

منعن تفييرموابب الرحل عين البسارة غيره فقرحنفی کے احکام ومسائل کا وہ عظیم وستند ذخیرہ جوہندوستان کے مشہورمسلمان بادشاہ حضرت عالم گیرے نے اپن نگران میں ملکسے کے ستندهماركي ايك جماعت كفدريه عربي ميس مرتب كرايا متااس كا مستندمتمل اردوترحبه

·

.

.

الزهم وعين لبسامة عيره

-كتاب الطهارة -كتاب الطلاة -كتاب التكاؤة -كتاب الزكوة

مكن برحاند ب اقرأسند عزن شريك - اردوبازار - لابور

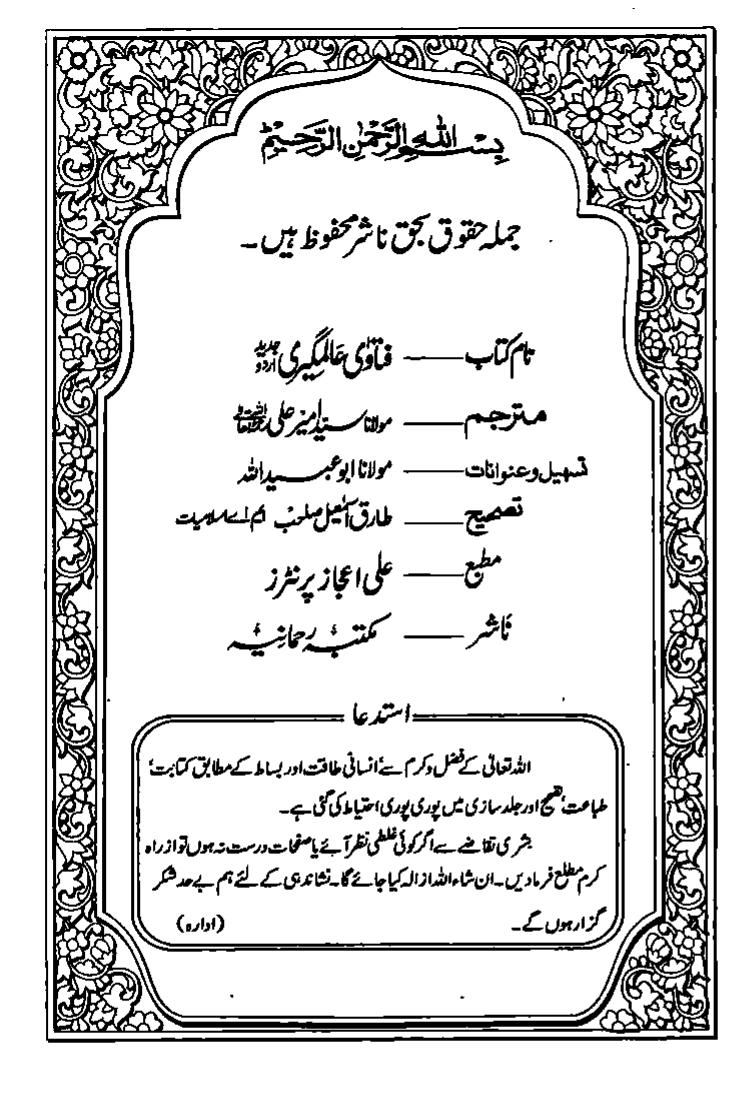

### فهرست

## مقدمه فتأوى هنديه ترجمه فتأوى عالمكيريه

| صفحه | مضمون                               | صغی       | مضبوك                                                                          |
|------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| IPP  | -<br>- كماب العاربية                | "         |                                                                                |
| IFY  | كناب البهبة والإجارة                | l ir      | مربع چه<br>الوصل علم دين وقضاً كل علم وعلماء                                   |
| 1574 | كتاب المكاحب والولاء والاكراه       | ۲÷        | الوصل: فقد کے بیان میں                                                         |
| 10%  | كتاب الحجروالماذون                  |           | الوصل: در تذكره امام ابو حنيفه مينية مع علماء وفقهاء                           |
| ורד  | استماب الشفعة                       | الملما    | ہو ن اررید روانہ ایک میں ہے<br>حضیہ خصوصا جن کا ذکراس فعاوی میں ہے             |
| ١٣٨٠ | -<br>-<br>-<br>-<br>الماب القسمة    | ۸۵        | الريب: ذكر طبقات فقها وطبقات مسائل وذكر                                        |
| irra | كناب المز ارعة                      | ٨٧        | القب معتبره وغير معتبره وغيره<br>القب معتبره وغير معتبره وغيره                 |
| ICV  | ستناب المعاملة                      | <b>A4</b> | العب برمارير برمايرو<br>الوصل:طبقات مسائل                                      |
|      | ستنب الذبائح                        | j         | الول البياك مان<br>اصطلاحات مسائل                                              |
| 1009 | ستماب الاضحية                       | 1+1       | الوصل في الاف <b>تاء</b><br>الوصل في الاف <b>تاء</b>                           |
| 100  | ستآب الكرابسية                      | 184       | الوسل: اغلاط شنخ الاصل سے بیان میں                                             |
| 101  | ستناب الربهن                        | (PF       | ستماب الصلورة وزكوة وبيوع وادب القاضى<br>ستماب الصلورة وزكوة وبيوع وادب القاضى |
| 100  | ستنب البخايات                       | 1834      | ستاب الشهادة وكتاب الرجوع عن الشهادة                                           |
| 140  | ستاب الوصايا والماضر والشرو طوالحيل |           | سىب بىرىر باب سىدى تا .<br>سىباب الدعوى                                        |
| 124  | ستآب الفرائض                        | IPY       | م سنب الدرن<br>- سناب الاقرار                                                  |
| 12 ~ | باب مشكلات ومشعبهات متعلق ترجمه     | 1974      | ا ساب الراد<br>ا ساب السابح<br>ا ساب السابح                                    |
| IA+  | غانته كماب ازمترجم                  | 1841      | ستاب، ق<br>ستاب المضاربية                                                      |
| IAM  | أخاحمة الطبع                        | IPF       | ر حماب بسعه درجید<br>مرتب الودیعة                                              |
|      |                                     |           | ا ماب وريعد                                                                    |

|    |                                         | $C \approx B \approx 1$ |                      |
|----|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 4  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | ~ ( S ) ~               | <i>f</i>             |
| 49 | 1 ~~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <b>1</b> )レ(ソイン)        | المراول والأراز ا    |
| •  | 10/05/                                  |                         | فتاوي عالمديري جندان |
|    | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | 20 - 4                  | <b>\</b>             |

|            | ا کا                                                                       |              | فتاوی عالمگیری جاد 🛈 📆                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنى        | مضبون                                                                                                          | منح          | مضبون                                                                                                                                                                                                                              |
| rr4        | (۵: ټ <sup>ې</sup> ټ                                                                                           | IAZ          | ٠٠ بي ٤ كتاب الطهارة ٠٠ بي عنه ٠٠٠ ×                                                                                                                                                                                               |
|            | موزوں پر سے کرنے کے بیان میں                                                                                   |              | <b>⊙</b> :♦⁄                                                                                                                                                                                                                       |
|            | فصل ﴿ لَا ثُنَّ اللَّهُ النَّاسُور كَ بِيان مِن جوموزون بر                                                     |              | و کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                      |
|            | مستح جائز ہونے میں ضروری ہیں<br>مستر ب                                                                         |              | الله الأراقي المرابع المنظم وضو كي بيان ميس                                                                                                                                                                                        |
|            | فصل ورم 🖈 مسح کی توزینے والی چیزوں کے                                                                          | 191          | 0.0%—0.0                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٣٢        | بيان ممر                                                                                                       | 1914         | ین مو م ایک مستخبات وضو کے بیان میں                                                                                                                                                                                                |
| rrs        |                                                                                                                | 194          | ین جهار ) این کروبات وضوے بیان عل                                                                                                                                                                                                  |
|            | ان خونوں کے بیان میں جومورتوں سے تقل ہیں<br>مند یا دہلر و حضر سر میں م                                         |              | الله ينجع الله وضوى توزيد والى چيزون كے بيان                                                                                                                                                                                       |
|            | فصل (وَلَ اللهِ حَصْ كَ بِيان عِن اللهِ الله |              | • • • • •                                                                                                                                                                                                                          |
| 754<br>752 | فصل ورم ہے نفاس کے بیان میں<br>فو ہے مرم کے جہ رہتے ہوئے کہ رہم                                                | <b>7- 7</b>  | <b>(</b> ): ⟨√                                                                                                                                                                                                                     |
|            | افصل مو ﴾ الشحاف کے بیان میں<br>فصل جہار ) ہے حیض ونفاس واستحاف کے احکام                                       |              | سل کے بیان میں<br>ان (دیک میر عسل کے فرضوں میں                                                                                                                                                                                     |
|            | ישי פישי לי או ביט פישיט פיי שישיבים אין<br>שיר .                                                              | r•r-         | شارکات که کرسون شار<br>من کاور که هنس کی سنتوں میں                                                                                                                                                                                 |
| trt        | بارې: ئ                                                                                                        | , . ,        | عد تور ) ہو ان چیزوں کے بیان میں جن ہے  <br>من مو ) ہی ان چیزوں کے بیان میں جن ہے                                                                                                                                                  |
|            | ،<br>نجاستوں کے بیان میں                                                                                       | :<br>الما 14 | الله المنظم ا<br>المنظم المنظم |
|            | فعل الرائ الله المحاسنون ك ياك كرنے ك                                                                          | F•4          | باري: ؈                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ا بيان ي <i>س</i><br>ا بيان يس                                                                                 |              | ب<br>نیوں کے بیان میں                                                                                                                                                                                                              |
| rm         | فصل ورم 🖈 نجس چيزوں کے بيان ميں                                                                                | 1            | ان چروں کے بیان عرف ے                                                                                                                                                                                                              |
| roi        | فصل موم 🏠 استجاء کے بیان میں                                                                                   |              | موجانز <i>ہے</i>                                                                                                                                                                                                                   |
| 704        | الصلوة المسلوة |              | ان جزوں کے بیان میں جن ہے                                                                                                                                                                                                          |
|            | ب√ب: ⊕                                                                                                         | rim          | موجا ئرنب <b>ی</b> ں                                                                                                                                                                                                               |
| ]          | انماز کے وقت کے بیان میں                                                                                       | rr•          | <b>⊚</b> : ᡬ⁄₁                                                                                                                                                                                                                     |
|            | فعن (وق الله المارك وقول كيان مي                                                                               |              | بم بے بیان میں                                                                                                                                                                                                                     |
| ro_        | فصل ور) الم وتول كي نضيلت كيان عمل                                                                             |              | سن (لاک ان چروں کے بیان میں جو میم می                                                                                                                                                                                              |
|            | فصل مو کے ان وقتوں کے بیان میں جن میں                                                                          |              | روری بین                                                                                                                                                                                                                           |
| ton        | نماز جا تزنیں                                                                                                  |              | ین ورک بید ان چیزوں کے بیان میں جو میم کو                                                                                                                                                                                          |
| ***        | ب√ب: ؈                                                                                                         | rra          | زنی میں<br>دری میں میں میں میں استان میں                                                                                                           |
|            | اذان کے بیان عمر                                                                                               | 774          | ین مو) 🖈 تیم کے تغرق مسائل جی                                                                                                                                                                                                      |

| فهرست | ) <b>FR</b> ( . | ~)\$\$\$( | فتاویٰ عالمگیری طِلد 🛈 |
|-------|-----------------|-----------|------------------------|
|       |                 |           | <u>-</u>               |

|       |                                                |                     | <u> </u>                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنجد  | مضبون                                          | صنح                 | مضبون                                                                                                          |
|       | فصل منج 🖈 امام اور مقتدی کے مقام کے بیان       |                     | فصل کوک 🏗 اذان کے طریقہ اور مؤذن کے                                                                            |
| r•4   | [ يس                                           | ry•                 | احوال مِصْ                                                                                                     |
|       | فصل مُنمَع 🏗 ان چیزوں کے بیان میں کہ جن میں    |                     | فصل ور 🗘 🌣 اذان اورا قامت کے کلمات اور ان                                                                      |
| 1744  | امام کی متابعت کرتے ہیں اور جن میں نبیں کرتے   | FYF                 | ک کیفیت میں                                                                                                    |
| 171+  | فصل بفقع 🏠 مسبوق اورلاحق کے بیان میں           |                     | ن√ث: <b>⊕</b>                                                                                                  |
| min   | ن∧ث: ؈                                         |                     | نمازی شرطیوں میں                                                                                               |
| 1     | المازي مدد موجان اور حيف كرن كريان بس          | 444                 | فصل کُوکُ ایک طبارت اور ستر محورت کے بیان میں                                                                  |
| rri   |                                                |                     | فصل ۱۶ز) 🌣 سر ذھکنے والی چیزوں کی طہارت                                                                        |
|       | ان چیزوں کے بیان میں جن ہے تماز فاسد یا محروہ  | rya                 | کے بیان میں                                                                                                    |
|       | ہوتی ہے                                        |                     | افصل مو) 🌣 قبلہ کی طرف ٹرے کے بیان                                                                             |
|       | فصنی (والی علیہ تمازی فاسد کرنے والی چیزوں کے  | 121                 | این ا                                                                                                          |
|       | بيان ممن                                       | <b>72</b> 4         | ففٹ جہار) الم نیت کے بیان میں                                                                                  |
|       | فصرت ورک 🏗 ِ ان چیزوں کے بیان میں جونماز       | <b>F</b> <u>C</u> 4 |                                                                                                                |
| PPT   | يس محروه بين اور جو محروه وتبين                |                     | فعن ﴿ ﴿ ثُلُ اللَّهُ مِنْ مُن السَّارِ عَلَى السَّارِ عَلَى السَّارِ عَلَى السَّارِ عَلَى السَّارِ عَلَى السَّ |
| Prire | Ø: √V!                                         | tat"                | فعن ور) ١٠ تماز كواجول من                                                                                      |
| 1     | وترکی نماز کے بیان میں                         |                     | فصل مو ﴾ الله نماز کی سنتوں اور اس کے آواب                                                                     |
| rr.   | <b>⊙</b> :♦⁄٧                                  | MA                  | اور کیفیت کے بیان میں                                                                                          |
|       | نوائل کے بیان میں <sub>.</sub>                 | rai                 | فصل جهار ﴾ ١٠ قراءت كے بيان عن                                                                                 |
| ra    | ب ن ب                                          | ram                 | فصن بنجم الله قاري كي تغرشون كے بيان يم                                                                        |
|       | فرض میں شریک ہونے کے بیان میں                  | rea                 | <ul><li>ن/ب</li><li>آ</li></ul>                                                                                |
| ror   | باب: ﴿                                         |                     | المامت کے بیان میں                                                                                             |
|       | چیونی ہوئی نمازوں کی تضاءومسائل متغرقہ کے بیان |                     | العند لال ١٠ جماعت كيان من                                                                                     |
|       | ا <del>ی</del> م                               | 1                   | فعن ورم الم اس مخص کے بیان میں جس کو                                                                           |
| roq   | با√ب : ⊕                                       | r44                 | المامت کاحق زیادہ ہے<br>العام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                            |
|       | سجد و سہو کے بیان میں<br>،                     |                     | فصل موم الم المحص كے بيان على جوامامت                                                                          |
| P12   | س : ټ√ب                                        | ۳••                 | ا کے لائق ہو                                                                                                   |
|       | سجدہ ٔ حلاوت کے بیان میں                       |                     | فصل جمهار ﴾ جهان چيزوں کے بيان ميں جو صحت                                                                      |
|       | <u> </u>                                       | r•4                 | اقتداء ہے مالع ہیں اور جو مالع تہیں                                                                            |

| فهَرست | ^ ) <b>*</b> ( | فتاویٰ عالمگیری جلد 🛈 | ) |
|--------|----------------|-----------------------|---|
|        |                |                       |   |

| سخد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صنی          | مضبون                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| דוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مراب الزكوة مراب | <b>12</b> 1  | الاب : ب√ب<br>(الا                                                                                             |
| רידור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠: ٢٠/٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | مریض کی نماز کے بیان میں                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زئوة كي تفسيراوراس كي حظم اورشرا لط مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وشتا         | <b>(()</b> : <b>(√</b> ) <b>(</b>                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ن</b> کُرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | مسافر کی نماز کے بیان میں                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چے نے والے جاتو وں کی زکو ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M            | @ : ټ <i>ې</i>                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل (والي الماء مقدمة من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | جعد کی نماز کے بیان میں                                                                                        |
| of the control of the | فصل ورم 🏗 اوتؤں کی زکوۃ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ተለባ          | € : ټ⁄ب                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل مو ﴾ الله الكائة وتل كى زكوة ك بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | میدین کی نماز کے بیان میں                                                                                      |
| mry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ام ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۹۲          | <b>⊘</b> : ♦⁄ <sup>1</sup>                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصن جہار ﴾ 🖈 بھیٹر و بکری کی زکوۃ کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | سورج کہن کی نماز کے بیان میں                                                                                   |
| 1°172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ایمن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1797         |                                                                                                                |
| r ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بارب: 🏈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | استنقاء کی نماز کے بیان میں                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوئے اور جاندی اور اسباب کی زگو قامل<br>زیاد کا مط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F90          |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل (2) مل سونے اور ما ندی کے زکو ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | صلوة الخوف كے بيان ميں                                                                                         |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فص ورم التجارت كاركوة عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>179</b> A | <b>⊕</b> : ♦                                                                                                   |
| rrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | جنازے کے بیان میں<br>دیار                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اُس مخص کے بیان میں جو عاشر پر گزر سے<br>'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | فصل ﴿ وَكُنْ اللَّهِ عِلَيْ إِلَى وَالْمِلِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ |
| MFZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | والم بالم بي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rqq          | فصن ورم المستركيان م                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کا نوں اور وفینوں کی زکو قائے بیان میں<br>مارید ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74.5         | فصل مو م الم المفن دينے كے بيان عمل                                                                            |
| <i>የግ</i> ለ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (a): (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r.a          | فصل ممارم الم جنازه أشانے کے بیان میں                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المحيق اور محلوس كي زكوة ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (* Y         | فصل بنج ١٠ ميت رنماز ير من كيان عر                                                                             |
| الملما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵: بالب<br>نالب: ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | فصل منم الله قبر اور فن اورميت كايك مكان                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معرفوں کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا ۱۰         | ہےدوسرے مکان میں لے جانے کے میان میں                                                                           |
| -u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فعن المال كامال جارتهم كابوتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11           | افصل نفتح الم شبيد كے بيان مي                                                                                  |
| دمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | با√ب: ⊚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L.I.S.       | <b>⊕</b> : ♦//                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدق قطر کے بیان عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | محدول کے <u>بما</u> ل شک                                                                                       |



مترجم مولانا مستيرملي الشوال مولانا مستيرملي المرابعا مصنف تفييرمواب ب الرحم وعدوالب الروغيرو مسنف تفييرمواب ب الرحم وعنوانات

مولانا الوعبسب ألتر خطب بَهام مَنبِه ذَيْضِة لَلْهُ مِين دُيِعَنْس رودُ لامِي،

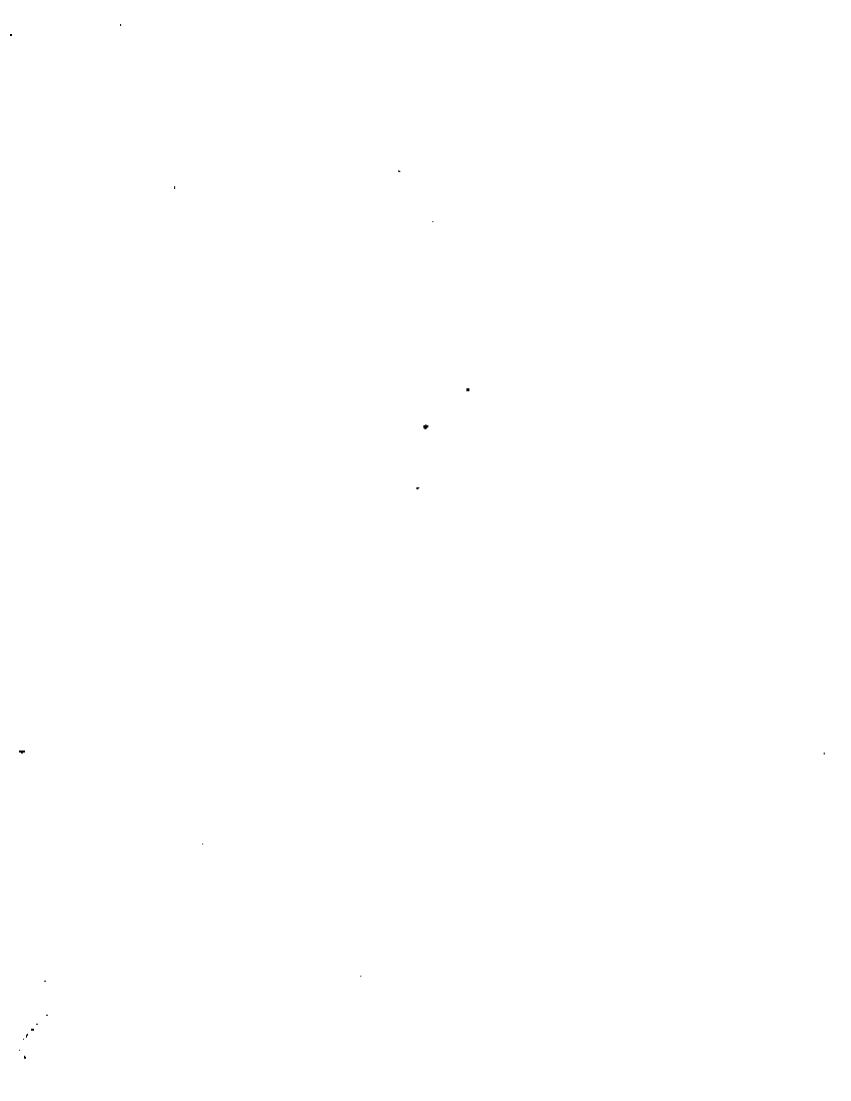

فتاوی عالمگیری ..... جادی کی کی از سال کی کی کی از مقدمه

# me dalione

الحمد للَّه الذي لا اله الا هو رب العرش رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسَلين مولَّنا محمد وآله و صحبه و على عباد اللَّه المصطفين الصالحين اجمعين. أما يعد! مترجم ضعیف کہتا ہے کداس زمانہ کے ذی عقل مخلوق پر خالق جل شاند معبود حق سجاند کی نعت ہائے عظلی ہے ایک بدی نعت یہ ہے کدائی تو نق ورحمت سے اُن کے باتھوں ہیں ایک ایک دنی کماب کا تر جمدد سے دیا جس پر معاملات وعبادات ہیں اس وقت عمومأ مدار ب يعني فآوي عالمكيرية كدامام الائمه بغية السلف جمة الخلف امام ابوضيغه تحيينة ك اجتهادات واستباطات كالقسائيف قديمه وجديده سے مجموعه عزيز باورة ليفات الم مهام محرين الحن الشيباني كے مسائل اصول كا اور جوكما بين و يحيل طبقات كى مانند مؤلفات حاکم شہید وطحاوی وغیرہم کی بمنزلہ اصول کے جیںان کی منتلی ومختصرات کا مع فآ وی طبقات متاخرین وان کی شروح و تو ضیحات کا ذخیر ونتیس ہے اس یاک معبود عز وجل کاشکراد اکر نامتر جم ضعیف پر واجب خاص وسب پر بلعموم القیاس ہے ۔ لقولہ خلاق من فضل الله علينا وعلى الناس اور بمعكم قوله لا يشكر الله من لا يشكر الناس. مترجم كنهكاركودُ عا ،خيركي تو تع بك ش ني باوجود تظیم معیشت وافکارز ماند کے حتی الوسع اس ترجمد کومتوافق اصل کے بغیر کسی تصرف وتغیر کے بڑی کوشش سے ترجمہ کیااور سہولت و آسانی کولوظ رکھااور باوجود یکدید کتاب مسائل کی قیودواشارات سے مغبوط ملوب بامحاور وزبان اردو میں لایا کر سیجنے میں وقت نہ ہو پھراصل سے مہوکا تب ونقصان طبع کود مکھ کر طرراس کواصل مطبوء کلکتہ ہے مقابلہ کیا اور اس پر بھی نہایت کثر ت ہے مطبوعہ کلکتہ میں سہود کی کرخاصہ نوفق الی ہےان مقامات کی تھیج کی اور مزید طمانیت کے لئے ان کومع تو جیہ سپومطبوعہ وصحت تر جمدے علیحد ولکھ کراس مقدم میں شامل کیا پر بھی کوشش کو اِس خیال سے اتھ جانا کے غربا مرومنین جن کے واسلے صدیت سی مسلم شریف میں مباد کباد فرمائی ے کہ باوجود غربت کے دین پر ثابت وقائم ہوں مے ان کواس کتاب سے نیش یاب ہونا شاید اس وجہ سے مشکل ہو کہ مثلاً جا بجا ایک تن مسئلہ میں ووسکم ندکور میں ایک منتقد مین سے دوسرامتاخرین سے تو پہلے جانتا جا ہے کہان دونوں اماموں میں ہے کون متعقدم ہے کون مناخر ہے؟ اور طاہر ومشہور الرولية اور روايت توا دراورفتوي اوراي برآج كل عمل ہے يا يمي اولى ہے وغير ذلك عمل كيافرق ہے؟ مانند اس کے بہت ی باتیں الی تعیں کدان کے نہ جائے ہے برا اخوف تھا کہنا واقف آدی دین کے یا کیزہ مسائل میں افزش کھا کرراہ ہے ند بعظے حتی کداس کواپی نا دانی سے خبر ند ہواس واسط میں نے بیمقد مداس کے ساتھ لاحق کردیا کہ بہلے اس کو بجھ کر یادر تھیں چرشوق ے بے کھنے وی مسائل کاعلم خود حاصل کرلیں اور بیامیدر تھیں کہ اللہ تعانی ان کواس کوشش علم کی مشقت کے تواب میں کرامت عطا فرمائے اور ان کو عالموں کے زمرے میں اُٹھائے آمین ۔اس مقدمہ میں مترجم بجائے باب وقصل کے وصل و فائدہ و تنبیہ و فرع وغيره الفاظ لاتا باب من يمني علم وين كے فضائل اور فقد كى معنى سے شروع كرتا موں -ومن الله تعالى التوفيق ولاحول ولا قوة الابالله العزيز الحكيم \_

(لوصل⇔

علم دین کے بیان میں

فضائل علم وعلماء

ا زانجها تول تعالى : قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلبون . مرتج نص ہے كـعلم وا لــــ اور ــــ علم دولول برابرتين میں۔ اس میں اشارہ ہے کہ جانے والوں کو جو پھی معلوم ہے اس کا مرتبداس قدر عظیم ہے کہ اس کا بیان نبیس ہوسکتا اور بیوجم نہ کرتا جائے کے علم سے کشاف کی توی بلاغت اور آلو تک کے مقد مات اربعہ اور مداریہ کے مسائل مراد میں اس لئے کہ علاء ربانی بالا تفاق حضرات محابد منوان الله تعالى عليهم اجمعين جن \_ حالا نكه ان كتابول كا اس ونت وجود بمي شتما بلكه ان ميس بهتير \_ فلسفي ويجيد وطول كلام عدوالنف نديت يسطم الناكا يكى فقدتما جس كابيان بوكا اورا كركلوق اين خيالات عد مجاوز بوكرمعرفت مفات البيدى روشن سے آسموں والے بی نیس موے میں اس واسلے: مالدود الله حق قدده .... "ليعني الله تعالى كى شان جيس ما يہ تقى شد يجاني." كامصداق بين از الجملة تولدتعالي: انها يغشي الله من عباده العلماء - محبت طامواعظمت كا ذريا تمام بندول من يسافتا عالمول بی کے لئے تابت فر مایا تو ظاہر ہے کدان کوقر ب مزلت ومعرفت سے حضوری میں ذرائعی سو وادب میں ہوتا ما سنے کدمبادا دوسروں کی طرح مردووکرد ئے جا تیں اورمؤمنین سب ان سے ساتھ ہیں جسے سردار الشکر کے ساتھ لشکر ہوتا ہے۔ از انجملہ تولہ و تلك الا مثال نصريها للناس وما يعطها الا العالمون. " يعنى بركباوتش بم بيان كرتے بين آ دميوں كے واسطے اوراس كوسوائے عالم ك اوركوني ميس جمتار ان امثال كالمحصة والافتط عالمون كوفر ما يااوركس كوفيس فرمايا . از الجملد تولد خل كفي بالله شهيدا بيني وبينكد ومن عدوه علم الكتاب "يعن كهد ع كريمار عاورتهار عدرميان القدتعالى اورد وفض جوعالم ب كواس كافي ب- "اس من الله تعالی جل جلالے نے اپنے ساتھ دوسرا کوا وکلوق جس سے کتاب الی کاعالم فر مایا اور بدین فضلیت ہے۔ بیک جس بندے کوانقہ تعالی نے عالم کیا وہ رسول علیدالسلام کے صدق کو کواہ کے ماند معائنہ کرتا اور پروانہ کی طرح معزت سرور عالم رسول عرم محر فائن الرح ا قربان كرنا بالبذا قرآن وحديث وفقه م يهليا كعيل كموليل براس وقت مدق رسالت بركواه مو يخم \_ازانجمله فوله تعالى وقال الذى عدده علم من الكتاب أنا أتيك به ليني حضرت سليمان عليه السلام ك باس تخت بليس لان والع كاب وصف بناا ياكداس ك إن كتاب سے يجمع مناتو ارشاد فرمايا كديد منزلت اس بدولت علم حاصل يونى از انجلد تولد تعالى على الذين اوتوا العلم ويلكم تواب الله عيد لمن آمن وعمل صالحا- ديموقارون كي دوات العلم كي نكامون عن بااشيد ي تمي جب بي توا يسالوكول كو جوقارون کو ہر انصیب والا جائے تھے یوں کہا کہ ارے جہالت کے شامیت مارے لوگوجان رکھوکہ جوابحان لا کرنیک جال چلن ہوا اس کے لئے جواللہ تعالی جل سلطانہ کی طرف ہے تواب ملتا ہے وہ قارون کے مال سے بہت بہتر ہے۔ از انجملہ قولہ تعالی ولو رووہ الى الرسول والے اولى الامرمنھ، لعلمه الذين يستنبطونه منھر۔ يعني معاملہ کواکر پہنچا و ہے رسول تک اورامنع ل بش سے ایسے لوكوں تك جن كے ارشاد ير برتاؤ كرتے بين تو تھم والوں بي ہے جن كو بجوكى بات تكال لينے كاعلم ہے وہ معاملہ كو بجھ ليتے۔ ويموعلم والون كانتياء كوريج ساييمعالم عن ومرامرت كرك ما ويا ازائجمله تولدتعالى ولقد جنعاهم مكتاب فعملناه على علم نعنى بم نے تمام بندوں كواكى كماب إك كرينجادى جوملم كرساتھ صاف ظاہر بيان فرماتى ہے۔اب جوكوئى كماب كوجانے و وضرور علم كرت برقائز بادر بهارا مقعدهم سيكى ب جوالله تعالى كن ويك خودمجوب بدازا الجملة تول تعالى خلعصن عليهم بعلم وما کنا غانیں۔ نین جن لوگوں نے رسول کونہ مانا اور جہالت پرقدم رکھے سے تو آبک مقرر وقت پرہم ان کوجی کریں سے اوران کی كرتوت سب ان كوهم سے سنادي سے يعنين كروك بيتنى باتي تم خيال و كمان ووجم وقياس و تخييد سے اسے فزان سي يعرت بود وككرو روزے بین تم چاہوان کوموتی سمجےر کھواور جو پیٹنی ہات معزرت سیدعالم صلی الشاعلیہ وسلم نے فرمائی یا دیگرانیا ویلیم السلام نے فرمائی اس ين زود بيائي ديكموحورت آدم سے لے كرحورت فاتم العين فائي كائي كسب في الى توحيدالى كى فبردى۔ تم اس كموافق فيل علتے اور اپنے خیالات کے وہمی بات برنازال ہوا در صدیث سی کامیر وی ہوا کہ قیامت کی نشانیوں میں آیک بدے کہ اس وقت ایسے لوگ ہو تے کہ اپنی عقل پرمغرور ہوکر ہرایک اپنی رائے پر نازاں ہوگا اوراصلی غرض ان کی فقط دنیا ہوگی اور ہرایک اپنی خواہش بوری كرنے على معروف ہوگا۔ از انجملہ تو لہ نبل ہو آیات بینات نی صدور الذین او توا العلمہ انھیں لوگوں کے بینہ علی علم الني ُوفّر مایا جوابل علم میں اور صاف روش بیان کیا۔اب چندا حادیث سننا میا ہے۔امام بخاری نے سمجے میں اورامام سلم بن الحجائ نے اپی سمجے میں اورا کثر الل منن ومسانید مثل امام احمد ورزندی وطبر انی وغیرو نے نہایت سے پر بیز گار تقدداو یوں سے روایت کیا کہ آنخضرت ویجو بنے فرمايا: الخا اداد الله بعيد عيدا يفتهه في الدين- جب الشاتعالي كى بندے كے ساتھ بهتر بات جا بتا ہے تو اس كودين مس فتير ارويتا ہے۔مترجم كبتا بكدا كروہم موكد علم كى تعريف مى فقدكى تعريف كرنے كي توجواب يد بكر فقد اصل ميں جامع علوم باور مقريب انشا ،الدتعالى ال كمعنى ظاهر موجاكس محاورا كركسي محمدار بند يكوبنورا يمانى ينظرات كديجيك زمات يس اكثر لوك فقيه بون کے مدمی جیں تکران میں بھلائی ظاہر نہیں ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ حدیث میں یہ نقہ بیں مقصود ہے جس کا بدلوگ وموئی کریں سفی العديث العلماء ودثة الانبياء لين الدتعالي كي فيمروس كي ميراث يانه والفقظ عالم لوك موت بي اورعالم ك لخ آنان و زمین کی برخلوق این خالق سےمعفرت ماہمی ہے۔ بیدمدیث سنن می باور پھمضمون سحاح میں ایت باس سے طاہر بک جب فرشتے وعاکرتے ہیں توعالم کا ہزامرت ہے اور مجھ رکھوکہ ایمان ویقین کائل ومعرفت وعظمت الی تعالی شاندسب سے زیادہ مالم کو ہے تو بحکم قولہ ایستغفرون للذین آمنوا ۔فرشتول کا استغفار کرنامنصوص ہے تر فری نے روایت کیا کہ محصلتان لا یہ تعمان فی منافق حسن سهت و خله في الدين - ليني ووصفتي الى بين كركس منافق بين جُع نبيل بموتى بين ايك تو احجعا برتاؤ ليعني جوميال جلن كـ القد تعالی اور اس کے رسول کا تین کی سیند آتا ہے اور دوم دین کی سجھ۔ سرائ وغیرہ میں بعضے سلف سے منافق کی ایک میر پہچان روایت کی كدوه و نياك كام كومقدم ركمتا ب أخرت ككام يربو مؤمن فقيه كى شاخت بيبوئى كه آخرت كومقدم ريحاور جب فقد بورى بوتى ہے تو اس کوونیا کی نمود سے بالکل براءت ہوجائی ہے بھر بھلا نفاق کا اثر کیے رہے کا کیونکہ وہ بھی مناقق ہے کہ اس کا طاہر وباطن مکسال ندہو چنا نچیعض احادیث میں تفریح موجود ہے۔ بہتی نے بعض سحابہ سے روایت کی کدایمان والوں میں سب سے بہتر عالم فقیہ ہے کہ اگر لوگ اپنی ضرورت ہے اس کے پاس جائیں تو اس سے نقع اٹھا کیں اور اگر بے پروائی کریں تو وہ ان کی کچھ پروائیس كرة برطراني في دوايت كي كدر لموت قبيلة ايسر من موت عالم ما يك عالم كمرف سايك بن عقبيله كامرجانا آسان ب متر ہم كہتا ہے كه زنده ورحقيقت وي ب جس كون تعالى في معرفت سے حيات بخش اور بديد ربيد فضل علم كے ظاہر ب اور مؤمن بمیشہ زندہ ہا کر چہ عالم نہ ہواور عالم پوری زندگی کے ساتھ حیات جاوید یا تا ہاس واسطے اہل کفر محض مردہ جی اورحق تعالی نے احیاءواموات ہےوونوں فریق مؤمنین و کافرین کوتشبید دی اور پیختین ہے۔ وئی قول سیدناعلی کرم اللہ و جہہ الناس موتنی و العل العلم احداد لين سب اوك مرده إيسوائ اللهم ككروه البتازيدة إن اور من يبليم منزركر چكامول كدائل ايمان في جب الندتعالى مز وجل كو بيجانا اوررسول فلافينم برايمان لاية اورأ خرت عالم موية وجامل تيس رب اور جب نقد علم كامل حاصل كيا توحيات كابورا معد بأياوالتدتعالى اعلم سيح بمثارى ويحيح مسلم وسنن وغيره يمل حديث سي كدرالناس معادن كمعادن الذهب والفيشة خيارهم في الجنهليد خيار هد في الإسلام لذا فقها لين لوك توسون جائدي كيائ كاني بين جو بيلي جو براجه سته وايمان الانے کے بعد بہترین میں جبکہ فقید ہوجا کیں۔ اس سے فقد کی شرافت ظاہر ہے ہی خوبی واقعی وشرافت ذاتی میں ہے یہ ہے کہ ایمان والافتيه بواورا تربيبات اس عظا برنه بوتو كوياكان كاندرية ككرتما بإزبر ملي مثي كل اس كوفود وجمة شرافت نبين باترجيده وسيد

زادہ ہواور بجائے اس کے جوذ کیل فقیر کے مسلمان فقیہ ہووہ ہزرگوں کے ساتھ ہزرگی میں داخل ہوگا جس کا نفع اس کورنیاوآخرے میں حاصل ہے اور فقید ہوئے کے لئے اللہ تعالی اور اس کے رسول فائی ایک احکام جاننا کافی ہے خوا دعر بی زبان میں جانے یا اردو میں حتی كه جوعر نيادان كه خالى منطق وفله غدجانے وه عالم نه ہوگا اوراس كويه بزركي حاصل نه ہوكى اور جوار دوجانے والا دين كي مجدر كمتا ہويعتي علم دین سے آگاہ ہود وفقیت اربوکا جیکراس کو علم بیٹن ہو۔ حدیث مشہور ش ب من حفظ علی امتی اربوکا جدیدا من السنة حتی يوديها اليهم كنت لو شفيعًا و شهيدا يومر القيامته اوراكي روايت عمل عن حمل من امتى اربعين حديثا لتي الله عزدجل بومر النيامة فليها عالمله يعن مرى امت من عجس في اليس اماديث يعنى احكام سنت يادكر كراوكول كوريجيات تو الشاتعالي سے فتیدعالم موكر ملے كا اور تیامت كے روز بس أس كاشفيع وكواه موس كا \_ يس برخص جانا ہے كہ خالى مديث كالفاظ ياد كرليما جب أواب ب كدان كو پنجائة اس بيدرجه بائ كه الخضرت فالفائم في اس كے لئے دعا فرمائي ب جبيها كه دوسرى عدیث علی صاف ندکور ہے حالانکہ اس کا فائدہ میر مجی سیجے مروی ہے کہ دوسرا ان کے مطالب کو اچھی طرح سمجھے کا جہاں تک کہ ثناید اس کی بچونیں بیٹی ہے اور اس سے خود طاہر ہے کہ مرنی زبان ہی میں پہنچانا کو ضروری نیس ہے تو جب ایک مخص خود ان کو سمجے اور احکام ے واقف موخوا مکی زبان می مطلب مجد لے تو و ویز اورجہ یائے گااور و بین کا کمر دائی اورمعتبر ہے ہی اصل بات فتا ہے کی مجھ ہے۔اس واسطها مام اعظم رحمداللہ سے روایت کیا گیا ہے کہ فاری زبان میں نماز یا صناحا کر ہے اور حسامی وسید تموی نے تصریح کردی که خالی فاری کی پیچوخمسومیت مقمسورتین ہے اس دیار ہے متعمل قاری زبان موجودتی اس وایسطے قاری کا ذکر قر مایا ہے درنے شکل فاری کے اور زبانوں کا بھی بھی تھم ہے اور مترجم کہتا ہے کہ خواہ نماز جائز ہونے کا فتو کی ہویا نہ ہواس سے تو اتنا صاف ظاہر ہے کہ مطلب کا سمجہ لیما کمی زبان میں ہواسلی غرض ہے اس واسطے جولوگ کہ تر بی زبان نیس جانتے ہیں تکر فاری یا اردوخوب جانتے ہیں اور و نیا کے لے پچبری در باروں و مدرسوں على امتحان دينے اور نوكرياں كرتے ميں اور دنيا كے مطلب كى يا تنس ان زبانوں على خوب سيحتے اور ذين تشين كريستاي محرنماز روز و كم من بلكه كلماتو حيد لا الدالا الله كم مني بعي نبيل بجيت اور نه بجين كا قيد كرت بي وو السي يا مجي ے اپنے آپ کوٹراب کرتے ہیں اور بیرعذر کو تول کے قائل نہیں ہے کہ ہم تو عربی نیس جانے۔ ہاں ایسی ہے کتم نے نیس معلوم کیا ب پروائی کی کرم بی زبان اتن بھی نہیمی جو کلے تو حید کے معنی تو سمجھ لیتے لیکن اس میں کیا عذر ہے کداُر دو ہی میں اس کے معنی سمجھ لو۔ لیس مروری مواکدآدی مطلب کوسی زبان میں جس کوخوب مجمتا موا بیان والسلام وعقا کد کا مطلب سمجمد اور بتو نیس الی تعالی این وین کی فقہ حاصل کر سے تا کہ عالم ہوکر علماء کے درجہ میں شامل ہووالقد تعالی اعلم۔روایت ہے کہ جو محض وین میں فقہ حاصل کرے اس کوالڈ تعالی رئے ہے بچائے گا اورالی جکہ ہے اس کورزق عطا فرمادے گا جہاں ہے اس کو کمان بھی نہ ہو۔رواہ الخطیب باسناد فیہ منعف مترجم كبتاب كنمجمله معرضت كے بدہ كہ عارف مجمی ملکین نبیل ہوتا بحكم شعر سے ہرچہ از دوست ميرسد نيكوست ۔ اور بيا يك الى بات بىكى جس بى عوام نابينا موكر بعظت اورطرح طرح كى بالنمل كرتے بي اوراكثر ان مى سے تقدير كے مكر بي اور تابت وی ہیں جوانمان والے ہیں کیکن بعض ایمان والے اس تعلمی میں ہیں کہم کو تدبیر کرنا نہ جا ہے اور جو تقدیم میں ہوگا متروری ہے اور عوام نے فقا تدبیر کا اقرار کیا اور ان کے قول سے میضررا شایا کہ تقدیم سے منکر ہو گئے اور عارف کے نزویک نقدیر اور تدبیر میں کھی مناقات نہیں ہیں اور اسلام میں بکثرت آیات واحادیث وآثار بلکہ بالکل دین ان دونوں کے ساتھ ہے ارہے ریسیں دیجیتے کہ جس کے حق میں جنت مقدر ہے وہ جنتی ہوگا بجرروزہ ۔ تماز۔ز کو ۃ ۔ ج ۔ معدقہ وغیرہ سب تدابیر جن کا تواب جنت ہے کیوں ہوتی جیں جہاد کا کیا قائدہ ہے وعظ دنفیحت سے کیا غرض ہے۔ نہیں نہیں۔ خوب یا در کھوکہ پیٹک نقد برین ہے جوعلم البی سحانہ تعالی میں ہے وہی

واقع ہوگاس کو کی مدیرے آدی جانیں سکا مرتم کو کیا معلوم کداس کے علم یعن تقدیر علی کو کرے اپندائم کواس سے اپٹائیس ما ب تم صرف اپنے ہوئ گوئ مجھ مے موافق مد برے کام کرتے رہواور جھوں نے تغدیرے اٹکار کیاو و بھش جاہل ہیں اس لیے کہ خالق طیم تکیم نے جب خلق کو بیدا کیا تو ہم پو چیتے ہیں کہ ووجان تھا کہ اس ہے ایسے اٹھال سرز دہوئے یالیس جانیا تھا تو کوئی نہیں شک کرے کا کہ دوسری شق باطل ہے کیونکہ نہ جاننا جا بلوں کا کام ہے اور ہنر اسخت عیب ہے اور خالق تعالی ہر میب ہے پاک ہے تو مروروه جانباتها بس ونیاض اس کلوق ہے وہی انجام ہوگا جس کوخالق عز وجل جانبا تھااور میں تقدیر ہے اس واسطے بندوعارف کوجمی غم وحزن سے وہم میں ہوتا اور اس کوالی جگہ ہے رزق ملتا ہے جہاں ہے کمان نہ ہوتو رزق دینا «حرت رزاق مز وجل ہے ہے جو تک آتخضرت المنتفظ الله تعالى كے احكام و پيغام بينجانے ميں رات وون معروف رہے تھے تو رزق عاصل كرنے كى تدبير سے معذور تھے حالاتك پہلے بعض ابنیا ، پھے پیشرکرتے چانچے حدیث سے میں ہے كدواؤ دعليدالسلام زرويناتے۔اور عضرت زكر باعليدالسلام برحى كاكام كرتے تصحالانك انھوں نے ہم كونقد بركاعكم سكھايا اورخودتو ريت ريمل كرنے پر مامور شخاور آنخضرت النجيج كے افضل پيشہ جهاد تمااور غرض پیشہ سے حسول رزق طلال ہے اور جہا دکا مال سب حلال سے افعل ہے کیونکہ صلت وحرمت کا تھم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ے ورنہ چورتو چوری کا مال بھی اچھا بھتا ہے ہی اگرلوگوں کی بچھ پر موتوف ہوتو ہمارے نہ بچھنے سے پھھ فائدہ بیس بلکہ پور کے بچھنے پر حلال ہوجائے اور یہ بالکل غلا ہے ہیں اس مختل تعلیم تو حید میں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور جن لوگوں ہے اس زمانہ میں جہاد کا الزام دين اسلام برنگايااوراس كے بحد متى غلط اپنے ول سے كر مدلئے حقيقت عن استطح انبيا بتل حضرت موى عليه السلام وداؤه وسليمان و بوشع وغیر ہم علیہم السلام ہے متکر ہیں کیا بیمکن ہے کہ کوئی مخص انکار کرے کہ ان پیغیروں نے جہاز میں کیا بلکہ بڑے زوروشور ہے اس طرح كه جب فتح يائي توكسي كا فركوز عدونه جيوز الكي تكداس وقت يبي تقم تعا بهلااس قد رمشهورمتو الرخبرون كوكون تبثلاسكما بيهم جهاد كا تھم شریعت معزت میٹی علیہ السلام بھی منسوخ کیا عمیا اور پہیں ہے ۔ بھی جان دکھوکداس زمانے بھی منسوخ کے معنی مجیب طرح سے سمجه کرالسلام پراهتراض کرتے ہیں حالا نکرخودشر بعت توریت میں بالا جماع سب جانتے ہیں کہ جباد فرض تعااوراورشر بعت انجیل میں و منسوخ ہوالیتی اب اللہ تعالی نے اپنے علم و مکست کے موافق اس محکم کی حدیثلا دی اور جابلوں کا دہم اپنے قانون پر قیاس کر سے پیدا مواكراك وقت إنى تاقص رائے سے اليك قانون جارى كيا جب خرابي ديمعى تو منسوخ كيا اور علم الى بالكل مطابق بين و بال يه عن نبيل میں بلک جیسے باپ یا استادا سے لڑے کو ابتدا عن عم ریتا ہے کہ میل کے بیجاور روال کو آواز سے راو اور جانا ہے کہ بداس وقت تک ہے جب بن تو کی کوئی کماب شروع کرے جب تو شروع کی تو بہلا تھم منسوخ کر کے اب تھم دیتا ہے کہ بالکل خاموش مخور سے مضمون میں نظر کرواور منہ سے بولو می تو ذہن منتشر ہوجائے گا بھلااس میں باب واستادی کوئی جہالت و نادانی ہے ہر کر خیس اور قطعا کی معنی شریعت چی مراد یں۔

مرجالت وہث دھری سے خدا کی بناہ کہ بات ٹیل تیجے خوبی ہے آگھ بند کرتے ہیں کوئی حیب ٹیل پاتے تو جمونا طوفان بہتان ہا بھے حتے ہیں۔ واضح ہوکہ بہال علم کی نصلیت بیان کرنے میں مترجم نے ایسے مغمامین جن کی اس وقت بحث ٹیل ہے عواذ کر کیے ہیں کیونکہ یہ کہاں اُنٹیس ٹی وکٹ بحث ٹیل ہے اور جوفر یب دھو کے ان کو دیے گئے ہیں یا دیئے جا کیں گے ان سے بچانے کے بہت ہاتوں کی خرورت ہے اور از انجملہ ابن عبد البرئے معلی روایت ذکر کی کہ اللہ تعالی نے معرست خلیل ابرائیم علی السام کو وی بھیجی کہ است ایرا ہیم میں اور ہوئی ہوں جرمل و اللہ کو دوست رکھتا ہوں مترجم کہتا ہے کہ وہ ملم مراد ہے جس سے بندہ اپنے مالتی کو پیچانے اور دار آخرت جو محمود ہے اس کی راہ پائے اور اگر و نیا خوب پائے گا محروثیا معنوں ہے۔ ابن عبد البرنے خالق کو پیچانے اور دار آخرت جو محمود ہے اس کی راہ پائے اور اگر و نیا خوب پائے گا محروثیا معنوں ہے۔ ابن عبد البرنے

 ایک بھی ایسانیس ہے بلک دنیا کودین پر افتیار کرایا ہے تو بہلی جبالت اس کی یہ ہے کہ قانی کو باتی پر آئی وی بہب اتی بھی ہی نہ بوئی تو وہ بھلافقہ کیا جائے۔ آئی بھی ہی کہ ایسانیس ہے بھاری ہوتا ہے اور طبرانی نے روایت کیا کہ کہ اور دیت ایسا کہ تم اور دیت اور ایسانی ہی کہ تم اور دیت والے بہت جی اس زیاد میں تعلیم ہوگی ایسانی ہے ہی اس زیاد میں تعلیم ہوگی ایست علم ہوگئے کے بہتر ہا اور عنقر یب لوگ والے تم اور می کے دیتے والے تھوز سے اور ما تھے ہوں کے خطیب بہت ہوں کے دیتے والے تھوز سے اور ما تھے والے بہت بول کے دیتے والے تھوز سے اور ما تھے والے بہت ہوں گے دیتے والے تھوز سے اور ما تھے والے بہت بول کے اس وقت مل کرنے ہے ملم ویقین حاصل کرنا بہتر ہوگا متر جم کہتا ہے کہ اس وقت تو فقلت کے ساتھ کو یا موت کا بھی یقین تیں میں شر ورجہ کا فرق ہے ہروو درجہ میں اتناقا صلہ ہو کہتے دو کھوڑا ستر جم کہتا ہے ہروو درجہ میں اتناقا صلہ ہو کہتے دو کھوڑا ستر جم کہتا ہے ہروو درجہ میں اتناقا صلہ ہو کہتے دو کھوڑا ستر جم کہتا ہے ہو وو درجہ میں اتناقا صلہ ہو کہتے دو کھوڑا ستر جم کہتا ہے ہو وو درجہ میں اتناقا صلہ ہو کہتے دو کھوڑا ستر جم کہتا ہے ہو دورجہ میں اتناقا صلہ کہتے دو کھوڑا ستر جم کہتا ہے ہوں میں میں طرک ہو کہ کہتے دو کھوڑا ستر جم کہتا ہے ہو وو درجہ میں اتناقا صلہ کہتے دو کھوڑا ستر جم کہتا ہے کہ دورہ میں میں طرک ہوں۔

مترجم كبتا بكراس آسان كے جكر كے بعد كى مخلوق كومعلوم ند جواكد كس قدر ملك الى وسيع ب يا كيا چيز ب اور ب انتها مسافت کہاں تک ہے ہی اس حیرت کے ساتھ اس زمان میں لوگوں کا دعویٰ حکت محض جہالت ہے اور حدیث سی کا معجز وصاوق آیا کے قرب قیامت کا نشان میہ ہے کہ کو نگے بہرے روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے جوسفیہ و بیوتو ف ہیں۔ اگر کہو کہ دانا کی ظاہر ہے تو جواب مدے کردنیا کے لئے جوملعون ہے تو کمال کیا ہے۔ این عبدالبر کی روایت میں سحابہ فے اعمال میں سے افتعل عمل وریافت کیا اورآپ نے برابر بیجواب دیا کے علم افضل ہے آخرفر مایا کہ علم کے ساتھ تھوڑ اعمل کار آمد ہوتا ہواد بے علم کا بہت عمل بھی مغیرتیں ہوتا اورطبرانی کی روایت مرفوع میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی بندوں کو اشائے گا اور آخر عالموں سے فرمائے گا کہ اے گروہ علاء عم نے اپناعظم تم میں جان کرد کھا تھا اور اس لئے نیک رکھا تھا کہتم کوعذ اب دول موجاؤ آئ میں نے حمیسی بخش دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ مید ان عالموں كا حال بے جن كاعظم ان كے قلب بي بان كوم حرفت اللي ينظين حاصل ہے تو ان كوريد مبارك بواور القد تعالى بم كوان کے کفیل میں بخش دیے وہوارتم الراحمین اور جان رکھو کہ جن عالموں کی نبیت محض دنیا ہو یا ناموری ہوان کومعرفت الہی ہے حصہ نبیں ہے کیونکہ علم کا ادنی مرتبہ یہ ہے کہ اس کو یعنین ہو کہ آخرت برنبست اس جہاں کے اعلیٰ واولی ہے اور بیتو محش چندروز وہے۔اب معزات سحابة والجعين وائم مسلمين كراقو ال مناجا بخصرت امر الومنين على كرم الله وجدة مكل رحمدالله كوفر مايا كرا يمل مال يعلم ببت اجما ہے علم تیرانکہبان اورتو مال کا بمہبان ہوتا ہے علم حاکم اور مال بحکوم ہے۔ مال خرج کرنے سے تاقص ہوجائے جاتار ہے اورعلم جتنادوا تنابز مے۔آپ بی کاقول ہے کرروز ودارشب بیدار جہاد کرنے والے ہمی عالم واصل ہے جب عالم مرتاہے تو اسلام ش ایک دخنہ ہو جاتا ہے اس کوکوئی بندئیس کرسکیا گراس مخص سے بند ہوتا ہے جواس کے بعد علم والا ہوکراس کی جگہ قائم ہو۔ ابن عباس نے كها كدحفرت واؤ وعابيدالسلام كوامقليارد بإكميا كمغلم ومال وسلطنت ان عن سيجوجا بويسند كرنوانمون يوعرش كياكداب بجيعهم ويديا جائے تو انٹد تعالیٰ نے ان کوعلم دیدیا اور مال وسلطنت کواس ہے تابع کر ہے دیدیا۔ بعنی علم ان سب پر جاتم ہے تو جہاں وہ ہوگا وہاں!س کے محکوم بھی جائیں عے اس واسطے تم دیمموکہ جن باوشاہوں کوعلم نہیں ہوتا و وحکومت نعنی انصاف نہیں کر سکتے بلکہ یزید کی طرح ظلم و اید اے مرتکب ہوتے ہیں ہی سلطنت وحکومت ان کے حق میں وبال ہے۔عبداللہ بن المبارک ہے کسی نے بوجھا کہ آ وی درحقیقت کون ہیں؟ قرمایا کہ ملاء ہیں۔ پوچھا کہ باوشاہت کس کو ہے؟ فرمایا کہ جود نیا ہے بیزار ہیں پوچھا کہ پھراوٹی ورجہ والے کون ہیں؟ فر مایا کہ جود بین ﷺ کرونیا کھاتے ہیں الحاصل آ وی فقط عالم کوقرار دیا۔ کیونکہ آ دمی کی پیدائش فقط کمال معرضت خالق عز وجل ہے اور میہ بدون علم کے مکن نبیل ہے۔مشکو قاو غیرو میں این عیاس سے مروی ہے کہ رات میں ایک ساعت علم کا درس کرنا تمام رات کی عبادت ے بہتر ہے اور بیمنمون مفریت ابو ہر رہ والکٹر والیک جماعت ملف سے شیخ حافظ ابن کشر نے تخت تغییر قول ایتفکروں فی خلق

السموات والاده وربنا ما علقت هذا باطلا نقل كيا ب دعفرت ابن مسعود وابن عمر في علم عاصل كرنے كي بابت بهت تاكيد فرمانى كريكھوا ورائد تعالى طالب علم كومجت كي جا در از ها تا ب اور اس بي چينائيس اگر و و گناه كرتا ہے تو اس سے بي رضامندى كر ليتا ہے يعنى و علم ہے خوف كھا كرتا ہے بكر دو ياره سرباره ابياتى ہوتا ہے تاكہ اس سے جا در تہ چينے آگر چه كتا ہوں ہے اس كوت آجا ئے الحاصل اكا برحقد بين و اوليا ، و صالحين ہے اس كى فضليت ميں بہت بكرتا ہے اور ميں نے بہت اختصار كيا اور غرض بير ہے كہ خود دركيميس كه كدھر ہرة م و ہر كنا جاتے إلى ساعت ان كى عمر دوال ہے منزل و ورور از ہے اور تو شدز اور او سے قرض بير ہے كہ خود دركيميس كه كدھر ہرة م و ہر كنا جاتے ہيں ساعت ان كى عمر دوال ہے منزل و ورور از ہے اور تو شدز اور او سے فرض بير ہے كہ خود دركيميس كه كولو جا كوور شموت تم كو جگا ہے گی۔

اس وقت وہ ملک نظر آئے گا اور تمہارا جا گنا ہے فائدہ ہوگا اور اب تم کو آٹکھیں علم کے سوائے کسی چیز سے زیلیں گی بس علم سيمواوراس كاسيكمناج إدوغيرو يسمب يمتدم بويموالته تعالى فرمايا: فلولا نفر من كل فرقة منهد طائفة ليتفعهوا في الدين ليني سب مسلمان جهادكونه جاكي يول كون نبيل كيا كه برگروه يس ايك بحرا جاتاتا كددين عيد فقد حاصل كرت ـ مترجم كهتا ے کہ ہوری آیت ہے ہے : ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا تغرمن کل فرقة منهم طائفة لیتف**ته**وا فی الدین ولیدندو اتومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذدون يعنى مؤمنون كوز ببازها كرسب كيسب جباد كسفره م يطيع بايس كول تبين كما برقرق ے ان کا ایک گزاتا کے فقہ حاصل کرتے اور تا کہ عذاب الی ہے ڈرسناتے اپن قوم کو جب وہ جہادے لوٹ کران کے پاس آتے اس امید سے کہ سب اللہ تعالی کی ناخوش کے عذاب سے پر بیز رحمی ۔علا تغییر کے بہاں دوقول بیں اور دونوں طرح علم دین حاصل كرنے كى فضيلت ظاہر بايك قول توب ب كرة يت مريد كے تكم من بادرسريدو وافتكر كہذا تا تعاجس من أتخضرت فالقيم خود بذات شریف تشریف نمیں لے جاتے تھے اور و وسرایہ ہے کے لفکر کمیر کے حق میں نازل ہوئی بعنی جس میں خود آنخضرت مُلَاثِيَّة آشریف لے مجھ لیں ووسرے قول پر میعنی بیان ہوئے کرتمام مؤمنین اگر ساتھ نہیں جائے تھے اس وجہ ہے کہ اہل وعیال ضائع نہ ہوں اور گردونو اح ے صوبوں والے جو ہنوزمشرف باسلام نہ ہوئے تھے میدان خالی پاکرلوث مار ندکریں۔ پس سب کا جانا مصلحت ندتھا تو احجمار کیوں نہیں کیا حمیا کہ برقبیلہ وکنیہ کا ایک گزاسنر میں ساتھ جاتا اس غرض ہے کہ سفر میں جواحکام قرآن نازل ہوئے ان کی فقاہت حاصل کرتے اور خودین بیں فقیہ بچھدار ہوئے اور اس غرض ہے کہائی تو م کو جووطن میں ری تھی ڈرسنائے جب سفر سے ان کے واپس آتے اس امید پر کرقوم والے یاسب کے سب اللہ تعالی کے عذاب سے پر بیمتر رکھیں لینی جس حیال وجلن وخیالات و برتاؤ سے اللہ تعالیٰ کی نا خوشی ہوتی ہے اس سے بچےر ہیں۔اس سے ظاہر ہوا کداگر جہاد ہے ایک طرح معانی بھی ہے تو دین کی فقد عاصل کرنے سے معانی نبين بين و وموكد ب اور مديث شي يهي آياكه : طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلفة - يعي علم كا حاصل كرنا برمسلمان مر دو تورت پر فرض ہے۔ اس صدیث کی اسنادیش اگر چہ کے کلام ہے لیکن بقول ﷺ زرقائی کے حدیث حسن الاسناد ہوگئی ہے اور یہ بیان آئے آئے گا کے فرض کس قدر علم ہے اور دومرا قول کر آیت سرید کے تن میں ہے اس کا بیان ید ہے کہ بعض میہود وغیر و منافقوں کے بہانہ وحیلہ وجھونی تسموں کے عذر کا حال جب عالم الغیب عز وجل نے ٹازل کر دیا تو سے مسلمان بن کوچقیقت میں بدنی تکلیف بیاری وغیرہ کا کچھ عذر بھی تھا اپنے اوپر نفاق کا خوف کر کے ڈرے اور سب کے سب آبادہ ہوئے کہ اب جوافتکر جائے گا ہم اس کے ساتھ جائیں تھے۔

توسریہ کے ساتھ جانے میں بھی بہی تصدیموا حالانکہ یہاں جواحکام آنخضرت نظیم پازل ہوتے وہ خالص معظم محابہ جو حاضر ہوتے وہی جانتے اور دور دور والی قوسوں کوخبر نہ ہوتی حالانکہ افضل میں معرفت وعلم فقہ ہے تو انقد تعالیٰ نے انکار فرمایا کہ یہ بچھ ٹھیک

نہیں ہے کہ سب چلے جائیں یوں کیوں نہ ہو کہ ہر فرقہ میں ہے تعوز ہے جائیں اور تھوڑ ہے بہیں رہیں تا کہ جوا دکام نازل ہوں ان و آنخضرت کافیج سے بیبال والے حاضر میں مجھ لیس اور قوم والے جوسفر میں مکتے ہیں جب وہ واپس آئیس تو ان کوسٹا دیں تا کہ سب كے سب نا خوش الى سے بچے رہیں۔اس سے صاف ظاہر ہے كم الم دين و فقاہت كو جہاد يرتر جي ہے اور كيوں نہيں اس ليے كه جب کرنے سے بال مقصود نہیں چنانچے ہزاروں سحابہ اس مال کی چیزوں کوصد قد کردیتے تھے خصوصاً موتی و جوابرات زمر ۱۰۰۰ یا امل يا توت ادرريشي نباس وجزاؤ يكير وادريه بكترت ردايات من ندكور ب يحر مال مقصود نبيس تو كافرد ل كي جان مارنا بهي بانومقس منیں درنہ پہلے ان کو ہرطرح ہے سمجمانا بجھانا اراو بتلانا اوران کودعدہ دینا کہ اگرتم اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت مان لوتو ہمارے بھائی : وہمارا تهباراایک حال باورت مانول کر بهاری و مدواری بین ربوگرفساد وظلم نه کروتو مینی بهمتمهار بین تمهان بین تم این و من پر ربود کیسونم کسی حیائی وخوش اخلاقی ہےاہے میروردگار کی بندگی کرتے ہیں اور ویکھو کہ ہم ونیا کا بالکل ملعون و ناچیز تبجھتے ہیں اور یالمام مال و دولت بے انتہا سب ﷺ و پوچ جائے ہیں یہاں میش و آرام نیس ما ہے کیونکہ ہم کو دو آئکھیں الند تعالیٰ نے دی ہیں کہ اس آخریت فا ملک و کیھتے ہیں اور اس کے لئے یہاں نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اس وجہ سے اس زندگی کونمنیسٹ جانتے ہیں ورنے بحکم تول تعالى: منهد من قضى نحبه و منهد من ينتظر به العن ال عن عدده به جواينا عهد بوراكر چكا اوران على عدده به اواك شتظر ہے 'ہم کوخوشی خوشی موت کا انتظار ہے تم خود دیکھو کے کہ بیٹک ان کوعلم پاک دیا گیا ہے اور بیٹک نورانی مقل کے موافق اپنے خالق عز وجل کی اچھی طاعت کرتے ہیں ہیں تم خود جہالت چھوڑ دو گےاوراس طرح تمن مرتبہ مجماتے تنے پھراگر نہ مانوتو ہم تنوار نكالتے بيں كيونكه غالق عز وجل نے ہم كوتكم ديا ہے كہ تم ايسے ظالموں مفسدوں جابلوں كواس حالت پر نہ جيموز و كيونكه تمهارى: ات سے كروژول كلوق آدى وجانوروں و پر عموج ند پرايذ اوظلم بي وان كروزول كي جانيں ضائع ہونے سے بيبتر ب كرتم يس يقوز ب ضائع ہوکر باقی علم کی راہ پر آ جا تھی ہیں مقسوداس کا بالکل عم تھا۔ بینیں دیکھتے کہ جب فتح یائے ہے سے تب یعی ان اوان ۔ ین یہ رہے ویتے تھے تکرتا بع رکھتے تھے اگر قتل کا قصد ہوتا تو اب الکل مار ڈ التے اگر چے مطرت موی ملیہ السلام کی شریعت میں بعد انتہا ۔ يى تقم تعاادر شايد الله تعالى الي تخلوق كوفوب جانتا يوه كفارسيد حصبوت والصند تصبير سال جب جباد سي مقصودين بكرالله تعالی کا کلی توجید بلند بوااورسید می معرفت با تیم توعلم اصلی مقصود بوایس جهاد سے مقدم بوا۔ آیت کریر کی تغییر مفصل من تو نست اشارات وحقائق كے مترجم كى تغيير سے طلب كرو جو مخص عمد ہ نفاسير شل تغيير شخ حافظ امام ابن كثير وتغيير ابوالسعود وتغيير أيد و بينياوي ومعالم النتويل وسرون المنير وافادات تبيان وغير بالبياع زيادت فوالدحقائق واشارات ازم اكس البيان في حقائق القرآن تبرك تالیف حضرت خاتم الاولیا و شبسوار میدان ولایت مولان رئن الدین روز محان شیرازی رممة الندیکیم ہے۔ الغرض طلب ملم سے سے اس آیت پیمجی بخم ہے کہ:فلسٹلوا اہل الذکو ان کنتھ لا تعلمون بالیثات والزبر۔ لیخی اگرتم پینا ہے وز پر ہے آ گا ہ'یش ہوتو جانے والوں سے بوچھولین علم حاصل کرواور کہا گیا ہے کہ بوجھوتو بینات وزیرور یافت کرولین معلوم کرو کہ آیات اللی میں کیونکرتم ہے اور صدیت میں اس کا تھلم س طرح آیا ہے باان وونوں ہے س طرح بیتھم نکالا جاتا ہے اور اس سے فائد ہیہ ہے کہ لوگوں کی باتیں مان لينے كا تحكم بين ديا بلكه ميتكم ديا كه الله تعالى وائن ئے رسول معلوات الله عاليہ وعلى آله اجمعين كانتكم مانو كيونكه بيبود اور نصاري جوائية عالموں و درویشوں کا کہنا اپنے او پر فرض تیجھتے تھے ان 'وسر تک آیت میں مشرک فرمایا ہے تو مو منوں کوشم دیدیا کہلو 'وں کا تو رمت پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ القد تعالیٰ ورسول ٹائٹٹٹر کا تھم وحی کیونکر ہے لہٰذا استفناء میں جولکھا کرتے ہیں کہ علماء دین ومفتیان شرے متین بیا فرماتے بین اس کو یوں لکھتا بہتر ہے کہ اللہ تعالی واس کے رسول پاک منافیظ کا تھم اس واقعہ میں کیونکرتم کومعلوم ہے تا کہ علم اللی حاصل ہوجس کے واسطے بھم ہے اور صدیت سی سلم میں ہے کہ: من سلك طریقا بطلب فیه علما سلك الله به طریقا الى البعنة۔ جوكوئی کسی راہ پر اس فرض ہے بچلے كہ علوم اللي میں ہے كوئی علم اس كوسلے كا اس كی جنتو میں بھلے تو القد تعالی اس ہے اس كوجنت كی راہ چلاء ہے كاليعنی اس كا بہ چلنا جنت كی طرف راہ بر جننا ہوگا ہی اس نے جنت كاراستدا تناسلے كرليا۔

امام امر و ما كم كى روايت ميں ب كه طالب علم كى رضائے لئے فرشتے ير بچھاتے بيں ۔ واضح بوكر يخلوق جس كيفيت سے ہے وواز راوخلقت ای عال ہر ہے ہی فرشتہ میام غالص نیت سے القد تعالیٰ کے واسطے کرتے ہیں جس طالب علم کورضوان الی ملتا ہے اور ملا نکہ کو بھی ملتا ہے اورننس کا و مکھ کرخوش ہو جاتا کیچھ چیز نہیں اور شاس کا کچھ نقع حاصل ہے بس بید مقام مجھ لو۔ این عبد اسرواین ماجه کی روایت سے نابت ہے کہ سور کھت نقل پڑھنے سے علم کا ایک باب سیکھنا بہتر ہے۔ اور ابن حبان کی روایت سے نابت ہے کہ و نیاد مافیبا ہے اچھا ہے اور پہلے عدیث گذری کہ علم طلب کرتا ہر مسلمان مردوعورت پر فرض ہے داری وغیرہ کی روایت مشکلو قامین ہمی ہے کہ جس آ دی کوانے حال میں موت آئے کہ وواسلام زند وکرنے کے لئے علم سیکھتا ہوتو جنت میں اس کے اور انبیاء کے 🕏 میں فقط ایک ورجے كا فرق ہوگا اس بار ہ ميں آٹار حضرت ابن عمائن وابوالدروا ،وحضرت عمر وٌاور (بن الي مليفه وابين الم بارك وشافعي وعطا وو ما لك وغیرہم بناعت کشرسلف سے مروی ہے اور علم تعلیم کرنے کے بارویش بھی آیات واحادیث بہت ہیں مائند تولی تعالی بیعلہ الکتاب والمحكمة ويزكيهم يعنى اليارسول بعيجاجوان كوكراب وحكمت سلحلاتا باوران كوياك بناتا باورقول : الذا احذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتب لتبيينه للناس ولا تكمتونه اورقول من احسن قولا من دعا الى الله لين ال عاميم بات كرى جروراه اللي کی ظرف بلانے بیخی تعلیم فریائے اور حدیث میں ہے کہ جاتل کوئیس میا ہے کہ اپنی جہالت پر پدیکا ہیضار ہے اور عالم کوبھی نہ حیا ہے کہ جان ہو جو کرخاموش میٹیار ہے لیعنی وہ سکھے اور بیاسکھلائے۔ سناح کی حدیث میں ٹابت ہے کہ بعض سحابہ آلیس میں تعلیم و یتے تھے اور بعض مبادت کرتے تھے تو آنخضرت فاقتہ لم نے دونوں کود کی کر کہا کہ نیک کام میں بین لیکن عابدتو ما تکتے ہیں جا ہے دے یا خدد سے اور بیعلیم کرے عام نفع بہنچاتے ہیں اورخو وانبیں اہل تعلیم کی مجلس میں بیٹے اور ایک روایت سے قابت ہے کہ تعلیم والوں کوخوشخبری وی اورآ مادہ کیااور فرمایا کرمیر امبعوث کیاجانا فقظ ای تعلیم کے لئے ہاوراس حدیث سے سرے ٹابت ہوا کہ اسلام می اصلی مقصور بعثت کاتعلیم ہے دور میں حال جملہ انبیا مثل موی و یوشع و داؤر وغیر ہم کا ہے اور جہاد اصلی غرض میں ہے بلکہ بصر ورت ہے اور جس نے بید من کیا کہ اسلام میں قاعدہ ہے کہ برزور شمشیر مسلمان کیا جائے تو یخص محض جابل ہے اس نے لفظ اسلام مے معنی بھی نہیں سمجھ جلابیہ بہتان اپنی جہالت ہے کیوں بائد صامغرور اسلام تو دل ہے تو حید کا نام ہاورصورت کامسلمان یازبان کامسلمان جودل ہے تو حید کا معتقد نه بووه مسلمان تبیس به ورشمشیرز بان وصورت کواسلام لے کر کیا کر سے گادیکھوانند تعالی نے قر مایا بین الناس من یعول آمنا بلله و بليوم الآخر وماهم بمؤمنين ليني بعض لوك فالى زبان عد كيتم بي كرجم الندتعالي وروز قيامت يرايمان لائ عالا نکه ہرگز کیجیجی ایمان والے تبیں ہیں۔ دیکھوجوخو د کہتے تھان کوتو اسلام نکالے دیتا ہے کہ تا یاک مجمولے ہیں تو بھلاز یرسی کہلا كركيوں واخل كرے كاباں بزور شميشر تو جسم تابع كياجاتا ہے كە ظالمان قانون و جوروستم نەكر نے يائے تا كەخلق غدامن و مافيت ے علم سیکھے اور جہاد سے تو تعلیم وینایا فساد کرنے ہے بازر کھنا میں مقصود ہے اور جب یقین کامل ہے کہ دنیا فانی اور آخرت باتی ہے عیش و آرام بس و میں ہے تو اس جہاویں بہت بڑے منافع ظاہر بیں اب دیکھوکہ طعندو ہے والے نے کیسی الٹی بات بنائی اور بہتان یا ندحا۔ وقولہ تعالی: ولکن کو نو اربانین بھا کنتھ تعلمون الکتاب و بھا کنتھ تندسون۔ لیٹی پڑھے پڑھائے سے اثر ہوگا تو ملا وربانی بوجاؤ۔ اس آیت سے نکلا کہ پڑھانے والا بھی پڑھانے سے رقیق یا تا ہے کہ عالم ربانی بوجا تا ہے۔ الغرض علم کی فنسیلت

اورعائم كى بزرگ و برخي من و برخوائي كفشاكل جن من سيدوني فضل تمام و نياو مانيها سيافقل ب-

حضرت سید الرسلین پیفیرصادق کی احاد یث اور کماب البی کے آیات وسلف کے اخبار سے بہت کھی ابت میں متر ہم نے ان میں چندروایات پر اقتصار کیا کہ جن لوگوں کے تن میں سعادت ازلی سابق ہوچکی ہےان کوتموز انجی بہت کفایت کرتا ہے ورنہ بد بخت کوبہت بھی تموز ا ہے۔اب مختمر بیان علم کی تقلیم کا سنتا جا ہے۔واضح ہو کہ علم کا اصلی فائد و بدہے کرمخلوق، چیز ایپنے خالق مز وجل کو پہچانے اور بیمراواس وقت حاصل ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے اس واسطے بعض ہر رگوں کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ و يجاناس في اين رب كو يجانا اورائي بهيان من اوني بيب كرووا يك كلوق بجوائي پيدائش من إينا اختيار ندر كمتي من ورسخت وتذرى قائم ركفي إيمارى ذاكل كرف يم حواج بي كريمام عن اسكوا في القائل فلا بربوكي بمرعمر بز صفاور برها بإبيدا بوجاف اور آخرمرجائے میں بالکل مجور ہے و یافعال سی فاعل کی شان میں اور یکام سی کرنے والے مقار کی قدرت میں کوئی فلوق برا کوئی چیوٹا کوئی کالا کوئی گورا کوئی کس حال میں خوش اور کوئی اس کے برتکس مخطوط کسی خود مخار قدرت والے بی شان سے نمونہ ہیں تو جیسے محسوسات فاہری اس کے محقوق ہیں ویسے علی محل باطن وحواس باطنی بھی اس کے محلوق ہیں لیس محمل جو چیز اینے تصور و خیال و قیاس عمی بنادے وہ خالق جل شاند بر صاوق نے ہوگا۔ وہ تو اس مخلوق عقل کا مخلوق مصورے تو خالق مز وجل وہ ہے جو عقل کے تصرف سے اس واجل باب بعداعقل اس کی تعریف کیابیان کرے کی کدو و کیسا ہے اس واسطے جولوگ ایسے گذرے کدان کوعقل کا دعوی تما انھوں نے اپنی مقل بی پر بحروسا کیا کہ خالق عز وجل کی شان کو بھی تضور کر سکتی ہے۔ان کی حماقت معرفت میں مبیل سے ظاہر ہے اور برخض اقر ارکرتا ہے کہ جس چیز کود ونبیں بہیاناس کی صفتیں نہیں بیان کرسکتا حالانگے تمام محلوقات کسی نہیں بات میں باہم شرکت رکمتی ہیں اور نہ سمی اتنا تو ہے وہ بھی مخلوق اور یہ بھی مخلوق ہے ہر خلاف اس کے خالق عز وجل بالکل مخلوق سے جداو کچھ بھی شرکت نہیں ہے وہ قدیم یہ حادث و ه خالق میخلوق و و بابتدا و و بغیرانتیالا زوال ہے اور بیرحادث فانی عاجز مختاج ہے تو ضرور ہوا کہ و ہی اینے فعنل سے مخلو قات کواٹی صفات سے آگا وفر مائے اور جس طرح ہم اس کی تعریف کریں ہم کو بتلائے اور جس طرح اس کی تعظیم وعبادت کریں ہم کو سلسلائے اور جہان تک ہماری مجمد بنجے ہم کو ہمارا آغاز وانجام بنلاے چنانچاس کریم جواد غفوررجیم نے اسے فضل سے ہماری جنس ے اپتارسول بھیجا اوراس پر اپنی کماب نازل فرمائی تو ہم کومعلوم ہوا کہ بحکم تولیدتعالی: ما خلقت البعن والانس الا لیعبدون ہم لوگ اس واسطے پیدا ہوئے میں کدائے طالق کو پیچان کراس کی مبادت کریں اوراس کی طلقت با انتہا ہے مرف کی زمین نہیں ہا اس ہارے واس او آسان سے آئے تھر وں عقل کھی امنیس کرتی کہ آخر آ مے کہیں صدے پانیس بے مجر ہم کوائی پاک صفات بناا میں جن کو ہماری عقل نے اپنی آتھوں میں جگدوی اگر چہ اس کوخود ادارک کی مجال میں اور و ایجاری حادث ہے اس کوقد ہم کے برواشت کرنے کی تاب کہاں ہے اس واسطے اہل الحق نے بغیر چوں وچرا کے اعتقاد پر استقامت اختیار کی ۔ پھر اپی حمد و تنااور تعظیم کاطریق بتلایا جس پرہم صدق کے ساتھ عل کریں اور آخرا پنافضل عظیم بیرطا ہر قرمایا کہ جوتم کرواس کا تو استہبیں کو ہے اور اونی تو اب اس کا جنت ہے اور ونیا ہے جب بندہ بن کرنکلواورخواو کو اونکلو گئت یاؤ کے۔ چرو نیایس تمہاری بندگی ہے تمہاری مقل وروٹ خوش ہےاورنٹس وشیطان دعمن میں اور دونوں میں ہے ہرایک کے لئے اسباب میں کھانے پینے کی خوامش وسروی وگری وزینت و آرائش و حرہ ولذت وفخیرِ وتکمبر د خوف و دہشت اور سانپ بچھو وغیرہ موذیات کا اندیشہ اور لہو ولیب کے کرشمہ اور طرح کی رنگ برنگ چزیں جن ہے جمعی سیر ندیو ہمیشنی ٹی خواہشیں وجلب و آرایشین آخر موت آگئی اور آ کھے کھی توسب بھی تھا اس کا بجھرو جود ندر ہا یہ سب فاتی ہیں ان کے لئے بری بڑی کوششیں سب بر باد ہوگئیں اس وقت افسوس بے قائدہ ہے اب ظاہر ہے کدانقد تعالی نے بندوں کو ہر

طرح علم دے دیا ہی اکثر بندے تو شکر کی جگہ کفر کر ہے اس دنیا کو چند تی دن سہی آ راستہ کرنے لگے اور طاہر ہے کہ ہرآ رائش کے لئے یہلے اس کاعلم سیکھا پھر مینتجہ عاصل ہواتو میلم اور اس کا نتیجہ دونوں خراب ہیں کہ بعدموت کے دونوں میں سے پچھیجی باتی نہیں رہااور جس بدن کی آرائش و آسائش کی تھی و وسر کیا ایس میشم علم کی علم د نیاوی ہے اور دوسرا بیند وجس نے کتاب الی وسنت رسول کی تعلیم مانی اورحق تعالی نے اس کو مجھء طافر مائی اس نے روح وعقل کا آراستہ کیا اور معرفت البی ہے مغبول ہو کرؤ خیرہ سعادت آخرت جمع کیا اس کی آگھ کھی تو حدے زیاد و مقام کرامت ومنزلت دیکھا تو پیلم واس کا متیجد دونوں نہایت خوب ہیں اور پینشل البی ہے ہزارشکراس پر غَار - وقد قال تعالى: ما كان لنفس ان تو من الا باذن الله ويجل الرجس على الذين لا يعقلون <sup>در يع</sup>يّى كم يقدرت تهيم ك ايمان لائة كرباؤن الله اوركرة ب بليده أن لوكول يرجو يجي نبيل "كواى علم كي اوّل بم تعريف لك يحيداور اي علم يري كرامت والے جيں۔ بكي اصل حكمت ہے اور قرما باحق تعالی نے : و من يوت الحكمة فقد او تبي خيرا كثيرا۔ جس كو حكمت عطا ہوئی اس کو بہت بھلائی کثر ت ہے دیدی تنی ای علم کے عالم ہونے کا تھم ہے بھول تعالی : کو نوا ریانیین۔ حضرت علی وابن مہاس و حسن يصري نے تفسير ميں كها كه علماء نقبها حكماء موجاؤ۔ اى فقد كے لئے حكم ديا تمانى تول تعالى المتعقبود في الدين .... اور اى علم كى نسبت علم وبالقول مُؤاثِين مطلب العلم فريضة .... يعنى برعورت ومرومسلمان برعلم سيصنا قرض باوراى علم كالتيج معرضت ب جس ك واسطے ہماری پیدائش ہے بھول تعالیٰ ما خلفت البن والائس الاليعبدون الى ليوحد وتنى او ليغرفوننى۔ ليعنى ہم نے جن وائس كو اس واسطے پیدا کیا کہ ہماری تو حید پر مستقیم جوں۔اب مہان کی او ہام وسوالات بیدا ہوتے میں۔اوّل میرکہ جب ماری بیدائش فقط ای لئے ہے کہ ہم تو حیدوعبادت بی کرتے رہیں تو سوائے اس کے جننے کام ہیں حق کہ کھانا و چیا وسونا ونوکری و تجارت وغیرہ سب ممنوع ہول کے ۔ تو اس سوال کے جواب کو بتو نیش الی ہم فی الجملہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں جا ننا میا ہے کہ بیدہ ہم خالی عبادت و تو حید کے معنی شاجائے سے پیدا ہوا ہے کیونکہ وہم یہ ہوا کہ عبادت اللی فقط چند الغا فانخصوصہ میں مائند نماز 'روزہ' تجج 'ز کو ۃ وغیرہ کے حالا نکه عبادت تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے بندہ کا جال چلن بہند فرمایا ہے ای کے موافق برتاؤ کرے تو اس نے بندگی کی اور ا بمان سے یہ بات معلوم ہو پیکی کہ بندوں کے لئے رہتمام و نیا محلوق ہے اور بندے آخرت کے لئے محلوق ہیں ہی و نیا ان لے لئے آ خرت کے درجات حاصل کرنے کا کھیت ہے۔ تو دنیا میں تصرف جب تک بنظر آخرت ہوجیوب الٰبی ہے اور جب اپنے نفس مرکا م کیا تو یمی بیاری ہے اور حق تعالی نے نفس کے لیے حظوظ وحقوق مقرر فرمائے ہیں میریس ہے کہ نفس کی کوئی خواہش اس کو مت دو بلکہ اس ك صدود بين جن كوهم والله جائة بين وقد قال تعالى: تلك حدود الله يبينها نعوم يعلمون يعيم يرمدي التدتعالى كمقررفر مائى ہیں ان لوگوں کے لئے ان کو بیان قرمایا ہے جو علم رکھتے ہیں پس علم یہاں ایمان کا دل میں یقین کامل رائے ہوکر روش کرتا کیونک اگر ان حدد دکوجا نے تو بیان کی حاجت رہمتی اور حدیث میں ہے کہ اسلام میں نصر انبوں کی طرح را ہب ہونائبیں ہے۔

ا تباع کرنا ہے کہبیں سومیں تو میرسب باتنی کرتا ہوں اورتم سب سے زیادہ والقد تعالیٰ کی عظمت وجلال کا خون۔ رکھتا ہوں اور کیوں نہیں كرآب التي التي المراح ويهشت سب كوملا حظه فرمايا تعار عظمت وشان كبريائي عن عارف وولي وصديق سع بز ه كررسول بلكه اشرف الرسل بلكه فيراكنن تتصللوت الشاتعالي وسلامه مايه وعلى آله واسحابه الجمعين باتونفس كواس طرح بلاك كرنا خلاف طريقه ومراز فأتفظ قرار دیاور بینک جس نے اعضا ووحواس کاشکرند کیااس نے جہالت سے چھوقد رئیس جانی کیونک جیب حکمت البیاس خلقت میں انمایاں ہے کہ انھیں ہے محبت حل سیحانہ وتعالی ہوا سطہ ادراک لذائفہ وطبیات مستوجب شکر منعم محسن کے ول میں ساری ہوئر بنہ راید معرفت عقلی کے تو حیدی ایمان بر ثابت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اعضاء وجوارح کوعبادتوں ومناجات میں بصر وحمل لگا تا ہے اور آپ میں بندہ کے اعضا ،خودمطی دیا عث ہوتے ہیں اور میمر تبدملات وتقوی ہے اور جس نے اس سے پہلے ان کوضائع کیاوہ جاہل گراہ ہے آیا نہیں و کمیتے کہ اگرننس کے تباہ کرنے میں کمال ہے تو بھوکا رہ کرمر جانے والا ولی ہوکرمرتا حالا تک سے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اپنی عان آپ مارڈ النے والاجہنی ہے۔فقد میں ٹابت ہوا کہ زندگی نفس کے لئے فقیر کو کمائی کرنا واجب ہے اگر کرسکتا ہو ورنہ آخر بھیک مانگنا فرض ہے ورندمر جائے گاتو جبنی ہوگا اور اگر بیطافت نہ ہوتو جس مسلمان کواس کے حال سے اطلاع ہواس پر خبر کیری اس قد رکے مند جائے فرض ہے چنانچہ بیسب اس فقاوی میں مصرح منفول ہے اور ایسے بی نماز میں سترعورت فرض ہے لقول تعالی : عذوا زینت کھ اورشدت حاجت کے دفت نکاح واجب ہے مجمر ہوی کا تفقداد راولا دکا نان وتفقد و غیر وفرض ہے تو اب ظاہر ہوا کہ جوامر فرض کردیا عمیا ہے اگروہ بغیر دوسری چیز کے ادائبیں ہوسکتا ہے تو سے چیز بھی ضمنا فرض کردی تنی ہے اس واسلے اہل العلم نے کیا کہ مقدمة الواجب واجب مشلامسجد میں نماز باجماعت واجب ہے تواس کے معنی بیٹیں ہیں جب بھی اتفاق ہے :م مسجد میں ہوں اس وقت نماز قائم کی جائے تو ہم پر جماعت واجب ہے بلکہ اؤن من کر حاضر ہوکر جماعت میں شامل ہواور یہ بغیر جیئے کے ممکن نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس لئے جانا بھی واجب ہے اورتم نہیں ویکھتے کہ صدیث میں مجد جانے کے ہرقدم کا تو اب جمیل او شاوفر مایا ہاں واسطے ور کھرے آنازیا ووٹواب ہے۔ پس نماز کے لئے تنس کی اتنی غذاکد (نماز) اواکر سکے واجب ہے۔

اور نے چڑکی کمائی کے حیلہ ہے مکن ہوتو کمائی واجب ہواور حیلہ جب بغیر تعلیم ممکن نہیں تو ہے کم بھی واجب ہوا جبداس سلسلہ بین خرورت ہو۔ اب ہر شخص جانتا ہے کہ فرض وواجب وسنت و صخب بینام ان اعمال صالحات کے ہیں جن پر آخرت میں اجر جمیل وقو اب ہر ضاء اللی ملتا ہے تو اس کی رضام ہیں ہوت کہ جمیل وقو اب ہر ضاء اللی ملتا ہے تو اس کی رضام ہیں ہوتا و ہوا اور اور اند تد تی خواوت کہتے ہیں اور نا راضی جس فعل پر ہو بندگی ہے فاری ہے۔ اگر وہم ہوکہ مہاج چڑے ہوتو کی خوروری نہیں کہ واجب ہوا وہ اند تد تی خواوت کہتے ہیں اور نا راضی جس فعل پر ہو بندگی ہے فاری ہے۔ اگر وہم ہوکہ مہاج چڑے ہوتو کی خوروری نہیں کہ واجب ہوا وہ اند تد تی کہ کہتے ہوں کہتا ہوں کہ اس وجہ ہے بعض علماء نے مہاج ہے ہراہ اقتیا وہ کی ہوتر کیا اور صدیدے میں آیا کہ آوی ہا کہتا ہوں کہ اس وجہ ہے بعض علماء نے مہاج ہے ہراہ کہایا ہمی کر چھاڑ ڈالا یا صدقہ دے کر آخرت میں جائے کہتا ہوا اس کے کھا کر ہر یا و کہایا ہمی کر چھاڑ ڈالا یا صدقہ دے کر آخرت میں جائے کہتا ہوا ہو اور ان ان ہرا منال اور ہے تیرا مال کیا سواناس کے کھا کر ہر یا و کہایا ہمی کر چھاڑ ڈالا یا صدقہ دے کر آخرت میں جائے ہو ان ان ان میں بیاں کی تھیتی یا تجارت کا فقع تا یا ب نظام کا جموعہ ہے اور جس میں تینیں وہ منوا وہنو اور ان ہو وہ بیت ہوتر است ہیں ہوتر وہ ان اور اس می تیں اور بیت ہوت کی اگر ہا ہے والتد تعالی اعلی سے کہا تا ہم ہا کی اور سر ہے تیں اور بعض علاء نے اس کے کہا تا کہ میں اگر ہا ہے والتد تعالی اعلی سے کہا تا کہ میں آئر ہو بیکی بی اقر ہا ہے والتد تعالی اعلی ہوتر وہ اس کے کہا تا کہ میں تا تر مائی نوس میں تو ہر وہ ان اور قابت ہو چھا کہ اس صد تک تا تر مائی نوس میں تو خر وہ وہ کی تو بد کی اور ب ہے والتد تعالی اعلی سے کہا تا کہا تا کہ میں اقر ب ہے والتد تعالی اعلی سے کہا کہا تا کہا کہ میں میں تو جب میاح تی میں وہ تو تو میں وہ تو تو در تو ا وہ سر ہے تی دو جب میات میں مائی ہوت تو ہر میان تا کہائی میں اور ب ہے والتد تعالی اعلی ہوت تا ہو تھی ہوت تا ہوت کے در اس کے کہمیا تا کیک میں تا تو جب میات میں میات میں میات میں میات میں میات میں میں تو میات کی کہا تو اس کے کہمیا تا کیک میں تو باتھ تھی ہوت تا کہائی میں میں کی تو بیا کہ تو کہ کہائی کی کہائی کی کہائی کی کو کے کہائی کی کہائی کہ کی کو کہائی کی کو کہائی کی کی کو کہائی کو

معدقات روز اند ثار فرمائے ہیں مثلاً کمی ہے خوش خلتی ہے بات کرنا معدقہ ہے تی کدرائے ہے کا نا استحکر بنادینا صدقہ ہے ان سب عن آدى كا إلى بى بى سے قريب موتا بھى صلدقد شار بوقو جس نے اس عكمت كون سمجما اس نے آتخصرت كالفيز سے يو ميماك يارسول الله إكيابم ين كونى آدى افي شبوت بورى كريو اس عن بهي اس كوثواب طعا؟ آب الفيظات ارشادفر ماياكدا كرو وتحص كسى حرام جكه بيغل كرتاتواس پرعذاب جبتم موتا كه تدموت؟ عرض كيا كميال إيينك عذاب تل يو آپ فائيز من فرمايا كه بعرطال مي تواب بے۔اس میں بہت یا کیزہ اشارہ ظاہر ہے کہ شہوت وخواہش پوری کرنا شرع میں منع نہیں کی گئی ہے بلکے مقسود شرع کا صدمقرر كر كے فرما تبردارى و نافرمانى كا امتحان بے يس اگر نافرمانى كى تو حرام كر كے بندگى و اطاعت سے نكل كيا اور حلال كرنے بيس قرمانبرداری کی حد کا قصد کیا تو بندگی شرر با اور جب تک بندگی کی حد ش باس کوثو اب باورحد بث سعد بناتش مرح ارشاد فرمايا ب كرحتى اللقعة تبعل في في امراتك - يعنى افي زوج كمندهم جونو الدينجا الباس من بعي تحقيقواب ب ـ بكران سب سے توی استدلال قولہ: کلوا من الطبیات ... یہ ہے کہ طبیات کھانے کا تھم دیا عالانکہ لذید غذا ضروری نہیں ہے کہ بغیراس ك مرجائ ببت صورتي مباح بين أو مباح موافق عم ب جس ك مائ بين أواب ب يس مسافر كا نماز بين قصر كرنا أرج في الاصل رخصت ہولیکن اللہ تعالیٰ نے جوہم پرصد قد کیااس کا قبول ہم پر واجب ہے۔ باں اتنا ضروری ہے کہ جوثو اب فرض و واجب کا ہے وہ بھلامباح کا کب ہوسکتا ہے اور جوصد یث کھا کر ہر باد کرنے و میکن کر مجاڑنے کی بیان کی ٹن اس کا بیان اس واسطے نہ تھا کہ مباح کا مال بربادجاتا ہے چھڑواب نہیں ملاہے بلکہ اس معمود بیتھا کہ آ دی کا مال اس کے لئے کیا ہے جود ہ کہا کرتا ہے کہ میرا مال میرا مال کیونکداس کی زندگی بس بھی چندروز ہ ہےتو اس میں جو کھایا پہنا تو وہ اب رہائییں اور جوخیرات کردیاوہ وہ ہاں جمع کرلیایا تی سب اور وں کا حصہ ہے۔ اس کا اس میں ہے ہیں بھی ہے جس کامفصل حال مذکور ہوا۔ یا لجملہ اصل اس میں ایک جامع آ ہے کریر ہے جس كر يجين واس كى فقد حاصل كرنے سے آدى فقيد بوسكما ب يعنى تولدتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم البعنة ... يعنى حق تعالى نے فرمانبردار بندوں ہے ان كا جان د مال خريد ااور موض اس كا جنت ديا۔ حضرت عمر رضى جي تن وغير وا كابر ملفٌ نے قرمایا کے سبحان اللہ! بیکمال کرم ہے کہ حقیقت ٹی اصل و بدل دونوں پھرای کودیدے مع رضوان دھنل عقیم کے کہ بیاس پر بز **حا**دیا پس اتناتوسمجه لیزامنروری ہے کہ مؤمن کواپی جان و مال میں اپنی رائے کا اختیار آپھینیں ہے اس کو جا ہے کہ ان دوروں واس طرح رکے جس طرح مالک نے تھم دیا ہے تی کدا عضا مدن سے نماز وروزہ وغیرہ کا کام لے حی کہ جب بیاری سے بالی بدن پرؤالنا معزبوتو تيم كراوے اس واسطے اكر زخى نے مثلاً تيم نه كيا اور نها ليا پس مركيا تو وه كنه كارم اكيونك اس نے بيا پنازعم لكايا كر يم كرنے ے میرا بی معاف نیس ہوتا ہے ایسے ہے جس کو عذر نہیں ہے اگر تیم کیا اور شاندے سروپانے سے نہانے کو جی نہ دیا ہاتو عنہ گار ہاں ن نافر مانی کی اللهم اغفر لفا بفضلك - مال كالبحى يمي مأل برك القد تعالى عالم الغيب بن يمريمي يو جماجات كاكدس طرح كمايا بہلے بتلاؤ کہ کمائی واجب تھی کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے کہ کمائی ضرورت کے وقت واجب ہے پھر س حیلہ سے کمایا ہے۔ نوکری تبارت پیشه زبو نوکری ایس تقی جوظلم و ناحق ہے خالی ہوحتی کہ خلاف شرع مثلاتکم نہ بگاڑ ناپڑے کیونکہ خلاف قانون البی تعالی جوقانون ہوگاہ ہ نا قرمانی وظلم ہوگا کیونکہ نافر ماتی خودظلم ہے اور خلاف شرع جوقانون ہے اس کے موافق فیصلہ کرانے کی و کالت وہیروی نہ کرے نوکر گ کی جوشرطین تغیری بور ان کوادا کرے۔عذرو خیانت ارشوت، فیر و ندہو۔ تجارت شی خربدو فروخت فاسدوحرام طریقہ ہے نہ بومشلا کولکت سے ہزار کن جاول کی ہلٹی آئی اور ہنوز جاول نہ دیکھے نہ اپنے تو لے ملک خالی بلٹی پر سورو پر نفع ہے دوسرے کے ہاتھ ﷺ والمائة

يروم ہے۔

بیشہ کی مجی اسی على حالت ہے۔ مجرا گراس نے عذر کیا کہ میں نے حرام ہونائیں جانا تو عذر قبول ند ہوگا کیونکہ جب یہ پیشہ اختیار کیا تو اس کاعلم جاننا فرض تعا۔ اب ہم دو باتھی بہاں صاف بیان کرویں اگر چہ بھے والا ہمارے بیان سابق ہے بھی مجھ سکتا ہے۔ ایک میاک ملم دین وعلم دنیا کی تعلیم کیوں کر ہے اور دوم علم کا طلب کرنا جوفرض ہے دوکس قدر ہے تب فقہ کے معنی سمجے جا ہیں۔ واضح ہو کہ عبادت انسلی تو فقط یا دافتی واس کی خااصہ طاخات وہ عاویا جزی وتضرع وحضوری وغیرہ میں پھراس میں تندرتی وللس کی نذاو مملانا ملن کا و حاینا وغیرو ضرور یات میں جہاں تک ضرورت ہواور بھی موارض دیکر بھی حقوق کے ساتھ بیدا ہوتے ہیں جیسے اہل وعیال کانان ونفقہ و فیر واور عبادت سے مقدم اس کاطریقہ جاننا۔ بس جو مخص تنہائس پیاڑیس و بال سے میو وجات پر بسر کرتا ہے جہاں کوئی نیس ہے تو اس کو کیڑے کی ضرورت نبیس ہے اگر چہ جاہل نوو ہاں شیطان اپنا بندہ بناؤا لے کا اور عالم نے پچھے نہ کیا جبکہ کا نفع روک ویا الی تنبائی بعض اشارات حدیث سے من تکتی ہے اور بعض سے جائز بھی الغرض بدایک مثال تھی اس کی تحقیق نہیں منظور ہے تم میں رہود کیموکرتم عبادت خالصہ کے لئے بیٹھے تو جگہ کی مشرورت ہوئی نبذا مجد بنانے والوں کے لئے برا اثواب ہے کہ حلال زمین بر بیضے مجر کمانے کی ضرورت ہوئی اور کیڑے کی یا بوی بچے و دیگرا قارب کے نفقہ کی توسوال حلال نیس ہے کوئی کمائی اختیار کی ایس اللہ تعالی کے عظم پر چلے تو تو اب وہی لے تکا جو خالص یا دالہی کا تھا اور کمائی میں علم کی ضرورت ہے تو جب تک میعلم حاصل کروٹو اب لے گا بشرطبیک بیت ،وکرین نفس وحق زوجه وحق اولا داس سے حاصل کر سے بورا کروں اور بیزنیت مد ہو کہ پیش و نیا اُز اوں کیونک بیکھر تو آخرت کے لئے کھیت ومنڈی ہے آگر چرتم کو کمائی میں اللہ تعالی اس قدرویدے کرائے فعنل سے لذت کے ساتھ رہواور نیک کام کرو توبيعكم أكرجه دنياوي بهواس راه سنصقواب سطح كالكراك جيزول كاعلم ندبه وجوشرع بين معصيت بين جيسيعكم وموسيقي وستار وسارتكي وغيره بإعلم مصوري وغيره تويهال صدمباح كي بيعلى بذا بيشه وتجارت من حرام بيشه نه بوشل توالى وبعيك ما تكناو غيره اورتجارت حرام نه موجيب شراب بیناو غیرہ پس جس مخف انتحریزی بلنن کے کودام کا نعیکہ لے جس میں شرط ہو کہ جہاں اور چیزیں ہیں وہاں میں شرط ہے کہ شراب اس قدرمهم پہنچاؤیا گلاکھونے جانور کا گوشت دیا کروتو پیال ترام ہو جائے گا۔ پس بیصدو دنوکری وتجارت و پیشے صنعت میں علم ے معلوم ہوں سے اور جس علم معلوم ہوں اس میں اگر چرتو اب اس نیت پر ہوگا جو بیان ہوئی لیکن بیلم آ خرت وعلم معرضت نہیں ہے۔جووباں ساتھ رہے جی کہ قامنی ہونے کے لئے جوملم ہووہ بھی دنیاوی جنگڑے بھیڑے فیمل کرنے کے لئے ہے وہ مجمد معرفت نبیں ہے۔الحاصل علم دنیا ہرو علم ہے جس کا باتی ہوتا آخرت کے ساتھ نہ ہواس میں دوشتم ہیں ایک وہ جو بنیت صالح سیکھا جائے کہ وہ صدمهائ هم بواورتواب ملے جیئے فن تغییر مارت وفن طبابت وغیرہ اورا یہے ہی قاضی بننے کاعلم متعلق بادب القامنی ۔ توبیعی تواب عل وافل ہے اور دوم وہ کہ جوحد مباح علی نہ ہو یا سنت صالح نہ ہوتی کہ اگر علم تضایحتن ایے نفس کی عیش کے لئے سیکھاتو پہنیس ے یا جیسے ستار و گاناعلم موسیقی سیکھا تو محض و نیاحرام ہے اور علم وین ہرووعلم ہے جس کا متیجہ اصلاح نفس بغرض آخرت ہو یا نفس علم آ خرت ومعرفت خالق عز وجل بواوراس كامرتبه بهت املى باور دوسرايان بدر باكهم كاطلب كرايمس قدرفرض بياقو جاننا جابت كد جب مجمى منرورت كم محض كوكسب معاش حلال كے لئے دائل بوكدو وعلم و نيا يس سے ماصل كرے وقتم اوّل ميں سے اتا كدقدر ضرورت معاش ل جائے تواب ووجوب میں داخل ہاوراس سے زائد مباح ہے جبکہ حدمباح میں مواور جو چنز کر محض لا یعنی مواکر اس كوحاصل كري تشيع اوقات كريدة وه جواب ويدكا مثلااس زمان من يوناني فلنفدكا سيمنا كريض لا يعن اوراضح يدب كدرام ب اورطب وغیر ومصالح عامر می بنظر عارض مجمله واجبات موجات بی اورای هم سے باس زیان می ایسے نون جن سے بغیر وموسی ك بارددادرات بوريدو جس عجازاتورية ين )وغيره كا ايجادو غيره برقدرت ماصل بوكونك ولد وعدوا لهد ما استطعتم

من قوۃ و من رباط التحبیل۔ ''اورسامان کروکافروں کے لئے جومکن ہو سکے طاقت اور کھوڑوں سے' ایک ہاتوں کا اشاروفرماتا ے بلک مصیص سے اثبات کی امید ہے لی ضروری ہے کہ ایک نروہ علاء کا ایسا ہونا جا ہے والقد تعالی اعلم اورر باعلم وین سی سے قوہر مسلمان مرد دعورت پراس قدر فرض ہے کہ جب اس سے متقاد خالی ہویا اس میں ہے بعض ہے خالی ہوتو و و کا فرکہلا ہے اور جب اس قدر مل سے یااس میں ہے بعض ہے رو کا جائے واس پر اس ملک ہے جمرت کر جانا واجب ہواور متر جم کہتا ہے کہ فتید عالم کا کام ہے ك جبوه جانا بكرايمان كے لئے تمام في آوم مكلف ين واوني ساوني آدي كے كالا ساس قدر يراكتا كرے كر اشهد ان لا الله الله و اشهد ان محمدا عبده و دسوله - على كوائل اداكرتا بول كرسوائ الله تعالى كوفي الدومعبودتين اوركوائل اداكرتا مول کد بینک محد النظام اس کابندہ ورسول ہے ہیں اگر کسی نے اس قدر اقر ارکیا اور بعد اس کے اس وقت مرکمیا تو مجال دیں ہے کہ کوئی اس کوکافر کے۔ تم نہیں و کیمنے کرسحاح کی حدیث اسام میں صرح اول قصد تابت ہے کدا سامدین زیر مردار فوج کر کے جہادیر بینے مجے وہاں میں لزائی میں کفار کے فشکر ہے جوآ دمی اسامہ کا مقابل تھا اس نے مکوار ماری کہ اسامہ رہا تین کا باز وجمروح ہو کہا جب اپنے کا وار بہنجاتو اس نے پناولی اور کہالا الله الله الله الله مراسامه بناتذ نے اس اقر ارکواس کی طرف ہے مجبوری برحمول کرے نہ مانا اور اس کولل كردياس آواز كوبعض الل بشكرنے سناتها انھوں نے كہا كەاپ سردار! تم نے كيوں اس كومار ؛ الا جبكه و وتو حيد كا اقرار كرتا تها؟ انھوں نے جرسجها تھابیان کیاتو افل لشکرنے کہا کہنیں بلکہ ہم اس کو انخفرت کا پیٹم ہے وض کریں سے جب مدین سے آکر آپ کا پیٹم ہے عرض كياكيا تو آب مُنْ يَعْظِم في اسامه ولأنتن كو بالكريو تجا: أسامه ولأنتن في كماكه بارسول الله! آب مؤافظ ميرا مجروح وزو ملاحظه فرما كين اس نے فقط ميرى تكوار كور سے ايسا كما تھا۔ تو اس خات فائد الله الله الله الله يعن تو اس كے دل كا حال كيا جائے تو ئے اس کاول بھا زکر کیوں شدو یکھا لیعن ول کا بجید القد تعالی کے علم بھی مسلم ہے اور بار بارفر مائے تھے اقتدات وجلا يعول لا اله الا الله - ارسة في اليسة وي كومارة الاجوكبنا تعالا الدالا الله - يهال تك كداسامه والفوا كيت بي كدي ايسا خوفزده موكميا كدكاش ي آئ مسلمان ہوا ہوتا۔ الحاصل ای شہادت وکل تو حید پر اکتفا کیا جائے اور اگر کسی فے معرب سرور عالم و عالمیان سید الرسلین مسلوات القدوسلامه عليدويليهم اجتعين كرسول وبندي بون كالقرار زكياتو بحى كافريج چنانچيصر تكاحاد يث وتحكم آيات ناطق بين جراس كواس جامع كلمكي تفصيل ع آسته آسته تعليم دى جائ كدجب الاكوئي اوربيس بيتو التدتعالي جل شاندوى غالق رزاق ما لك عقار ے حتی کرشرک بالکل بڑے جاتار ہے اور سب جو بچھ آنخضرت کا بیٹھ نے تعلیم فر مایا کہ میں خلاف ندر ہے اور و نیا کے آئے آخرت م ائان لانا ایسا ضروری ہے کہ انتقالی نے فرمایا بقولہ یومنون باللہ والدوم الآخر۔ یعنی آخرت پر ایمان کوعو ماہر ایک مرب کے لئے صریح بیان فر مایا اور سحاح میں روایت ایک محانی کی ہے جنہوں نے اپنی بائدی کو مار ااور اللہ تعالی کے خوف سے ڈرے کہ میں نے اس كومقدرجرم ين زياده ماراتو مواخذه موكايس الخضرت في في اينا حال فلا بركر يحرم كياك يارسول الله! اس كوآزادكردون؟ آب التي المراكبية المراكبين المواوجب ووآئي تواس التدنعالي كابوجهااس في محيك بتايا بهرآب التي المايوجها كريمي كون ہوں؛ تو اس نے کہا کہ آپ نی فی اللہ تعالی مے رسول ہیں تو سحانی ڈاٹٹ سے قرمایا کہ ہاں اس کو آزاد کرد سے بیاتو مؤمنہ ہے۔ اقوال اس میں اشارت ہے کہ جب بندہ اپنے خالق عز وجل کی معرفت میں ایمان رکھنا ہوتو وہ بھائی ہے اورمملوک بنانا ای کی بھلائی وتعلیم کے لئے ہے غیراز بنکدان دونوں آ قادمملوک میں رشتہ اتحاوزیاد ومستحکم ہوتا ہے حتی کدولا ہے دراشت مثل قرابت کے پیچی ہے لیں آ قا غالص عبادت اللي كے لئے فارغ موجاتا ہے اور مملوك اس سے لئے رزق عاصل كرلاتا ہے ہى دونوں دنيا سے برا اذخر و لے جات يں اور اس واسطے صديث سي عبر مؤمن نرير يكم الازم كيا لين ايمان كے خصائص من عرفر ارويا كراہے بعائى كوجس كوالقد تعالى ف

اس کا ماتحت کیا ہے وہی کھلائے جوخود کھائے اور وہی پہنائے بوخود ہینے۔

الحاصل اس چيوكرى سے فقط القد تعالى ورسول فائيز كم ك تعمد كي يقيني مرا بحان كا اكتفا كيا كيونك بعلم نبوت اس كى سچائى جان كر مؤ مند فرمایا ہے بس ای قدر سے مؤمن ہوگا اور ملا ، جوعوام کی بجھ سے بڑھ کران کو تکلیف دیتے ہیں جانل ہیں۔ارے بریس و کیسے كه النباء الهو اي النخاذ الالله "الية تقس كي جروى كرنا كوياس كواينا معبود بنانا ب" بقول الغوايت من انخذا الهه هواه "ا آي و کھا تو نے اس کوکہ جس نے بنالیا اپنی خواجش کواپنا معبود۔ 'اور بس نے زعم کیا کہ چنے چہانے سے پیٹ میں دروہوااس نظر میں شرک بیا بیوقائق عالمانه بین اینے نفش کوآ زیا میں کدا ہے تنی شرک ان میں مس صد تک مینچے بین حتی کدزید و خالد وکلوومرز او نان وشتخ کے ساتھ منا داورلز انی جھڑے میں کس مرجبہ تک منہک ہیں اور اسلم ان میں بیتھا کے مقام تو حید میں قدم استوار کرتے اور وسائلا کے ساتھ برتاؤ میں بھی احکام شریعت کا اتباع سمجھ کرمشا جرت کرتے لیکن اللہ تعالی خلاق علیم ہے۔ جووہ میاہے وہی ہوتا ہے ۔ الفرش استقاد میں تو فرصیت اس طرح شروع ہوتی ہے بھر جب اس نے صافی قلب میں بینظر دیکھی کے یانی نے بھیتی اُ کا کی تو فوران س خطرہ کو ابھی ہا ہررکھادل میں آئے ندویا اور عالم سے بوجولیا کہ اس کودل میں جگدووں اس نے بٹلا دیا کرمیں میں دیکھو بات اس طر ب سے علی بذاالقياس بهان تك كرتمام تفصيل مصمؤمن موتميااور يبيل معلوم موتميا كدايمان وعلم كامحل قلب بداور صحابة بلكهموما والبعين اس طرح علا ،حکا ،امام تیجے۔ پنہیں دیکھتے کے فقد اکبروعقا تدمنی وجملہ کتابیں بیاس وقت کہاں تھیں اور میبیں سے صغائی قلب کا طریقہ بھی اہل ایمان میں معلوم ہوگا گیا بخلاف اس زمانہ کے لوگوں کے دل میں ہزاروں دسواس و کفر کے اعتقادات و خطرات جمائے ہیں ١١، بر وفت ہر بات کودل میں لاتے جاتے ہیں اورفکریہ ہے کہ دل میں صفائی حاصل ہو بلکہ دل میں لا اللہ اللہ وحمد رسول اللہ کو جاکہ دیے اور سب خیالات و او ہام کو تکال وے مجر سے سرے جو وہم آئے اس کوشرع سے بع جھ کرآئے وے اور اُٹرشرع اس کو وسوائ شیطانی بتلائے تو یا ہر کر دیں۔ اب رہاعمل تو تماز' روزہ' جج وز کو ہ ہے۔ مگر نماز تو ہر مردوغورت پر فقط یا بچے وقت دن رات میں فرض ہے اور روز و کاعلم جب رمضان آئے فرض ہوگا اور ج جب مال اس قدر ہو جتنا جائے اور زکو ۃ جب اس کے لئے مال وموسم آئے اور الركوني فقیر ہوتو اس پران دونوں کے مسائل ہے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے ہاں اتنا جا ننا ضروری ہے کہ اسلام میں ان چیزوں کے فرش ہو کا متقاد ہےاور رہان کےادا کرنے کاطریقے تو وہ جہی ہوگا جب شرائط ووقت آئے۔اب ایک تنبید ہاتی رہی کہنماز میں اس ومعلوم ہو گیا کرستر و معاکناو پاک جگداوروضو وغیرہ شرافط ہیں اور آ دی کوحرام کھانے و کیٹرے میں پر بینز کرنا فرض ہے اور پہلے ہم کہائی ے فرض ہونے کو مفسل بیان کر دیا ہے تو جس حیا ہے کسب معیشت جا ہتا ہے اس کے افعال بھی عبادت ہیں جیسا کہ او پر تحقیق ہو چکا تو اس ہے احکام النی محکمت بالغیمتعلق ہیں ہیں آ وی پر ان کا میا نتا بھی فرض ہے آگر چے بیے فرض نہیں کہ و و جملے صنا کع وحرفت و آب را ت ئے احکام ہے داقف ہو۔ ہاں عالم البته ان سب ہے دانف ہو گاجہاں تک علم ہے۔ یہاں ہے سے طاہر ہوا کہ جس نے بیزی<sup>م</sup> بیا کہ ضروریات، بن فقظ روز ہ نماز وغیرہ خالص عبادات کے مسائل ہیں اس نے کلام بہت جمل وکلو ط کردیا کیونکہ ان مسائل کی تعین میں و ہی تقصیل ہے جواو پر ندکور ہوئی حتی کہ عامی مرد (جوعالم یا مجتبدت ہو) پر حیض کے مسائل جاننا مضروری میں اورعورت پراس زمانہ میں ادائے جدے ماکل ضروری نہیں اور اس کے علاہ وحرفت وصناعت وغیرہ جوحیلہ کسب معاش کا ہواوی کے مسائل کوشروریات میں داخل نہ کمیااور برون اس کے خالی عیادات خالصہ کی خصوصیت سے مقصود حاصل نہیں ہوتا اور حدیث بیچے میں جن لوگوں کی مسامیں : یاد وقبولیت کی امید کی تی ان می مسافر کوشار فر بایا ہے اور دوسری حدیث سیج میں میضمون ارشاد ہے کہ اکثر مسافر کروہ اور من انعاب ہوئے یریشان بال ہاتھ أفعا كردعا كي مانگراب اور حالت اس كى يہ ہے كہ جہاں سے كھا تا ہے حرام ہے اور جہاں سے پہنرا برام

ہاں رحزام کی غذا ہے پر درش پائی ہے تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی اور بعض روایات سے جملہ عبادات کی نسبت بھی اسی کیذیت عبت ہوتی ہے پس عبادات اگر چہ بذات خوداصل ومقدم جیں اور یہ چیزیں ان کے لئے شرائط لیکن ادا ہونے کی حیثیت سے نقذیم ان شروط کی صلت ہے اورا ختلاف حیثیت و جہت ہے ہرا یک کا دوسرے پر مقدم ہونا مجھ مضا لُقہ نیس رکھتا ہے۔ حقیقی فقیہ و و ہے جس کو دین والیمان میں سمجھ صاصل ہو ہے

. پھر جو کچھ میں نے ذکر کیا بیسب اس غرض ہے کہ اکثر آ دمی علم وعبادت فقط تماز وروز ہوغیر ہ معالصہ طاعات میں مجھر جا نے ہیں اور دیگر اوقات وافعال کو بلا تو اب و خارج از طاعات بھے کر رائیگال کرتے ہیں بیضور سجھ کا ہے اور فقد نام سمجھ کا ہے ہیں فقیہ وہ ہے جس کودین وایمان میں مجھ حاصل ہولائد؛ جوفضائل فقد کے احادیث و آیات سے ثابت ہیں وہ ان ہزر کول کے لئے مسلم ثابت تھے جن کوسلف وصدراة ل وسحابه وظلف و تابعین کہتے ہیں۔ یاو جود یکہ یہ کتابیں جواس دفتت موجود ہیں اور جیتے مسائل ان میں مندر ٹ ہیں اس وقت موجود نہیں تھیں اور ایسے بی ہی بھی بھی کا قصور ہے کہ علم دین فقط ان مسائل میں منحصر ہے جو و قامید و ہوا ہی وغیر و کتب فقد میں مدون ہیں حالا نکسان میں خشوع وخصوع وحصور قلب کا ذکرا تفاقی ہے علیٰ ہذا تکبرحرام ہے 'ریاشرک خفی ہےاور ماننداس کے بکشرت احکام یہاں ندکورنبیں ہیں ہیں حاصل الامریبال اس طرح جاننا جا ہے کہ بندے جو کام کرتے ہیں برکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تھم متعلق ہے مثلاً بیجائز ہے و وحرام ہے حتی کہ جوجائز ہے یا فرضی یاواجب ہے وہ کریں اور جوحرام بیا مکروہ ہے اس کونہ کریں اور تمام کام دوطرح ہوتے ہیں ایک ول ہے جن کوافعال قلب کہتے ہیں اور نیت بھی دل ہی ہے ہوتی ہے اور دوم اعضائے ظاہری ہے جسے وضو کرتاونماز کے ارکان اواکرنا اور کسی پیشہ یا نوکری کا کام کرتا۔ پھر ظاہری افعال میں کوئی ایسافعل نہیں جس کے ساتھ ول کافعل نہ لگا ہوا اور کم ہے کم نیت ہے خی کر اگر صدق ریا اور نیت اللہ تعالی کے لئے تواب کی غرض سے نبیل ہے تو کی پھی بھی او اس موااگر چہ کام نیک ہے شاید دنیا میں اس کا بدلائل جائے اور دل کے افعال بکثر سدا سے ہیں جن کے ساتھ ظاہری اعضا ، کے کام کو پچھیلی نہیں ہے اور سے خود ظاہر ہے۔ تو فقیہ وہ ہے جوظا ہرو باطن سب افعال وخطرات و وسواس کے احکام جانتا ہے جہاں تک اس کوضرورت ہوئی یا انتشاف ہوا ہے اور جہاں سے اس نے جانا و واللہ تعالی عز وجل کی کتاب مجید یعنی قرآن کریم ہے اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی سنت پاکیز ہ واجماع سحابہ خیر الامة رضی النّه عنہم ہے بھر ان تین اصول ہے جوطریقتہ بہجا ننے کا ہے وہی اجتہاد و قیاس ہے اور اجتہاد کے لئے پچھ شرطیں ہیں جومجمل انشاءاللہ تعالیٰ آتی ہیں۔بس صحابہ رمنی اللہ عنبم کے ول تو سمندر کی طرح لبرج بھرےاور پہاڑوں کی طرح استوار تحکم جے ہوے تھے اور انہیں کے ٹیا گر دحصرات تابعین ان ہے ملتے ہوئے تھے پھران کے بعد یہ کیفیت کہاں رہی تگر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسے علما ، پیدا کردیے جنہوں نے نوریقین وایمان وادب وتقو کی وصدق سے اوّ لین دسابقین والحقین کاطریقنہ پایا اور پھیلوں کے لئے جن میں سووفق حدیث کے جموف بھیلیا گیا اور مونا ہونا و حظوظ نفس پہند کرتے گئے۔اس طریقہ کوصاف بیان کردیا۔خود سے ۔ معرِات جہتدین بینک فقیہ جامع تھےاورمشائخ کماربھی انھیں کے ٹاگر دیتھے لیکن پیچھلوں نے میدکیا کہ باطنی کا مجموعہ ان کمایوں میں جع نہیں کیا بلکہ شاذ و ناور کمی مسئلہ کے بالکل ذکر نہیں کیا کیونکہ میدان بہت وسیع ہے اور ضالی ظاہری اعمال اس سے احکام سب طرح کے ذکر کر وینے تو فقہ اب انھیں طاہری افعال کا نام ہوگیا ہے ۔لیکن مردمتق کوجا ہے کہ طاہر گناہ و باطن گناہ سب کوترک کی سے باطنی گنا ہوں کا ترک تو حدیث وتغییر ہے جس میں احادیث کے ساتھ بیان ہوتعلیم حاصل کرے اور طاہری کوفراوی فقہ ہے <del>سی</del>ھے۔ والقد تعالى و في التو فيق\_

(لوصل ☆

#### فقہ کے بیان میں

لْغُونِي تَشْرِيحٍ 🏠

واضح ببوكه لغت من فقد كے معنی سجھ کے بیں اور شرع میں نہم خاص جو كتاب القد تعالى وسنت رسول الندسلی الله ايه ولم س حاصل ہوجیہا کہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جہد کے قول میں ہے کہ اس سے زیادہ ایک قیم جوقر آن میں اللہ تعالی اپنے بندے کو عنایت فرمادے والحدیث فی محیح ابخاری۔ بس نقدے لئے اصل میں دونوں یعنی کماب البی قرآن مجید اور سنت رسول وزین یعنی صدیت ہیں اور فقیدو ہ ہے جوجسم طاہر کے متعلق احکام اوامرونو اسی سے اس طرح واقف ہوکد دونوں اصل میں سے کہاں سے بیتلم ممل کرنے کا یاندکرنے کا کس طرح لکلا ہے تا کہ ظاہر جسم کوان احکام مے موافق ممل کرنے سے ظاہری گنا ہوں کی نجاست سے یاک دور پا کیز وطهارات وطاعات کے نور سے منور کر سکے جیسے طہارت وضووشسل واویئے فرائفش و واجبات سے اور قر آن کی قرا مت واس میں نظر کرنے و بیننے وسجد کو جانے وغیرہ خصال محودہ ہے آ راستہ کرتا ہے اور لخش گفتگو و بدنظری وخش باتیں بیننے وحرام کھانے پینے اور چوری اور فواحش کی طرف قدم اٹھانے و فیرو کی نجاست وافعال ندمومہ ہے اپنے آپ کو باک رکھتا ہے اور تاکہ فتیہ ندکور باطن کو سے ا متقادات وتورانی افعال دحسن صفات مے منور کر سکے اور باطن کو ہاطل و قد بذب خیالات و بہودہ او ہام و بدافعال و ندموم صفات کی تاریکی ونجاست سے باک کر سکے اور اپنے نفس کے عیوب اور دشمن قطعی شیطان کے مکرووسواس پر ان دونوں کی طاہر وخفیہ راہوں پر مطلع وآگاه ہوس جب اس نے اس واقفیت سے بھکم تول تعالی و درو اظاهر الائد و باطنه سیانام طاہری و باطنی مناہوں سے تقویٰ کیا اورتوبدو استغفار وجشوع وضوع وخوف الی سے ہردم این مالک خالق کی طرف متوجہ واتو التد تعالی اس کواور ایک علم عنايت فرماتا بجس كالشاره حضرت خضروموي عليهاالسلام كي قصد ين بتائيد حديث مجيح كويامصرح بوكميا بإورابتداءاس اصلاح كى سلامت قلب ہے بحكم قولد الذا صلعت صلح البعسد، كلعه جب وه ملاح پر بهوجاتا ہے تو تمام بدن صالح بهوجاتا ہے۔ اور بحكم تولد اعدى عدوك نقسك التي يين جنبيك سب سے يزاتيراوشن تيراخودنس بجوتيرے دونوں پبلو كے نوج من باكنس كے مبلكات كو ببجاننا اور بحكم تولدتعالى ان النفس لا مازة بالسوء أن اس كى بدخوا بهول كو ببجاننا اور وسواس شيطاني سي بحكم تولدتعالى النا مسهد طائف من الشيطان تذكروا فالناهد مبصرون . متنبه وكريتونق الي جل شاندنوران جا تا باوراكر المام بوابحي توبا امرار منقطع ہوجاتا ہے بس لوث وشمن سے پاک اور آخرت حکمیت البید سے مرفراز ہوتا ہے اور کلوق النی اس کے فیض حکمت سے اپنے منازل ومقامات بلند حاصل كرتے بيں لين اس واسطے حديث سي على اختيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد أكيلا ا کے فقید بڑار عابدوں سے بڑھ کرشیطان پر بھاری ہوتا ہے اس کی ایک رکعت دومروں کی بڑار رکعت سے بڑھ کر ہے اور اس کی غاموشی اوروں ہزاروں کلمہ ہے افتعل ہے اور یاک ہے اللہ جل جلالہ جس نے اپنے بعض بندوں کوسر فرار کیا اورانہیں کواس کا نفع عائمہ کیا اوروہ پاک جن سجانہ تعالی ہرفقہ وعابد کی عبادت ہے مستغنی ہے۔ پھرخوب یا در کھو کہ صدق یقین وخلوص عبادت و طاعت کے اصلي قيض ہے بعنی دیدار معفرت سید الرحلین معلوات الله وسلامه علیہ علہیم الجمعین ہے معفرات سحابہ رمنی الله عنهم کوا یک منزلت املیٰ غاص تھی جس میں کوئی اٹکامشارک نہیں ہوسکتا اور ایسے ہی ان کے شاگر دیعنی طبقہ تابعین کی منزلت میں کوئی ان کامشارک نہیں ہے۔ مجرائمہ جہتدین نے بتوفیل حق جاندوتعالی پھیلوں کے لئے قہم قرآن وحدیث کاطریقہ بتاا دیا کیونکہ اکثریہ ہوتا ہے کہ

المنطق مناه طاهري ويطني مناه وال كوجهوز ووس مع براني كالخرف تكفر ب والاسب

آدی بھٹرت تلاوت قرآئن و قتام تغیر جی عمر صفر کرتا اور احادیت کا ایک : غیر ہ جع کرتا ہے مُرَطَّر ایقد و ہدایت ہے ہوئی نہیں ہوتا بخال ف فقیہ کے اس واسط بعض روایات عمر ہے کہ افا اراد اللہ بعید عمیدا یفقہ فی الدین و یلهمه دشدہ الہا مرشر تر فقا ہت ہا اور کی آدی کو تعوز کی احادیث سے فقر النہ ہوتا ہے۔ و ذلك فعیل اللہ یو تیہ من یشاد بیفتہ جس کا عمرتہ حاصل ہوجاتا ہے۔ و ذلك فعیل اللہ یو تیہ من یشاد بیفتہ جس کا عمرتہ حاصل ہوجاتا ہے۔ و ذلك فعیل اللہ یو تیہ من یشاد بیفتہ جس کا عمرتہ حاصل ہوا تا ہے۔ و ذلك فعیل اللہ یو تیہ من یشاد بیفتہ جس کا عمرتہ ما ما می اور واس شیطان سے ہوئیا ہو ۔ اس المرجمتہ ین کے چھے لوگوں نے تقویٰ خاہر کو بنام فقہ اور تقویٰ کی احتماع موسوم کر لیا اور کیا ہو تو تھے بیان سے فاہر اور جس کے دو ت علی دونوں کا مجونہ فقہ قوا اور چیک بی ہونا ضروری ہے کو گئے جس کے باطن می تکبر ہو ورو اس کے بخل و دنیا کی جا و معزلت مؤمنوں کی طرف سے بغض وعداوت وحقد وصد وقتم ہو کہ شوفر و یو بر سرتمن ہمری ہوئی ہوں اس کے بخوا مناز کی جا وحمز لے موالے کی اس می تحریٰ اس کے بواجائی کی جواجائی و قابر کو بیان کیا تو اس میں بھری ہوئی ہوں اس کے جواجائی کی اس کے بیا تھی جی تا اللہ میں بھری اس کے دارہ اور اس میں بھری اس کے دارہ ہوں کے بواجائی کی اس کے بیش جس کے باللہ و بیا کی بیات کی الفت کی الفت کی الفاق کی مواج ہوئی ہوئی اس کی الفت کا اتفاق کی صور کی اس کے مواج کی دونوں کو بیان کیا تو اس میں بھری اس کی دونوں کو بیان کیا تو اس میں بھری اس کی جو ان کی الفت کا اتفاق کی صور کی است کا اتفاق کی المور کی ہوئی کی المی المند اللہ بھری المی ہوئی کی کی المی ہوئی کی گئی ہوئی کی لیا تھی ہوئی کی لیا تھی ہوئی کی کی اس می می میکن مطالم ہو جا کی پی نے موالی کیا تو سیدی کی لیا تھی ہوئی کی لیا تھی ہوئی کی لیا ت سے ہوئی ہوئی کی کیا تھی ہوئی کی لیا تھی ہوئی کی لیا ت کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی ہو کی کی کیا ہوئی میاں کی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کی کیا ہوئی کی کیا گئی کی کی کی کیا ہوئی کی کیا گئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا گئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا گئی کیا ہوئی کیا ہو

مشهور مجتهدين بنيامة جارين مك

 ایمان جس کی صفت سے بند و مؤس کہلاتا ہے فالی زبانی دعوی وصورت بنانے و گوشت کھانے سے حقق نہیں ہوتا اور اہل العلم بائے میں کہ آ دمی اکثر اوقات اپنے آپ کومؤس کہنتا ہے مگر در حقیقت اس کے ول میں ایمان ٹیس ہوتا ک۔ یانیس و کیھتے کرتی تعالی نے فر مایا: قالت الاعراب آسما ۔ اعراب کہتے ہیں کہم ایمان لائے ۔ یہ کھرانھوں نے منافقوں کی طرح جموث موٹھ تہیں کہاتھا بلک ان کا زم ہی تھا کہم ایسے ہیں ہواں قد تعالی نے ان کے ول کا اصلی حال ان پر ظاہر کر دیا۔ بقولہ قل لم تو منوا۔ کہدو سے کہم ایمی مؤسس نہیں ہوے ۔ ولکن تو لود اسلمنا۔ لیکن بول کہا کروک ہم اسلام لائے بعن ہم نے ایمان کے لئے گرون جمکائی اور اس کی طرف مائل ہو سے اور مطبع ہوے ہیں۔ ولما یو طل الا محمان فی قلو ہم ۔ اور ابھی تک ایمان تمہار ہولوں میں واحالا تک وہ جانتے تھے کہ ہمار ۔ ولوں میں واحالا تک وہ جانے تھے کہ ہمار ہوا میں ایمان آسمیا ہوا۔ ایک مطلوم ہوا کہ اصلی حالت قلب کی علم النہا میں ہے۔

اور آتخضرت كالينام عافرمات ك اللهد تبت قلبي على دينك اسدب مير عدراول ابية وين يراا بت ركيواور بيهت بجموك اعراب المبحد نوك منع ويجموه عابد رضي التدمنهم كاحال كهطبراني وغيروكي حديث سيح عمل ب كدا الخضرت فأفيظ بأب مياآيت پڑھی۔ خمن شرع اللّٰہ صددہ الاسلام خود علی نو رمن رید اور قرمایا کہ جب ایمان دل میں آ تا ہے تو اس کے لئے سید کھل جا تا بنة محايدهني التدعيم في حيما كراس كى كوئى بيجان ٢٠ يسكاني أمنا وفرمايا: التجافي عن دادلفرور- فريب كاود نيا سابنا يبلو بنانا ـ والانابت الى داد الخلود اور ملك واكل باقى كي طرف ملك كما تع جمك جانا ـ واستعداد العوت قبل نزولدموت آ ے پہلے اس کے لئے سامان مغرمبیا کرنا۔اس سے ظاہر ہوا کر سحاب رضی الله عنهم نے ظاہر حال پراعماد تبیس کیا بلک نشانی دریافت کی ک آیا ہم میں بینتان بے انہیں ہے پس کوئی غرونہیں ہوسکتا کہ ہم جیسے مصم عزم کے ہوئے میں کہ ہم مؤمن میں حتی کدانشا واللہ تعالیٰ جی بطور شک نہیں کہتے ہیں و سے بی در حقیقت ہیں بائنس کے دحوے میں ہے ہما تند یہود کے لتو لد تعالی وان باتون عوس مفله ياعذوند اوركتي: سيغفولند يس ايمان ان من درحقيقت ندتما ينكه جهل مركب تمانعوذ بالتدمنداور معرب مس بعري فرماياك نفاق الى چيز بكداس ميدوى خوفناك ربتا بجودر حقيقت مؤمن بواوراس ميدى غرربتا بجوحقيقت يل منافق بوادرسن نے کہا کہ میں نے ایک جماعت محابر وضی الدعنهم کو پایا کہ اپنے قلب پر نفاق کا خوف رکھتے تھے دیکھو میجلالت قدر اور برخوف اللّٰہ انی اعونبك من النفاق و فتنة یارب با عینبینی و بین النفاق وانت علی كل شیء قدیر- اور مفرت مس كا تول اخیريخ البخاری م معلق ذكور باورا يكسحاني في ايك محض كي نسبت كها تما كداني ادالا مؤمنا "مي الكومومن خيال كرا بول-" تو آخفرت مناتين فرمايا او مسلما يعي كمبوكمومن ياسلم - بس جب بيعال ب كرحقيقت ايمان قبل سية كابى فقة الشرتعالي جل جلااركوب بواب ہم کہتے ہیں کہ بعد زبانہ سحابہ رضی التدعنیم کے جس کسی بات کی نسبت بدعت حسنہ ونے کا اعتقاد کیا حمیااس کی دلیل یہ ہے جو حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندكي صديث على ب خما وأه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن - اور ماموسوله كومام بتوت کلیدلیا ۔اور کہا کہ اس بات کو بھی مؤمنوں نے حسن جانا تو یہ بھی حسن ہوئی۔ ہیں اس کے بقینی ہونے میں تامل کے وجوہ مشہور و مانند استغراق نه بإياجا ناوغيره كےعلاوه وقتق اشكال جومتر جم كوظا بر بوتا ہے بدہے كہمؤ منوں كا إجماع كيونكر يقين كيا عميا اور بديكونكر ظاہر بوا کے بیاوگ جنموں نے اس بنی بات کواچھاسمجما ہے۔ ب کے سب واقعی مؤمن ہیں اور کسی میٹینی شہادت سے ان کا مؤمن ہونا ثابت ہوا ۔ ہے اور کیاں ہے معلوم ہوا کہ شل اعراب کے ان کوز عم نیس ہے اور کس نے ان کو خفید نفاق سے مطمئن و بے خوف کر دیا حتیٰ کہ انھوں ف اسينداد يرتحققي مؤمن مون كالحكم لكاكر بيسئله بدعت دسنقراره بااوركس المرح انعول في جاناتما كدان سب يس س برايك فاتر كمال ايمان يرب كيون فوف ندكيا حالا نكرمومن كي شان ب كدنفاق حفوفاك ربتا بهر جب بنوزان كي نسبت مؤمنين

ہونے کا یعین نہیں ہے تو مؤسنین کا اجماع کیو کرمتین ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ مجرا جماع کی تو کوئی صورت نہیں ہوسکتی ہے حالانکہ اجماع سحاب رمنی الله عنهم بلا تفاق جبت تطعی ہے جس کا منكر مردود ہے تو جواب یہ ہے کہ اجماع سحابہ رضوان الته علیم اجمعین وہ اجماع ہے کیونکہ ان کے مؤمنین ہونے کا یقین ہم کوشہادت البي مرويل مصعوم موكيا اور الله تعالى كي شهادت عيد حركس كي شهادت موكى فقد قال تعالى رضي الله عنهد و رضواعند . وقال تعالى الوقيك هد المصادقون وقال تعالى الوقيك هد العومدون حقله بال الااجماع بيتك مؤمنون كالتماع باوردومرول کوائی ہتی سے باہرقدم ندر کمنا جاہے ہملاروا ہے کہ کوئی قروبشرائے زعم میں سحابد منی الله عنیم کی برابری کا دعویٰ کرے اس مصداق المؤمنون كى استدلال يقينى كے لئے فتلامحابد رضى الله عنهم بين چنانچ خود دوسرى روايت مى معزت اين مسعود بالنيز في مؤمنوں كى تغیرسابٹے بیان فرمائی ہے ہیں تا بھی بہال تک پنجی کہ اگرفقہ القلب نیس تو صری تغییر ہے بھی انکار ہوا اور برسلمان بالیقین جاننا ہے کہ جارالیقین او سی ولی اللہ کے یقین کے برابر تبیل ہے اور تمام اولیاء اللہ بعد محابہ مسیکسی اونی سحانی کی منزلت کونیس مینجیتے۔ چنانجیا مُدمشائخ نے اس کی تصریح کردی ہے۔اس واسطے اولیا واللہ میں ہے بعض اکا یہ نے مرتج ہرا یہے تول وقعل وطریقہ ہے اٹکار كيا جوعبداة ل ميں نة تما حالاتك بم عوام عداولياء الى كاايمان جيد سورج و ذروسوو و بحى جبكه بغضل وكرم اللي تعالى بم كوذره برابر ا بيان جواوراميد إين خالق ما لك سي يسي ب كه جارا خاتمه ايمان برقر مائي بطفيل ميدنا محر المصطفى صلے الله عليه وعلى واصحاب وسلم علهم اجمعین پراگرکوئی فخض تامجی ہے جدال کرے کہ کیا تھے کوشک ہے کہ امام ابوحنیفہ میشنیہ وان کےمعروف متل اسحاب وامام مالک و ديكرا تررجم الندتعالي كاخاتمها يمان يربوا بيتوش كبول كاكنعوذ بأالتدمن ذلك جب برمؤمن كماته حسن الظن واجب بياتوان ا ماموں کی نسبت مجھے کوئکر سے کمان ہوگا بلکہ میرا مطلب سے ب کہ بجھے علم غیب یاعلم البی نہیں ہوسکتا:اللّٰہ عفد البك اور جس جماعت کثیرہ کے اتفاق ہے عام لوگ اجماع مؤمنین کا دعویٰ کرتے ہیں جب ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا اگر چہ بیامرتم کو قطعی معلوم نہیں ہوسکتا ہے تو پھرا حال ہے بعد موت کے ظہور حقائق سے شاید و ومتعل ند ہوں اور اگر ہوں بھی تو اجماع سے لاملی ہے اور مقام کو میں نے قوله تعالى و كونوا مع الصادقين كي تغيير بن مفصل ذكر ديا باورخبر دار ربنا جائي كمير ساس بيان بن علم غيب خصوص بستان حضرت ووالحلال كا اعتقاد ہے اور حمیہ ہے كہ جو بات علم الى ميں ہے وہ بغیر بنلایئ ہم كوند معلوم ہوگى اور بدون اس كے جو دعوى كرے كا مردود ہوجائے كا۔ اور اس كواماموں واوليا مى علوم منزلت وبزركى تعلق نبيس ب بلدمسلمان برواجب بكدا كلے بزرگوں کے ساتھ ان کی ہزرگی کا نیک اعقادر کے بھراجتہاد کے معنی یہ جی کہ آیت یا حدیث کی فقدے بکمال کوشش احکام کو معتبط کرے اور پیریجو قیاس نبیں ہے مثال اس کی جسی امام نماز کے چھے مقتری کوسور و فاتحہ پڑھنا جاہے یانہیں جا ہے۔ امام ابو منیغہ مينية في من كيا بدليل قوله تعالى المنا قرى القرآن فاستهموا له وانصتول اور يحد يمث قوله: والما جعل الامام ليوتم به فافا كبر فكبروا ولاا قرا فانصتوا. ويتولدنواني: ادعوا ريكير تعضرعا وشفيه كيونكرموره الحدوعا ب يتول جابر المتخفظ: الا ان يكون وداء الاملم اور ما تنداس کے دیگر آٹار محابد رضی الله عنبم کے اور امام شافعیؓ نے مطلقا واجب کیا بدکیل حدیث عبادہ بن الصامت درملوٰۃ الغجر - وبقول ابو بربرة كم: لقواء في انفسك اور بحديث الاصلوة من لعر يقوا بقائحه الكتاب وغير ذلك يه اورامام ما لك يتمسلوة جبريه يمين كيااورسريه بي ردار كها يس تو خود و يكتاب كرآيات واحاديث كوجم كرنايا ناسخ وسنسوخ بيجاننا يا تخصيص وغير وكرنايا آيت قطعی کی تخصیص روایت کلنی سے نہ کرنا میرسب شان مجہد باجتهاد ہے اوراس میں پر کھریھی قیاسات نہیں ہیں۔اس طویل بیان سے تھے غابر بواكه فقداصلي اور باور فقدمتعار فسيخصوص بافعال جوارع باورجه تذخود فقيه بققه اصلي بهوتا باورجه تهدي استغباط كئة بوية

مساكل جائے من جہال تك جس كوخروت ہےكوئى معدورند بوكا۔

بحكم تولدتعالى فأسنلوا لعل الذكر أن كنتم لا تعليون بالبينات والزبور يمر بملهمسائل كاجا شنة والانجى عامى بوتا ب جبداجتهاد کے لائق ندہو۔ فاضل کلمتوی رحمدالقد تعالی نے ابن جرکی مے رسالسنن الغارہ سے تعل کیا کدامام لووی شافعی نے شرع مهذب يس تكعا كدجبتد يامستقل ب يامنتسب بب بسمتعل كي شرطيس بهت بين مثلاً فقد النفس وسلامتدالذ من ورياضة الفكر وصحة تصرف واستنباط بیداری اور اولد وشرعید کا جانتا اور جو چیزی اصول اوله کے عالم ہونے کے لئے ضروری ہیں مثلاً زبان عربی واصول تغییر واصول حدیث وغیرہ اور ان اصول ہے اقتباس کرنا بدرایداور ان کے استعال میں مشاق مرتاض ہونا اور فقہ کے ساتھ اور امهات المسائل مدواقف مونا-قال المترجم اورش محدث وبلوى في عقد الجيد وغيره عن اتضيد رسول تأثيث معابي خلفات مدووف وغيم و كابعي مفصل لكما ہے ۔ پيمرنو وي نے كہا كه أبيا مجتهدتو زماند درازے مفتود ہے اور رہامجتهد منتسب تو اس كے جار در ہے جي اوّل وہ کہ بہب استقلال کے اپنے امام کامقلد ندند ہب میں ہے نہ کیل میں ہے ہاں اس کی جانب فقط اس وجہ سے منسوب ہوتا ہے کہ اجتهاد میں ای کے طریقہ پر چکا ہے بعن اس کا اعتقاد بھی ای طریقہ پرواقع ہوا مثلا لفظ میں سے ایک بی اطلاق ہے من حقیقی وجازی مراد لیناوه بھی جائز جھتا ہے۔ جیسے اس کا امام۔ دوم وہ کہ جہتد ہو محرمقید بمذہب کے مستقل مبتریر اصول امام خود بدلیل ہے لیکن امام كادلداصول وتواعد عير تعاوزيس كرتااس كي شروط ش سيب كه عالم نتيد واصول وادلدا حكام تغييلا بهواورمسا لك التيسه ومعانى كا بصير بوادر تخ ت واستباط بقياس اور غير منصوص مي پورامرتاض بو چر بھي بسبب حديث ونو سے كائل وقوف نه بو نے كے وہ اسے امام کی تقلید سے خارج نہ ہوگا اور ہمارے ائمہ اسحاب الوجوہ ای صفت کے ہیں۔ سوم بیرکہ رہنہ اسحاب الوجوہ کونہ مہنچے لیکن فقیدا مام کے ند ہب کا حافظ ہواس کوتقریر وتحریرولائل وتصویر و تمہید ہے بیان کرسکتا اور تزییف وتر جیج دے سکتا ہواور بیمفت اکثر اصحاب الترجیج آخر صدی جہارم والوں کی ہےجنہوں نے ند جب کی ترتیب وتحریر کی ہے اور جہارم اہل تقلید محض میں کہ تقریر دلیل وتحریر اقیب میں ضعیف الكن حفظ غد مب روايات وقيم مشكل عن قوى بين السياوك غد مب كى كمايون سے جوفتو في كرين و معتبر موكا مترجم كهتا ہے كماس بیان سے طاہر موا کہ طبقات اسمد حنفیہ وطبقات مسائل جوس نے آسمِنقل کے بیں وہ مروری حفظ کے قابل بیں تا کہ اس فیاوی میں استفاده میں موام کولغزش نہ ہوا در مجتبد وغیر مجتبد کے اقوال میں اتبیاز رکھیں اور جبتند وں میں بھی متعل وجبتد فی المد ہب اور فی المسئلہ واصحابو جوه وامحاب ترجيح مي انتياز يحص ببندا شروري بواكه جن الامول وفقهاء وعلاء كے اقوال اس كتاب ميں ندكور جي مختمران كا حال اورز ماندوان کی تالیفات ہے آگا وکردوں۔التوفیق من الله عز وجل۔

الوصل

## وَرِيْزِكُرُهُ امَامُ الْوَحْنِيفِهِ مِيَّالِيَّةِ

فقہاء وعلماء حنفیہ خصوص جن کا ذکراس فتاوی میں آیا ہے

اِس فَاوِیُ عمد اکثر فقہا علا وکا مرت کا م اور کتاب کا حوالہ عام ہودوان کتابوں عمل نے بعضے متافرین کے آوالف میں جن مقامی میں اسے بعض متافرین کے آوالف میں جن میں متعقد میں اللہ اجتہاد عمل سے میں کی تھے پرا عماد کیا گیا اگر چہمؤلف خود مجتبد نے المد جب یافی المسئلہ یا اصحاب ترج سے سے مثلاً شرع نقابیہ۔ بمجندی۔ یا ابوالمکارم وغیرہ اگر چہ عالب ان کتابوں سے بطورتا ئینقل کیا گیا اور اصل کمی معتدے ذکور ہے اور بعضی سے متابع سے میں اور اصول کتب میں سے تصنیفات امام محد بن الحن میں میں میں سے سے سے اسکاب ترج و مخر تنے و بعضے از مجتمد نے المد جب میں اور اصول کتب میں سے تصنیفات امام محد بن الحن میں میں میں

زیادات ومبسوط وغیره او رعنقریب خاتمه هم انتاءالقد تعالی متفرق ضروریات وفوائدا مسطلاحات سے آگای ہوگی اور وہیں بیان ہوگا كه مبسوط المام محدر حمد الله مبسوط شخ سرحسي وغيره كيول كيترجي چنانجياس فقاوي مس بكثرت اى لفظ ميدواله خدكور بيس اس تذكره ے دوفا کدے مجملہ فوا کد کے نہایت اہم وضروری ہیں۔ اوّل بیعلاء کے تذکرہ میں ان کی تصانیف سے خصوص البی تصنیف کی نفرج كردى جائے كى جس سے اس قراوى مى حوالد ہے تاكداس كراب كا مرتبه معلوم رہے اور جب دو كرابوں سے قتلف حوالد يا ايك بى هم كوئى مئذ بخالف فد جب خركور بوتو مستغيداس كو يركه لياورايها نه كريه كرما وانى سيضعيف كوقوى اوراس كاالناهل بيس لاسهاور خاتمه میں انشا واللہ تعالی ان کمایوں کی بھی تصریح کردی جائے گی جن کو تعقین علائے حنفیہ نے کسی خاص علمت سے جود ہاں ترکور ہوگی الائق اعماد نبیل تصور فر ایا ہے۔ دوم بیک علاء وفقهاء میں ہے جہتد ومقلد وغیر واور مقدم وموخر کو پیجائے تا کے موخر کو مقدم یا برنکس نہ کرے اور بامرال تعليد كوموخركر في من كا برمغيد ب اكريد الل اجتهاد من الصفح عيفن كي رائع براشكال موكا جو كهتم بين كدمرته اجتهاد في ا بحلہ إسطاعا ختم نيس ہوا كوتك اس صورت ميں تقديم چندال مغيرنيس ہے دليكن ابن الصلاح واورى في كباك جبت مستقل بعد ابت ار بدرتهم الندتوائي كمفتود موكيا اورورالخارش كها كدول ذكروا ان المجتهد العطيق ولا عدريين علاء ف و مركيا ب كمستقل بجہدتو مفتو د ہو کمیا اور میزان شعرانی میں سیوخی نے نقل ہے کہ بعدا ئمہار بعد کے صرف بیٹے این حرمیے نے بیدوی کیا تکرمسلم تہیں رکھا کمیا مترجم كبتا بكران لوكول في قول رقول تعالى غلولا نفرمن كل فرقة منهد طائفة .... على جبتد مون كالمكم فرض كقاب بكما في المعالم وغيره وواب منقطع بوكا اور شغراني نے كہاكہ بال اب بحي منتقل جبتد بوسكتا ہے اور نبيس كوئي ديل بيس ہے خصوصا جبكه قدرت البيعظيم اور عائب قرآن غيرهناى بير مولانا بح العلوم في شرح مسلم وشرح تحرير عن عن كباكداد في مشم اجتهاد بعي ان لوكول في بلاولیل علامنعی برختم کردی اورای سبب سے جاروں ائمکی تقلیدوا جب کی تکریہ سب ان لوگوں کی ہوسات بلا دلیل شرق بلکه علم غیب کے دعوے نہایت ندموم بیں۔مترجم کہتا ہے کہ اسلام میں ایسے ادعا ہے لوگ محس جہال رہ جا کیں سے اور بعض آیات الجی عزوجل مطعع ہوں کی اور پر اسخت نساد ہریا ہوگا بلک صواب وہی ہے جوا ام شعرانی وغیرہ نے کہا کی ملم غیب منسوس بجناب باری تعالی ہے اوراجتهادمي اقسام ختم موني يركوكي وليل بين واختمام ويكراقسام بحي كل تال باور برحنقدم كومتاخر يرراومواب برمسئله بس مامل مونا ضروري جيس بي كيونك مواب كاعلم از جانب حل جل وعلا جوتا بيد ويدل علية ولدتعان معهدونها سندون مسر يناني ان ك باب حضرت داؤ دعلى مبينا وعليه السلام كوتغبيم شدوني اور بيغ سليمان عليه السلام كوعلم وحكت اوراس مسلله بين صواب كالليم عطا بوتي فللك من فصل الله تعالى بجرجن اقوال برفتوي دياميا أكريدان كوترج بيكن يتهم كلينيس كيونكه عوم بلوي اوتغيراو ضاع واحوال وغیرہ کو بھی دخل ہوتا ہے جی کہمرجوح ان اسباب کے ساتھ بھی راجج ہوکرفتوی کے لئے متعین ہوجاتا ہے اور بیمرف ایسے داجج و مرجوح احکام میں ہے جن میں دونوں طرف ولائل موجود بیں حق کدای جہت سے دائج ومرجوح ہوسے اور توام کی طرح بیگان شکرنا جا بن كرز ماندكود كيدكر منوع احكام بمى جائز بوجات بين بيد بعض ملا عده كاشيده بن كايد كمان ب كدا حكام شرع تخيي ياجمبورى مضلحت ورائے پر ہدون پابندی از جانب البی عزوجل بتائے کئے ہیں اور باب الفتوی میں انشاء اللہ تعالی تو منبح آئے کی اور فاوی الل سرقد يا فأوى آ مووغيره ي جو محد ذكور باس كے بيعنى بيل كداس زماند كے مشائح فيے جونوى ويئے سب يجا كے محتے بس فاویٰ کے احکام پردلیل معلوم کر کے اعتما و ہوتا ہے یا جواس کے مانند ہوجیے کسی معتمد کتاب میں اس سے بغیر تضعیف نقل کیا جائے اور اس كماب ميں يمي بے كرة خيره وغيره كے علاد رِنْقل كيا كيا لبذا مشقت بعيد كي ضرورت ندرى كداس فتو سے كا حال دريافت ہو۔واضح ہوکہ ان کتابوں کی فہرست علیحد ولکستا اور علما مکا تذکر ہ زیانہ تقدم ومؤ فرمعلوم ہونے کے لئے جد الکستا بریارتطویل ترک کرے مترجم

نے پی مختصرا نقتیار کیا کہ کتابوں کا حال خودان کے مصنفوں کے ذیل میں آجائے لہذا علاء رحم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دونوں فائدے۔ حاصل میں اور تیسرافضلی فائدہ یہ کہ صالحین کے تذکرہ ہے رحمت البی مز وجل نازل ہوتی ہے۔

والمنح ہو کہ اجتہاد جس کے موصوف کو جہتم کہتے ہیں اس ہے استنباط درحقیقت تقلم اللی عزوجل حاصل کرنا اس طراح کے جو احکام اللی منصوص وظاہر میں انھیں سے فی تھم معلوم کرلیٹا تا کہ افعال ہمیشہ عبودیت کے پابندر ہیں اور الیک راوپر ہوں جو کئے راوشیطاتی ے جدااور متقم ہےاور اس کی مختر تو منبح یہ ہے کہ ملک آخرت یہاں بالکل اس نگاہ ہے جوسر کی آئیموں میں ہے بیشید وہ اور وہ ایسا ملك بيك جس كى كيفيت ان حواسول مين أين أكر جيعض عول خوب جانت بين اوران كو يجيم مشكل نبيل مثلا بيامروشوار بواليا كدكوني آدمي كمي وقت اليساحال مي بوكه اس كاو ماغ حركت زكر العالا تكه اس زمانه كه اليساوك جو برمحسوس فن مين بيشل محية جاتے میں اس کومال جائے ہیں چر بھی عوام لوگ باو جودمحسوس ہونے کے اس سے متبعب میں اور ملک آخرے میں حرکت فکری نہیں ہے پیم کس د ماغ سے دریافت کر سکتے ہیں اور رہانو رعنن و و بغیرفضل البی عز وجل کے حاصل نہیں ہوتا ۔ لبندواس سے محروم ہو کر جوال لو عقل بچھے یں چردواک سے دنیاوی چیزیں جب تبیں جانے تو آخرت سے کونکرآگاہ ہوں چنانچے عصائے موی ی جوامر ذاتی تا جس کاظہور معجز و ہوتا کہ و واژ دیابن جاتا اس کو ہرگز نہیں ادراک کر سکتے تھے اس طرح ہر چیزمحسوں میں حکمت بالغہ موجود ہے اور غیر محسون كاذكر جدار باليل جب آوم عليه السلام اس و نياجس آئے اور يهال كى چيزوں سے انتفاع كى ضرورى اجازت ہوكى اور آوميوں میں خواہش فنس برطرح کے انتفاع کی طرف راعب کرنے والی موجود سے حالانک ہر چیز کے عائب آثار سے ایسے اثر کو تمیز کرنامشکل ہوا جوراہ آخرت ومرض البی سے برگشتہ وخلاف نہ بوتو القد تعالی نے اپنے فضل سے ایک راہمقر رفر مائی جس پر منتقیم ہو کرمعنرت سے امان ہے اور میری مراوم عزمت سے بیہے کرونیاوی حیات و حاجات کے باوجودرا وآخرت سے مور کر فضب الی میں لانے ورند بہت چنزیں انسی طرح ابنا اثر و کھلاتی ہیں کہ طاہر میں آ دی ان کواچی خواہش میں بہت پسند کرتا ہے لیکن ملک آخرت ہے اوان ہو کرتم زنبیں كرسكما حالانكداس كى يسندنا دانى ى جواس كو تخت معنر بيديس اس راه كواية انبيا مدرسل صلوات القدتعالي عليهم اجمعين كى وساطت ي عُلَق وَتعليم قرمايا اوراس خاص طريقة جمي نهايت بلغ حكمت بجس كابيان بهال مخبائش نبيس ركمتنا چنا نچي آخرع بدجي خاتم الرسلين سيدنا ومولانا محرصلوات الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه اجمعين كى بعثت عامدے جوآب الفيظم كاخاصه بيتمام سب مخلوق برستعين كرويا جس كا اصلی نتیجہ یہ ہے کہ اس فنا گاہ ہے نکل کرام کی قرار گاہ آخرت میں اسی نعمتوں واومیاف کے ساتھ متمکن ہوں جوان کے خیالات واو ہام ے باہر ہیں اور علم اس کاعلم قلبی ہے اور اس واسطے اس امت کے فقہا وعلاء جوریامنی فلسفہ وغیرو میں کامل ماہر نتے قطعہ متغلق ہیں آتخضرت فالنياك معابرض التدعيم يوكى فردافضل نبيل بوسكا اورظا برب كدسب رضى التدعيم النافون ري عابرزين بلاملم الآخرة على البيته كالل وتكمل تصاور بيعلم اس طرح حاصل موتاب كه ظاهرى شريعت برعال رب يعنى دنياوى زندگاني بمس افعال و ا تال کوای طریقه پر دیمے جووی رسالت سے تعلیم جوااورا یسے آتاری طرف قدم نه برد هائے جواس کومعنر ہیں اور ان کے ملاوہ جو فاصد بندگی واطاعت ہے اس میں قائم رہے ہیں اہل ایمان نے اس طریقہ کو معزات محابد رضی التدعنیم کے واسطہ سے حاصل کیا اور و بی طبقہ تا بعین کا ہے اور آئیں دوطبقہ کی نسبت آنخضرت ٹائٹیٹم نے بہتر ہونے کی خبر فرمائی ہے چھران کے بعد جوطبقہ آباس میں انتااط نیک و بدشروع ہوااور بیظاہر ہے کہ ننس کی خواہش طرح طرح کی اور افعال کے طریقے بجیب بیب پیدا ہوتے ہیں تو ضرور ہواک حكمت بالغدالبيدين جب بحكم قوله : اليومر اكعلت لكيم وينكد ..... تمام دين يورا بو يكاسيم ورقرآن بإك وحديث شريف میں سب موجود ہواور بینک ہے کئین ظہوراس کا بنورعقل ممکن ہے حالا فکہ نورعقل پرخواہش نفس کا غبار جیمایا جیسا کہ حدیث سی میں منا خرز مانے کے لئے آیا تو اللہ تعالی نے کھے بندے ایسے کردیے جو ہرز مانہ میں ہرطرح کے افعال کونور عمل سے مددیا کمیں کہ وکئہ قاعدہ کو اصاطب یا ہر نہونے دینے کے لئے مقید کرتے بلکدائ کے لئے پابندان حواس کو قاعدہ بتا ویا کہ جس سے مددیا کمیں کیونکہ قاعدہ کو اس سے مناسبت ہا ورائلی امتوں میں بعض عہد میں کثرت سے انبیا ، ہوتے چنانچہ برفرقہ شہر میں و ہرقوم میں ایک نی جداگانہ ہوتا جو نفی وہی سے اس کو ان سے اس کو ان کے قتل جدید کا تھی بتا تا اور اس امت میں یہ تعصووای امت کے علا مرجم اللہ تعالی سے حاصل ہوا اور اس میں وہ فاکد سے طاہر تیں اول سے کہ میں جو نفی ہو کہ بابندی میں کئی تھی اور اس امت پر اللہ تعالی نے رحمت فرمائی وہ فاکد ہے بابندی میں کئی تھی اور اس امت پر اللہ تعالی نے رحمت فرمائی کہ ہر جبتد کو مصیب قرار دیا ہی بابندی تھی ہو اب و بیانی حاصل ہوا اور شعین قیدی کئی جاتی رہی۔

معجموكه علداه امتى كانبياء نبى اسواندل يعن ميرى امت كے عالم لوگ جيسے في اسرائيل كانبيا واوراس مقام ير بهت سے علوم ہیں جن کو بعفر ورت اختصار کیا جاتا ہے ہیں اجتہاد یمی رہا کہ آیات واحادیث کود کیواس سے تھم دریافت کرلینا ضروری ہوا کہ مجتہدوہ مخض ہوجوالند تعالی کامطیع ورحت کیا ہوا بندہ وعقل نورانی والا نیکوکار ہوجو مرور آخرت ہی کی طرف ماکل ہوگا اور یمی سب جمہتدوں کا اجمالی حال ہاور بعدحضرات تابعین کے بھی بہت جہتد بند ہے ہوئے میں۔اورحضرات ملف رضی الله عنیم اگر چرسب سے کامل و اعلیٰ رتبدا جنتادوا لے متصلیکن انصوں نے تو اعدواصول نہیں بتائے بلکہ احادیث کومحفوظ رکھاا درنبیں لکھاای لئے پیچیلے مجتدوں کی طرف زیاد واجماع موااورانمیں کی نبت ہے لوگ حنی وشافتی مشہور ہو سے اور ہرگزیر مراونیں ہے کہم کو خاصد انہیں سے غرض ہے بلکہ آئی بات ب كمفرور جارے افعال كومكلف كيا كيا ہے اور وہ ان لوراني عقول كے تواعد مصبط سے باساني و بالاعماد معلوم موجاتے بيں ورنة تمايز خير از شرمشكل موكا اورعلم آخرت ے اس طرف مشغول موكر فمصمه ميں پرنا مشقت لاطائل ہے اور چونك مقصور تعبد وتو اب ے وہ اجتماد مجتمد قبول ہونے سے حاصل ہے للفراهلم الآخرۃ کے لئے فارغ ہونے کی غرض سے اپنے افعال کے پابند کرنے کو بید آ سان قبولیت ہےاورامل مقصورعلم الآخرۃ ہے پس غیرمقلد ہو ٹا نورانی مقتل والے یعنی مجتمد سے بلاخلاف مسلم ہے فلیتا مل نید۔ پھر شرائط اجتباد وغيره اين باب من خكور موسيك يهال انبيل تجحدون كالتذكره مقصود باور چونكه ميركماب فظ اجتباد امام ابو حنیفہ مختاط کے مطابق ہے لہذا جملہ مجتبدین رجم اللہ تعالی میں سے فقط امام وان کے اتباع رحمہم اللہ تعالی کا تذکر ومحصوص موااور چونکہ ولاوت باسعادت امام میشدید کی ۸ بجری کی میلی صدی میں ہوئی لبذاای صدی ہے شروع کیاجاتا ہے۔اورواضح ہو کہ دیگر تذکرات وتراجم ہے مترجم انھیں اوصاف علاء کواعتیار کرے کا جو واقعی فضائل ہیں اور مانند جدل وغیرہ کے جو مقیقت ہیں فضل نہیں ہے ترک كرے كا اوراس طرح جوبطريق مبالغه يا تعصب يارجم بالغيب كوئى مدو ہوگى بخوف الهيء وجل اس كوبھى ترك كرے كا اور جونسنيات اس كنزد بك ثابت بموكى وه لكفتا مين عدل سنة :و من الله تعالى عزوجل التوفيق والعصمة ولاحول قوة الآبالله العزيز المعيكم المعاته الاولى- اس معدى عن معزات محابرهن التدعنيم وتالبين رحمهم الشرتعالي بحي ونيا عس موجود تقيليكن تذكره عن فقط ائر حننيكا بالخصوص بيان متفور ب حبيها كدمعلوم مو چكا للبذا سلف كمبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كے فضائل مثل اسد الغابته وغيره سے استفادوكرنا عاب المختفرين المدحنفيكا حال سنو

الا مام الوحنيف مينيد ﴿ آپ كون من ايك بهاعت فلوكيا تو يهاں تك كما كدانميں كا بهتاد پرحضرت امام مهدى مليه السلام آخرز مانه ميں جب پيدا اوكرامام ہو تلے عمل كريں محتى كيمينى عليه السلام بھى جب بعى نازل ہوں مح كيكن اس كوبعض محمين رَ دالحتار نے رَ وكيا ہے اور چينك ايبانلوم عصيت ہے كونكر غيب كى جربدون وقى كے كونكرم علوع ہوگى اور علم غيب كا

مدى ہونا برى معصيت بياوربعض نے آپ كى شان ميں الفاظ حقارت استعال كے اور ريجى برنيت تعليم معصيت بــــ البذامترجم السيافراط وتفريط منظر بغضل البي تعالى كريز كركے جواس كرز ديك آپ كے حالات واوساف سے جو باب فضائل میں درست تابت ہوتے ہیں لکھتا ہے۔ اہام ابوصیف و اللہ اس اجتہادی طریقہ کے جوحنف کہاا تا ہے اہام ہیں اور بیان کی کنیت ہے اور نام آپ کا نعمان بن ثابت ہے اور اس ہے او پرنسبت میں اختلافی دوقول میں ۔ اوّل نعمان بن ثابت ابن مرزیاں بن تابت بن قيس بن يز دگرد بن شهريار بن نوشيروان كسرى يعني بادشاه فارس بذا جوالذي ارتضاه القاري رحمه القد في رسالة في روالقفال اور خیرات الحسان ابن تجرالمکی میں ہے کہ اکثر علماء ای پر ہیں کہ امام کا داوا الل قاری ہے تھا۔ قول دوم ثابت بن زوطی بن ماہ۔ ای طرف صاحب تہذیب وصاحب تقریب کا میلان ہے۔ بدلوگ کہتے ہیں کہ زوطی مولی تی تیم اللہ بن تعلید تعالیق نے وہ اور ا تر جے میں کہا کہ خطیب بغدادی نے اپنی اسناد کے ساتھ اساعیل بن صاوالا مام سے موکد محلف روابیت کی کہ ہم اہل فارس سے آزاد ہیں ہم پر مجی رقبت نہیں طاری ہوئی اور ای روایت میں ہے کہ ثابت رحمہ الله حضرت امیر المؤمنین علی کرم الله و جہہ سے حضور میں لانے محے جن کے لیے آپ نے مع اولا و بر کت کی دعا فر مائی۔ وقد نوتش فیر من حیث الا سناوفائند اعلم اور بعض نے ہر دوتول میں تو فیل دیے ک کوشش کی اس طرح کرتول اول برنسیت آباوا جداد سیح ہے اور سب احرار فارس ہے ہیں اور تول دوم برنسیت جد فاسد ایعن نانا کے ہا ورکھا کہ کی عورت میں رقیت ہوتا کچھ عیب تیں ہے ورنہ جوعیب کا قائل ہوگا اس نے کویا انتدائل بیت رضی الله عنهم میں میب نگایا تو مردور ہوگااور کو یا حضرت اساعیل بن باجر علیہ السلام میں جوحضرت ابراجیم علیہ السلام کے فرزند اکبراور نبی صدیق بیس عیب نگایاتو کافر ہوگا مترجم کہتا ہے کہ دونوں میں کوئی قول ہوعیب برطرح ممنوع ہے بلکہ بری معصیت اعاز تاالتد تعالی مند ۔ امام رحمدالتد تعالی بقول راج • ٨ جري من بيدا ہوئے اور اس وقت سے چھے تك كوف ويسر ہ وغيره ش صحاب رضوان الله عليم الجمعين كي ايك جماعت زنده موجود من معرى من امام كوالدية انتقال فرمايا اوراور حضرت إمام جعفرصا دق عليه السلام في ابوصيفه ميزاند كي والده عن اكاح نانی کیا جانچاس دریتیم نے معزمت امام کی موو میں پرورش یانے کافضل حاصل کیا اور بھین بی میں ذکی ہونہار بیدار منے کہتے ہیں کہ ا مام تعلی تا بعی رحمداللد کی رجبری سے آبائی چیشہ تجارت سے چندے مندموز کرعلم میں مشغول ہوئے اور میار برار مشائخ تابعین و کبار ا تباع سے تفقہ کر کے فقیہ کال ہوئے حتی کہ بعضے اساتذہ ومشائخ نے آخریں ان کے اجتہاد پرمس کیا جیسے وکیج بن الجراح و عاصم بن الي المجود واحد القراء المعروفين \_امامٌ ميانه قد مائل بدرازي محندم كول خوش تقريرُ شيرين بيان معين ابل ايمان كريم أخلل خوبصورت تيك سيرت تنصر قال المترجم وقد قالواانه تابعي المام مجتهد حافظ تقنه ورع زابدتني كثير الخثوع والنضرع وائم الصمت ببطاوه ملاء حننيه ك شافعيه من سے خاتم الحفاظ ابوالفصل ابن حجرعسقلانی و جاال الدين السيوني وابن حجرالملکي وغير ہم نے امائم كے فضايل ميں منفرو رسالے تکھے وقبل لیس للعسقلانی فیدتالیز منفردوالقداعلم۔واضح ہوکہ امام کے تابعی ہوٹ میں دختہ سے بعض نے نفی کی اور بعض نے اثبات کیااور یمی راج ہے وقد قبل وہوالصواب آئی کرنے والے بھٹے میں کہ کی محالی سے ملاقات ٹابت نیس ہوتی ہوا ہ بعضے برتفقر برتنگیم کتے میں کر تابعی ہونے کے لئے محالی سے دوایت وساع بھی شرط ہے اور مید پایانہیں گیا۔ اور اہل ا ثبات اپنے ثبوت میں مجملہ ولائل کے ذکر کرتے ہیں کا فظ دارقطنی نے قرمایا کہ ابوسٹیف میکندیسے نے حضرات صحابہ دستی اللہ عنہم میں ہے کہی ہے ملاقات نبیس بائی۔ سامے معترت انس رصی الله عنہ کے لیکن ان کوفقلا آتکھ ہے دیکھااور ان سے پیچھٹیں سنا۔ کمانی خاتمہ مجمع البحاللفعنی رحمه الله تعالى اور تارخ ابن خلكان يس بهى تارخ خطيب، بغدادي سے معزت انس والتفظ كود كيت ندكور بے \_ كما اكر ولك في مرآة البخال الايان ورجال القراملجزوي ونيرها و چال نص عليه اين الجوزي الذهبي والولي العراقي وين حجر المعتقلاني والسيوطي كمانص ماييه الحافظ النظیب والدار تنظنی رحم مراللہ تعالی قلت و کفاک بم قدوۃ فاستقر ازرابن جرکی نے کہا کہ ذہبی کا قبل کہ ابوطنیفہ موزیق نے مغرشی عمل انس بن مالک دلائے فلے کو یکھا بھی سے وقعیل ہے کمائی الشامی عن الخیرات اور قسطلا کی نے شرح النجے کے باب مین لمد پوالوضوء کے تحت عمل کھا کہ ابن ابی اونی کا نام عبداللہ ہے جو کوف کے محابہ میں ہے سب سے بیچھے ہے ۸ جری عمی فوت ہوئے اوران کے نام عام عبداللہ نے ان کود یکھا۔

ابن جرئی نے لکھا کرسحابرض اللہ عنبم میں سے جارکوالو منیفہ رہ اللہ نے دیکھااور بعض نے کم وابعض نے زیادہ کہااور بیار سحابه حضرت انس بن ما لك وعبد الله بن الي او في وسهل بن سعد والواطفيل رضي الله عنهم بي اوربعض كتبته بين كد سي محالي كوبيس ويكها حمرز مانہ پایا ہے کیکن سیح وی قول اول ہے۔ اقول معترت انس کے دیکھنے پر ائمہ علا ، مذکورین متغلق ہیں بس ابو صنیفہ میں ہیں ہے تا بھی ہونے کے لئے اس قدر کافی ہے اور اس سے میلازم نہیں آتا کہ جملدا قوال اجتبادی نصوص قطعیہ ہوجا کیں جیسا کہ بعض نا دانوں نے زعم كيا اور كيوكر موكاكه جن اكابر كے تابعي صاحب روايت وساعت وكثرت طازمت براتفاق بان بربيا جماع نيس بهد محاب رضى النه عنهم برايسا اجماع نبيس باور بدامروامنح باس مسترنه بوكا محرماول تنبع بواوبوس جو جناب البي مس خلوس نيت وطلب آخرت جيس ركمتا اورائي رائے اتص سے دين الجيء وجل مي فتدور خنه پيدا كرنا جا بنا ہے اور يہ جو كها كيا كرنا بعي مون كے لئے روايت يا اعتشرط بي توية لمرجوح وغيرات السيخ السيخ ان حجر في نخبة الفكر وهوا التابعي من لفي الصحابي. تا ہی وہ ہے جس فے سحانی سے ملاقات پائی ہوقال ہدا ہوالتھار سینی میں مخار ہے اور قاری نے شرح الشرح میں کہا کہ مراتی نے فرمایا کهای براکش علاء کاعمل ہے اور بیان کیا کہ بھی طاہر صدیث یعنی قولہ حلوبی لین دائی ولین دای من د آنی۔ ''خوشخری ہوا ہے مخفس کوجس نے جمعے دیکھااور خوشخری ہوا سے مخف کوجس نے ایسے مخف کودیکھا جس نے جمعے دیکھا۔ 'رے متوافق ہے کو مکہ مدیث على موائة ويكين كے ساعت وروايت بجو بھى شرطنيس ب قلت اصطلاح ندكور اگر فيرمرجوح بلك مخارت ليم كى جائے تو اصطلاح حادث ہاں ہے عموم کی تفیص مسلم نہیں ہے خصوص جبارہ بدارہ تخضرت می تنظیم الل الحق کے زویک خاصة لنمت و كفار كے ديمين اور فغلیت سے محروم ہونے کا خلجان ندکرنا میا ہے جبکہ القدتعالی نے ان کی بیمائی کی نئی فرمائی بقولہ تعالی بترنہد یعظرون البك وحد لا یہ صدون۔ اس واسطے امت قاطبہ متنق ہے کداونی محالی کے مرتبے کوہمی اعلی ورجہ کا ولی نہیں بیٹی سکتا بلکہ حدیث بیچ کے مضمون ہے مقائست کرو کرز مین وآسان مجرسونا خیرات کرنے کو کی محانی کے آو معد جو کے برابرتیں فر مایا ہی کمی شم کی مساوات محال ہے قاسقم اورا کر کہا جائے کہاصطلاح نے کوربنظر مقصورتن روایت ہے ہیں جس نے صحابی ہے بیں سناوہ روایت نہیں کرسکتا تو راۃ الدین میں شار نہ ہوگا تو اس کوشلیم کرنے میں مضا کفتہیں ہے لیکن اس ہے بیلازم نہیں آتا کہ عموم حدیث ہے جونضلیت ٹابت ہوئی وہ بھی متنی ہوغایت آنکھا بوصنیفہ تشاطیا حدیث ہے جومعن ٹابت ہوئے ان کے موافق تابعی میں اورلوگوں کے اصطلاحی معنی پر تابعی نہیں ہیں۔ اور یہ کے معزمیں ہے کیونک اسلی مقسود؛ تا ہے کہ حدیث سے جوفعل تا بعی ہے وہ ابو صیفہ مینید کو حاصل ہوا۔ والحمد القدرب العالمين راوريني رحمه الله في الوصيف مي الله تحروايات يعى بعض سحاب رضى الله عنم عدة كرفر ما كي اورعلى القارى رحمه القدف كما كه يس في مندالا مام كي شرح بي اس كونا بت كرديا اورشايد بيه عنى برين تول كدبلوغ از شروط روايت نبيس بي في وكرني الاصول و کیمن مرجع اس کا استاد سیح کی طرف جوت کے لئے تنام شرا لطامتیرہ صرور ہوگا۔وما قبل ان الحدیث لعلہ ثبت عدد الا علی باسناد صحيح بدلميل انه استدل به على الحكم و الضعف عند الاسفل .... بأسنا نه براو تأزل قليس بشي لانه لا يفيد القطع و مجرد الاحتمال لايكفي وقد استدل محمد رحمه الله في ميوطاة بآثار ني اسانيدها من هومجروح و متكلم فيه على اته للمبتاء ان يقول قد ثبت عند شيخي ما ثيبت هذا الا عتقاد ولولاه لما قال بزلك و بالجملته فهذا يفضى اى كثير الفساد في الدين فليتأمل فيه وقد ذكرلي ان شيخنا المقق البارء الهمام الزاهد الورء الصدوق الأمين السيد الدهلوى سلمه الله تعالى نيقي تأبعيته الامام ولكني لم اسمع منه شيئا في زلك ولا عثرت على كلامه لا عرافي عن مجادلات اصحاب الزمان لما وآيت طباعهم تميل الى مأتهوى القسهم و تعرض عن الأخرة فرايت الخمول اولى من الشمول فلو كان كما ذكرلي لم يدخل على من ذلك شي فان الرضا بنفاق احد ليس من شان المؤمن فكيف بالشيخ الصالح البارء اذا المجزوم عندى هو الثبوت فالقول بخلافه من جملة النفاق واما وجه الكلام ههنا فغير مصروف اليه رضى الله تعالى عنه.

مچربعض نے امام کے حافظہ فقہ ہونے میں بھی وہم کیا اور منشاء وہم ظاہران کا بیزعم ہے کہ امام رحمہ اللہ حدیث میں قلیل البصاعة تع بنابرة نكمتاريخ ابن فلدون عن مركور بكرامام كوفتناستر وحديثين كانجين ادربيذهم كدان بدروايت حديث جاري أبيس بموتى اورب كالبعض المن صديث في ان يرطعن كيا - فعنهم من زعم انه كان من الحفظ و منهم من زعم الله كان يسوغ الرواية بالمعنى و تقوه بان بعضاعة في العربيته كانت مزجاة وغير ذلك من الترهات ليكن ان عمل ـــ كولَّي يحيج التحيُّل بيس ے چنا نچا بن ظرون نے خور کیل الحدیث کا قول متعصبین مغیصین کے نام سے منسوب کر کے تکھااور درکر دیا بقولہ ولاسبیل ای هذا المتعقد في كبار الانمة لان الشريعته انما توعد من الكتاب والسنة \_يعنى بررك امامول كحق عم ايسا عقاد كاكول داه تیں ہے کونکہ شریعت تو کاب الی سجاندوسنت رسول فائی اس لی جاتی ہے۔ حاصل میک کوئی قرآن وحدیث سے خوب آگاہ نہ موصے اجتہاد میں مشرد طے وہ جہتد کی تکر ہوگا حالانکدا مام رحمداللہ جہتد مقدم وسلم میں چربیتول محض وابن ہے اقال ویدل علی الله كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم و التعويل عليه و اعتباره فيما بينهم لعن المرحمالة ك یز رگ ججتدین مدیث میں سے ہونے ہے بیدلیل ہے کہ ان لوگوں نے امام کے اجتہاد ہرا عماد کیا اور ان کے درمیان معتبر رہا خواہ بطریق ردیا تیول مترجم کہتا ہے کہ امام کے فتیہ ہونے کا انکار باوجو یک ان کے معصرالل اجتماد کے شہادات شبت موجود ہیں محض جدال ومكابر و باورت سے چشم يوشي ملدروكرواني ساور بعد تعليم كے حافظ الحديث وآثار ہوئے سے الكاركمرائل سے ياجيالت و باداتی عالا نکه حافظ الطحاوی رحمه الله کا اقر ار ہے اور دیکھتے جاتے ہیں کہ حافظ ذہبی وابن حجر وغیر جماا مام رحمه الله کی جار ہزار مشائخ کی شہادت دیتے ہیں و حافظ مزی و ذہبی وابن جمر وغیرہم نے امام كوطبقد حفاظ محدثين من شار كيا ہے اور شافعي نے ہر فقيد كوميال ابي حقيقه ومنافته على واخل كيا - فكان الجهل عن معنى الفقه اعمه الطاعن اوالنصب اعماه اور ذهبي كم تذكرة الخفاظ عس ب كه الوصنيف مينينية سي وكيع بن الجراح ويزيد بن بإرون وسعد بن اصلت والوعامهم وعبد الرزاق وعبيد الله بن موك وبشير بن كشر رهمهم الله تے روایت کی ہے میں کہتا ہوں کر بیا کابراعلی درجہ کے قتات ہیں جن سے معین وغیرہ میں باصل اعتاد روایات ہیں وقال الذہبی اور ابن معين في ابوعنيفه مُشافلة كعن عمافر ماياكه الاباس به ولمد مكين معهما البعض الاقاضل حميم الله في كلها كه ابن جروفيروف تصریح کردی کہ ابن معین رحمہ اللہ کا بیتول بمنز لہ لفظ تو ثیل ہے۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ نے مایا کہ وہ تقدلا باس بہ تھے قال و کان . هدینه حسن الرائے نید ۔ بینی شعبه دحمدالله امیر الراسنین فی الحدیث علی مانی جامع التریزی امام ابوطنیفه بهزانی کے حق میں انجھا اعتقاد ر کھتے تھے وقال ایسنا ابوصنیفہ مرسید سے سفیان توری وابن المبارک وجماد بن زیدو ہشام ووکیج وعباد بن العوام وجعفر بن مون نے روایت کی ہے۔ میں کہنا ہوں کہ میرسب بھی اکا ہر ثقات وائر۔ صدیت ہے میں اور بعضے مقبول جمبند و ذکر نی المغنی بعض ہولا ، رحم اللہ تغانی وقد ذکر غیروا حدان ایام الجرح والتحدیل النظم یجیٰ بن معین رحمهانند قنه وثقه غیرمرة اورکی نے ابن عبدالبر مالکی نے قال کیا کہ جن

لوكول نے امام ابوطیقہ بمونین سے روایت كی اوران كی تو يُتن كی و دا ہے آ ومیول ہے بہت زائد چی جنہول نے ان پرطعن كیا۔ وبعال ان لخطیب ضعفه وهذا لیس بشی وقد ذكرت ذلك لیشۃ البارع الهام الزاهد الودع الصدوق الامین السید الدهلوی آ فغضب وقال ما للخطیب و تصعیف الامام هوا اذا احق بتصعیف نفسه۔ و تلك لطیفة حفظتها منه رضی الله عند ثمر رایت البدد الیعنی رحمه الله قدسیته الیها رحمه الله تعالی۔

اور جب تجمع معلوم ہو چکا کدا تمد حفاظ معتنین ندکورین رحم الله تعالی نے امام ابوطنیف بخافظ سے روایت واو یُل کی او کیا اب بعی حق پندمند من مقی کے کان بیش مے کہ امام نی الحفظ تھے یا جبتد سلم مرتکیل السربید تھے والعب کہ اصول وفروع میں تبحر ودقت نظرو وسعت فكرو بدايع اسلوب واطا نف معانى جودومرول كوان كطفيل من حاصل موتاب كوكرة كميس بندكر كے بلادليل بلكه مناقض مرج كسى زبان مدى كا دعوى تسليم كرليس ك\_ بال شايد يقين كرين كديدى خوف البي سيرعاري ونفس كا تابع كال ب اگر چاہے کوعلا میں شارکرے۔ولیکن لعرینتفع بعلمہ ولیس عذا میں علم الآعرۃ فی شی لا تلیلا ولا کٹیرا ۔ر ہا قلت روایت کا وہم توبیاس قدر سے دور ہوسکیا تھا کہ باد جود نقدم وصل حضرات سیخین ابو بکر وعمر رمنی اللہ عتما کے روایات حدیث ان سے بهت كم بين اور جب كدوا بم كوابو صنيفه مي الله كالمرف بدكماني كرف كاثمره ملا اورينيس كه فضليت وتبول الهي عزوجل جومين مقصود ے کثر ت روایت وغیرو کا نتیج دلیں ہوتا ورنے خلفا وراشدین مهدین رضی الله عنهم وعن انصحاب کلیم الجمعین کوتلدم نه ہوتا وقد اشارالید الايام بالكرممائلة تعالىّان ليس العلم يسكئوة الرواية ولكنه نود يعضعه الله تعالى في المقلب- يملاكونَ عالم يلكهموّمن كمان كرے كاكدادنى محانى جوروايات تجويديس سے شايد بهت كم جائے تھے۔ اس زماند كے متكلم وحدث مفسر فقيدا صولى جدلى وغير وطومار ے کم تنے ہرگزنبیں کیونک مومن سفیہ نیس ہوتا یہاں مجھے ایک مشلہ یاد آیا کہ کسی نے اپنی بیوی کی طلاق رہشم کھائی اگر فلال مؤمن مرد مغيه جوتوامام ابوعنيفه محينة يحسيروايت بكرهلاق واقع ندبوكي كيونك مؤمن سغية نيس جوتامترجم كبتاب كدريم واستنباط بازقول تَوَالُّ: ومن يرغب عن ملة ليراهيم الامن سقه نفسه · · · فان المعتبي لا أحد يرغب عنها الا السفيه فمن لم يرغب عنها وهو المؤمن ليس بسفيه خلايقع الطلاق اورواضح بوكه فلال مؤمن كوبصفت موصوف بيان كرنے ش بيفا كده ہے كـمؤمن بونا نفس مسئلہ میں مغبول ہے ورنہ کسی مسلمان کا نام لیٹا اگر چہ ظاہرشرع میں مضرنہ ہولیکن فی الواقع مخالج ہے کیونک بسااو قات آ دی اپنے حق ش اعان كابر مكرتا بيكن كثرت فلينس وجواساس كونفاق كي تيزنيس جوتى - ولاترى كثيرا من المبديعة كيف تياوه بالله مؤمن و نيس مع من الايعان الا الاسع - بلكهمؤمن عي نفاق ے خانف ہوتا ہے اورمطمئن منافق ہے كماروي عن اكسن البعري رحمدالتد باستاد سيح اور بخاري في في جماعت ملف سے بيخوف بروايت حسن تعليقاً ذكركيا اور باو جوداس فغل و كمال كے معزت امير المؤمنين عروض القدعندن وحفرت حذيف بن اليمان وضى التدعند يبين كوا تخضرت تأليظ في منافقين بتلائ تتعقوهم لي كديس ان ش عن المتافق الأمن عرف الله تعلى وهد الصعابة دين الله عنهم بخوتوله تعالى اولَّهاك هم المؤمنون حقا و توله اولَّهاك هم الصادقون و توله واولَّهاك هم المفلحون و توله لقد تاب الله على النبي و المهاجرين والاانصار قوله ان بهم رؤف رحيم ـ الواسطةوله: فما رآة المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن العديدة عم معزمت عبدالله بن مسعود في في مؤمنول كى منابدرض التُعتبم سيتغير فرما كى بهاس واسط كدوي بالعظع مؤمنين جیں تو ان کے اجماع پرمؤمنین کا اجماع ہونا صادق ہے میں سے ظاہر ہوا کہ بعضے تدان جو اکثر اختر اعات پر دس جیس ہزاریا کم وہیش مسلمانوں کا انتقاق کرنامؤمنوں کا اجماع جست قرار دے کربہتر تصور کرتے ہیں خطا یلکہ خطار در خطاہے کیونگہ ان لوگوں علی ہے کسی

کے تی میں مطعی عظم مؤمن ہونے کا تیس ہوسکتا ہے۔ تک کدامیان پراس کا خاتمہ نہ ہواور بیجی معلوم نہیں ہوسکتا اور ہو بھی تو بھر اجتماع مضور نہیں ہے۔ و ھذیا السانج لعله لا تبعد من غیرنا والله تعالی اعلم و علمہ اتھ ۔ اس مقام کواند تعالی پر تقوی و بائس کے ساتھ خور کر کے استفار الله تعالی لی ولك اند ھو ساتھ خور کر کے استفار الله تعالی لی ولك اند ھو الفور الرحید ۔ مسئلہ اجتماد بیام فرکور وبالا سے خاہر ہوا کہ قرآن مجید میں سے فقط آیات احکام جاتنا جو جمجتھ کے لئے مشروط ہے مشرجم کے زدیک ناتھ شرط ہے و کندائی جانب الحدیث ایسا اگر چراف اکثر طاو ہو بلکہ میر سے زویک بخر و تحقظ محالی تمام کلام مشرجم کے زدیک ناتھ شرط ہے و کندائی جانب الحدیث ایسا اگر چراف اکثر طاو ہو بلکہ میر سے زویک بخر و تحقظ محالی تمام کلام الی سے انتخاب ما دو او او اور یث الحق سے المحال کا مواد یث بالی سے اللہ محال محال محال محال و اور دیت کے خرود ہو کہ محالی آ یا ت ا حکام وا حاد یث بالحاق محالی محمود و از تقس و امثال و غیر و بوسلار

قوله تعالى: الى لما قمتم الصلوة فاغسلوا .... يعلم بأن المعنى لذا لردتم القيام حين كنتم غير معذورين عن استعمال الماء ولا فا قدين القدرة عليه ولا طاهرين عن هذا الحدث فيتحقق بذلك من العذر ما ذكر في التيمم مما اذا اوجداء الفصب والماء المشكوك على اجتهاد وما ء لو توضًّا به عطش و مما ذكر في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم من جمعه صلى الله عليه وسلم الصلوات من غير تجنيد الوضو لكل واحد و من مسح الخف مقام الغسل و مما اذا كان جنبأ واللماء يكفي الاحد هما ومما اذا انسي المارفي رحله وامما انا اخذ الاب ماره واغيرذلك مما فيه تطويل ههنا بلا طائل لكونه استعلر اذا فليتلعل اوريه جوكها كياكه امام رحمداللدروايت بالمعنى كوحديث كبتر منه كويااعتراض مع اعتذار بيني قلت . وايت كاريسب بواكدامام حديث كوبالمعنى روايت كرنا جائز جائة شقه غان قلت هذا لا يخص بلبي حنيفة كان علمة الروايات اتما هي بالمعنى كما في علل الترمزي من تواهم انما هوا لمعنى اريديه انه لم يتيسرننا حفظ الفاظ الحديث كماهي هي من لفظ و تركيب بل ريما وقع فيها تفسير يسيرا و كثير ولذلك يقال للروايه المتحدة مو الاخراي دموه او بمعناه والحافظ المتقن اعتماده على احدثمها زيد من الاخراي الكون اتقان رولتها اتقن من الاخري و ذلك الامرتجدة في الصحاح اطهر منه افي روايات البخاري حيث اور دالرواية الواحدة بالفاظ ربما يختلف بها الاحكام او يستنبط من احد نها مالا ليستنبط من الاخرى تعيمل كانهما روايتين والذي طن بابي حنيفة " من تجويزه الروايه بالمعنى انما لريديها الحكم المستفاد منها يضرب من الاجتهاد فلوصح ذلك عنه لاشك في عدم القبول لانه مع قطع البظر من الاختلاط يتمين معنى الحديث فيمآ اوي اليه اجتهاد ذلك المجتهد مع كو نه محتملا للخطاء ازلا خلاف في ان لا يقطع باصابته المجتهد بالكلية وفيه من المفاسد مالا يخفي على الفطن المتأمل فان فيل قد ثبت عن السلف بنحو تولهم ان من السنة كذا وهذا نوع من الرواية بالمعني على البعني الذي جعل منكر ايقال بل اخبار بفعل شوهد من النبي صلى الله عليه وسلم من غير مدكل الاجهتا وفيه.. کین بدادعا بھی باطل ہے کو محرایک فتیہ مجتد کی طرف ایسے ناوان قول سے بد کمانی کی جائے گی جس کے مفاسد کسی اونی آدی پر مخنی نہ ہوں اور کیسے ایسے تغیر کو آتحضرت منافظ کا فرمود و کہنے ہے آپ نافظ کا کی طرف غیر قرمود و کا نبست کرنے والانہ ہوگا جس کے بارویس ومیدشد ید بادر خبرمتو از ب بھر کیونکر نقات ائم منفق علیم ایسے خص کواپنامستند مجھ کراس سے دوایت کریں سے بس قائل نے فتا مام الوصنيف مُشافظة مل طرف نبيل بلكدان سے روايت كنندوثقات على ويمي عيب لكايا بلكدا قرب ووتول ب جوابن خلدون وغيرو ن تكها یعن امام رحمداللدروایت می اور استخضرت فاین کی طرف کلام کی نسست کرنے میں کمال احتیاط وادب مرق ، کمنے اور غالبار پروائیس ر کھتے تنے کہ معنی روایت کوآپ کی طرف منسوب کیا جائے بلکہ وہی کلام بالغاظ محفوظ ہونا جا ہے: اور ماننداس کے شروط میں بوری

رعامت كرتے لبدايس بعد جب ائمدرواة نے آساني كردى توان كى روايات يس كشير موكى ..

غان قلت ما يلكه يتول في الفضاء بالبينة كالثابت عيانًا وههنا لا يتول به يقال في الفضاء جرا حكم كما امر به انشرع ولا تعلق له بالقطع وعدمه للعلم بالواقع حتى انه ليس للقاضي ان يعتبقد بأنه في نفس الامر على ماشهد وايه الاترى بطلان حكم القضاء بدليل ما في الحديث ان يكون بعضكم الحن ججبعي كما في الصلح و اما هينا فالمقصود القطع بما في نفس الامر و ذلك بالتواتر او الشهرة و لذلك قيل خير الواحد ليس في القطعية كالآيه وحاشاهم ان يريدو ا بذلك ان اليس الحديث بما هو في حق اللزوم و' لتعبد كالآية حتى لو قطع با نه حديث كان كالآية في تلك بل ارتبا معني هذا القول عدم القطع به كا لقطع بمعنى يتعلق بالاسناد فأت قيل فيما يقول بوجوب قراة الفاتحه بتما مها اذلا دليل عليه الا ماجاء من الحديث وهو على غير شروطه يقال ان المحي على غير شروطه لا يستلزم عدم القبول مطلقًا بل انما يستلزم ضربا من ثيوت هو دون ثيوت المتواتر فلذلك او جب العمل فيما يوجب ذلك فرق بين الغرض والواجب و هذا مما استحسنه بعض شراء المنهاج - علاوواس كے قلت روايت كوففل وكمال ذاتى تعلق نبيل كيونكه معزات ينجين رضى الله عنهم سے مروعات بہت کلیل ہیں پذمبت دوسروں کے رضی اللہ عنبم اجمعین ہاو جو دیکہ ان کے تقدم وفقل پراجماع ہے۔وہذما جلبی لعن له محلوص منظر المی المقصود و من حصول رضوان الله تعالى في جملة الاعمال والانصال وان كأن للبديال فيه كثير مبتال وان عفي لمن تبيير يتسويلات النفس في تيه الصلال اعتزنا الله تعالىٰ مع المؤمنين من الخسرات في الحال والمال. اورمولانا شاهو في التدواوي وينظيه نے عقد الجيد من لکھا كما يوحنيفه وينظيه نے اپنے زمان ش سب سے بوے عالم تھے حتى كه شافعى نے فرمايا كه فقه من سب لوگ ابوطنيفه ميكنين كحيال بين مترجم كبتاب كه فقه مسائل مملي يعني اجتهادا حكام جن كابرتاؤ وجوارح ومشاعر طاهره مستعلق ب شعبه نقد القلب بي بس جس قدر اصل اتحكم جواس قدر فرع اتم بى اور اصل عين تقوى القلب كا اتم بيس بيلفظ وجيز امام شافعي كي طرف ے شہادت تو ی دکان ہے اور مجھداراس کی بہت مجھ قدر جانے گاومن اللہ تعالی عز وجل التو میں اور امائ کے فتیہ وعالم علوم الاخرة و طہارة وتغوى و خصائل حميده واخلاق بينديده اوراعراض از ونيا درجوع بآخرت وغيره فضائل كى طرف خطيب وغيرہم نے باستاداور پچیلوں نے اعتاد پرتعلیقا بہت ہے۔اکا ہروعلاء کے قتل فرمائمیں آئییں ہیں ہیں شداد بن حکیم وکی بن ابراہیم یعنی محلا ثیات بخاری کے ۔ ا يك داوي تقدحيث قال البخاري حدثنا المكي بن ابراتيم حدثنام زبن الي عبيدعن سلمند بن الاكوع رضي القدعند .. اوراين جرت وعبدالقد بن المبارك ومنسيان الشوري وعبدالله بمن داؤ واحمد بن طنبل وخلف بن ابع ب وابراهم بن عكرمه مخز ومي وشقيق بخي والوبكرين عياش وابوداؤ د صاحب اسنن وامام شاقعي ووكيج بن الجراح وممعر بن راشد احدامحاب الزهرى ويجيى بن معين والذهبي في كمايه في مناقب الي حنيف مین نے وفظیب عن یکیٰ بن معین عن یکیٰ بن سعید القطان و پزید بن بارون وامام مالک رحمهم الله تعالی اورخطیب نے روایت کی که ابن عینیہ نے کہا کہ میری آتھوں نے ابو حلیفہ بھٹاتیہ کے شل نہیں دیکھااور عبداللہ بن المبارک نے کہا کہ ابو صنیفہ بھٹاتیہ علم وخمر کے کوہ تعاوروكي ني كهاابوطيفه مينين بزيامين اوررضائ الهي كوسب يرمقدم ركدوا الحاور راه خداس برخق كي محمل أكريدان ير مکواریں پڑیں۔

کی بن ایر ایج نے روایت کی کدیل نے علاء کوفدی سے کی کوالوطنیفہ جمٹنالی سے زیادہ پر بینز گارٹیل ویکھا۔شعرائی فیم استعرائی کے بین ایس ایس کے علاء کوفدیل سے کی کوالوطنیفہ جمٹنالی کی ایس ایس کے لئر سے ملم ودرع ووقت مدارک واستنباط پراکلوں وچھلوں سے اہما کا کہیا ہے اور ایر ایس کی بین میں میں سے اپنی عمر میں ایام الوطنیف کے بین حاجوا کوئی علم وزید وجمیاوت وتقوی میں تبیل ویکھا۔مترجم کہتا ہے۔

كروايات مي اس قدركثرت بكرلوكول في منفر درسائل لكي بي اوربيض ما تندموً لف ذهبي وسيدطي كرزياد ومبسوط ومعتبر بير\_ اورامام سيوطي وايك بماعت نے زعم كيا كه حديث يحي مسلم لو كان الدين عند الثرية لناله رجال من هولا اوفي رواية من ابناء غارس و في رواية رجل مكان دجال اس بس بروايت رجل بعيغدوا حدامام ابوطنيفة اور بروايت رجال مع امحاب كحمل محيح بير اور بعضوں نے مع ائمے صدیث محمل رکھا وھوالا قرب۔ اور جنہوں نے امام ابوطنیقہ وان کے اصحاب کوخارج کرے دیگر ائمہ کوممل تغہرایا ان كاتول تعسب عيرابوا قائل التفات نيل جوالتد تعالى اعلم والشح بوكدامام ابوطنيفة كفضاكل بين زياده كلام كي ضرورت نيس جبد بقول شعرائی اس مجیلے منفق میں لیکن افسوس ایسے لوگوں پر ہے جواہے آپ کو امام کا مقلد خیال کرتے میں حالا نکہ سوائے زبانی م مختلو کے اپنے مقدم وامام کی کسی صغت وخصلت کامتعیع نہیں رکھتے۔ پس اسلی مقدم وقطعی چیشوا آئحضرت منافظ کم کے سنن ضا کع کرنے میں زیاوہ تم ہوں گے اگر چہاہے آپ کو عالم مجھیں۔ کیونکہ تغوی وعلم کامحل قلب ہے ندزبان باں زبانی علم ای ونیا میں کارآ مد ہے۔ ونعوز بالتدمن علم لا ينفع وبقول امام غزالي كے علم الآخرة ان جوع واجارات وسلم وجيش و نفاس پرنبيس ہے اور سحاب رضي الته عنهم كے حالات پررجوع كرنے سے بيد بات خوب واضح موجاتى ہے والحد السيد والعملال - بان! طبعارت طامروكے لئے وجرام وشهبات ے تحفظ و صدود النی پر قائم رہنے کے لئے ان علوم کا جا ننا ضروری ہے اور اصل اقتد اروتھلیدجس ے رضائے النی عز وجل حاصل ہو وہی جس طرح مقتذی وا مام نے اس میں سرگری ظاہر کی اور اگر نعوذ بالند تعالی رضامے البی عروجل نہ ہو بلکداس کا حشم ہوتو ابو صنیفہ كوتكرراضي بوسكت بي اوركيا فاكرو: اللُّهم وفقنا يانا و جميع المسلمين للايمان و لما ترضى به عنا ربنا ويكون لنا نجأة بالأخرة وانت مولانا ادحعه الراحمين آمين - پجرجن لوگول نے امام ابوطيفة مسكون ميں كلام كياوه سب غيرمتبول وہي اتوال جیں اور بہتر نے قول تو ہدیمی البطلان میں جیسے سر جیہ ہونا و غیر ذلک اور بہت پہندید ہ قول تائے اسکی رحمہ اللہ کہ اسلوں کے ساتھ اوب كاظر يقدمرى ركمنا جائية اوران من بالهم ايك في وومر يكوجو يحدكها كداكر جديظا برطعن معلوم بوجيد معامله الوصيفة ومغيان تُورى رحبما القد تعالى و ما لك وابن الي ذئب يأنسانَى واحمر بن صالح يالهام احمر و حارث محاسبي وغير بهم تاز مانه عز الدين بن عبدالسلام وَلَقَ الدين بن الصلاع تو تحد كوان معاملات برغورنبيل عائب مرجكه دليل والشح عد تنبيه كي جائ اوران اقوال عظمى يربيز جائ كونك بشترفهم سے باہر ين جيے سحاب رضى التدعنم كے معاملہ من سكوت كے سوائے جار وقيس و كيمنے بين كونكري تعالى عالم الغيب مزوجل نے بقولہ او آبات مد الصادقون اور قولہ رضى الله عنهدوما تنداس كرآيات بينات سان كى تحسين قرمائى بمترجم كبتا ے کدابن ججر نے ابن عبدالبر سے بھی نقل کیا کہ بعض اصحاب مدیث کے فل میں معیوب رکھا کدانھوں نے امام ابوجیفہ پر قدمت کا افراط کیافقذاس بات ہے کہ قیاس کوحدیث پر مقدم کیا ہے حالانکہ ابوطنیفتر نے سوائے تادیل کے بعض اخبارا حادیش کسی حدیث کورو نہیں کیاادرایساتھل ایرا بیم تخفی وامتحاب این مسعود وغیرہم سے تابت ہے۔ پھر لکھا کے علیائے است میں کوئی نہیں جوحدیث رسول اللہ مَنْ الْفِيْزُ كُوسَكُيم كر كردكرد ، كيونك اس خاسل غير عادل مونااس برلازم موجائ كاكبال بيك امام بنايا جائ اور قياس برتو نقبائ امعمار كاتمل جلاآتا بـ

مندخوارزی عینی وغیره می بیقظ و محضرت عبدالله بن المبادکی طرف سے نسبت کر کے تکھا ہے۔ حسدوا الفتی اذ لم ینالواسعیه - فاقوم اعداوله و محصوم - کضرایر الحسنا ، قلن لوجههما حسداو بغضا اته لذهیم - وفی الکلام اشارات تطمئن النفوس بها عن برودة جهد ها فیما لیس لها بلاغ الیه الابتوفیق من الله عزوجل ولکل مقام فی الوصول الی حضرت الرضوان یحسد، من دوانه فی دوجة اخری من الصفات وهذا لیس بحسد، یعاب علیه کیف وقد، علمت جوازه فی العلم من قوله عليه السلام الاحسد الانمي اثنين و ليس العلم الاسبيل المحصول وهذا غاية المقصود منه فليتفكر وايات وان تظن بهم سونل معض النصح في الوصول الى مقامه حيث الايشار كه فيه غيرة كا لتشخص في المعسوسات مع اتحاد النوع بل الصنف وقد ذكر ابن كثير وحمه الله في التفسير رواية عن عبدالله بن المبارك قطعة املاها في من يبلغها الى فضيل بن عياض مخرجه الى الجهاد في الطوس اولها ياغابد العرمين لو لبصر تنك لعلمت انك في العبادة مغين مع ان الناس اطالوا الكلام في مدح فضيل قليتأمل. اورمند فوارز كي عم اتباع قياس كطعن كواتهم تنفيل عين المبارك على المبارك والمشهود عياس المال على المبارك تنفيل عن المبارك على المبارك كا الزام باطل بم بلك بركس بم كونك تابت المبارك عديث سضيف الاساد و حديث تك قياس كرمنا الوضو بالمبارك كا الزام باطل بم بلك بركس بم كونك تاب المبارك والم المرازع مثمان المبارك المبارك وقت و كما بي المبارك المبارك والمبارك المبارك المبارك والمبارك والم المبارك والمبارك والمبارك

اور روایت ہے کہ ابوصیفہ بھیات نے فرمایا کہ رسول الند فاقیا ہے جوہم کو کافی جائے وہ ہمارے سرآتکموں پر ہے میرے ماں باپ آپ فاقین پر قربان ہوں اور ہم کو اس سے خالفت کی مجال نہیں ہے اور جوسحابہ سے آئے ہمارے سرآتکموں پر اور جوتو ابعین

ے بہنچاں میں ہم خور کریں گے اور ایک روایت میں ہے کہ ہم پہلے قرآن مجید پر قمل کرتے میں بعنی احادیث رمول الله فاليوام اس كيمنى فوب مجوراس وعمل كرت بين بحر جب كتاب مجيدين نبيل يات تورسول الدين الاد الدين عدد موند من بين بمر جب ندياكمي توحطرات خلفائ راشدين يعنى معزت الوبكروعروعتان وطي رمنى الشعنيم كتضايا يرجمر بقيه محابر منى الشعنيم كقضايا پرالی آخر ما قال رحمہ القد تعالیٰ قال المتر جم بھی علم ماخوذ ہے حدیث حضرت معاذین جبل رمنی القدعنہ سے جومعروف ہےاور سیونمی و ایک جماعت علاء نے عصیص کی ہے کہ امام کا ایسائی تول جیسا نہ کور ہوائیج ، بت ہوا ہے اور بے شک بحث اجتہاد وادر اک معانی أيك فهم ايماني ب جومن فعنل اللي عز وجل باور: قد صح في حديث على رضى الله عنه قوله فهم يعطى له في القرآن اورملاه جائے أبين كدا حاديث رسول الله فالي الله فاقع معانى قرآن باك بين الله من منايرت اتى عن خيال كروجتنى اجمال وتنسيل من سجھتے ہوپس بسااد قات معنی طاہر میں مجمع جھتا ہے اور آیات واخبار کے قیض وعلم اور تھم اشارات کے تورے معنی حق حاصل کر لیہا ہے۔ اور فتو حاسته كميد هم ابن العربي" نے بستد متعل امام سے روایت كيا كه قرماتے منے كه لوگوتم و بن الني عز وجل ميں افخي رائے كى بات ے پر بیز کرواور بھیشدالی بات کولازم کے رہوجور سول الله فالفظ کی سنت مکتالی ہے اور جواس سے باہر بووہ کمراہ ہے اور کہتے تھے كدجوكونى ميرى دليل كوند بيجان اس كومير يقول برفتوى ديناحرام باورفر مات من كداية او برسلف رحمهم التدنعالي كآثارا ازم كرلواورلوكوں كى رائے سے بچواگر چارتى رائے كو كيے عن آرات كريں كيونكر عن بات طلب برطا بر ہوجاتى ہے اور تم تو صراط استقيم پر ہوفر ماتے تھے کہتم بدعت اور بتنکف تن بات نکالنے سے بچواوو ہی رشی مغبوط پکڑے رہو جوسلف رضی التدعنيم ميں تھی اور ايک مرجبہ علم كلام كيسوال من فرمايا كديدعت ب تم آثار سلف وان كي طريقة كواية اويرلا زم ركهوا درايك مرتبه مائ حديث من فرماياك اس كاستنا بھى عبادت ہے اور فرمايا كرلوگ بميشه بہترى من ريس سے جب تك البيس ان من كوئى حديث طلب كرنے والار ب كااور جب و علم کو بغیر حدیث کے طلب کریں کے تو تیاہ ہوں تھے۔ عقو والجواہر المعید ش ہے کہ امامٌ نے فرمایا کہ لوگوں کی رائے ہے جسے ضعیف الا سناد حدیث زیاد ومحبوب ہے واضح ہوکہ ان روایات واقوال سے مع امام کےمعروف ند بہب کے طریقہ سے یہ یات طاہر ے کہ بعض او گوں مے مطاعن ان سے حق میں میں جی اور آ تھے بند کر کے بغلبانس و تعصب یہاں جدال کر نالا لیتنی بلکہ معصیت ہے اورزیاد وموجم اورمنشا مجدال چنداقوال بین اوّل و وجوخطیب نے وکر کیے بین اور درحقیقت ان کے جوت بی میں کلام ہے وان سے ا کی بڑ رگ عالم جمہز میا حب فضائل کے حق میں ان کومنتند ایک محکر تعل یعنی طعن کا جوافعال تفاق وشید و منافقین ہے ہے قرار دینائل تعجب ہے حالاتکہ پر تقدیم ثبوت کے وہی تاویلات جود مگرائمہ د ثقات کی طرف سے دفع مطاعن میں معروف میں بلکہ عامد ثقات رواۃ ے دور کرنے میں مشہور ہیں بہاں بھی ضروری تھیں علاوہ ہری خطیب کی طرف سے ان کوطعن سجھنا بھی غیر ضروری ہے چنانچا بن ججر ا نے کہا کہ خطیب کی فرض ان اقوال کے جمع کرنے میں فقط میں ظاہر ہے کہ ایک مرد کے فق میں کہنے والوں کی جو بچھے یا تمیں روایت کی جاتی ہیں ان کو بمقابلہ ان اقوال کے جواس کے حق میں ذکر کئے تھئے ہیں جمع کردے اور طریقة مشمرہ اصحاب سنن کے موافق ان اقوال کے اساد سے کا منبس کیااور اس کا پیفشانیں ہے کہ امام ابوطنیفہ کی منزلت گھٹائے اور مید بات اس کے تقسیم سے فلاہر ہے کہ اس نے قضائل بدلائل نقل كے اور محرقاد جين كے اقوال باسناد صعيفه و مجبوله روايت كرد يے اور ظاہر ہے كه مجروح و مجبول تنعم، كى اسناد سے جوروایت بووکس عام مسلمان کے حق میں روانیس رکھا سکا۔

ا مام ابو منیف کے حق میں کی محرمسلم ہوگی اور اگر ارا و وقد ح بی مسلم کرلیا جائے تو مینی و فتح القدیر کا جواب کافی ہے جَبالِ نظر تقوی سے عافل شد ہے اور اگر کہا جائے کہ خطیب ہی پر اعماد نہیں بلکہ نسائی صاحب سنن نے لکھا کہ ابو صنیفہ صدیث میں تو کائیس ایر ا

توالی جرح مبم کہ جس کا کچھے پہتر ہیں لگتا ہے کیونکر خلاف ظاہر و ہاہر مسلم ہوگی بلکہ اولی یہ ہے کہ اس کے یہ عنی لگائے جاتمیں کہ تولہ لیس بالتو ، یعنی باتو ل می زیاده تو ی ندینچه که بهت باتیس کرنے ہوں۔ کیونکہ تحدیث بعضے مطلح میں کوئی وجہ جرح کی بیان نہیں مونی ۔ پھراگر کہا جائے کہ کیوں نیس چٹا نچہا مام بخاری نے ضعفاء میں لکھا کہ نعمان بن ٹابت کوئی مرجیہ تھے لوگ ان کی صدیث ورائے سے ساکت ہوئے۔ تو جواب میر ہے کہ کما غلظہ اپنے معنی کے خلاف اس دفت کے کانوں میں بھرا گیا جس سے بیشور ہوا حالا تک بالا تفاق قیاس اصل معمولی و معمد علیہ ہے تو ظاہر ہے کہ مدار اِس کا محض اختلاف فظی پر ہے لہٰذا بدون ظہور کسی جرح کے جوجد ہے کے اصول من مين ہے جب يهان خالى رائے سے طعنہ ہو و وبعد ظہور حال كرفع ہوكى اور يمي كويا وجسكوت از حديث تحي كما يدل عليه تقديم الرائي في قوله سكتوا عن راتيه و حديثه ال وجه علي بزركول يرحقيقت مال كا انكشاف بوكما انمول في الل طعن کی زبان رد کی اورخود شاء وصفت بیان کی اور ان سے صدیث روایت کی چنانچ خود امام بخاری میں سے چند شات مقنین کا ان مروايت كرنا بيان كيا أوركيا كه:روى عنه عباد بن العوام وابن العبارك والهيشم و وكيع و مسلم بن خالد و ابو معاوية آخر د اور بیاوگ خود صدیث می امام بی چران کی روایت کے بعد کیونگرا نکار کاکل میچ رہے گااوراگر بیدہ ہم ہو کہ ان کی واسلے ہے مس نے روایت کیا ہے تو لا محالہ دیولہ سکتوا عن عدیدہ مستمر ۔ دہاتو جواب یہ ہے کہ جن او کوں پر حال مشتبر رہااور قیاس کورائے وغیرہ منکرات میں داخل بچھتے رہیے انہوں نے باسناو وغیرہ اس کو قبول کیا ٹبند دائل القیاس کا اجتناب تیجمدا مام کومعز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عز وجل اور رسول الدُّسْقُ فَتَعِلَم نَے کسی میران ہے روایت وقبول کوفرض نیس فرمایا اس وجہ ہے روایت مذکر نے والے بھی حمنا وگارتہیں ہیں جبکدان کی موافق شیو و ایمان کے نیک ممان ہے اور جبہتد نے اگر دوسر مے جبتد سے خلاف میں انکار کیا تو عوام کی بیاست مساوی نہیں آیانبیں دیکھتے کے احکام مختلف میں جنانچے جمہز کو ایک دوسرے کی تعلید روانہیں ہے تی کہ اہل نظر تک انفاتی روانہیں رکھا گیا تو ضروری ہے کہ جمتد کی رائے اجتہادی جس طرف مودی ہواس کے نزدیک دوسرے جمبرکی رائے خلاف صواب ہے ورند کیا بدجائز جائے ہوکہ مجتند دوسرے کی رائے صواب سے جان ہو جو کرنخالفت کرتا ہے اور الی حالت میں اس کی رائے اجتہادی سے دوسرے کی خطار ہم یقین نہیں کر سکتے کیونکہ موام کی راوتھلید ہے لیکن تعلید اس کوستلزم نہیں کیمل کرنے وثو اب لینے کے لئے ایک تھم شرع الی ا ہے طریقہ سے حاصل کرے تو ضرور دوسرے مقی نعیہ کو خاطی بھی کے کمازعمہ شر ذہتہ من المحناخرین بلکہ مجتبعہ کو بھی ضرور کو تبیس کہ دوسرے مجتبد کو خطام یفین کرے کیونکہ اپنے آپ کوصواب پر غالب گمان کرتا ہے نہ یفین پھر غیر کو خطار یفین کے نکر کرئے گا۔ اس واسطے حضرات سحابے رضی الله عنهم وائمہ جابعین میں باوجود اختاد فسطر يقة عمل كے باہم اتحاد وخلوص میں كسی طرح كا اختلاف نه تما اور بجي اثر بجنبندين وصلحا وامت كاطريق چلا آيا ہے ہاں بغيراسيا برز ركى كے الجاب المرء براء بميث منكر ہے جيسے كوئى لا ليتني وعوى اجتهاد میں سرگرم ہو یا تقلید محض کوکل حال ومسئلہ میں اینے او پر فرض کرلے بلکہ اس زمانہ میں تو برخض دوسرے سے اونی خلاف میں بغض کرتا ہاورسراسرا پنامقلد بنانا جا بنا ہے اوراس کا نام بغض مندر کھا ہے حالا تکہ شیو وسلف سے خودمنحرف ہے اورعوام کوا مے امور کی تکایف ویتا ہے کہ جوان کی سمجھ سے باہراووان کے حق میں باعث مثلاث ہے اورو وخود بھی اس معصیت میں ہرایک کا مساہم بنآ ہے۔

نعوذ بالندتعالي من العملال اورعلامه محدث شخ محد طابرفتی فی مغنی و فاتر بحی البحار بین لکھا کہ البوطنیفہ بیتاری عالم مابدور ع تقی امام علوم شرع شے اور بعض باتیں جیسے قرآن کو تلوق کہنا اور معتز لہ کی طرح بندوں کو قادر کہنا یا سر جیدو غیرہ ہونا الی یا تیں جوان کی طرف منسوب کی تی جیں جینک امام ان باتوں سے یاک جیں اور یہ بالک صرح فاہر ہاوراس طرح ابن الا جیر نے جامع الاصول میں اور صاحب مشکلو قانے اسام الرجال جی اس کو معرح لکھا ہے۔ یہاں تک الل علم سے دسائل و غیرہ سے استنباط کر سے جو بھی تنظیر المعا

ئىيا در حقيقت دانى ئبوت اس امر كايب كـامام ابوصيف بهينة كين بين يبتك بهي كهنا جائب كه جو محققين علاء في جميع يامتفرق بيان نيا كة ابعي مجتبدا مام زامد عابد متورع وتمقى صاحب فضائل جليله تصاور چونكه نفوس اس وقت اعتدال سے غارج ميں لنذا ساتھ ہي بيجي خیال رکھنا جائے کرمحابرضی الله عنبم اجمعین واجلہ تا بعین رحم ہم الله تعالی ہے کم رحیہ بیں جیسے معاصرین ومتاخرین ہے ہوئے ہوں والقد تعالی اعلم المائة الثانينة دوسري صدي کے فقہا ء حنفيہ ابراہيم الصائخ بن ميمون المروزي فقيد محدث صدوق تضروي عن ابي حنفيه وعطاء وعنه حسان بن ابراجيم وغيره وافرخ عنه ابخاري تعليقاً وابوداؤ د والنسائي مندأبه زرگري و ذرها لنه كاپيشه اختيار كياتما ادر صاحب افضل الجهادي کے که ابوسلم خراسانی کو کرر سر کرر منکرات شرعیدے بھٹی منع فر مایا آخراس نے ۱۳۱ ابھری میں شہرم و میں آپ کو شهيد كميام وزى منسوب بمر و بخلاف قياس بإسرائيل بن يونس بن اني آخل كوفي فقيه محدث ثقة بين مولد • • اجرى شبر كوف باه رامام الوطنيقة اورابوليسف سفقه وصديث عاصل كي اورآب سوكن وابن مهدى فيروايت كي اوري كافي بكر يخين امام بخاري و مسلم نے آپ سے تخریج کی آپ ۱۲ میں فوت ہوئے اسدین عمروین عامر بھلی از اولا دہر میں عبدالقدالجیلی صحافی رضی القد عندا مام ابو حنيفه بريات كالمتعقدين اسحاب عشرويس يعطوبل الصحسبة فقيهمدث فقدين بعدايو يوسف كي فليغدر شيد كردا ماداور قاص واسط و بغداد ہوئے امام احمد و یکی بن معین نے تو ٹن کی اور امام احمد وجمد بن بکار واحمد بن نبع نے آپ سے حدیث روایت کی اور و فات ۱۸۸ ے یا ۸۹ ہے میں ہوئی ۔حمز ہ بن حبیب زیات کوفی ۔ ابوعمار ہ کیے از قرا ، سبعہ مشہور جیں ۸۰ ہے میں پیدا ہوئے ۔محدث صد وق زاہد ر بیزگار تھامام ابوھنیفہ نوائیڈ سے بہت ی روایتی رکھتے تھے۔امام سلم بھوٹیڈ نے آپ سے تخریج کی اور ۱۵۸ھ یا کم میں وفات یائی۔ مادین الی صنیفہ زاہد عابد پر بیز گارمحدث نقید منے۔ ابن عدی نے کہا کہ عافظ اچھانہ تھا۔ بعد قاسم بن معن کے كوف ك قاضى موے اور ۲ سامدیں انتقال فرمایا۔حفص بن غیات بن طلق انتھی ابوعمر الکونی فقید محدث تقدر ابد متقی منجملہ ان اسحاب امام کے جن کے حق میں قرمایا کہ اتنم مسارقابی وجلاء حزنی ۔ اخذ الحدیث من الثوری وہشام بن عروۃ و عاصم وغیروا صدوروی عنداحمد دیجی بن معین والقطان وغيرواحدواخرج عنداصحاب الصحاح وتغيرنية آخر بمره اورم ١٩ يين وفات پائل يحكم بن عبدالله بن سلمة البعثي الومطيع - ملامه کبیر ہیں افتدا کبراہام اعظم میں نہ سے دوایت کی اور کہتے تھے کہ بیر ہے نز ویک رکوع و مجدویں تین بارسیح کہنا فرض ہے اور عبدالقد بن مبارک آ پ کے علم وویانت کی دید سے تعظیم کرتے تھے۔و کان معمدنا دوی من الامامہ وابن عون و مالک وغیرہد وروی عنه احمد بن ممنع و خلا بن اسلم و جلود في الحديث لينذ ١٩٩ هـ على وفات بإلى \_ حكايت ب كمظيف نے والى بلخ ك نام جو تط بھیجا اس میں اپنے ولی عہد کی نسبت لکھا کر آجزا والحکم صبرا۔ جب آپ نے ساتو امیر ناخ کے پاس جا کر کئی بار فر مایا کرتم لوگ دنیاوی رغبت بى كفرتك بينى محية اير في في آيديد و بوكرسب يو چهاتو آب في منبرير ين هار جمع بي ابني دازهي بكركرروروكرفر ماياكه بد خطاب اللي عروبل بحق يجي وغيرعليه السلام بي جوكوني سى اوركور كله كيهوه كافر بيتمام لوك روت كياورجوآ ومي ساخط لائت تص بھاگ مجے ۔رحمہ القد تعالیٰ حفص بن عبد الرحمٰن البخی معروف نیٹا پوری ۔محدث فقیہ تقدیقے نسائی نے آپ سے روایت کی ہے پہلے بغداد کے قاضی ہوئے پھرچیوڑ کرعبادت پی مشغول ہوئے اور 199ھیں وفات یائی کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن السبارک میٹا آپور عن تشریف لاتے تو ضرور آپ سے ملاقات کرتے تھے۔

حمادین دلیل قاضی مدائن ۔ بیان اصحاب امام میں ہے تھے جن کے حق میں فرمایا کہ بیلوگ تضاء کی صلاحیت رہے ہیں كنيت الوزيد بشروطي كالفظ عاورمعروف بين جب كوئي فيخ فضيل عصمتا يو چمتانو كبيت كدابوزيد سي يو چهاو-ابوداؤد في ' عن عن آپ ہے تخ تنج کی ہے۔ خالد بن سلیمان اہام اہل گئے از اسحاب فتو کی ۹۹ سے میں چورا ی برس کے بوکروفات یا کی۔ داؤ و بن نصير الطائي ابوسليمان محدث تقة نقيه زامدمعروف نهايت پر بيز كار تصيي برس امام ابوصيغه كي محبت مي رہے وثقة ابن معين وغيره وردى عندائن مينيدواخرج عندالنسائل -آپ كے حكامات معروف ميں واليج يا هلايج عن وفات بائى كہتے ميں كرآب في اين باب سے چھود ینارمبراٹ پائے ان کوئسب طلال جان کرا یک ایک دانگ روزخرج کرتے اور کوشدا فقیار کیا تھا اور دعا کی کہان کے ختم پرمیری وفات ہو چنانچیا بیانی واقع ہوااورا ما ابو یوسف کوبسب اختیار عبد وقضاء کے محبوب ندر کھتے اور امام محرکی طرف متوجہ ہوتے تے اور صاحبین کو جب کی مسئلہ جی اشکال ہوتا تو دونوں صاحب انہیں کے پاس جاتے تے ۔ آپ اولیاء کے زمرہ جی معدود میں قربن بریل بن قیس العزی - الدیس بدا ہوئے - الوضیفہ برائٹ اپنے اصحاب میں آپ کی بحریم کرتے تھاور آپ کے نطبہ تكاح مين امام بينية نے فرمايا كه بدا زفرامام من احمة المسلمين الخر- زفرا ورواؤد طائى ميں براوراندا تحاوتها بي واؤد نے عباوت بخلوت اعتباركرلى اورزقر في خلوت وجلوت دونول كوجمع كيار شداد في اسد بن عمرو سے يو جيما كمايو يوسف اورزفر ش كون افتد ے؟ فر مایا كه زفراور ع بيس شداد نے كها كه على فقد على يو چمتا موس فر مايا كه يورى فقد يجى تقوى بے جس سے يوى ير ركى موتى ب روایت ہے کہ عہد وقضاء سے افکار کرنے میں وومرتبدان کا مکان ڈھایا گیا مگر تبول ندکیا۔ زفر فقیہ محدث ہیں۔ ابوقعیم نے کہا کہ فقہ مامون ہیں ۱۵۸ ہے میں بھرے میں وفات یائی۔زہیر بن معاویہ بن خدیج کوفی منابع میں پیدا ہوئے امحاب امام میں محدث تقد فقيد تقع وثقه يجي بن معين وغيرو مم عن الأعمش ومن في طبقة وروى عنه بجي بن القطان واخرج عندامحاب السحام\_ سنه احديا ايك سال زائد من وفات یائی ۔ سفیان بن عینید محدث نقد حافظ فتیدا مام جت بین عواصص بدو ہوئے کہتے بیٹے کہ جمعے پہلے امام ابو صنیفہ بھی نے محدث منایا ہے۔ امحاب محاع سندنے آپ سے بکٹرت تخریج کی ہے امام شافعی نے فرمایا کہ کہ اگرامام مالک وسفیان بن عینیدنہ ہوتے تو حجاز سے علم جاتا رہنا کیم رجب ۱۹۸ مد میں مکرمعظمہ میں وفات پائی اور جو ن کے پاس مدفون ہوئے۔ شريك بن عبدالله كوفى امحاب امام على واخل على اامام آب كوكير العقل كهتي من يسر من ب كريسلي شهرواسلا ك قاضى من ي كوف كمقرر موئے عالم زاہد عابد عاول صدوق اور اہل مواد بدعت بر بخت كيرى كرنے والے تھے آخر عرب مافظ متغير موكياتا ٨ ١ ه على وفات يالَ المامسلم والوداؤدوتر فدى ونسائى وابن ماجه نه آب سيتخر تنج كى ب-شقيق بن ابراجيم بني الوصنيفه وعباد بن كثيرواسرائيل بروايت كي أورابو يوسف بركاب العلوة بإهى اور مدت تك ابرابيم بن اوبهم كي محبت بن رب فقيدز المرعابد معروف ومشہور ہیں ان کا قول ہے کرمنائے البی جار چیزیں ہیں روزی میں امن وکام میں اخلاص اور شیطانی رسوم سے مداوت اور موت ہے موافقت میں اور میں شہید ہوئے متوکل کامل تھے اور زمرہ اولیا مائٹد تعالی میں ان کی کرامات و فعال و ارشادات معروف جير رشعيب بن آخل بن عبد الرحمن القرشي الدمشق - العضيف ميسية كاسحاب من من معدث تقذفقيه جيد يتصان كومر جيد كي تهست دي كن بامام بخارى ومسلم والوواؤ دونسانى وائن ماجد في آب ستخ ت كى اوردوسرى مدى كـ٨٩ هديا ٩٠ هدي أوت بوسة ـ حروبن ميمون بن بحربن سعد بن رماخ بني محدث تقد فقيدها حب علم وقيم وصلاح ين بحربن سعد بن رمام ابوهنيف ميهنة ک محبت میں واخل ہو کر فقد حاصل کی مدت تک نیکی کے ساتھ قاضی رہے آخر عمر میں تابیخا ہو کر ایجا بیش و فات پائی۔ امام تریزی نے

عمرو بن ميمون بن بحر بن سعد بن رماخ جي عدد تقد فقيد صاحب عم وقيم وصلاح في افداو ي آكرامام الدهنيف بيات كي محب عن داخل بوكر فقد حاصل كي مدت تك ينى كرساته قاضى رها أخر عمر من اينا بوكر إي بين وفات بائي - امام ترفدي في المراح فقيد عن يزيد بن قيس الا دزى - اصحاب الوحنيف عن بااكرام فقيه محدث تقد تق - اعمش و بشام بن عروه حديث بحل في ادر نسائل في في بين عرد بن عرف الله و بشام بن عروه عن ادر نسائل في في من ادر نسائل في في بين الواضح المنطل عن الواضح المنطل عن المرادي بين المردي بين المردي بين الواضح النظل المردي بين ادر ترفي بي اجتماع الوصف في المردي بين المواضح النظل المردي بين الواضح النظل المردي بين المردي بين المردي بين الواضح النظل المردي بين المردي بين المواضح النظل المردي بين المواضح النظل المردي بين المواضح النظل المردي بين المردي بين المواضح النظل المردي المرادي المردي بين المردي بين المردي المردي المردي بين المردي المردي

ورخت كابك يرند حقواب على سناكه بدأ يت ير هنا به الله يان الذين أمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من المعق-اس وقت سے تائب موكر عابد مو محكة اور سفر كر كامام الوصيف بيات كامجت من آئة اور ديكرائم كبار واعلام اخيار عاجي صديمة وغيروك اعت كي اوربشتان الحديثين بين تعميل احوال مرقوم بهاوراة ل صديت از كماب نقل قرمالي بقوله: حدثنا يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد إن شريكا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك رجل لا يتوسد بالقرآن امام نووى في مقدم مرح يحيم مسلم من آب كارتبم وكركيا اور فقدو علم وزيد جهادو غيره فضائل نقل كر يح يكها كه اجتمعت قيد خصال النعيد كلهذ يعى عبدالله بن المبارك رحمدالله من خيرك جمله خصائل جمع كروئ من يتصاور تقل كياكه المداعلام من ت صف فضائل ان کے بیان ہوتے ہیں اور کسی کے ذکور نہیں جی اور روایت ہے کہ امام مالک ابن المبارک کے اور کسی کے واسطے جگر نہیں چھوڑتے تنے اور بدامر کویا مجمع علیدے کہ جامع نضائل ونواضل تنے اور جہادے والیس ہوتے وقت موضع ہیت میں ماہ رمضان الماج میں مسکینوں کی طرح و فاٹ یائی رحمہ اللہ تعالیٰ تقل کرتے ہیں کہ و فات کے وقت اس حالت ہے بستر خاک پر جان دیتے ہوئے و کی کرآپ کا غلام نفر نام جومعترین رواة حدیث سے ہےرونے لگا آپ نے بوج عالو کہا کہ جھے اسی تکلیف کی حالت اس وقت رلاتی ہے آپ نے کہا کدمت روکہ میں نے التد تعالی ہے دعا کی تھی کہ پروردگارتو محمروں کی طرح زندہ رہوں اور مسكينوں كي ساتھ ميرى وفات بوسوالتدتعالى كى حدوثاءاواكرتابول كدايهاى بوارمروزى نسبت بمروبعض في كها كدخلاف قياس باوربعض فياس کی تو جید ظلاف میں کہا کہ مروی کیڑ امعروف منسوب بجانب مردگاوں ہوواقع عراق قریب بکوف ہے اور بیمرد واقع خرا سان ہے فاحفظه مترجم كہتا ہے كہ اس تذكرہ ہے استفادہ بطریق اعتبار اس اصل كی تقیدیق كرتا ہے جوحد بہت سمجم معروف فی باب القدر ہے صری مستفاد ہے کہ تیولیت از لی کوکوئی تعل منانی معنز میں کیونک آخرو ہی لطف از لی دیکیر ہوکرمنزلت عالید میں لے جاتا ہے اور طم واز لی کوکوئی طاعت وعبادت موافق مفیدتهیں که آخرانجام خراب ہو جاتا ہے جیسے قصیلعم باعوراء معروف ہے۔اللہم انی اعودیت من الطرد وسو الخاتمة - آمين برحمتك يا ادحم الراحمين - عين بن يولسكونى محدث تُقدّفتيد بيد تصحد يث كواومش وما لك رسم التدتعالي سےسنا اورفقہ کو ابوطنیفہ میشند کے اصحاب سے حاصل کیا۔ ظیفہ مامون نے آپ کوبطر مم حدیث کے دس برارویناربطور بدید بھیج آپ نے واپس کردیے اس نے ممان کیا کہ مجھ کر پھیرے تو دو چند کردیے۔ الغرض آپ نے چھیرااور فرمایا کہ یہ فاک بمقابلہ حدیث رسول الله منافظ کے لائق قبول نیس ہے۔ پیٹالیس جہادد پیٹالیس ججادا کئے۔امام بخاری وسلم وغیرہ نے آپ سے تخ تح ک ب اور سال و قات ١٨٧ هه برحمه الله تعالى على بن مسير االقرش الكوني - از امحاب ايوحنيفه ميسيد جامع فقه وحديث تضيّقة صاحب روایت وروایت میں اسحاب محاح ستے نے آپ سے تخ تاج کی کہتے میں کدامام سفیان الثوری نے اٹھیں کےواسط سے نقد ابو منیف ' نہیں تا کو اغذ کیا ہے۔ عبداللہ بن اور لیس بن بزید بن عبدالرحمٰن الکوفی۔ فقیہ عابد محدث نقہ جید تنے ابو عنیفہ نہیں تا ہے ہر چیز میں روایت کی واعمش وابن سیده غیرہم ہے بھی راوی بیں اورآپ سے امام مالک وابن المبارک وغیرہم نے روایت کی اوراسخا بستات ستنة آپ ئے کر تا کی ہاور ۱۹۲۷ میں وفات پائی۔

علی بن ظعیمان الکوتی ۔قاضی القعناۃ فقید تحدث عارف باورع مضحن طنی سے ہمیشہ بورے پراجلاس کرتے۔ ابن ماب نے آپ سے تخریج کی و فات تراواج میں ہوئی ۔ عمرو بن الدار۔ امام ناصح فقیہ جیدمحدث مقبول تنے۔ امام البوطنیفہ جیسیہ کی اور امام نے بھی ان سے حدیث روایت کی ہے۔ نضیل بن عیاض بن مسعودالنمی ۔ عالم ربانی پر وانی زام عابد تقدیمدث فقیہ مساحب کرامات تھے ابتدا میں دبزنی کرتے تھے ایک روز متاثر ہوکرتو ہے اور کوف میں آکر امام البوطنیفہ جیسیہ کی خدمت سے فقدہ وحدیث کولیااورمتعدوائرے سے عدل امام شافع وابن مبدی وغیرہم نے آپ سے روایت کی اور الصحاب محاح ستہ نے آپ سے تخ تاج کی ہے اور اولیا ء کے تذکر وہی آپ کے حالات و کرامات مبسوط لکھے ہیں اور ابن کثیر نے ابن عسا کرکی تخ سے ذکر کیا کے عبداللہ بن المبارك نے طوس میں جہاد كوجاتے ہوئے ايك شخص كو جوحرم محترم جاتا تھا چندا شعار تكھوائے كەنفىيل كويہ خط وے دينااس نے مك معظمہ اللہ کا اول یا اول یا عابد الحرمین نوابھر تنا۔ لعلت اسک فی العبادة عطین فضیل دیج کرروئے اور کہا کہ میرے بھائی نے مجھے تصیحت فرمائی ہے پیراس مخص کوایک عدیث املاء فرمائی اپنی اسادے ابو ہریرہ مسمرفوع کدایک مخص نے آنخضرت فانتظم ہے اسی عبادت ہو چی جو جہاد کی برابری کرے آپ نے یو چھا کرتو ہمیشدرات دن بلا درنگ نمازیس قیام کرسکتا ہے اور ہمیشدروز ورکھ سکتاہے اس نے عرض کیا کہ یارسول الشفائی کے کہ سے نہ ہوسکے گافر مایا کہتم ہے کہ اگر تو اس کو بھی کرتا تب بھی جہا دے یک روز واثو اب کو ند بنجا وقد اوروت الحديث في النفيرمتر جمار بالجمله غايت شهرت سه آب ك ذكر فضائل كي عاجت نيس برجم الله تعالى - قاسم بن معن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله مسعود سحاني رضي الله عند-الوحنيفة كان امحاب من سے يتے جن كوفر ماتے كه اتم مسارتكي وجلاء حزنى فقيه محدث بلغ العربيدة زام كن بامروت تصابوهاتم في كهاكه تقد صدوق مكثر الروايدة بن في الصحاح عند كثير في عادي وفات یائی۔لیٹ بن سعد بن عبدالرحمٰن رحمہ القد تعالیٰ نے تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ میں سنے بعض مجامیع میں لکھا دیکھا کے منفی المذہب تھے۔ ۹۲ ہے میں پیدا ہوئے نقیہ محدث تقد صدوق جید صاحب ٹروت ومقدرت تقے سال میں یائج ہزار وینار کی آمدنی تھی مگر کثرت ایمارد سخاوت سے بھی زکو ہ واجب تہ ہوتی تھی ۔ سحاح میں آپ سے روایات موجود میں اور ائمہ اخبار نے آپ سے روایت ک وکرامات کا تذکرہ طول ہے هے اچے میں وفات پائی۔مسعر بن کدام کوئی طبقہ کیارا تباع میں سے بیں نووی نے شرح میں مسلم میں الکھا کہ آپ سفیان بن عینیہ وسفیان الثوری کے استاد ہیں آپ کی جلالت قدرو حفظ وا تفان شفق علیہ ہے اسحاب صحاح ستہ نے آپ ے تخ تخ کی ہے آپ نے امام ابوطنیغد مرسید وعطاو تادہ ہے روایت کی ۔۵۵اھ میں وفات یائی۔مندل بن علی کوئی اسحاب امام ابوطنيفه بميانية من فقيه محدرث صدوق تقير ابوداؤ دواين ماجه نے آپ سے تخ تح کی ٢٠١٥ ه من پيدا ہوئے اور ١٧٤ ه من وفات بیائی محمد بن الحسن بن الفرقد الشیبانی امام ابوحنیفه خرشته کے اصحاب عمل آپ فقد وحدیث ولغت عمل امام جی حدیث کواپوحنیفه وابو بوسف ومسعر وثورى داما لك ادراين وينار وزاعي وغيرتهم سے سنا اور آپ سے امام شافعي و ابوعبيد القاسم بن سلام اور ابوحفص كبيراحمد بن حفص ومعلّی بن منصور وابوسلیمان جوز جانی وموی بن تصیر رازی و آسمعیل وعلی بن مسلم وتحد بن سانند و ایرا بیم بن رستم و بشام بن عبيد القدوميسي بن ابان ومحد بن مقاتل وشداد بن عكيم وغيرتهم نے سنا ابوعبيد نے كها كديم نے آپ سے زيادہ ما ہرقر آن اللي نبيس ديكھا اور عربیت وخود حساب میں ماہر تھے مترجم كہتا ہے كہ فاوئ كاب الشروط میں امام محد كا قول الفت میں جست قرار دیا ہے۔ شامی نے كہا کے مثل ابوعبید واسمعی وخلیل وکسائی کے امام بیں لغت میں آپ کی تغلیدوا جسب ہے۔ چنانچہ ابوعبید نے باو جود جلالت قدر کے آپ کے ۔ قول سے جت بکڑی جیسے ابولعباسؓ نے اور تغلب نے سیبویہ کے ہمسر قرار دیااوران کا قول جت مانا۔امام محمدؓ کے فضائل جامع علوم اور کشرانتها نیف و ذکی و بیدار ہونا وغیر وعمو ما مشہور ومعروف ہیں اور اہام شافعی واحمد رحمبالند تعالیٰ نے ان کی تصانیف ہے استفاد ہ کا اقرار کیااور اہل تذکرہ نے ان کے فضائل ہی تطویل کی ہے اوروہ جوبعض تاریخوں سے دیکے کر بعضے فضلانے ان کا اور امام ابو بوسف کا معاملتی قصد نقل کیا محض لغوہ مہل ہے جیسے عموما مورخین کے رطب و بابس جمع کرنے کا دستور ہوتا ہے کیکن مجب اس سے نقل کروینا ان بعض كايطريق اثبات سيه غفر الله تعالى لناوله وهو الغفود الرحييد امام محدّ في ١٨٩ هش وفاست ياتى سطاوه توادر معلى وائن ساعد وہشام دغیرہ کے آپ کی خاص مشہورتصا نیف میں ہے۔مبدولازیادات جامع صغیر جامع کبیر سیرصغیر سیر کبیر نوادر نوازل رقیات

بارونیات کیمانیات جرجانیات کاب الآثار موطای \_\_

مرتحى في كعاكمير كيرة خرتعنيفات ي باورمسوطسب ساول اس واسطاس كوامل كيت إلى اوراصول ان ي جمله کتب ہیں ۔معروف کرخی انکہ اولیا والی تعالیٰ میں ہے معروف ہیں قطب الوقت ستجاب الدموات ہتے ہاپ آپ کا فیروز نامی نعرانی تعالی کوشش سےدابب تعرانی قسیس نے ہر چند شرک تلیث میں کوشش کی آپ جواب میں تو حیدی کہتے رہے آخرای حال میں ہماگ کر حضرت امام السید المعروف علی بن موکی رضاعا پیدوعلی آباۃ الصلؤت والسلام کے پاس آ کرمسلمان ہو گئے چندروز بعد جب آپ واپس ہوئے تو والدین نے یو چھا کہ آخر تو نے کس دین کوا تقیار کرنا جا ہا فر مایا کہ میں نے دین حق پایا لیمن محمد رسول اللہ ٹالٹیلیم كادين حاصل كياوالدين بهي يين كرمسلمان بوطيع جرآب داؤ وطائي شاكردوامام ابوحنيفه بيسيايي كصحبت مسعلوم ظامرو باطن ي کال ہوئے۔ شام میں ہے کہ آپ سے سری مقطی نے علوم ظاہری سے مرتبدا حسان و تبول تک حاصل کیا اور • ۲۰ ھی آپ نے وفات یائی ۔نوح بن ابی مریم ابوعصمہ مروزی ۔ نقہ کوا مام ابوحنیفہ بھینیہ وابن الی کیلی ہے حاصل کیا اور حدیث کوخیاج بن ارطا ۃ و ز ہری وغیرہ سے اور تغییر کوکلی سے اور مغازی کو این اسحاق سے حاصل کیا ای لیے جامع مشہور ہوئے۔ پیٹے ابو حاتم نے کہا کہ وائ صدق کے سب میں جامع میں۔ اہل حدیث و نقاد الرجال کے فز دیک آپ غیر مُقبول بلکہ و ضاع میں ہے ہیں اور ۳ کا ھیں و فات یائی نوح بن دراج کونی فقد میں بٹا گردامام ابوصیفه تیں اور نیز زفروائن شیرمدوابن الی کیلی ہے بھی حاصل کی اور حدیث کوز فرو اعمش وسعید بن منصور سے روایت کرتے ہیں لیکن ابن معین رحمہ القد تعالی نے کذاب لکھا ہے بااستہمہ ابن ماجہ نے آپ سے اور نوح ین ابی مریم ہے تفسیر سی تخریج کی ہے۔ ۱۸ ہے میں و فات پائی۔ وکیج بن الجراح بن پہنچ بن عدی کوئی۔ فقہ وحدیث کے امام حافظ تقہ زامد عابدا كابرتيج تابعين ميں ہے بيخ شافعي واحمد وغير ہم بيں ۔اسخاب حنفيد كى كمايوں بيس آپ كا فقد حاصل كرنا امام ابوصيف سے مذكور ہے ظاہراس سے منہیں کہ آپ نے فی الحمله ضرورامام سے فقاہت کا طریقہ حاصل کیا واللہ اعلم اور حدیث بھی امام سے روایت کی اور ٹابت ہوا کہ امام ابوطنیفہ مُرِ اللہ کے قول پرفتوی وسیتے متھاور یکی بن معین نے کہا کہ میں نے وکیج سے کوئی افغال میں ویکھا۔اسحاب محاح ستنے بواسطاین المبارک وایک جماعت ائر تقات نے آپ سے تخ تح کی ہوقد اطالوا فی فضائلد تونی ۱۹ مدحمدالله تعالی دحت واسعند بعقوب بن ابرا ہیم بن حبیب بن حبیب بن سعد بن عتب انصاری سخانی دخی الله عند کنیت ابو یوسعٹ تھی ۱۱۳ ہ جس پیدا ہوئے ۔ فقہ پہلے ابن الی کیلی ہے پھرا مام ابوضیفہ رہے ہے حاصل کی اور اسحاب امام میں مقدم ہوئے اور قاضی القصناة و افقہ العلما ، وغیرہ خطاب سے ملقب ہوئے حدیث کوامام اور ایک جماعت ائر دفقات مش سلیمان حمی و ہشام بن عروہ و غیرہم ہے۔ سنا اور مشہور ہے کہ آ پ سے اہام محمد وا مام احمد وبشرین الولید و کی بن معین واحمد بن ملع وغیر ہم نے روایت کیا اور احمد بن طبل و کی بن معین وعلی بن المدیل نے روایت مدیث میں آپ کے ہارہ میں اختلاف نہیں کیااور کتاب العشر والخراج تصنیف مشہور ہےاورامالی ونواور و فیر دمعروف بیں علماء نے ان کے بارو میں بہت تطویل کی۔اور بعضول نے بخت ست لکھا والعلم عند الله عز وجل ١٨٢ اھ میں و فات

یکی بن سعید القطان امام حدیث تقد معنی با بیب بالا تقال ائد می سے متازین ۱۲۰ هیں پیدا ہوئے اور ۱۹۸ هیں اوفات پائی اور مردی ہے کہ امام ابوطیعند بہت ہے تول پر نتوی دیتے تھے۔ بوسف بن لیقو ب بینی امام ابولیوسف کے فرزند فقیہ محدث قاضی جہت غربی بنداد تھے ۱۹۱ ھیں وقات پائی رحمہ اللہ تعالی بوسف بن خالد اسمی مولی نی لیٹ جو بسبب نیک جال جلن کے متی تامی جہت غربی بنداد تھے ۱۹۱ ھیں وقات پائی رحمہ اللہ تعالی بوسف بن خالد اسمی مشہور ہوئے امام ابوطیعند برجانیہ کے اسحاب میں سے فقیہ محدث صاحب بصیرت تھے ابن ماجہ نے آپ سے تخربی کی

کیکن تقریب شن متروک لکھا ہے اور طحاوی ﷺ نے مزنی ہے روایت کی کہ پوسف بن خالد اہل الخیار ش سے ہیں۔قلت لعله هذا كقول ابي حاتم في بعضهم كان من خيار عباد الله ولكنه كان يكذب يعني ربما لا تيبين مااتي اليه فيصير متكلما بالكذب فانهد - يكيٰ بن زكريا بن ابي زائد وكوفي ابوسعيد كنيت تحى - جاليس اصحاب ابوحنيف جنهوں نے كتب عمل مذو بن كي ان ہے ، آپ مشره مقدمه من سے تھے۔ جامع فقدوحدیث ہیں اور حدیث میں حافظ تقیمتھی متورع ہیں۔ ابن تجرنے مقدر کتے الباری میں آکھا كريكى بن المدينى نے كہا كەكوفە مى بعدامام تۇرى كے آپ سے زياده كوئى اثبت نەتقا اورنسائى نے آپ كوثقد ججت لكھا ہے وله فضائل جمندني تاريخ الخطيب وغيره مات ٨٠ هداور صحاح عن آب ية تخ تج موجود برحمدالقد تعالى المأتد الكاكثة حسن بن زيادكوني \_امام ابو حنیفہ مرسید کے شاگردوں میں بیدار مغزنشمند نقیہ تھے۔ سنت ہوی کے بڑے محب و تمع تھے چنانچہ بھیم حدیث : الب وهد معا تلبون۔اپ ممالیک کواپے مثل کیڑا پہنا تے۔امام ابوطیفہ جسٹ سے کثیر الروایت ہیں۔ایک مرتبہ ایک محص کوفتوی دیا پھرجانا کہ مجھ سے خطا ہوئی تو منا دی کرائی کہ میں نے فلال روز فلاں مسئلہ کے جواب میں خطا کی ہے جس نے پوچیعا تھا وہ آ کرمیچ کر لے۔ ہاو جود فطائل جمعہ کے محدثین کے نز دیک ضعیف ومنز وک الحدیث ہیں اور ظاہرانسیب نقصان حافظ کے ہوگا کیونکہ جب قاضی مقرر ہوئے تو اجلاس پر ابناعلم سب بھول جانے یہاں تک کدایے اصحاب سے بوج کر تھم کرتے بھر دوسرے وقت سب علم میں حافظ ہوتے للإذا قضاء ہے استعفادیا کماؤکر والسمعانی اخذ عندجمہ ساءوجمہ بن شجاع وعلی الرازی وعمر و بن مہیر والد خصاف ۔ وفات آپ کی ۲۰۴ھ يس بوئي من تواليف الجر ووالا مالي حسن بن الي ما لك فقيه تقد تصامام الويوسف عن فقد لي اوران مع محمد بن شجاع في اورهم مهم هيس وفات یائی مویٰ بن سلیمان جوز جانی۔ابوسلیمان کثبت ہے فقیہ تجر المد ہب محدث حافظ اور معلیٰ بن منعور کے مشارک ہیں اورامام جمرٌ ے فقہ یائی اور امالی کولکھا اور صدیت کوامام ابو یوسف و ابن السیارک ہے بھی سنا اور کتب اصول امام محمد کولکھا و ان کی سیرصغیر ونوا ور معروف میں ۱۰۱ ھیں وفات بائی۔ جہاں فرآوی میں نسخدا بی سلیمان غرکورہ ہے انہیں سے مراد سے یعنی اصول کتب میں آپ کے لکھے ہوئے میں بیلفظ ہے۔زہدوعبادت کی وجہ سے عبد وقضاء سے انکار کیا تھار حمداللہ تعالی ۔زیدین بارون الوسطی ابوطالدامام فقیہ محدث تُقدَّم عن الائمه كا بي حنيفه والثور كي وروي عنه ابن معين وابن المديني ٢٠٥ ه يس وقات يا كي عصام بن يوسف يخي ابوعصمه برا درابراجيم بن بوسف فقيه محدث بين ابوحاتم في تقات عن لكهااورروايت من جوك جاتے تصام ابوبوسف عفقه عاصل كي ليكن تماز عن رفع الدين كياكرتے تے اسماره من وفات بإنى حسين بن مفص فقيد جيد ومحد ثين كے طبقه كبار عاشره على سے صدوق تنے مسلم وابن ماجد نے آپ سے روایت کی فقد ابو پوسف سے حاصل کی اور اصفہان کے قاضی رہای لئے فقد تنی و ہاں جاری ہوئی تی زاہد تھے • ۲۱ ھ هم انتقال فرمایا - ایرانیم بن رستم مروزی فقیه محدث ثقه تقصیم الحدیث من اسدین عمروا بحبلی و ما لک والثوری وسعیدوهما دین سلمه وحدث عنداحد بن حنبل وزہیر بن حرب اور فقہ کوا مام محمد سے حاصل کیا اور جم غفیر نے ان سے حاصل کیا اور قضاء کے تبول سے الکار کیا ج سے واپسی میں نیٹا بور میں ااس میں وفات پائی۔معلیٰ بن منصور الرازی۔فقیداز نقات حدیث حفاظ حدیث ہیں فقہ میں امام ابو یوسف وا مام محر کے اصحاب کے کمپار میں ہے جیں اور حدیث کو ما لک ولیٹ وحماد اور ابن عینیہ ہے ساعت کیا اور ان ہے ابن المدینی و ابن انی شیبے نے وامام بخاری نے غیرجامع میں ابوداؤور ندی واین ماجے نے روایت کیا۔صاحب تقوی وقدین اور تمع سنت تصاامات من انتقال فرمایا۔ امام ٹانی وربانی کے کتب وامالی ونو ادر آپ سے مروی ہیں شحاک بن مخلد بن مسلم البصری امام ابو حذیفہ ہمیت کے اصحاب میں سے محدث تقد فقید معتمد تھے ابوعاصم کنیت ومنبل سے معروف تھے اصحاب محارج ستنے ان سے تخ تا کا کا احد می فوت ہوے ۔ اللہ اللہ عاری کے رواق میں سے میں۔

استعيل بن حماد بن الي صنيفة الإمام فقيه عابدوز البرمها لح مته بين امام وقت يتصابوسعيد بروعي ف ان يصفقه بيزهي اورانهور نے اپنے والد حماد وحسن بن زیاد سے پر جمی اور صدیث عمرو بن ذراور ما لک بن مغول وابن ابی ذئب و قاسم بن معن وغیر ہم سے سی اور ان سے مبل بن عمان وعبدالمؤمن بن علی نے ساعت کی اور ۲۱۲ ھیں انقال کیا جامع فقدور دقدر بیدومر جیدیں تو الف ہیں۔ بشر بن الى از برنيثا بورى كوفد كمشهورفتها على عد تقدىدت إلى نقدام الوبوسف عدادر حديث ابن المبارك وابن عين وشريك سدى وان سے ملی بن المدین وحمد بن میکی ذیلی نے روایت کی ۲۱۳ ھیں فوت ہوئے۔ امام ابو پوسف سے فقد کی روایات ان سے مروی ہیں۔ خلف بن ابوب بلخی۔ امام محمد وز فر کے اسحاب میں سے فتیہ محدث عابد زاہد صالح متے فقد امام ابو بوسف سے اور حدیث اسرائیل و اسد بن عرواورمعمرے فی اور ان سے امام احمد و ابوکریب وغیرہم نے روایت کی و نبی جامع التد مذی عنه عصلتان لا تجمعان می منافق حسن سبعت و فقه في الدين - درت تك ابراتيم بن ادبهم كي محبت على د ب أورطريق زبد عاصل كياان كي مسائل على ي ے کے جم ایسے خص کی کوائی قبول نہ کروں گا جو مجد جم فقیر کو وال پر خبرات دے۔ ایک وفد بخت بار ہوئے تو اسحاب سے کہتے کہ جھ کونماز کے لئے کھڑا کرداور تجبیر کے وقت تک مددود پرچیوز وینا ہی باتی نماز تندرستوں کی طرح ادا کر لیتے جب سلام پھیر تے تو شدت ضعف سے گریز تے ۔لوگوں نے سبب یو چھاتو فر مایا کہ مرض فر مان البی کی برابری تبیں کرسکتا۔اورا یہے ہی حکایات بہت لطیف م بحثرت مروی ہیں عارف باللہ تعالی صافح تھے جن کے خیل میں دوسروں کی نجات ظاہری ہوتی ہے۔۲۱۵ مدھی انتقال فریایا۔ رحمہ اللہ تعالی فاوی میں آپ ہےاہے استاواسد ہے سیائل مروی ہیں محمد بن عبداللہ بن المثنی بن عبداللہ بن انس بن مالک الانصاری سیانی رضی القدعنہ واکثر کہا جاتا ہے تھر بن المثنی جیسے احمد بن محمد بن منبل کو احمد بن منبل کہتے ہیں۔ امام زفر کے اس اب میں سے محدث تقد وفقہ جید تھے ائر محاح سند نے آپ سے بکٹر ت روایت کی وامام احمد واین المدی نے بھی عسکر بغداو د بھرے کے قاضی رو کر ۲۱۵ ھیں وفات یائی۔ابرا جم بن الجراح الكوفي فقد محدث تعے فقد و صدیث ہے فقید و صدیث كوا مام الو يوسف سے اخذ كيا اور امالي كولكما اور ١٥٢٥ ه ميں انقال فرمایا على بن معبد بن شدادالرقى امام احمد كے طفیہ میں سے فقیہ محدث تقدمتنقیم الحدیث منتقی المد بہب نتے امام محمد سے جامع ے جامع صغیرہ کبیرروایت کی اور حدیث کوامام تحدوامام شافعی وابن المبارک و مالک وغیرہم ائرے سے سنااوران سے اسحاق بن منصورو یجیٰ بن معین و یونس بن عبدالاعلی ومحه بن اتلق وغیرہم ثقات کثیر نے روایت کیا واخرج عندالتر ندی و النسائی اور ۲۱۸ ہے میں انتقال فرمايا\_احمد بن مغص السروف بالي حفص الكبيرا بخارى \_فقه وحديث عن آلم يذامام محدا ورصالح زابدمعروف فقيد جي \_تذكرات بين لكعا ہے کہ آپ کے زمانہ میں امام بخاری صاحب سیجے آئے اور فتوی ویے لگے آپ نے ان کوشنے کیا کہتم الائق فتوی نہیں ہو مگرانموں نے نہ ماناً ایک روزلوگوں نے دریافت کیا کے دولزگوں نے ایک گائے کا دود حدیماتو کیا تھم ہے؟ امام بخاری نے جواب دیا کہان میں حرمت رضاعت مخفق ہوگئی۔فقہاءنے بیدهال دیکھ کر ہجوم کر ہے ان کو بخارا ہے نکال دیا فاضل لکھنوی مرحوم ( یعنی مولوی عبدالحیُ " ) نے اپنے ر سالدتر اجم میں بیقصد لکھ کر کہا کہ ہمارے اصحاب کی کتابوں میں یونمی مذکور ہے کیکن امام بخاری کی وقت نظر ومثانت استنباط و جوہ ت فكر ي جھے يدتصد بعيد معلوم موتا ب مترجم كبتا ب كدب شبد يدفصد جعلى سف الحاق كيا بورند بخارى ميت بهت رقيق الاستغباط میں کہاں ان کے صریح و قائق وواضح اجتہا وات اور کہاں یہ بالکل جہالت کا قصد جو حفت تعجب کا باعث ہے اور ہرگز قائل تسلیم نبیں ہے ا ہام بخاری کی وسعت نظر وفکر کمال اشتہار ہے مستغنی از بیان ہے اگر کوئی مستور الحال آ دی ہوتا تو شاید اشتباہ ہوجا تا تمر واضح نے فضجت بموتے كو يهال سے تعصب سے كور بهوكر بيرقصدوضع كيا ـ هكذا ينبغي الاعتقاد بشان الانمة والله تعالى اعلم الجفيقة

الحال

شداد بن تحكيم بخل ـ امام زفر كے امحاب مى سے فقيہ محدث واحمد بن اني عمران بينخ الطحاوى كے استاد يتھے ـ ابو عاصم شحاك بن تلد نے بعد و فات امام ابوطنیفد میں ان کی محبت اختیار کی مہلے آپ نے تضائے ان سے انکار کیا چرایک مدت بعد خود ما ہی تو لوكوں نے مامت كى فر ماياكم بہلے ميرے سوائے اور لوگ صالح تقے اب خوفاك بول كر شايد مجد سے مواخذ و كياجا سے ۔ خلف بن ابوب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی جورو نے باندی کے باتھ آپ کے باس طعام سحری بھیجانس کووباں در ہوئی تو جورو نے باندی کومتھ کیا آپ نے فرمایا کہ جانے دو مکراس نے ہٹ کی آپ نے اٹنائے کنشگو میں کہا کہ کیاتو علم غیب جانتی ہے کیونکہ تبہت بری ہاں نے کہا کہ بال جانتی ہوں آپ نے امام محرکوصور تھال سے آگاہ کر کے عظم مانگالمام نے لکھا کہ نکاح کی تجدید کرلواور وجدیقی ک عورت مرتد و کے علم میں ہومنی للذابعدتو بہ کے اس ہے دوبارہ نکاح کی ضرورت ہوئی ۴۲۰ھ میں وفات یائی رحمداللہ تعالی عیسیٰ بن ابان بن صدقه قاضي ابوموي حافظ الحديث فقيه جيد تصفقه امام محد مصاور حديث أستيل بن جعفرو باشم بن بشيرو يحيي بن زكريابن ابي زا کدہ وامام محمد وغیرہم سے حاصل کی اور مَلشر الحدیث تھے۔ ابن ساعد کی روایت میں ہے کہ ابتداء میں امام محمدٌ سی مجلس ہے نفرت كرتے اور كہتے كہ بم حافظ الاحاديث ہوكرالي كبل مين ميں جاتے جہاں حديث سے خالفت ہوا يك روز باصرار بم ف لے جاكر بنها یا ام محد نے فرمایا کہ بیتیج تم نے کس بات می جاری خالفت دیکھی میٹی نے پیچس مقامات میں حدیث سے اعتراض کیا۔ امام محمد بیٹھ گئے اور ہرا کی۔ کا جواب بدلائل شرعیہ واصول حدیث کے مع شواہد وغیر واچھی شرح وبسط ہے دیا کہ ان کو پوری تسکین ہوگئ تو پھر ا مام محر برات کے محبت ضروری مجھ کر چھ مسینے تک ان ے فقہ کوا فذکیا۔ اور تو اور کوروایت کرتے ہیں ۲۴۱ مدش انتقال فر مایا۔ کتاب الحج آپ کی تصنیف ہے ہے۔ تعیم بن حماد بن معاویہ مروزی محدث صدوق نقیہ عارف فرائض ہیں۔ حدیث میں اکثر چوک جاتے ہیں۔ابن عدی نے ان احاد ہے کوجمع کر کے کہا کہان کے سوائے باقی احاد ہے آپ کی روابت مشتقیم ہیں ۔ابن معین و بخاری کے شخ میں اور امام ابوطنیفہ جیالتہ سے ورز فرض ہونے کو انھیں نے روایت کیا۔معریں تھے جب قرآن گلوق ہونے کا قول وہال بدعت نکاا اورآب نے اس پر كفركا فتوى ديا توويان ے نكا لے كتے اور آخرتيد على ٢٢٩ ملى وفات بائى فرح مولى امام ابو يوسف فقيد جيدو محدث تقديس جماعت ائمه صديث حل يحقين والم احمر كة بن كي توثق كي اور صديث في بيد طحاوي في بواسط يشخ احمد بن الي عمران کے ان سے روایت کی کدایام ابو بوسف جب سی کی طاقات ہے کراہت کرتے تو تکید پرسرر کھ کر کہتے کہ کہدووا بھی تکید پرسرر کھا ہےوہ مكان كرتا ہے كدائجى سوئے بين للفداوائي جاتا فقدام الويوسف ماصل كى ٢٣٠٠ ھان وفات يائى - اساعيل بن الى سعيد الجرجاني المام محمر كامكاب شن فقيه محدث بين - حديث كويجي القطان وابن عينيه عيمي سنا - ومن عجائب تواليفه في الفقه البيان اور ديقه اجويته مسائل عن محمد ثعر اعترض عليها وفات ١٣٠٠ هش مولى على بن الجعد بن عبيد الجوامرى البغد اوى - امام الويوسف ك امحاب من مافظ الحديث تقدمتنن من مديث كوطبقد جريم بن عمان وشيبه والك وغيرهم سارآب سد بخارى ابوداؤوابن معين وغيرجم فيروابت كيا- اورحد بث كوكمال حفظ سابيك بى لفظ ير بميشدروايت كرتے - ابوحاتم في كها كديس في ايساكو في تيس ديما عالمی نے کہا کہ وجمید سے مجم میں عبدوس نے کہا کہ بیفلامشبور ہو گیا بلکہ آپ کا بیٹا قاضی بغداوالبت قول جم بن صفوان کا قائل تھا۔ ٣٣١ه يرابو ع٢٣٢ هي انقال كيار لعرين زياد نيثا بورى فقير محدث امر بالمعروف ونهي عن المنكر هي ثابت قدم تصفقه المام محمد سے اور صدیث این المیارک سے لی اور ۲۳۳ مدیس انقال فر مایا ۔

محدین ماندین عبداللہ کوئی۔فتیدمحدث حافظ صدوق تنے فقہ صاحبین ہے اور حدیث بھی اور لیٹ بن سعد ہے بھی حاصل کی۔اخذ عنداحمد بن الی عمران الوعلی الرازی وعبداللہ بن جعفر وغیر جم ۳۳۳ مدیش فوت ہوئے۔نوا در ابن اساعداز صاحبین واوب

القاضي ومحاضر وسجلات معروف بين \_ حاتم بن المنعبل الامم بلخ اوليا ركباريين معدوداورها حب مقامات بين فقدوطر يقت كوشقين جخي ے لیا۔ آب کا قول ہے کہ بغیر فقد کے عبادت کرنے والا جیسے پکل جلانے کا گندھا۔ امام احمد نے ان سے ہو جہما کہ آ دمیوں سے کیونکر : خلاصی ہوفر مایا کہ یا تو ان کو چھوقیرض دیمر پھرنہ ہائے یا ان کے حقو ت اوا کر کے اپنے حقوق نہ جا ہے یا ان سے مکرو ہات کوفقہ نفس سے انعائے اور خودرنج مذہبیجائے اور سیح پیرے کہ جاتم اسم مشہور ہو گئے در حقیقت بہرے نہ تھے ۲۳۷ مدیس و فات یائی۔بشیرین الولید بن خالد كندى \_امام الويوسف كامحاب عن عفيد محدث فقد مندين صالح عابد تضامام الويوسف عاماني كوروايت كيا \_اور صديث کو دیگر ائمہ سے بھی مانند مالک وحماد بن زید رحمہم اللہ کے سنا اور آپ سے ابو داؤد وابو پیلی و ابوھیم وغیرہم نے روایت کی وقال الدار تطنی ہو تقد بعد کبرئ کے ٢٣٨ ه على و فات يائى رحمد الله تعالى - واؤ دبن رشيد خوارزى - امام محمد و حفص بن غياث كے اسحاب میں سے فتید محدث تقد منے بیکی بن معین نے توثیل کی اور اہام سلم والوواؤواین ماجدونیائی نے آپ سے روایت کی اور اہام بخاری نے مجی ۲۳۹ ھیں وفات پائی ۔ نواور میں آپ کی کیاب بنام نوادر داؤ دین رشیدمشہور ہے اور فتو کی میں ای سے حوالہ ہے ۔ اہرا ہیم بن بيسف بن ميون بن قد المرجني اين وقت ك يفيح اكمل محدث تقد فقيد تنع الوطنيف بيئينة كاسحاب عن آب كوبهت توقير عاصل تحي مرت تک امام ابو بوسف کی محبت میں رہے۔ حدیث کوسفیان بن عید دوکیج واساعیل بن علیہ وحماد بن زید سے سنا ہے اور امام مالک ے مرف بیصد بث مالک عن نافع عن این عر: کل مسکو عمود کل مسکو حوار - سبب بیہواک میل عل قریب بن سعید موجود تح جنہوں نے امام مالک سے کہا کہ ریخض ارجاء ظاہر کرتا ہے بعنی مرجیہ ہے امام مالک نے مجلس سے اٹھا دیا جس سے یہی ایک حدیث عاعت کرنے یائے۔مدیث کوفقہ کے بعد حاصل کیا اور امام ابو پوسف سے روایت کرتے تھے کہ امام ابو حذیفہ جو انتہا نے فرمایا م يكى كو بمار يقول بركونى دينانبيل جائز ب جب تك بينه جائے كهم نے كمال سے ليا بينى دليل از شرع نه جائے ـ روايت ے کہ برروز بعد نماز جر سے سی کے کر و پھرتے جو قبر شکت و سکھتے اس کو ہاتھ سے درست کردیتے اور راستوں کو صاف کرتے اور ظبر کو وراندهم مجرتهی و بال جا کراو ان دیتے اور فقها ،وزیا دوعباد جمع بوکراً پ کے پچھے نماز پڑھتے۔ایک وفعدام پر بلخ نے فقها ، ہے کہا کہ جس آپ کے تی سے چند باتیں دریافت کرنا جا ہتا ہوں مرمیرے یاس نیس آتے۔انہوں نے کہا کہ سی کے یاس نیس جاتے۔کہا کہ من جاؤں کہنے لکے کر گروہ بات نہ کریں کے بان وہراندوالی معید میں بعد نماز کے تو کہنا کدر تمک اللہ تو شاید تیری طرف متوجہوں مے اس نے بی کیا پھر جوابات حاصل کرنے کے بعد کہا کہ میں نخ کا حاکم موں اگر کوئی خدمت ضروری موتو بجالاؤں آپ بااتال فرمائیں۔آپ بین کررونے گےاورفر مایا کدمیراخون بانی ہوگیا کہ بھی نے تیرےا کیے سپاہی کودیکھیا جس نے کبوتر پر اپنا باز جھوڑا جس محصدمہ چھل سے وہ کبور زمین پرلوٹنا تھا مگروہ سپاہی کچھ رحم نیس کرتا تھا۔ امیر نے تمام تھم وہی تھم جاری کیا کہ جرگز کوئی مخص شکاری جانورنہ یا لے۔امام نسائی نے آپ کی تو ٹیل کھا ہرگی اور آپ سے روایت کی ہے وفات ۱۷۴ ھیس ہوئی کی بن احتم مروزی۔ فقید محد من صدوق منه آخر فرائض میں آپ سے حکامت لطیف اس فرآوی میں خدور ہے عدیث امام محدواین السیارک وسفیان وغیرہم ے بن اور آپ سے ترندی نے اور غیر جامع میں بخاری نے روایت کی ۔ خطیب نے کہا کد بدعت سے ملیم وسنت پر منتقم تھے 177 ھے من انقال فرمايا

ہلال بن یکی بن سلم ۔فقیہ محدث تھا مام الو پوسف وزفر سے فقداور الوعواندو فیرہ سے حدیث فی اور آپ سے شخ بکار بن ک تنیہ نے روایت کی ۲۲۵ میں وفات پائی ۔ایک کماب شروط میں اور دوسری احکام میں آپ سے معروف ہیں ۔خالد بن پوسف بن خالد اللہ میں الدائمتی ۔ فقیہ محدث ہیں۔الوحاتم نے کہا کہ جواحاویث اپنے والد کے سوائے اورول سے روایت کیس معتبر ہیں ۱۲۴۹ الوب بن

حسن نيشا پوري نقيه متجاب الدعوات شا كردامام محمد جين ٢٥٠ ه شرانوت موئية -اسحاق بن ببلول فقيد ها فظ محدث شا كردسن بن زیاد وغیرہ فقہ میں وشاگر داسپنے پاپ کے وابن عینیتہ و وکئی وغیرہم کی حدیث میں جی ۲۵۲ھ میں فوت ہوئے متضاد فقہ میں تالیف ے۔اجم بن عمر بن مہیر خصاف کی کنیت ابو بکر ہے فقیدا جل محدث داہدور باتھے۔فقداہے باپ وحس بن زیاد سے پڑھی اور مدیث ائے باب و عاصم ابوداؤد طبیالی ومسدد بن مسرید بن مسریل وابن المدین وفعنل بن وکین وغیرہم سے ی دفعلین وموز ودوزی کی کمائی ے بسر كرتے تے اس وات يائى تفنيفات من سے كتاب الخراج وكتاب الحيل وكتاب الوصاياوكتاب الشروط صغير وكبيراور كتاب المناسك وكتاب الرضاع وكتأب الحاضر وأسجلات كتاب اوب القاضي "كتاب النفقات احكام العصير وورع الكعبة "كتاب الوقف وكباب اقارير الورد محمل الفقروكاب المسجد وبقريس اس فأوى ش كثرت سة بكي تصانيف سد حواله ب-ابراجيم بن ادہم ابھی ۔ فتیہ محدث صدوق زاہد معروف از اولیا والبی عز وجل صاحب کرامات مشہورہ میں بادشائی ترک کر کے زاہر ہوئے مہت تك الوحنيف مينية علم عاصل كيا بمرفضيل بن حياض سخرق اوراراوت بهنا اورتقريب من ب كد تقدمدوق زابد معروف اور ٢٦٢ ه هي فوت بوئ محرين احمد بن حفص معروف بدايوحفص مغيرفقه من اين والدايوحفص كبير كم شاكرواور طلب مديث من ا مام بخاری کے رغتی منے ٣٦٢ مديم فوت ہوئے مجدين شجاع اللجي باڭ والمبيم لانديج اللج فيل لاند من اولا دملج بن عمر بن ما لک فقد میں شامردسن بن مالک وحسن بن زیاد ہیں اور صدیث میں بچی بن آ دم وابوا سامتد دو کیج وغیرہم ائر کے ہیں علم کے دریا تحافل مدیث فی معبد کی تهبت کے سب ترک کیا اور کہا گیا کہ معبد کی تائید میں اجادیث وضع کرتے تھے اور جواب ویا کیا کہ انھوں نے مشہد کے رویس کتاب لکھی چر کیوکر رہتمت ورست ہوسکتی ہے۔ ٢٦٦ ھیں وفات یائی ۔تسانیف می سے کتاب سیح الآثار \_ توادر كتاب المعنارية \_ المناسك الكيمر \_ الردعلي المشهدين \_ اس فاوي من بعض مشامخ في سے كه اس كے اساتذہ بزے بزے جیں و مکوئی ہات بے اصل معتد تبیس کہتا ہے واللہ اعلم نصیرین یکی بلتی ۔ تمیذ ابوسلیمان الجوز جانی ۲۷ م می فوت ہوئے وفآوي مي حواله ب محمد بن اليمان سمرقندي . از طبقه الي منعور ماتريدي منوفي ٢٦٨ هدوله معالم الدين وغيره يكار بن تنيه قاضي معرى \_فقداز يجيٰ بن بلال وامام زفر \_حديث از ايوداؤ والطبيالسي واقر اندوروي عندا بوعوا نداين فزيمه في محيحها والمطبيا وي التوفي • ١٠٧هـ از تعمانیف کتاب کشرو با دکتاب انکا ضروانسجلات اور کتاب الوثائق والعهو دیمجرین سلمه بخی یفتیه کاش بین شدا دین تکیم وجوز جانی ہے اور بغداد ش محم شجاع بنی سے فقد پریمی اوران سے ابو براسکاف نے حاصل کیا اور ۸۲ میں وفات یائی۔ حکایت ہے کہ ابانسیر محمد بن سلام کوتل وفات کے وصیت کی اپنی زبان اہل القبلہ کے حق میں روکو۔ بادشاہوں وامیروں کے درواز و پرمت جاؤ۔ ونیامت جا ہو۔ ورندایے خالق عرومل و آخرت کوندیاؤ کے اور اگر آخرت جا ہوتو اللد تعالی راضی ہوگا اور و نیا بھی مل جائے گی۔ آپ کے استنباطات ہے قاوی میں حوالہ ہے۔ محمد بن از برخراسانی ۔ مرجع فاوی ونوازل سے ۱۷۸ میں فوت ہوئے ۔ سلیمان بن شعیب ازامحاب امام محرفتیہ بیں نوادر کولکھا اور ان ہے محاوی نے روایت کی ۲۷۸ ھیں نوت ہوئے۔ احمد بن ابی عمران بیخ المعجادی نقید محدث ہیں فقہ از ابن ساعہ وبشرین الولید اور حدیث ازعلی بن عاصم وسعیب بن سلیمان دعلی بن البعد ومحمہ بن المثنی ۔ ابن یوٹس نے تارئ من توثق كي وها يدهن فوت موسة -احمد بن محمليني برتي - نقد محدث مين فقداز الإسليمان ويكي بن اكتم اورحد يدعن عن عمن الائد - خطیب نے کہا کہ تقد جمت تنے ۔ وہم ہے میں فوت ہوئے محدین احمدین موکی فتیہ محدث مرضی میں ۱۸۹ھ میں فوت ہوئے عبدالعميد بن عبدالعزيز قاضى القصناة بغدادى فقيد تقدمتى بين فقداز عينى بن ابان وغيرتهم سے يزهى اورآ پ سے محاوى وابو الطامرو باس و فيره في الغرائيس من فوت موت ويه ومن تواليفه المحاضر والسجلات وادب القاضي في الغرائض محمد بن مقاتل رازي -امحاب المام محمد میں سے نقیہ تھ دیث منتصدیث طبقہ وکیج سے ٹی وقبل ضعیف فی الحدیث مولیٰ بن نفر رازی از اسحاب مجر سکنیت ابو ہمل تھی آپ ہے ابوسعید بروی وابویلی و قاق نے نقد حاصل کی۔

بشام بن عبدلله رازى \_امام ابولوسف رحمه التد تعالى كفته عن اورامام ما لك كومديث عن شاكرو بين ابن احسان ف كها كه تقديمي ابو عاتم نيه كها كه صعدوق من وله كمّاب النوادروغيره يغلى الرازي عالم عارف زامد ورع بين شاكر دحسن بن زياد مين كاب العلوة مشهورتصنيف ب- مرابيت ان كومقلدين على كناحالا كدبعض متاخرين كواصحاب ترجيع من تاركيا كياب فاضل أكعنوى مرحوم نے لکھا کہ لوگوں کی فضلیٹ ز مانہ پرموقو ف نبیس بلکہ بحسب توت واصابت ہے اس واسطیمٹس الدین احمد بن کمال یا شااورابو السعو وهماوى باوجودكثر ستاخر كاسحاب ترجيح ست بين -قلت قد اشرت الى ملعو الحق عندى في بحث الاجتهاد فتدير فيه-ابويلى الدقاق \_ فقيد زام معروف بين تفقه على موى بن نعمر الرازى واخذ عند الوسعيد البروى ولد كتاب أتحيض \_ احمد بن الحق جوز جاني ابو بكر آميذ ابوسليمان الجوز جاني فقيه معتبر مين كماب الفرق والتميز وممماب التوبه تاليف كي جين - المائنة الرابعة - صدى جيارم - محمد بن ملام بلخی ابولھر ۔ فتیدمعاصر ابوحفص کبیر ہیں ہو<del>۔ اچ</del>ے یں فوت ہوئے۔ اس فقادیٰ میں آپ کا ذکر جابجا آیا ہے۔ محمد بن خزیر۔ از مثارُخُ بَكُ ما حب اختیارات فی المذہب ہیں السبع می فوت ہوئے۔احمد بن الحسین بروگی۔فتیہ معروف ہیں تفقیعلی اساعیل بن حماد دا لیاعلی الد قاق وا خذ عندا بوالحن الکرخی والد باس وابطری براسم پیر شهید ہوئے یکھول معی تلمیذ ابی سلیمان متو فی ۱۳۱۸ جدان کی كتاب لولو ئيات وكتاب الشعاع ہے اس من امام ابوطنيفه جيئية ہے بيروايت درج ہے كد جس نے نماز ميں رفع اليدين كياس كي تماز فاسد ہے۔ فاضل تکھنوی مرحوم نے اس ہے انکار کیا اور کہا کہ کیونکر ایسے فعل ہے نماز فاسد ہوگی جومعزت رسول التدسني في خاست ا ابت ہاورزم کیا کہ امام ابوحنیفہ میں ہے۔ اس مسئلہ میں مجمع ابت نہیں ہوتا غیراز ینکدان کا فدہب عدم الرفع ہے۔ مترجم کہتا ہے كد بهار في المصلوفة فمار مل عد كت بي كديد لل كريد المراج الرجكم السكنوا في الصلوفة فماز من سكون كالقلم باور جحے خوف ہے کہ شابد کس درکوع وغیرہ کو کشرت بتا اسم ۔والبدالقول الغاصل الکھنوی ای اللہ المشکی من منبع مولا ماورمتر جم کہنا ہے: اللُّهم اهدهم ووفقهم العمل الآخرة واجعل هم الدنيا هونا علهيم ولا تجعلنا من قلت فهيم ويجعل الرجس على الذين لايعقلون ويا اهل الاسلام اتعو الله عزوجل وكونوا عباد الله اعوائك احمدين تحدين علامه النحاوى وفقيه معتدمحدث تقرجيه بي اور کثرت اشبحارے حاجت تطویل نہیں ہیں تھ الحدیث عن والدممہ بن سلامہ ویونس بن عبدالاعلی وضربن نصر وغیرہم وردی عنہ انظیر انی وابو بکرالمقری وغیرہم اور آپ سے ابو بکر محر بن مصور وا معانی نے فقہ صاصل کی ۔ وفات آپ کی اس میں ہوئی۔ آپ کی تسانف كثيره مغيده معروف بين جيب معانى الآثار مشكل الآثار - احكام القرآن مخصر الطحاوى - شروع جامع كبير وصغير - كتاب الشروط يكتاب السجلات والوصايا والفرائض به تاريخ كبير به مناقب ابي حنيفه به نواور واختلاف الروايات وغيريا باسحاق بن ابراييم شاشی ۔ بیخ عالم ثقة بیں جامع کبیرا مام محمد کوزید بن اسامین الی سلیمان روایت کیا ۳۳ میر میں نوت ہوئے ۔ احمد بن عبدالرحمن سرطنتی کنیت ابوحار تھی محمد بن زید ہے کتب حفص بن عبدالرحمٰن کوروایت کیا اور ۳<u>۳۳ ہے بی نو</u>ت ہوئے محمد بن احمد ابو بکر الاسکاف بخی فقید جنیل ہیں محمد بن سلمہ نے پڑ معااور ان سے فقیہ ایوجعفر نے پڑ معاسم دھی فوت ہوئے تمیں سال سے وفات تک دائم الصوم تھے فناوی میں اکثر حوالہ ہے۔ احمد بن عباس الوفعر سمر قندی نقیہ جید ہیں ابو بکر احمد بن آخل تلمیذ ابوسلیمان سے فقد برجی اور ان سے جماعت کثیرہ نے استفادہ کیا آخر کفار حرب کے ہاتھوں شہید ہوئے بھے بن محمد بن محمد بن محمود ابومنصور ماتر بدی۔مشاکخ معروف میں سے معتمد صاحب زہد وكرامات بين صحيح عقائدوروالل الامواواليدعة من تصانيف معروف بين وفقه من بهي ماخذ الشرائع بين الاستعين باوضونوت موئه

محر بن مجر بن احمد بن عبداند المعروف بحائم الشهيد فقيد تجر حافظ الحديث جي اورابوعبدالله حائم صاحب متدرك آپ سے متفيد جن كاب منعى وكانى و مختر حائم آپ سے معروف جي كانى ش اصول كتب امام محر سے جن ليا اور كررات كوحذف كرديا اور بيدر حقيقت بهت مشكل كام سے اور شايد مجموع معانى آگئے ہوں والله اللم السماج بلى برطبق آپ كى دعا كے الى بغاوت نے آپ كوشهيد كرديا۔ احمد بن عصمه مقارفى ابوالقامم شاكر ولصير بن كي تميذ ابن ماعدوا ستادوالو حامد احمد بن حسين مردزى الد الله على فيت ہوئے۔ احمد بن عصمه مقارفى ابوالقامم شاكر ولم بن الفضل السمر قدى۔

عيدالله بن الحسيس بن دلال ابوالحن انكرخي \_ فقيه امام ثقة عابدز امدمتورع كثير الصوم والصلوّة اليتولد • ٣٦ جي ثا كر دابوسعيد بردى استاد ابويكر الصاص وابوعل الشاشي وابوالقاسم التلوني وابوعبدالله الدامغاني وابوائسن القدوري وغيربهم بين حديث مين شاكرو اساعیل بن الحق وحمد بن عبدالله الحصر می واستاداین شاجین وغیره جیں و سیج میں وفات پائی مختصر کرخی وشرح جامع صغیر و کبیر وغیر و معروف ہیں ۔عبدالقد بن محمد بن لیقو ب سندمونی معروف باسنا دفقیہ کثیر الحدیث ہیں فقہ کو ابوحفص صغیرا ورحدیث کومویٰ بن ہارون و مشائخ بلخ سے سنااور آپ سے ابن مندہ نے بکٹر ت روایت کی وقبل ضعیف نے الحدیث اور میں میں وفات یائی۔احمہ بن محمد بن حبدالرحن ابوعمر والطبر ی۔شاگر دابوسعیدالبروی ہیں ۳<u>۳۳ھ ج</u>ی فوت ہوئے۔قاریؒ نے کہا کہ طبقہ ملحا وی میں شار ہیں شروع جامع صغیروکبیرآپ سے تالیف جیں ایخق بن محمد ابن اسامیل انکیم اسمر قندی صاحب علم وحکمت البیہ جیں سمعانی نے کہا کہ بزے نیکو کار مشہور تے فقہ و کام میں شامرد ایومنعور باتر یدی اورتصوف میں مرید ابو بکر الوراق میں اس مے میں فوت ہوئے علی بن محمد بن دافرہ تنوخی اسحاب کرخی میں عارف فنون عدید و تنصح میں موت ہوئے ۔احمد بن محمد بن مار وطواد کیسی ۔فقیدز اہد ثقہ عابد پر بہیز گارکنیت ابو بكرتني \_شاكر دمجر بن نصر مروزي ومحد بن الفضل بلخي بين السيع بين فوت موسئة - فناو بيدين حواله ب احمد بن محمد ابوعلي الشاشي يعني تاشقندی ۔ شاکردابوائس الکرخی ہیں ابوجعفر ہندوانی کے معاصرین خدمت تدریس کوش سے قول کیا جیسے ابو برالدامغانی فتوی بر مامور ہوئے ۱۳۲۲ ہے بیں توت ہوئے اہراہیم بن الحسین ابوائن العزری فقہ محدث تقدین ابوسعید عبدالرحمٰن بن الحسن وغیر ومحدثین ے ساعت کی اور حاکم نے متدرک میں ان سے روایت کی۔ علام میں انقال فر مایا۔ علی بن العجاوی باب سے نظیر فقید تعدث میں۔ ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب الذيائي معاحب سنن وغيرو سے عديث كى ساعت وروايت كى ہے الاستے يعن نوت ہو۔ ١٠ مه ت محمد نیٹا پوری معروف بقاضی الحرمین فقید کال سے ۱۳۵۱ هیں فوت ہوئے شاگرد ابوالطا ہر الد باس وکرخی ہیں مدت تک حرمین ک قاضي رئيج ين الحسن المعروف بن الفقيه شا گردين كرخي وغيرو بين دين وعلم وعمل واجتهاد وورح وعباوت عن معروف بين المصابي میں وفات یائی۔حسن بن علی والطحاوی عالم فقیہ تھے و اسوچے میں فوت ہوئے ۔محمد بن مہل ابوعبدالله النّا جر۔امام بمير جي شاگر دابو العباس احمد بن بارون متو في • السليع بين محمر بن جعفر بن طرخان استر آبادي مثل اسيخ والد كے فقيه محدث ثقيه بين متو في • السلامية محمر بن احمد بن عباس عياض فقيه سرقندي تميذ ابوسلمه وغيره متوفى النسيج وجمد بن ابراجيم انصر پرالميد اني عادف مد به معصر يخ مياضي بيس ٣ ٢٣ يوي فوت ہوئے مجمد بن عبداللہ اللج عفر ہندوانی ۔ شخ جلیل القدر فقیہ معروف ہیں ۔ شاگر د ابو بکر الانمش تلمیذ ابو بکر الاسكاف وكيره واستاد فقيد ابوالليث وغيره ٢ المسعيد من فوت موسئة فأويّ من آب بريهت حوالمه ب- حسن المسير في الحوى - علاوه تحو کے معاجب فنون متعدد ووصاحب فضائل زید وتقوی وخشوع وعفت وحسن خلق وغیرہ ہیں۔افتی حسین ساتہ علے ندہب الی صیفہ وتولی فضاء بغداد تحوامن اربعين اوراين بأتهد كى حردورى يعنى كمابت سه كمات تصاورتر أة قرآن وتذكره زبدوذكر آخرت برب اعتياره دیتے تھے اور دہر تک ملین رہنے تھے احادیث کثرت ہے روایت کیس آخر ۸ اسم جس وفات یا کی۔ احمہ بن علی بن انحسین ابو بکر ابصاص الرازى ـ امام عمر فقيه محدث زام عفيف تنے فقد ابو مهل الزجاج شاگر دکر فی ـ عاور صديث ابو حاتم رازى وعثان دارى وابن القافع وغير بم سے حاصل كى ـ اور ان سے محد بن يكی جرجانی ومحد بن احمد زعفر انی وابن سلمه ومحد بن احمد شفی وغير و فقها ئے بغدا و نے فقه اور ابو علی وحاکم نے حدیث روایت كى ـ من تو البيه شرع مخصر الكر فی وانطحاوى والجامع و كتاب احكام الفرآن و اوب الفصاء و اصول الفقه وغير باقيل بومن اسحاب التخريج والصواب اشمن المجتبدين في المسائل ـ • حصابي من فوت ہوئے محمد بن الفضل بن جعفر ابو بكر البخارى ـ امام كبير معتمد في الروايدة كثير الفتاوى ـ اس فتاوى من بهت حواله هم مناوسة مونى واستاذ قاضى ابو على النسفى واسا عبل الزام وغير بم وفي فاستاذ قاضى ابو على النسفى واساعل الزام وغير بم وفي فضله دكايات ـ اسحاب المسترين فوت ہوئے ـ

لصرين محربن احمد الوالليث السمر فتدى فقيه محدث زابد متورع يتح كتب امام محدوغيره حفظتميں \_ شاكر دفقيه الوجعفر جندواني بير - من تواليقه تغيير خينم ونواور الفقه والنوازل وخزانه الفقه وتنبيه الغافلين احمد بن حسن بن على ابو عامه المعروف بابن الطبري حافظ الحديث عالم مغسر زابد متورع شامر وابوائسن الكرخي ابوالقاسم السفارجين اورحديث من تميذ احمد بن حير المروزي واحمد بن عبدالرحن المرغرى بي خطيب نے كہا كەمجىتدين على من سے آپ كے مثل حافظ متنن حاوى ماثورات نبيس ديكھا كيا۔ مادمفر السياج عن فوت ہوئے تاریخ بدیع تالیف معروف ہے۔ احمد بن کھول انسفی ۔ فقیہ محدث عارف ندہب معروف ہیں فقہ اپنے ہا پ ہے آور حدیث ابوسمل بارون بن احمد اسفرا کنی اور احمد بن خملان المقری سے حاصل کی مولد است ہے اور سال وفات ہے ہے ہے بی تحمد بن سمل ابراہیم بن بہل نیٹا بوری ابونصرفتیہ معروف بیں امام الحرمین نے ان کے لئے مجلس تدریس مقرر کردی تھی اور ۹ سام میں فوت ہوئے رحمداللد تعالی غیدالکریم بن محد بن موی بخاری شاگرداستاد سندمونی افتاء میں سے بیں ای پر مدت العمر قائم رہے وسیع میں نوست ہوئے۔احمد بن عمرو بن موی بخاری معروف بکنیت ابونصرالعراق فقیہ محدث ہیں حدیث کوابونعیم عبدالملک بن محمد بن عدی ہے سناو روایت کیااوراور • وسوچیس بخارا میں فوت ہوئے ۔عبدالکریم بن موی بن میسی بزودی ۔ فخرالاسلام علی بز دوی کے دادا ہیں تا کر دو امام ايومنصور ماتريدي أور • ٢٣٩ جيمي فوت موئے محرين احمد بن محد المعروف بزعفرانی فقيد تقته يتح شا كرد يخ ايو بكرالرازي بيراس فقادی میں زمفرانی کے نام سے حوالہ ہے اور ہدایہ میں بھی آپ کا ذکر ہے بعض نے کہا کہ زعفران واقع بغداد کی طرف اور بعض نے کہا کے زعفران فروشی کی طرف نسبت ہے اوس میں فوت ہوئے۔ حسن بن داؤ دسم قندی۔ ابوعلی شاگر دابوہ بل الزجاج تلمیذ کرخی ہیں ۵ والي هي فوت بوئ محمد بن يكي بن مهدى جرجاني فقيد معتدين بدايدي آب كواصحاب الخريج من شاركيا - كنيت ابوعبدالله بي شا گردابو بکرالرازی \_ واستاه ابوالحن القدوری واحمد بن ناطقی ہیں \_ ۱<u>۳۹۸ ج</u>یس فوت ہوئے \_ بیسف بن محمد جرجانی \_ فقی و قائع نوازل بین شاکر دابوانحن الکرخی اس فآوی بین آپ کی معرد ف تالیف بنام خزاندالا کمل سے حوالہ ہے اور یہ کمآب چیجند میں جامع اصول وقناوی ہے اور ای میں تکھا ہے کہ میری بیا کتاب خرالة الا کمل اصحاب صنیفه کی بزی کتابوں کو ما تند کائی مؤلفه عالم و جروو جامع امام ربانی وزیادات و بجرد دمنتنی و مختر کرخی وشرح طوادی وعیون المسائل وغیر و کوحادی ہے ۱۹۸۸ میں فوت ہوئے ۔ حسین بن علی بھری۔ ابوعبدالقد فقہا مستکمین میں سے بحث ومناظرہ کے وسواس میں جتلا ہوکر آخرمعتز فی کے داغ سےموسوم ہوئے اور 199 م میں فوت ہوئے۔ محمد بن محمد بن سفیان الدیاس ابووالطاہر۔ شیر وانگور فروخت کرتے متصابدًا بس کہلاتے تصاور ویاس دوشاب انگور کو کہتے میں شاگر دابوحازم القامنی تمیذ عیلی بن ابان میں اینے زمانہ کے فقید حقی سیح الاعتقاد عارف روایات مذہب اور اہلسدت سے میں امام محر کے جامع مغیر کومرتب کیا۔اس فاوی میں ابوطا برد باس کے نام سے جہاں حوالہ ہے آپ بی مراد ہیں۔وقد و کرعند صاحب الاشباه عندالقواعد في ضبط الفروع -سعيد بن محمد بروي ايوسعيد - ازاصحاب امام طحاوي محدث فقيه تتے مسائل ميں آپ ہے حوالہ خرکور ہے۔ تھر بن احد عیاضی مرجع علی وفضلا ، و مفتی و قائع وازل ہیں شاگر واپنے باپ کے جو کمیڈ ابو بکر جوز جاتی ہیں واستا وایک ہم فیر کے ہیں۔ علی بن سعید رحفظ کی سرقدی۔ شاگر وامام ماٹریدی ہیں کہتے تھے کہ ہر جہتہ مصیبہ ہوا ور آپ کے استاد کہتے کہ جہتہ کو جب تھم صواب حاصل نہ ہوتو و واجتباد میں خطا کر گیا۔ اقول دونوں استاد و شاگر دہیں ظاہر انفظی اختلاف ہے کیونکہ دوجہتہ وں میں جب ایک کا اجتباد و ور سے کے متفاد واقع ہوا تو ور حقیقت ایک بی صحیح ہوگا اور ضرور دو مرا خطا ہوا اور اس سے شخ متففی منکر نہ ہوں کے اور جب جہتہ نے مواق تھم شرع کے اپنی کوشش کو پوراصرف کیا تو جو بھواس پر واجب تھا اس نے ادا کیا ہیں اس کا طریقہ صواب ہے جس پر القد تعالی مز وجل نے تو اب و سینے کا وعد و فرما ہے ہیں اس من جس جہتہ اگر تھم میں چوک کیا تب بھی را وصواب ہے ہیں پوکا لین تو اب کوشی ہوگا ویک ہو ایک تی مروی ہے کہ القد تعالی کے فرد کے شخص تو ایک تی بھی جہتہ ہوا ہے کہ کہ سیا ہم اور کے گئی تھی ہوگا ور اس کے اگر ویک ہوا ہو الی ہوئی و دو قیرا طاور اگر چوک جانے تو ایک تی مام مرح کے تن ہیں جہتہ ہوا کے مصوب ہے اگر چواس نے تھر اطرے اور طاہرا حدیث میں صواب پر ہے۔ اقول حاکم شرع کے تن ہیں حدیث میں صواب پر ہے۔ اقول حاکم شرع کے تن ہیں جہتہ کرتی ہیں صواب ہوں ہوگا فاللہ تو الی اللہ علی الصواب والیہ مرح کی تھی میں ایسا تی تھی ہوگا فاللہ تو الی ماکم بالصواب والیہ مرح کی تو دو قیرا طاور اگر چوک جانے تو ایک قیرا طرح اور ظاہرا حدیث ہیں بھی ایسا تی تھی ہوگا فاللہ تو الی الم بالصواب والیہ مرح کا لکل ۔

احمد بن محمد بن منعور دامغانی فقیه محدث معروف زامدین شاگر دامام طحاوی و کرخی و ابوسعید بروی بین \_ کمّاب میں جہال وامغانی زکورے آپ بی مراد ہیں۔ ابوبل الرجاجی فقید جیدشا کردکری ومؤلف کتاب ریاض ہیں شیشہ کری کا پیشہ کرتے تھے۔ عتبد بن خثيمة بن محر ميشا يورى \_ قاضى الوابهتيم به بإئة بوز ويائة تحسعيه والمئة مثلثه بروزن ويلم فقيد مفتى بين شاكروقاً منى الحريين احمر بن عمد نیٹا پوری ۔ تمیذ قامنی ابوالطا ہر دیاس شاگر دوقامنی ابوعازم عبدالحمید رحم الله تعالی ۔ جہاں کتاب می اس طرح آیا ہے کہ قامنی الوابقيم نے تيوں قاضيوں يا قضاة مخشرے ذكر كيا جيها كدكتاب القصنا ميں آيا ہے تو مرادان كا ساتذ وموسوفين ميں والله تعالى اعلم\_ عبدالرحمٰن بن محمرالكا تب شاكروا بمرمحمر بن الغضل تلميذاستاز سيذموني بين مه حافظ اصول مدبب ما بروقائع ونو ازمفتي فقيه بين اور كثرت تجرے تھم کا لقب ہے اورا کثرمعتبرات میں نام عبدالرحمٰن نہ کور ہے اور بعض کتابوں میں ابوعبدالرحمٰن کنیت اور محمد نام نہ کور ہے چنا نچے اس قباویٰ میں بھی عالم ابوعبدالرحمٰن آیا ہے اور بعض شنخ میں عبدالرحمٰن کنیت اور محمد نام ندکور ہے چنا نبچہاس قباوی میں بھی عالم ابو عبدالرحن آیا ہے اور بعض نتنج میں عبدالرحمٰن ہے واللہ اعلم۔ ابوحفص مفکر وری ۔ فقیہ معروف بین علامہ زندولی نے آپ سے فقہ حاصل کی عبداللہ بن الفعنل فیز اخیزی فقد معروف شا کروا بو برجمہ بن الفعنل بیں اور بعض نے نام عبدالرحمٰن بن الفعنل و کر کیا لیکن سمعانی وسغنانی و قاری نے عبداللہ پراعما د کیا۔ ایوجعفرین عبداللہ استروشی تصبہ استروشہ نواح سمر قند کے بیں استروشہ میں اوّل بسین مهمله ودوم منقوط ب شاكر وابو بمرحمر بن الغفنل وابو بمرابهام بي فسول استروهد آپ كى تاليف سے كتاب ي بهت والد ب اورآب سے قامنی عبیداللہ ابوزید و بوی بدال محملہ و بائے موحد و سین محملہ صاحب الاسرار نے تقط کیا۔ بجی بن علی بن عبداللہ بخاری زندو کی فقه زابدمتورع میں شاگر وابوعفص مفکر وری ومحدین ابراہیم میدانی وَعبدالله بن الفضل فیزاخیزی ہیں۔اس کمّاب میں زندولي كے لفظ سے اكثر حوالد بيزى وليس كي خميت سے معروف بي اورافظ برا منقوط ونون ودال محله دواو ويائے تحسينيه وسين مبلہ ہاور نظم زندو کی سے مراد آپ کی بھی معروف تالیف ہاور مجملہ مشہور تو الیف کے کتاب روضة العلماء ہے۔ محمد بن اسحاق بخاری کلا بادی ـ شاگرد ﷺ محمرین الفّعنل جیں۔ فقیرمعروف مؤلف کتاب تعرف ۔حسن بن احمد بن ما لک زعفرانی ۔ فقدمعروف ثقه کنیت ابوعبداللہ ہے آپ نے جامع صغیر کومبوب ومرتب کیا اور زیاوات کوہمی اورا دکام قربانی میں ایک کتاب تالیف کی اوراضا می زعفرانی ہے اس فادی میں یہی مراد ہے۔اساعیل بن حسن بن علی ابو محد فقید زاہر معروف شاگر دمحمہ بن الفضل التوفی موسیع محمد بن

موی خوارزی ابویکر جامع سندالا مام فقیہ محدث بیں قاری نے این الا فیمی تقر غریب الحدیث نے قتل کیا کہ پانچویں صدی کے اقل میں جولوگ مجدوین امت علی شاری ہیں ہیں بیلی بیلی کی کا طرف سے صافیو ل نہ کر تھا وہ خطیب نے کہا کہ ہمارا سے ابویکر بنز قانی نے آپ سے حدیث دوایت کی اوراکٹر آپ کوئی سے یا دکیا کرتے بخصاور کیتے کہ آپ نے اکثر فرمایا ہے کہ ہمارا دی ہوڑی کوروں کا دین ہے اوراس میں ہم سے کا دوائیس ہے اقل لیمی تو میا اس مرفت تن ہوا دراس ہیں ہم سے کام کر ما دوائیس ہے اقول مین تو حدالت جو ہدایت ہوئی و وہین صواب ہے کہ مقل میں محمد اللہ میں ہم سے کام کر ما دوائیس کی تقد دے تیں اور آپ شنی المرد بہ ہے کہ معروفت بیدا کرنے کی قد دے تین ابند ابوا سطر نویت ورسالت جو ہدایت ہوئی و وہین صواب ہے کہ من عبد المبار بن اجرا ہمانی المبار بن اجرا ہمانی فاصل مورد کے حدث تقد ہیں اور آپ شنی المبار بن المبار بن اور آپ شنی المبار بن المبار بن المبار بن المبار کی اورد جو درج تیز ہمیں ہمانی فاصل مورد جیز ہمیں رکھتے تھے وہ سرائے وہر جو درج تیز ہمیں رکھتے تھے وہ سرائے وہر جو درج تیز ہمیں اور آپ کی اور جو درج تیز ہمیں رکھتے تھے وہ سرائے وہر جو درج تیز ہمیں اور آپ کی اور ہمیں ہمی دوائی وہر جم تھے وہ سرائے وہر جو درج تیز ہمیں ہوئی ۔ آپ کی تک ان اور ہمیں کہ این اجتمادی اعمال سے حصول مقصول مقصود تو اب ہوئی ہمیں ایک بنظر اتبار کی سند ہمی ہوئی اس میں مورج ہمی کا جو اللہ وہر جم تھی ہمی ہوئی ہمیں ایک ہمیں اس کی دور اس کی تعلیم میں ہوئی ہمیں ہوئی ہمیں ایک ہمیں کی ہمیں کی دور ہمیں کی محدول مقاملہ کیا ہاں وجہ سے کہ اوخو بھی کی کر اور این البام نے اس کورد کر دیا ہوئیل ان سے کہ مورد کر دیا ہوئیل ان المبام نے اس کورد کر دیا ہوئیل ان سے کہ اوخو بھی کی اورد کر دیا ہوئیل ان المبام نے اس کورد کر دیا ہوئیل ان المورد کے جن بھی ان کر دیا ہوئیل ان وہر جم کی اوخو بھی تھی کہ است کر اربیری کند اور این البام نے اس کورد کر دیا ہوئیل ان المورد کے جن بھی انتھیا دی کار میں دور آپ کی کی کورد کر دیا ہوئیل ان المورد کے جن بھی انتھیا دی کورد کر دیا ہوئیل کی کی کورد کر دیا ہوئیل کی کورد کر دیا ہوئیل کورد کر دیا ہوئیل کی کورد کر دیا ہوئیل کی کورد کر دیا ہوئیل کور

چمرواضح ہوکہ آناوی کے باب العویر میں نقل کیا کہ اگر کوئی خفی نتقل ہوکر شافعی ہو جائے تو اس کوتعزیری سزاوی جائے برخلاف اس کے اگر شافعی حنی ہو جائے اور یہ تعصب سے خالی نہیں ہے۔ محمد بن محمود کشی فقید عارف زاہد ور معفیف قائع ہیں شاگر دابو بکرالرازی میں ۔احمد بن محمد بن عمر -معروف بابن سلمہ فقیہ معتد مرجع اہل علم وضل میں ۔ فقہ کوابو بکر الحصاص ہےاور صدیث کو این باب سے سا۔ دن میں روز ورکھتے اور رات کوعبادت کرتے اور واس میں وفات بائی رحمہ اللہ تعالیٰ محمد بن احمد کماری ۔ فقید و عارف محدث عدل ہیں شاگردابو بحرالرازی ہیں اور صدیث میں تمیذ بحرین احداور آپ ہے آپ کے بیٹے اساعیل قاضی واسدا ف كيااور يحام هيرش فوت بهوئي -ابراتيم بن الملم شكاني -فقيه محدث بين فقد بن شاكر دينتي محمد الفصل اورحديث بين ابومحمد بن عبدالله المونى بين - حكايت كرتے بين كه جب بم فارغ التحسيل موئوا ندنون فتيدابوجعفر رحمدالله الخ سے آئے تتے بم كوامام محربن الفضل نے ان کے پاس بھیجا اور سمجھا دیا کہتم ان سے مشکل مسائل کا تذکر ہ کرنا تا کہتم سے مانوس ہوں اور وحدت اختیار کرنے سے جو وحشت ان کو ہے وہ رفع ہو جائے سراس مے میں فوت ہوئے۔ قال المحرجم انسان کی کمال فقہ پہلے اپنے نئس کی تبذہب و مجامدہ وریاضت اورخلوت و تنهائی سے محیل ہے اور بعدر تی کے بھر عالم کثرت میں نضیلت وثواب ہے اور علامے آخرت کا مہی داب بیان کیا کمیا ہےاور بید حکایت اس کے واسطے لطیف اشارت ہے فاقہم واللہ تعالی اعلم ۔مسعود بن محمرمونی سے خوارزی ابوالقاسم رحمداللہ فقیہ معمقد ہیں والد ماجدان کے شاکر دھیج حصاص ہیں ان ہے فقہ پڑھی اور سوس ہجری میں توت ہوئے اٹاللہ واٹا الیہ راجعون مسین بن خضر بن محمہ بن کوسف نسفی ۔ کنیت ابوعلی ہے۔ اور جہاں اس فرآوی میں ابوعلی نسمی آیا ہے میں مراد بیں ۔ فقہ محدث نقہ بیں بخارا میں ابو بكرمجه بن الفعنل اورابوعمرومحه بن محمرصا براورا بوسعيد بن فليل بن احمه خبري ينصاور بغداد بيل عبدائته بن عبدالرحمن الزبري وعلى بن ممر من محمد سے اور کوف میں محمد بن عبداللہ بن الحسین البروی سے اور مکم عظمہ میں احمد بن ابرا ہیم سے ہمدان میں احمد بن علی بن ولال سے اور میں جعفرین عبدالقدین یعقوب دازی ہےاور مروشن مجمرین عمر و مروزی ہےاور ایسے طبقہ کے فقہا ومحد ٹین ہے علم حاصل کیا اور

المواضع من الغايية \_ بنيم بن الي البقيم القاضى \_ نقيه محدث ثنا كردائي باب ك التوني اسوس مع إلى \_

جعفر بن محد سفى شهر نسعف نعني تخشب مين بدا موسے فتيه محدث معدوق بيں۔شاگر دابولل سفى وزاہر بن احمد سرنسى و بارون بن احد استرة بادى وابومحد رازى ومحد بن احد عنجار وابوابيتيم محد وغيرتهم بين \_ بيشتر تاليف حديث مين ہے -صاعد بن محمد احمد غيثا پورى \_ فقیہ محدث صدوق بیں صاعد نمیٹا پوری ہے آپ ہی مراد بیں شاگر دقاضی ابواہشم و جماعہ محدثین التوفی ۳۳۳ موجری رحمہ اللہ تعالیٰ مرمہ بن منعور بن مخلص نوقد ی شا کر دفقید اید جعفر بهندوانی دمحد شد میران الحسین یز دی بین مدت تک سر قند کے مفتی رہے الاسی چے میں وہیں فوت ہوئے ۔ حسین بن علی بن محد بن جعفر خمیری۔ ۔ فقیہ محدث صدوق شا گرد فقید ابولفر محد بن مبل بن ابرائیم وابو بكر محمد خورازى و محدث ابوالحن دارتطنی ومحمد بن احمر جرجانی میں وقد روی عندالخطیب رحمدالله محمد بن احمد بن محمد مایمرغی نقید محدث میں حدیث کوتجازیں سنا اور مقری محمدین منصورا مام مدینہ سے روایت کی اور آپ ہے جم الدین عمرین محمد سفی نے روایت کی جن کا تام جم الدين منى اس فآوي ميں بہت آيا ہے۔محمد بن احمد بن سمنانی ۔ شخ فقيه محدث صدوق بين حنی المرز ہب واشعری الاعتقاد بين حديث كو تصرین احمد بن ظیل وابوالحس علی بن عمر دارتطنی وعبدالله بن محد رازی وغیرہم سے سنا اور آپ سے خطیب بغدادی نے سنا لکھا ہے سهر سے میں فوت ہوئے۔احمہ بن محمہ بن عمروناطفی عراق کے فقہائے کباریں سے صاحب فرآوی فقیہ محدث میں اوراس فرآوی میں جہاں ناطفیؓ کے اجناس کا حوالہ ہے آپ کے تالیفات اجناس وفروق وواقعات وغیرہ سے اجناس مراد ہے اور ناطف حلوم عروف ہے چونکہ اس کو بتا کر فروخت کرتے اس لئے ناطعی مشہور میں فقہ ہی عبداللہ جرجانی کے وحدیث میں ابوحفعی بین شامین وغیرہ محدثین کے شا کرد ہیں۔ عبداللہ بن حسین تامنی فقیہ تقد جید ہیں شاگر د قاضی ابوابقیم وغیرہ اور خود بعبد سلطان محمود مبلتگین قاضی بخارار ہے اور يراس يرين أوت بوئ محمر إساعيل محدث لا بورى بخارا كے سادات عظام من سے امام علوم وين تنے سلطان مسعود غزنوى كے وقت عمل الا مور عن آكر ساكن موئ سب سے پہلے آپ بى نے علاء على سے الا مور كوائے قدم سے مشرف كيا اور آپ سے براروں اہل كفرنے شرف اسلام بايا۔ المرسم عيش انقال فر مايا -عبدالعزيز بن احمد بن نصر بن صالح بخاري شمس الائمه حلوائي -بعض نے كہا كه منسوب بحلواء بین اور تبعض نے کہامنسوب بہ قصبہ حلوات نفید معتمد محدث تقدید بیدمعروف دمشہور ہیں ۔ حدیث شریف کی بہت تعظیم

کرتے تھے۔فقہ بھی شاگرویٹے ابطانسی ۔اور صدیت بھی تھی ذشخ ابوشیب صالح بن جو بن صالح اور ابوہل اتھ بن جو انمائی وابوائن دازی وغیرہم جاعت بحد تین جیں اور شرح سعانی الآفار طحادی کو جھہ بن عمر بن حمران سے دواے کیا اور آپ بی سے حمل الائر بکر ذانجی والد انٹس الائر مرخی وجھ بن الحسین وان کے دوفر زغر شخ الاسلام علی یزودی وصد رالاسلام ابوالیسر جھ بن تھ اور قضی جمال الدین اثر بن عبد الرحمٰن ابوائسر وغیرہم نے تعقد کیا اور حافظ الحدیث عبد العزیز بن جھ بخشی آپ کوا ہے شیوخ بھی شارکیا اور تکھا کہ جس نے آپ سے امائی کو ساسمتر ہم کہتا ہے کہ اس فاوی جس آپ دوران سے درخواست کرتے کہ دعاکر وکہ القد کی تھے فروز عدم اور متر جم کے فرو بھی اصوب ہیں ہے کہ آپ بار بافقہا و تلائدہ کو طوا کھلا تے اور ان سے درخواست کرتے کہ دعاکر وکہ القد تعالیٰ جھے فروز عدما کے صعید عطافر مائے ۔ چنانچ ایسانی واقع ہوائی آپ طوائی معروف ہوگئے ۔ آپ کی تالیفات جس سے میں وفواد وغیرہ معروف ہیں ۔ مرس جے میں اور عدید بیان اور عدیدے این وفواد وغیرہ معروف ہیں ۔ مرس جو جس تصب کی اور جب شے ابوالقاسم کئیت تنی صنی ہو گئے ۔ قدور کی کے شاگر دہیں اور حدیدے این بطروغیرہم دمیرہ کی شخصہ نوی مورخ او یب شے ابوالقاسم کئیت تنی صنیل سے تنی ہو گئے ۔ قدور کی کے شاگر دہیں اور حدیدے این بطروغیرہم دمورہ بیانہ تعالیٰ سے عاص کی ۔ عادت کر بر مدی از ارتہیں پہنچ شے اور سرکوچا در سے خد و تھکتے ۔ ادھ ہو بین بطروغیرہم دمورہ بیانہ عکم جو وجلہ پر بخداد سے دی فرح مشرق ہو

مترجم كبتاب كداى قصبه سابوالقاسم عبدالقدين حسين عكم ي محدث يح ي ادب منبل مولف اعراب القرآن بي جوقريب الان بيش فوت ہوئے۔ رحم اللہ تعالی عبدالعزيز بن محملتی حافظ حدیث تقد فقيہ جليل بيں سلتی نے کہا کہ هن نے موٹس ساجی ہے آ ب كا مرتبہ يو جما قرمايا كمثل ايو بكر الخطيب وحمد بن على الصورى كے تفاظ حديث ميں ہے ہيں۔ ابن منده نے كہا كه حفظ وا تقان ميں یگانہ تھے اور میں نے ایساد قبتی الخط سرلیج الکتابتہ والقراۃ نہیں ویکھا۔ مدت تک حافظ جعفر المسعفری ہے علم حاصل کیا اور بغداد میں مجمہ ين محمد بن علان ہے بھی استفادہ پايا اور ١٩٥١ ھے بھی آسف میں انتقال فر مايار حمدالله تعالى ۔ اساعيل بن احمد بن اسحاق بن شيث رحمدالله · تعالی ابوالقاسم السفار چنانچه ای کنیت سے کتاب بھی بہت موالہ ہے۔ فتیہ محدث معروف بیں زاہدورع متق صادق تے اسری بھی کسی الماست كرت والے سے ندورتے بار باخا قان كوملاست فرمائى۔ آخراس نے آپ كوالا الصيف شهيد كرويار حمداللہ تعالى رمترجم كهنا ے کھیج حدیث یاک میں ہے کہ جہاں میں افضل جہاوہ و کلرحق ہے جوسلطان جائز کو کہا جائے مترجم کہتا ہے کہ چینے ابوالقاسم السفار رحمه الله کومیه افعنل جهاد حاصل مواانشاءالله تعالی یس عمره شهید موت علی بن حسین اسفدی \_ دکن الاسلام چنا نچه ای لنب و پام \_ = كاب عن بهت والدب فقد عن شاكر وشمل الائد مزحى بين اورشرح سيرالكبير مزحى كوان مدوايت كيا - مديث عن ايك جماعت محدثین سے پڑھی وقائع ونوازل عمی مفتی جید ہیں۔ شرح جائع کبیروغیرواپ سے یادگار ہیں۔ایا مختصل میں بہت تھی سے بسر كرتے ينے اور دولت علم كودولت فائيدونياويه پرمقدم كرتے چاننچ آپ كا قصدز بدعبرت كامطولات على اس امر كانمون ب كه علاء آرت ایسے سی مروان عن عزوجل ہوتے ہیں علی تخدوم جلائی غزنوی از سادات حنی اولیا ہی معروف ہیں جامع علم طاہر و باطن عابد زابد متقى صاحب كرامات بين اسحاب ابوالقاسم كوركاني وابوسعيد ابوالخيروابوالقاسم فشيرى محدث وغيربهم بين لا موريس آكرر يبسفين الاولياد غيره كتابول بس آپ كيمسوط حالات مندرج بين اور آپ كي تاليفات من كشف الحج ب بهت متداول باي كتاب على آب في الله عند كالموا كم المن المن الخضرت المنظم كموذن معترت بال رضى الله عند كي قبر كرم حاف موتا تما خواب من و بکھا کہ میں مکہ معظمہ میں موجود ہوں تا گاہ معزرت سید عالم سید الرسلین نافیز کمپاب بنی شیبہ سے اعدرتشریف لا ہے تو میں و مکمتا ہوں کہ آب ایک ویرمردکو بچوں کی طرح کود علی لئے ہوئے ہیں من نے ادب سے ملام کیا اور آپ کے میادک قدموں کو چوم لیا اورول بن

شرح مبسوط كياره مجلدات على وشروح جامعين صغيروكبير وتغيير قرآن وغنا والفنهاء وامالي وغيرو تاليفات اصول وفروع وتغيير وحديث من بیں۔ حکامت ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایک عالم شافعی المذہب جرایک سے مناظر وکر تا اور اور غالب آتا حی کہ علیا و ونضلا ، نے جمع ہوكرآپ سے كہاكة باس عالم سے مناظر وفر مائي ورنهم سب شافعي ہوجائيں ہے۔ آپ نے فر ماياكه يس مروكوث تفين بول بجھے مناظرہ سے مجمع کام میں ہے آخران کے اصرار ہے اس عالم کے پاس منے ۔ اس نے مناقب شافعی رحمہ الند کو بیان کرنا شروع کیا اورزیادہ زورویا کہ جارے امام نے تمن مینے میں کاام شریف حفظ کرایا تھا۔ آپ نے الی باتوں سے معلوم کیا کہ مردمجاول ہےاور حقائق فضائل سے خودواقف نہیں ہے قرمایا کہ قرآن مجید تؤ دین وایمان ہے اور خود اس کوالید امیر کے یہاں کا دوسالہ وفتر حسب و س من الله الله بادين كرحفظ سناديا جس سے و دسخت شرمنده ہوا آپ ۱۳۸۲ بيش فوت ہوئے۔ الول اما الله واما اليه راجعون - اس مكايت جس الل الفكر كے لئے علاء آخرت اور علائے دنیا كے افتر اق كے واسطے تنبيہ نطيف ہے فلينفكر ۔احمد بن محمد بن صاعد بن محمد استوائی شخ الاسلام ابومنعور قامني القصناة فقيد محدث شاكر دصاعد بن محمر يعني جدخود ومحدث ابوصعيد صيرتي وغيربهم اورآب ي يضخ زاهروه جيدو عبدالخالق وغيربم نے روايت كى۔ ١٨٧٧ يوين فوت ہوئے محمد بن الحسين بن محمدالمن ابخارى المعروف نجوا برزاد و شيخ الاسلام الإبكر فقیہ فاصل تبحر میں اس فقاویٰ میں آپ ہے بہت کچھ منقول ہے اور اکثر مقام میں امام خواہر زادہ پر اکتفا کیا گیا جس ہے آپ ہی مراد جیں اگر چہ دیگر علاء بھی اس لقب ہے معروف جیں۔ فاری میں اس کے معنی بہن کا بیٹا۔ چونکہ آپ قاضی ابو ٹابت محمد بن احمہ بخاری کی بمشیرہ کے فرزند ہیں اس وقت میں آپ کو تکریم ما الفت ہے ہایں لقب المیاز دیا گیا جومشہور ہو گیا۔ حدیث آپ نے شیخ ابولھر احمد بن علی حازمی اور حاکم ابوجمرمحمرین عبدالعزیز قعطری وابوسعیدین احمد اصفهانی وابوافضل منصورین عبدالرحیم وغیرہم سے تاعت کی اور بخارا عن متعدد مجالس میں صدیث کواملاء کیااور آب ہے عثمان بن علی بیکندی وعمر بن محد شفی نے روایت کی۔محدث سمعانی شافعی نے کہا کہ آپ ہے ہم کوفقا ﷺ عثان بن علی بیکندی کے واسط ہے حدیث بیٹی ہے۔ تصانیف آپ کی معروف ہیں از انجملہ متحصر و جمنیس ومبسوط خوا برزادہ سے كاب على بہت حوالد ب المام بيش فوت بوئے۔

ہے۔ابن کمال پاشاہ روی نے آپ کو طبقہ مجہتدین تی المسائل میں شار کیا ابتداء میں اپنے والد بے ساتھ ببنداو میں بقصد تجارت وارو ہو ئے وہاں ﷺ متس الائمہ حلوائی ہے بہاں تک علوم حاصل کئے کہ ہر بان الائمہ عبدالعزیز بن عمر بن ماز وحمس الائمہ محمود بن عبدالعزیز اوز جندی اور رکن الدین مسعود اورعثان بن علی بیکندی آپ کے شاگر دیں فضل و کمال میں اوصاف سے مستعنی ہیں اور عالم آخرت ہوئے کی دلیل یہ ہے کہ ہا دشاہ کو کلمیش کہا جس ہے وہ رمونت میں بحرانا خوش ہوا اور آپ کو ایک کنو میں میں قید کیا چنانچہاس کمو میں کے منہ پرشا کردآپ سے استفادہ حاصل کرتے اور ای حال میں آپ نے تلاندہ کومبسوط آئی زبانی مشترح لکھوائی اقول ظاہرا سے حال کی کافی شرح ہے اور ای حال میں شرح کتاب العبادات وشرح کتاب الاقر ارائے نورانی علم ہے تکھوائی ہے چتانچے اس کے آخر میں ككعاب كمهذا آخرشرح كتاب العيادات باوضح المعانى واوجز العبادات املاء المجوس في مجس الاشرار اورايك كتاب اصول فقدوشرح سيرالكبيراملاء فرمانى اورجب كماب الشروط تك بينجي قوت پكوقيدے ربائى بوئى اور آپ فرغاند كى طرف يہلے محتے و بال اميرحسن نے جنکریم آپ کواپنے مکان میں اتارا اور شاگر دہمی و ہاں پہنچاتو آپ نے شرح ندکورکو کاٹل کرادیا۔علاوہ ان کے مختمرالطحاوی و کتب امام محرى مجى شروح تكيس \_آب نے ووج جرى كروسويس عشره عى انقال فرمايار حمدالله تعالى رحمة واسعت \_روايت ب كه جب ظالم نے آپ کو قید کر کے اوز جند کی طرف روان کیا تو جہاں راستہ من نماز کا وقت آتا تھا خود بخو وآپ کے بند کھل جاتے اور آپ تیم یاوضو ے اذان کی کر بھیرے ساتھ تماز پڑھتے اور سابی و کھتے کہ ایک جماعت سنر پوٹ آپ کے جیجے مقتدی ہیں جب آپ تماز کے فارخ ہوتے تو ساہوں سے فرماتے کہ آؤمیرے ہاتھ بائد ہو۔ سابی متحیر ہوکرعِ ض کرتے کداے تواجہ ابہم حضور سے ایسی گنتا فی اب كيوكركر كيت بين فرمات كديم عم البي عزوجل كأمامور بنده بيول جبال تك ممكن باس كاعكم بجالا يا كه تيامت كوجتلانه بول اورثم لوگ اس ظالم کے تابعدار رہو جہاں تک کرسکو کروتا کہ اس کے ظلم ہے بچو نقل ہے کہ جب اوز جند میں مہنچے تو ایک معجد میں اذ ان من كرداخل ہوئے ۔امام نے اقامت كے بعد آستين من ہاتھ اندر كئے ہوئے جمير كي آپ نے انكاركيا تواس نے كہا كر تجبير من كي خلل ے فرمایا کداندر باتھ رکھ کر تجبیر کہنا مورتوں کی سنت ہے ہی مردوں کی طرح سنت کا اقتداء جا بتا ہوں کد آستین سے ہاتھ تکال کر تکبیر كتي بي اوكون في بينيان ليا كدام مرحى بين -رحمدالند تعالى رحمته واسعت تا متدكامات بفضله سبحاند تعالى -

احمد بن عبدالرض قاضى بحال الدين ايوانسر ريند مونى شاگر دوالد فود وقاضى ايوز يدو بوي دا حمد بن عبدالله فيز افيزى

عبي داخذ عند بند مجر بن احمد وحفد و حامد بن مجر وتونى سوم مير عبد بحر بن الحسين بردوى مدر الاسلام ايواليسر جامع اصول وفروع
صاحب تاليفات بين شاگر دا سائيل بن عبد المسادق عن عبدالكريم عن افي منصور الماتريدي عن الجوز جافى داستاه بجم الدين معى وطاؤ
الدين جمد بن احمير مرقدى مؤلف تخفة المقتم اسوم بير من فوت بوئ در حمدالله تعالى مجد بن عبدالحريد بن عبدالرجيم معروف بنوابر ذاه
وفتي محدث بين مروس اس وقت حنيي بين آپ سن زياده كوئى عديث داس كى كتابت بين متوفل شقار سوم بير فوت بوئ و سنو يك بين عبداله وفت بوئ بير عبدالله تعلى على بن محمد سنائل و بدر خود التونى هوم بير حمدالله تعالى على بن محمد سنائل فيهداله
من عبدالله تامي مي وقت القعناة الوصائح فتيه بجر عادف غريب شاگر و پدر خود التونى هوم بير حمدالله تعالى التونى وم مسائل فيهداله
مده بين ولد رضية القعناة محمد بين ادام خانى كبير داصول و كام بين شاگر دمجد بين احمد بن الوليد رسم الله تعالى التونى و وسم يا سهويا سهويا مساه و مناس منافل التونى و ما برطوم منافل تقيد و التاري و التون في ترفي ترفي تن احمد بن الوليد رسم الله تعالى التونى و ما برطوم منات تعديد بين بين بين بي بين نيون بير و مرز دموت آب بي كرا بوا خلا بي مناه و يور خود آن مجد بين بير واحد و يور خود كار بين محمد المواحل و كار بير بين منافل من محمد و بير و مناه بيرا بي منافل التونى التعناء و تير و كي مناول بين مناوليد بير مناولود و يور و مناولود و تنافل التونى المنافل بين منافل بين منافل بين محمد و بين و مناولود و بير مناولود و بير مناولود و بير من بير و بين منافل بين من منافل بين منافل بين من و المنافل بين من منافل بين منافل بي منافل بير منافل بين بين منافل بين بين منافل بين من

شیون میں آپ کا ذکر کیااور لکھا کہ آپ نے شیخ لیفوب بن اسحاق اسلامی وعبد الملک بن مروان بن ابراہیم وغیرہ ہے حدیث حاصل کی۔ محمد بن احمد بن عمز ة سمرفندی از ساوات حسنی معروف بسید ابوشجاع نقید معتمد ہیں رکن الاسلام علی انسغدی وحسن ماتریدی کے ہم عصر جیں جس فتو کی پر اس زیانہ میں ان تعیوں کے دستخط ہوتے وہ بہت معتمد ہوتا تھا۔ اس فآوی میں آپ سے صریح اقوال بنام معروف منقول بير - مبة الله بن احمد بن يحي بعليكي فقيه عالم شاكر وقاضي الإجعفر محدين احمد عراقي - وله كتاب في اختلافات الامام وساحبيه رجهم الله تعالى - ميمون بن محمد بن محولي معي - ابوالمعين فقيه معروف بين جن سے علاء الدين ابو بكر محد سمر قندي مؤلف تحفة الفتها، نے فقہ حاصل کی آپ کی تالیفات میں ہے تبسرہ وتمہید تو اعدالتو حید دمنا جج وشرح جامع کبیر وغیرہ ہیں۔ علی بن بنداء یزوی قاضی القصاۃ شاگر د قاضى الوجعفر تميذ حصاص رازى بين جامع صغيرى ترح تكسى جس تبذيب شرح جامع صغيروا في يرب يرفق كيا-اوروه آب کا بوتا ہے علی بن محد واسطی فقید معروف تلمیذ ابوعبد اللہ بھری شاگر دکرتی ہیں واستاد حسین بن علی صمیری رحمہ اللہ ۔ استحق بن شیث المام مفارای لقب سے کتاب میں جا بجا حوالہ ہے فتیہ نقتہ ہیں برتوں کی تجادت سے صفار کہلاتے تنے مدیث کولعر بن احمد بن اسائیل کیمانی ہے ساعت وروایت کیا۔ اساعیل بن عبدالصاوتی فقیہ معتدین شاگر دعبدالکریم بن مویٰ ہے ہن دوی عبد خرالاسلام استاوایو اليسر صدرالاسلام جن كااوير ذكر جو چكا-احمدين اسحاق الصفار وهيخ ايونصر جهان ايونصر الصفار مذكور ہے آپ ہى مراد جي جنارا ہے اجرت كرك مكه معظمه بين رب اور وبال آب سے علم شائع ہوا۔ حافظ حديث وفقه جين ۔ حاكم سے تاريخ فيشا يور بين لكھا۔ كرآپ جي كارادية سي بهاري طرف آئة اورصديث كوبرعلم من سي تلاش كيا اور كم معظمه من سهاكن رب اورطا كف من فوت بوئه محمد بن علی بن الفضل زریخ ی ۔شاگروشیخ مشمل الانمر حلوائی بیں جن کے حق میں استاؤ نے بسیب خدمت والدہ کے استاد کی زیارت تر نے کے بدوعافر مالی کدورس میں روئق ندہو چٹانچہوائے آپ کے بیٹے بمرز رنجری کے سی نے آپ سے علم نیس پایا۔ رنج معرب زر مگر قصبه بخارا ہے۔محمد بن محمد بن احمد بن یوسف شرف الروسا ،خوارز می ۔ امام ثقنہ و حدیث وادب ہیں استاد پر ہان کبیر عبدالعزيز بن عمر بن ماده رحمهمُ الله تعالى \_ فيخ عطا ، بن حزه \_ سغدى شن الاسلام ياشن الائمه امام قروع واصول عارف مد هب ہیں کتاب میں حوالہ آیا ہے مفتیٰ معروف استاد ﷺ جم الدین معی ہیں چیسٹی صدی کے فقیما ، وعلاء ۔ ابراہیم بن محمر بن اسحاق د ہستانی ۔ مضافات ماڑ غدران کے رہنے والے تھے۔ شاگروسندلی تمیدصمیری ے فقد حاصل کی اور آپ سے عبدالملک بن ابراہیم بمدانی مؤلف طبقات حنفیه و شافعید نے بیڑھا۔ سوج میں فوت ہوئے ملی بن عبدالعزیز بن عبدالرزاق۔ امام ظہیرالدین سرغینا کی ساکن مرغینان ہیں ۔ بعض نے لکھا کہ صاحب خلاصہ کے ناٹا ہیں اور بعض نے کہا کہ ماموں ہیں۔ شاگرد والدخود عبدالعزیز وہر بان کہیر عبد العزيز وسيدا بوشجاع وغيرہم \_آپ ہے آپ سے جیے حسن بن ملی واحمہ بن عبدالرشید والدصاحب خلاصہ وغیرہ نے فقہ حاصل کی اور ٢-٥ يه هن فوت موئ - كتاب هن آب سے والد أيا ہے اور بعض مور خين نے لكھا كرفيا و كا ظمير ريا آپ بى كى تصنيف ہے اور سيح بيد ہے کہ قباوی ظہیری کی مؤلف ﷺ ظہیرالدین مجربن احمربن عمر بخاری ہیں۔مجربن مجمہ بن ابوب قبلوانی مضافات سمرفند کے ہیں۔ ﷺ جلیل واعظامغسر ہیں 7 مصریمی نماز جمعہ ہے واپسی پر کھوڑے ہے گر کرنوت ہوئے۔عثانِ نصلی بن ابراہیم بن محمد از اولا دیو بجرمحمہ بن الفعنل ہیں عالم معالج نقیہ محدث ہیں حدیث میں اکٹار کیا ہوج ہیں نوت ہوئے۔ فناوی نعنلی ہے آپ ہی کا اشارہ ہے اور بعض نے زعم کیا کہ امام ابو کیر انفضل کے فقاوی جیں۔والاصوب ہوالا وّل مجمرین انحسین ارسا بندی فخر الدین ابو بگر ملقب فحر القصارۃ فقیہ محدث حسن الاخلاق متواضع بتعے۔ فننہ وحدیث میں شاگر دعلاءالدین مروزی ہیں۔سمعاتی نے کہا کہ شہرمرو میں عبدالرحمٰن بن محمد کر مانی نیا

آپ سے حدیث کی روایت فرمائی ہے کیونکہ میری مغری میں آپ نے ما<u>تھ ج</u>یں و فابت یائی۔ آپ کی تالیف میں تقویم الا وّ ایختمر

لطیف ہے۔ بم حجمہ بن بن جحد بن علی در تجری شاگر وشم الا بمسطوائی و دفقہ و حدیث اور نیز حدیث کو ایو بہل اتھ بن علی ایوروی و حافظ ابع حقص عمر بن مصورہ یوسف بن مصورہ ایرا ہم مین علی طبری و حافظ العمر بن جحدیثی و میمون بن علی وجحہ بن عبدالعز بر تصلری و غیر ہم محدیث میں ہے دوایت کی۔ بالجملہ فقہ وحدیث میں حافظ متعن ضرب المثل لقب بیشم الائمہ وابو صفیہ بن بعقوب کا شائی اور سرقد میں محدین ملی اور بخارا میں عبدالعمر بن محمد بن محمد بن محدیث میں حدیث میں مسئل الائمہ وابو صفیہ بن بالا محمد بن محمد بن ملی اور بخارا میں مفدی سرقد میں محدیث میں الائمہ وابو العمر بن عبدالعزیز بنی فقیہ ہے ہوئے۔ بن مالور بنی فقیہ ہے ہوئے میں الفضل خیز اخیزی۔ فقیہ ایوالق میں شام بن عبدالعزیز بنی فقیہ ہے ہوں العمر العمر بن محمد بن العمر بن الفضل خیز اخیزی۔ فقیہ ایوالا المور بنی فقیہ العزیز بنی فقیہ العمر بن محمد بن العمر بن العمر

الشہیدوجیام الدین والصدرالحسام وغیرہ ہے آپ کا ذکر خیر ہے۔ فقیہ محدث امام معتمد میں ٹاگر دیر بان کبیرعبدالعزیز لیمنی والدخو داور باجیب ومنین تصب احب محیط وصاحب مدایده فیره نے آپ ہے علم پڑھا۔ تالیفات کثیره رکھتے ہیں از انجملہ فاوی کبرے وصفرے و شرح ادب القاصي للخصاف شرح جامع صغير ـ وافعات وشرح متعى وغيره ٢٣٥٥ هيم ايك كافرك ماته سيشهيد ، و في مهدالمجيد قيسي هروي -شاگر دفخر الاسلام بز دوي وغيره وقاضي بلادروم التوني ٢<u>٠٠٥ هه</u>- عبد الغافر فقيه محدث جيدمولف كمّاب مجمع الغرايب ني غریب الحدیث التوفی ُسر<mark>ے ہے۔ عمر بن محمد بن احمد بن اساعیل</mark> منی معروف بمفتی التعلین ۔ لیعنی مشہور ہے کہ آپ ہے جن وانس دونو ں فتوی لیتے تھے۔ ابوحفص کنیت وجم الدین لقب تھا۔ اس فآوی میں بہت حوالہ ہے۔ فقیہ محدث جید یخوی او بہالفوی حافظ ہیں ٹاگرو صدرالاسلام ابوالیسر وغیرہ وایک جماعت کثیر جن کوخود ایک جلد میں جمع کیا ہے اور آپ ہے آپ کے بیٹے محد سفی ابواللیث احمد بن عمر نے پڑھااور صاحب ہدایہ وابو بکر احد بلخی معروف بظہیر نے آپ سے بعض آپ کی تصانیف کو پڑھااور عمر بن محمقیلی نے آپ سے روایت کی ۔ تصانف کثیرور کھتے ہیں از انجلہ العیمر ۔النجاح فی شرح الصحاح شرح بخاری شریف جس کے خطبہ میں اپنی اساد ہو معنف تک بیجاس طرق سے بیان کیا ہے۔منظومت الفلہ ۔المواقفیہ طلبتہ الطلبہ شرح الفاظ کتب منفیہ لظم جامع صغیروغیر و برتا ہے ہے میں فوت ہوئے اور متن معروف کنز الد قائق آپ کی تصنیف نہیں ملکہ حافظ الدین نسفی رحمہ اللہ کی ہے۔ وامنے ہو کہ اہل عرب جب تھی ے ملاقات کر تانبیں جا ہتے تھے تو کہدد ہے ہیں انصرف لینی مجر جااور داپس جااور اصطلاح تحویس منصرف و وافظ جس پر کسرہ وتنوین معقل اعرابی منع نه ہواور غیر منصرف وہ کہ جس پر کسرہ وتنوین نہ آئے لیکن جب وہ محمرہ کردیا جائے تو منصرف ہوجاتا ہے اور اس کومنکر كہتے ہيں اور محاور ويس جس مخض كى شناخت ومعرفت سے الكاركياجائے وومكر ب\_اب ايك لطيف سنے كه بهار يري شخ جم الدين رحمدالقد جب مكه معظمه مينيج تو وبال علامداز مخشر ى مجاور كوشة نشين تصان سے ملاقات كو كئے اور درواز ہ بجايا انموں نے بوجيما كون ہے؟ كہاك عرب جواب ديا كدانفرف يعني من بيس ملوں كاتم لوث جاؤر في في اس كونوى لطيف ميں ملايا كدعم منجملد الفاظ كي ب كدجو غیر منصرف ہوتے ہیں اور از مخشر ی کے جواب میں کہا کہ یا بھنے عمر منصرف نہیں ہوتا ہے علامہ نے فور آجواب دیا کہ او انکر صرف جب منكر كمياجائة ومنعرف موجاتا ہے بعنى جب اس كى شناخت ہے مالك مكان انكار كرے تو واپس موجائے اور لطيف بيركد لفظ ممرجب تك معرف بوغير منصرف باورا كركسي تكره بيزكانام ركماجائة معرف موجائ كا\_

ے صاف معلوم ہوجاتا ہے اور صاحب سرائ اُمنیر نے جا بجائقل موضوعات برطعن کیا ہے علی بن عراق بن محدخوار ذمی ابوائشن فتیہ معروف مؤلف تغيير خوارزي متوفى ١٥٣٥ جي عبدالرشيدين الي حنيفه بن عبدالرزاق والوالحي \_ابوالفتح عراسيم يشبرولوالح واقع بدخشال یمی پیدا ہوئے اور چنخ ابو یکر القز ازعلی بن حسن ہر ہان بنی سے فقہ پڑھی اور میں <u>ہے میں نو</u>ت ہوئے فقیہ محقق معتدمولف فقاوی ولوالجیہ میں ۔ کتاب میں اس فٹاوئ سے بہت کی منقول ہے ۔ محد بن پوسف بن احد تعطری فیشا پوری ۔ شاکر د ابوالفعنل کر مانی فقیہ التوفی • المه بن مدر الأسلام بزروى ابو المعالى صدر الأنكه فقيه "فتى التوفى الميكية \_ بزره قلعه نست ب- طاهر بن احمد بن عبد الرشيد ین الحسین بخاری ۔ فقیہ بجہتد نے المسائل بقول ابن کمال پاشاہ علائمہ فرید شاگر دا ہے والدا ہے ماموں ظبیر الدین حسن بن ملی مرنینانی وحمادین صفار و قاضی خان کے ہیں۔ ۲۲ ہے چی فوت ہوئے ۔خلاصتہ الفتادی وخز استہ الواد افعات ونصاب معروف ومشہور ہیں۔ اس فآویٰ عمل آپ کی تصانیف سے بہت حوالہ ہے مطلق واقعات ہے بھی کتاب مراو ہے بخلاف واقعات ماطقی وواقعات صامیہ کے۔ حسن بن علی بن عبدالعزیز مرغینانی ۔ظہر الدین کبیر فرغاز کے تصبہ مرغینان کے رہنے والے تنے ۔ فقید محدث معروف ومشہور ہیں شاگره بربان الدین کبیروشمس الانمه از وجندی وزکی الدین خطیب مسعود بن حسن کا شاقی تلمیذ سرحسی رواستا و طاهر صاحب خلاصه وظهر الدين محدين احمرصاحب فآوي ظميريدو قامني خان اوز جندي وغيرتهم التوني ٢٢٨٥ مد تمهم الند تعالى \_ آپ كے اقوال حنفيكا بهت حواليه مذكور ہے۔عبدالرحمٰن بن محد كر مانى۔ ابوالفصل ركن الدين وركن الاسلام شاكر دفخر القصاة محدين حسين ارسابندى واستاد عبدالغفور بن لقمان كرورى ومحدين يوسف سمرقندى وعمرين عبدالكريم بخارى وغيربهم مؤلف تجريدمع شرح مسع باليناح وشِرح جامع كبيروفآه كال واشارات وغيره \_التوفى الم المع ويفخ عبدالغفور بن القمان في اسناد تع تجريدى شرح بسيط سمى بالمقيد والمزيد كسي برس معوالد القل كياجاتا ب- محد بن محد بن محد يتن مرحى الدين مزحى معروف بالم مرحى تليذ صدر الشهيد رحمه الندمو لف محيط وس مجلد ومحيط ما رمجلد ومحيط دومجلداور برسدكا مجوعه محيط رضوى ومحيط سرحس كهلاتا ببرس سهاس فناوي هي بهت حواله ب التوفي ١٣٠٥ ميز جرى رجمه بن عبدالرحمن بخارى علاؤالدين زابداستادها حب بدايية بمربن محمعقيلي وشاكر واحمد بن عبدالرحمن ريغدموني التوني ٢ س٢٠٠ يع رملي بن حسن بن محر پنی ابوالحسن بر بان پنی شاگر د بر بان الدین کبیرعبدالعزیز واستاد مبدالرشید دلوالی ومحد بن بوسف عقیلی و بدرامیش وغیرجم التونی

عديث للحل التوفى ٥٥٠ مع - محمد بن تصر بن منصور مدين شامر دصدر الاسلام بزدوى وفخر الاسلام بزدوى اورسمعاني نے كها كه مسي آب سابوالعباس متعفري كودلاك المعوة كوسناب التونى ٥٥٥ مد محمين يوسف حيني الوالقاسم ناصر الدين مرقدى المام جليل القدرمقسر محدث فقيدوا عظ مجتد عصمو لف كاب تافع وفأوى ملتقط وظلاصة أملتي وغيره جن ساس فأوى يس حواله بعي بالتوني ئے 194 ہے۔ حسن بن فخر الاسلام ہز دوی۔ شاگر دیم خود چیخ صدر الاسلام بز دوی التونی 200 ہے۔ علی بن مود دبن الحسین کشائی۔ فقہ ا ہے بچامسعود بن الحسین مولف مختصر مسعودی و ہر ہان الائمہ بمیر وجمہ بن الحسین ارسابندی ہے حاصل کی الواعظ الحقائی وقد منع منہ السمعائي التونى ٤٥٠ مه عبدالغفور بن لقمان كروري - ابوالغاخر شرف القصاة تائ الدين شس الائم منسوب بشهر كروروا قع خوارزم عابدزابد ثاكردابوالفصل عبدالرحمن بن محدكر ماني ومولف مفيدومز يدومتن اصول الملا وشرح جامع صفير وكبيرشرح زيا وات ازاسنا دخود كمّاب حيرة المعتبا وكمّاب كلمات كفرييه التوني ٢٢٥ جير - اس فأوي من بعض تصانيف سيقليل حواله بي محمر بن معدرالشبيد حسام الدين۔ شاگر دفقہ وحديث من اپنے والد كے جي بغداد من اپنے والد سے حديث روايت بھي فريائي اور ٢ <u>٧٥ جي من فوت ہوئے۔</u> جعفرين عبدالله بن الي جعفر قاصى القعناة الوعبدالله وامغاني وامغان واقع خراسان كي فقيه محدث مشهور بين قرآوي مي آب يفقل ے ٨٧هـ عمل فوت بوئے عمر بن محود فخر الدين بحيتاني فقيه جيد التوني في على عدر مدانلة تعالى محد بن الي مكر المعروف بامام زاده چوغی ۔ واعظ صوفی مفتی بخارا۔ ٹاگر دیجد الائمہ مرطکتی وشس الائمہ کجرز رنجری ورمنی الدین نیٹا پوری وغیر بھ خواجہ بوسف بعدائی۔آپ سے بر بان الاسلام زالوجی وعبیداللہ بن ابراتیم مجبوبی و سمٹس الائر مربن عبدالستار کر دری نے فقد پڑھی۔ سمعانى نے بخارا يس آپ سے روايت لکسي مؤلف شرعة الاسلام فقد على وآواب العوفية تفوف على معروف بير مصنف جوابرمضيه نے تکھا کہ ٹس نے شرعۃ الاسلام کودیکھا نہا ہت مفید کماب ہے۔مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں بھی یائی جاتی ہے اگرونی ہولیکن شک مبیں کہ موجود ونسخہ میں بہت می احادیث موضوعہ وا ہیں محرود اعل ہیں لبنداسمعانی کی شاگر دی ہے کمان وقوی ہے کہ بدو وشرعتیس ب ياس من تحريف وتغير كي من والشاعلم حمد بن إلى القاسم خوارزي ابن الشائخ بقائي رحمدالند فقيه محدث من الاحتقاد كريم النفس بین مورخ نے لکھا کہ شاگر دعلامہ جارالندز بخشر ی بین انہیں سے علوم پڑھے اور صدیث بھی ان سے تی اور دیکر محدثین سے حاصل کی اعتبار بیراتو شاکردی بھی حرف کیری سے خالی نہیں بلکہ مورضین کی توسیع تحریر مبالغد پر محمول ہوکر ساقط ہوجاتی ہے حالا تک اسلام سے علوم نہا ہے تا کیدے ہدایت کرتے ہیں کہ بیٹن کے کہواورو میسی تعور اور نددراز تقریر کو قطعی ندکرو۔

بالمحملة زبان عربی و تحوو فیره سے ماہر تھے اور علوم فقد ہی بھی تالیفات رکھے ہیں اور مجملہ تالیفات کے ایک فقاوی جمع
التفاریق ۔ اذکار العملوٰ قاحیہ علی اعجاز الفر آن و فیر و معروف ہیں ۔ اس فقاوی ہیں بھائی ہے جوالہ متقول ہے اور مور خ نے کہا آٹا دال و فیرہ بیجے سے بقال کہلا ہے۔ متر ہم کہتا ہے کہ جمعے سے حریرہ رخ کی رائے معلوم ہوتی ہے جس میں ہو ہوا کیو کھدا ہے فض کو فامی ہولئے ہے البت ہندوستان میں بیروان ہے اور و ہاں اس میں تامل ہے ہاں ترکاری فروثی ہے نسبت ہو بھی ہو النداعلم ۔ عالی بن ایرا ہیم ناصر اللہ بین ایونلی فرز نوی اصولی و فقیہ مفر مو لف مشارع مع شرح منالع ورفقہ و فیر والنتونی ۱۹۸۹ ہے۔ احمد بن محمد ہن مرابوالنسر زابد اللہ بن عمل فی ساکن عمل ہے گارا عالم زام تبحر معروف ۔ مؤلف بسیط شرح زیادات عملی و فقاوی عمل ہے ہیں ہوتا و بھال اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن ایرا ہیم محمد بی و مشمل المائم کر بن عبد الستار کر دری و غیر و المتونی نے ۱۸ میں ہے۔ ابو بکر بن مسعود بن احمد کا شائی۔ ملک

بوسف بن حسین بن عبدالله بدرابیش شاگرد بر بان بخی ۱۹۵ میدیس دهش بس فوت اوے - احمد بن محمد بن محمود خزنوی شاگرد محمد بن على علوى حسنى وصاحب بدائع تلميذ صاحب تحفيد افقها ه وغير ومؤلف روضه ومقدمه غز نوبيه وغير واليتوني ١٩٣٣ ميزيل بن الي يكر مرغیانی پر بان الدین ابوانحن صدیقی التونی ۱۳۹۰ ہے۔ نقیہ فاضل جیدز ابد عابد پر ہیزگار ہیں آپ کے فضل کا قاضی خان وغیرہ نے اقراركيا \_ شاكر دمفتي الثقلين عجم الدين تنعي وصدر شهيد حسام الدين وصدر شهيدتاج الدين وضياءالدين بندتجي وهثان واقوام اليدين احمرين عبدالرشيد والدصاحب خلاصعه الغتاوي وبها والدين على اسيجابي وغيرهم يمؤلف كتاب معرفت متداوّل مداريه وكغابيه ومنتقي و تجنیس و مزید و مخارات النوازل وغیروجس میں ہے ہدایہ بہت معروف ومتنداؤل ہے آپ کے شاگر دجم غفیر مشکل آپ کی اولا دھیج الاسلام جلال المدين محمدو فظام الدين عمراور يويت فيخ الاسلام عمادالدين بن ابي بكراور مش عميس الائمه كردري وجلال الدين محمودا ستروشتي و پر بان الاسلام زرتو جی و فیرہم ۔اپ کے نصائح میں سے بیٹمون محفوظ ہے کے فر مایا کہ جو محض عالم ہوکرشرع التی میں بتک کرے وہ بڑا فتنہ ہاور جو مخص جائل ہو کر عالم عابد ہے وہ اس سے بڑھ کرفتنہ ہے ہی مؤمن دیندار کے لئے دنیا میں بیدو بڑے فتنہ إن قال المحرجم تجاوز الذعن سيانة وغفرله والدبيرواولا ووبرعالم كوائي وات يرخوف به كهثابدان دونول عن ساميك كالمصداق نه موالبذا مترجم بھی اہل الحق ہے متدی ہے کہ اس کے لیے خالصاً لیجہ اللہ تعالی دعا فرمائیں کہ اس کا خاتمہ بخیر ہوآ مین یاارحم الرحمین ۔ پیچ موصوف بعتى صاحب بداييرهمدالله تعالى يروايت بركسين كوچهارشنبه كروزشروع كران كاانظاركرية اوربيعه يثروايت کرتے کہ مامن شکی بدایوم الاربعا والاتم لین جو چیزروز چہارشنبہ کوشروع کی جائے وہ پوری تی ہو جاتی ہے مترجم کہتا ہے کہ فاضل لکھنوی مرحوم مغفور نے کتب مدیث میں ہے بھی اس کا نشان پایا ہے چنانچہ فاصل مرحوم کے فو اکدیہ میں و کیلینے ہے معلوم ہوسکتا ہے اور فیخ موصوف فرماتے کدامام ابو صنیفه تریشته مین کیا کرتے تھے۔ قال المتر جم بعض روایات میں روز چہار شنبہ کی نسبت محس متمرم وی ہوا ہے اور دیکرروایات سے اس کی تغییر طاہر ہوئی کہ کافرول ومنافقوں ومشرکول کے حق میں ہمیشہ کے لئے بعد بلاک توم ہود کے یہ

احمد بن مجد بن مجد بن نوح فرنوی بتنال الدین فتید فاضل استادس بن بلی نوی و مو لف فاوی هاوی قدی اور چونکه شهر قدی ش اس کوجع کیاس کے حاوی قدی نام رکھاالتونی موالہ ہے۔ حسین بن می محاوالدین ابوالقاسم المشی محدث فقید قشدام بالمعروف و فدی کن اکٹر میں کمی کی طامت سے خوف ندکر سے شاگر دشم الائر طوائی اور صدید میں ابو بکر محد بن المحن بن مصور تھی مو لف واقعات و فاوی احمد بن موئی ہے کئی گار محمد بن المحتوال اور ابوضعی کیر فاوی احمد بن موئی ہے کئی گار ہے ہے اور بن البیاس فرعائی استاد صاحب ہدا بیدہ غیر وحس بن نصر بن ابراہیم الحاکم کا الاحتی ہا کر وسعود بن افسین صاحب ہدا ہو پر خود مو لف فرو مرجب حاکم تک پینچے ۔ احمد بن عبدالرشید بخاری۔ فقید تیج معرف مو لف شرح باسم صغیر۔ استاد صاحب ہدا ہو پر خود مو لف فاصد۔ رضی الدین نیشا یوری مو لفہ طریقت الرضوبید استاد رکن الدین امام زرفو بی وافتی را اور موضل رکن افساؤی و فیر ہم ۔ حماد بن ابراہیم الصفاری قوام الدین بخاری عالم تقد خاندا فی واستاد پر بان الاسلام زرفو بی وافتی را لدین صاحب خطرت میں خود میں موسید میں الموری خوارزی اس فاوی کی میں آپ کے معروف نام سین جوالد آیا ہے ب شاگر دابو بمرحم برن بی دان کی درخی وافتی میں فقط رکن صاحب کی بالوں کا کام محمد رالاسلام ابوالیسر بردوی و استاد می مواد میں میں ان میں اور مواد فی میں فقط رکن صاحب میں بیاد سے میں عبدالت بسطانی۔ شخ ابوشیاح بنی فقید حافظ محد نی رکن الائم مواد سے ہدا ہواد دو و دین سے احترازی اس کی مشائ برد سے مواد دی کھی مواد نواد میں مقام برا ہے کی نہدت بھے مشائح معروفین ہے کہا کے ووید افتی ہے اور اس کے مشائح بین میں بوالوشا ت واسط فی دین میں مقام برا ہو کی نبیت بھے مشائح معروفین ہے کہا کے ووید افتی ہے اور اس کے مشائح برے عالی ہیں مواد کی میں بواد میں میان بواد میں ابواد میں ابواد میں ابواد میں بواد میں ابواد میاد میں ابواد میں ابواد میں ابواد میں ابواد محمه بن السيد الوشجاع بغدا دى استادعبد المجيد بن اساعيل قامنى بلا دروم وعلاؤ الدين محمر سرقندى وغيربهم \_عبدالعزيز بن عمر بن ماز ه الوحمر يربان الدين كبيروبربان الاتمدو الصدر الماضي والصدر الكبيران القاب علاا برب كديز عفقيد جيدا مام يتعشأ كروامام سرحسي تليذ حلواتی واستاد صدر سعید تاج الدین وصدر شهید حسام الدین اینی دونوں فرز ندر شید آپ کے اور استاد ظهر البیدن کبیر بیخ علی بن عبد العزیز مر نینانی۔ بر بان الاسلام زرلو جی نے اپنے شخصا حب ہدایہ ہے تقل کیا۔ کہ شخ عبدالغزیز نے اس خیال سے کہ اکثر طالب علم دور سے سبق کومیرے یاس آتے ہیں ان کوتمام وقت سبق پڑھاتے اور اپنے دونوں صاحبز اووں صدر سعید وصدر شہید کوسب سے بیچھے دو بہر کو پڑھاتے جس برکت سے دونوں اپنے وقت میں اکثر فقہا ، پر نو قیت لے مجے بھم الائمہ بخاری ۔مفتی بخارا وخوارزم بلا مدانع تھے جمعصر بربان كبير وعلامهمامي وبدرطا براوراستاد فخرالدين بدلع وغيره مجمد بن احمر سمرقندي علاوء الدين ابو بكرشا كردميمون محولي و ابوالعيسر بز دوی و استاد ابو بكر بن مسعود صاحب بدائع وضيا ءالدين محمود بن انحسين اسناو صاحب مدايه كے بيں مؤلف كماب تحفية الفتها وبس پرصاحب بدائع کی شرح ہے۔محمد بن الحسین بن ناصر بندنجی ضیا والدین شاگر دعلا والدین ابی بکر سمرقندی۔ومع تلجی مسلم من محربن الفضل اخيتا يوري مع من عبد الغافر الغاري عن الحبلو دى عن الا مامسلم كذاذكر وصاحب التذكر ووالثداعلم آب سيصاحب ہدایہ نے فقہ پڑھی اور تمام مسموعات کی اجازت حاصل کی۔وکان و لک م<u>ہم دھے</u>۔حالہ بن محدر یغدمونی جلال الدین ابوالنصر مؤلف تحاضروشروط شاكر داینے باپ و دادا کے بیں مجمرین الحسن بن محمر کا شانی ابوعبدالله بر بان الدین حافظ الحدیث شاگروجم الدین تمغی و استادا شرف بن نجيب ابوالفضل كاشاني وعمس الائر محد بن عبدالكريم تركستاني معروف بدير بإن الائدرهم الله تعالى محدين صدرسعيد بن صدر كبيرير بإن الائمه وجهتدني المسئل منص الكردوالدخود تاج الدين صدر سعيدزهم خود صدر شهيدواستا دفرز عدخود طاهر بن محمود بيل م مؤلف محيط برباني و ذخيره وتجريد وشرح جامع مفيروشرح ادب القاضي للخصاف وواقعات وغيره ازين جمله اس فآوي بس ميد و ذخير ووتجريد سے بہت حوالد ب على بن عبدالله بن عمران فخر الشائخ عمراني شاگر دعلامه زخشري بين محمد بن عبدالله صافعي معروف بقاضی سدید شاگر دفخر الدین ابی بکرار سابندی اورسید ابو شجآع علوی سمرفندی وغیره بین اور انبیس سے حدیث روایت کی چنانچه سمعاني نے آپ سے روایت کی ہے دکان حسن الاخلاق کثیر العباورة محد تا جیدافتها محمد بن البي سعد مؤلف فرآوي ملحض التوني نيم و المعاديقة من عبدائلة مز دوى مشيخ الاسلام علاء الدين شاكر دعبدالعزيز بن عنان نصلى شاكر دير بان كبير دغيره مؤلف كتاب عون منونی ١٠٠١ ج يحمود بن احمد ابوا محامد عما والمدين استاد تمس الائركروري مؤلف كماب خلاصة الحقائق جس كي نسبت قاسم بن قطلو بغان كهاكه زيانه في اس كماب كي مثل نبيس ويمنى عبد الرحمان بن شجاع بغدا دى \_ شامر دو الدخود شيخ شجاع بين الهتوفي او المرجي - ماصر بن عبد السيد ابوا فكارم عراقى خوارزى \_معتزلى حنى خليفه زمخشري مؤلف مغرب وغيره \_عبدالمطلب بن الفضل افتخارالدين حديث كي روايت عمر بسطامی دشقی اور سعد سمعانی دغیرہ سے رکھتے ہیں رکیس منغیہ تھے الاج میں فوت ہوئے۔محمہ بن بوسف بن الحسین معروف بایل

الابیش ثماکردوالدخود بوسف بدرابیش ثما کردعلاء سم قدی فقیم معروف قاضی مسکر بین من اشعاره -الاکل من لا یقتدی بانمه شد فقسمه مندی عن الحق خارجه فقسمه مندیری عن الحق خارجه فخسم شدید الاکل من الله عروق قاسم منز سعید ابوبکر سلیمان خارجة

ان اشعار می فقها وسبعه مدید کو جوتا بعین تنه بخط کردیا ہے۔ عبیدالله بن عبدالله بن عتبت بن مسعوداور عرو و بعنی ابن الزبیر اور قاسم بن محمد بن الصدیق وسعید بن المسیب و ابو بکر بن عبدالرحلٰ بن حارث بن مشام وسلیمان بن بیار اور خارجہ بن ذید بن ثابت رمنی الدعنبم اجتعین رمجر بن مجر بن مجرعمیدی سمر قندی۔ رکن الاسلام ابوحاد شاکر درمنی الدین نیشا بوری درعلم خلاف۔ ابن خلکان نے کہا کہ رضی الدین سے علم خلاف کوچا در کن نے حاصل کیا ایک رکن حیدی دوم رکن الدین طاؤی سوم رکن الدین امام زادہ اور چہارم کانام یا دنیس ہے عمیدی سے ستنفیدین بہت جی جن جس سے ایک نظام الدین احمد بن جمال الدین ابوا محادثمو دین احمد بن عبد السید بخاری نفی معروف تحصیری جی اور واضح جو کہ ابن خلکان کوعمیدی کی نسبت معلوم نہ جوئی اور چیخ سمعانی نے بھی نہیں ذکر کیا اور ظاہر استاد عمید علامہ معانی و بیان کی طرف ہوا واللہ اعلم رسعید بن سلیمان کندی مؤلف ارجوز قالدیث معمی عمس العارف وانس المعارف جس کوقاہرہ جس روایت کیا اکتونی لا البید

قاسم بن الحسين صدر الا فاص خوارتی - ابوجر مجد الدین ضیح بلیغ شاگر دیر بان الدین تاصر مولف مغرب - ومن تا بیفات التجیر شرح الشعیل والتوضیح شرح المقامات وشرح المحصل فی البیان وغیر با - عمر بن زید بن بدر موسلی زین الدین فقیه محدث مولف کمآب منی در روسلی فرین الدین شاگر دیشت مولف کمآب منی در روسلی فرین الدین شاگر دیشت مولف کمآب منی در بر بالدین الدین شاگر دیشت مرفیانی بیان کیا تمیا به بادر شاگر وی کتاب فوی ظهیر الدین مرفیانی بیان کیا تمیا به بادر وی کتاب فوی ظهیر الدین مرفیانی بیان کیا تمیا به بادر وی کتاب فوی ظهیر الدین مرفیانی بیان کیا تمیا که وی کتاب فوی ظهیر الدین مورد نام مرفیانی بیان کیا ادر کا مرفیانی بیان کیا در استاد کو بیان کیا تمیا مورد کا مورد المتر بیان کیا اور کها که بین مورد نام مرفیانی بیان کیا در کها که مین مورد کیا به مین میان کیا در کها که مورد کها می مورد کیا و باغت و غیر و باغت و باخت با مورد کها مورد کها در کتاب که بیر محمود می بیان کیا در کها که بیر محمود که بر می بیان کیا در کها که بیر محمود که بر محمود که به بر بر محمود که به بر بر محمود که محمود که بر محمود که محمود که بر محمود که محمود که بر محمو

محد بن الحد من الدین ما والدین الدین الدین عالم فاصل شاکر و محد بن محود استروشی بین واستادشی عبدالرجم بن محاد الدین ما و من الدین ما و من الدین ما و من الدین ما و من الدین ما و الدین من الدین ما و من الدین ما و الدین من الدین الدی

رساله لکھا وجیز کروری آپ بی کی تالیف ہے۔ حسام الدین محد السیکتی مولف مختصر حسامی جس کی امیر کا تب انقانی وعبدالعزیز بخاری وغيره نے شروح تکھيں۔ آپ ہے محمر بن محمر بخاري وغيره نے فقہ پڑھي مجمد بن محمود تر جمانی خوارزي فقيه مرجع الا نام علاء الدين التوني هم اليد يست بن محد صنعاني \_ يعنى چفاني جوالا موريس پيدا موسئ اور غز نين من يردرش يائي اور بغداد من رب مدت فقيد لفوى صدوق امام میں۔وسیاطی نے کہا کہ شخ مسالح صدوق اور فقہ وحدیث میں امام میں یا جملہ غایت شہرت سے مختاج تطویل نہیں اور مشارق الانوارجو ہندوستان میں بہت معروف ہے آپ ہی کی تالیفات میں سے ہے۔ محمد بن احمد بن عباد بن ملک داؤد خلاطی۔ امام نقیر محدث جید ہیں۔ شاگر د جمال الدین حصری وغیر و مولف تلخیص جامع کبیر وتعلق صحیح مسلم وغیر و اور آپ سے قاضی القصاۃ احمہ سروتی نے فقہ مربھی ۔ بمیرتر کی ناصری جم الدین فقیہ عارف بصیر شاگر دعبد الرحمٰن بن شجاع ومولف عاوی در فقہ وغیر ذلک۔ التوفی ٢٨٢ هير يحمد بن محود خوارزي خطيب شا گرد جم الدين طاهر بن محمد وغير بم يحمد بن احمد سراح الدين فقيدامام عافظ شا گروشس الائمه کردری و استاد مخار زایدی صاحب نقیه وغیرو \_ احمد بن محمه شرف الدین عقیلی شاگر د جد خود شرف الدین عمرومولف شرح جامع صغیر وغیرہ ۔ مخار بن محود زاہدی ابوالرجاء جم الدین معتزل خفی ۔ مولف مجتنی شرح قدوری قنتیہ المدید بعنی بدلیع قری سے مدید یرزیادات كركة ندية نام ركها حادي زابدي وغيره - جونك بلاتحقيق روايات لكصف ان كايون كالمنتبارسا قط مو چكالبذا علماء في تصريح كردي كه جب تک تائید حاصل شهوز امدی کی روایات معتبر نبیس میں وقد فصلنا وفی موضعہ علی بن خبر بغدا دی این السیاک شاگر وظمیرالدین محمد جن عمر بخارى واستاد منظفرالدين احمرصا حب مجمع البحرين وغيره -مولف شرح جامع كبيروغيره -على بن محمرجم العلمها يحيدالدين الصرير \_ فقيه معروف متندشا كردتم الائمه كرورى واستادحا فظالدين عبدالله بن احدسفى صاحب كنز الدفائق وغيره بمولف شرح جامع كبيرونافع وغيره يجدبن سليمان بن الحس لقدى معروف بابن النقيب فقيه زابد عالم مفسر جامع فنون هنكفه ومولف تغيير سيخم جس سے بيزي تقييرا مام سفرانی نے نہیں دیکھی جس میں پہلی تفاسیر کوجمع کیا اور حقائق ومعارف داعراب لغت وغیرہ کوبھی شامل کیا اوراس کا نام تحریر وتخییر بہ اتوال ائمة النفيرر كمعا\_

مجمد بن عبدالرشید بن نصر بن محرکر مانی ابو بکرر کن الدین امام جلیل فتیه محدیث بین مؤلف جوابرالفتاد ے ذخیر والفتها وو نیبر و بسس سے اس كتاب من حواله باورا يوافقطل كرباني كفو كا كوغرر المعاني من جمع كيا محمد بن عبد الكريم تركستاني خوارزي وشمس الدين بربان الائمها مام نقیه تبحرین آپ ہے محتار زام ی مؤلف قلیہ نے پڑھا۔اشرف بن نجیب اشرف الدین شاگر دشس الائمہ کر دری و نیر ہ۔محمد بن محمد ما يمرغن فخرالدين شام رمنس الانمه واستاد شخ عبدالعزيز بخاري وغيره يحمر جلال الدين ابوالفتح ابن صاحب مدايه رئيس نه ہب حفیہ اپنے وقت میں تھے۔ محرفظام الدین شخ الاسلام ابن صاحب بدار مثل اپنے بھائی کے ہیں مؤلف جوا ہرالفقہ ونو اندو نیر وحمہ بن عبدالعزيز بن محد بن صدر الشبيد معروف بصدر جهان بخاري - لوگول مين معظم وكرم تنے يحمود تر جماني كي - شرف الائمه تي بر بان الدین امام وفت اور جمعصراحمدین اساعیل تمر تاخی ومحمود تاجری ہیں۔ عماد الدین بن صاحب مدایہ مانشداہے ووٹوں بھائیوں کے بیس مولف ادب القاضی اور آپ کے بیٹے ابوالفتح عبدالرحیم نے قصول عمادیہ آپ بی کے نام پر بی ککسی ہے۔ احمد بن مبیدالندمحو بی ملتب بصدر الشريعية كبراورش الدين معروف امام مولف تنقيح العقول في الغروق - نظام الدين شاشي فتيه شاشي معروف بين ابوالقاسم تنوخی إمام فقیه محدث شاگر دحمیدالدین ضریر واستاد و جیهالدین دیلوی وسراج العرین دبلوی دشس الدین خطیب و غیره تیل - بیمون بن محد ابوالمعين تمحولي \_استاد علاءالدين ابو بكرسمر قندي صاحب تخفية لفتهاء ومولف مناجج وقواعد التوحيد وشرح جامع كبيرو غيره \_عبدالرجيم بن علادالدين بن صاحب بداريا يوالفتح زين الدين مؤلف فصول عادر جس ساس كتاب بيس بهت حواله ساور علاء ف اس تاب كومقبول دكما ب\_ابوالعباس قونوى احمربن مسعود فقيه معروف مؤلف شرح عقبيه وملحاوى وتقر ميشرح جامع كبيروغيروب ابوالبركات حافظ الدين عبدالتدين احمر منى \_ إمام فقيه مفسرشا كروش الائمه كروري وغيره بين \_ اورزيادات كوشيخ احمد بن محمد عمّا بي سے پرا حااور آپ كى تاليفات متداوله من عد كنز الدقائق اورواني مع شرع كانى اورمنارمع شرح كشف الاسراراورمسفى شرح منظوم نسفيه اورمسلى شرح النافع \_ مدارک التز مل تغییر \_ وغیر ذلک اور حکایت ہے کہ تائ الشریعت نے جب سنا کرآپ شرح ہوا پہلکھنا ہا ہے جن آن تو منع فرمایا یعن حقیر کام ہے چنا نیے آپ نے وانی وغیر و کوستقل تعنیف کیا اور بعض اہل علم نے زعم کیا کہ تائے الشر ہو کے منع کرنے کے بیمعنی یے کہ اس کما ب کی شرح آپ کی لیافت نہیں ہے لیکن بیز ام محل ناقص ہے اور متر ہم سے فزویک باطل وہم ہے ورنہ کتب مند اولیٹ تغيير كے اجازت دينا اورشرح مداييہ ممانعت بيمنى موكا فاقبم والنداعلم -

 الحقائق شرح كزالدقائق مندادل معتبر معروف باقول ال فتوي هي تين سے بهت دوالد ب عبيدالله صدرالشر بيدا صغر بن مسعود بن تائ الشر بيرخمود بن صدر الشربيدا كبرمجو بي علامه اصولي فقهي معروف جي وقايدي شرح آپ سے متداول داخل ورس بو تنقيق و توضيح بھي اور مختر الوقاييومقد مات اربعدو كتاب الشروط وكتاب المحاضرو فير و متعدد متبول تاليفات جي مشر الدين يكي اووي ليني فيض آباد كرتريب او دموك رہنے والے محدث فاضل مشہور تقے اور شيخ نصير چراغ دبلوكي نے آپ كي مرح جي سيشعر كها سے

سالت العلم من أحياك حقا 🌣 فقال العلم شمس الدين يحيلي

احیا بمعی زندہ کرنا لین میں نے علم ہے ہو چھا کہ بچھے کس نے جیرا جا سے احیا ہ کیا ہے وعلم نے فر مایا کدمبرے سے جي شکر عمس الدين نجيئ بين \_حضرت نظام الدين اولياء رحمه الله كيمريدين اورز مانه سلطان غياث الدين تغلق كانتمار شاكرومولا ناظهير الدين بمكرى وغير بم رحم القد تعالى فقل ب كه دهرت نظام الدين اوليا وفي ايام طالب على عن آب سے چند سوالات بو جھے جس کے جواب میں عرض کیا کہ میں ابھی ای مقام تک پہنچا ہوں اور بدمشکلات مجھ پر بھی رہی جی اس تیں اس تو میں تو مین قطام نے آپ کو بنما كرسب مشكلات شرع مل كروية جس سے آب كوشخ رحمدالله كى المرف سے بہت اعتقاد دائع ہو كيا قال المحرجم بقول معرف سعدى عليدالرحمه ك كرب علم توان خدارا شناخت يتمام اوليا مسابقين عالم علامه كزرے بي اوراى رتب ي بغضل الى بهت عروج بلند بإياوقد قال الله تعالى : انها يحشى الله من عبلاة العلما و سن باليقيل يغير علم كيمينا الروائيس موتا اورعوام ني جو وحوكا اثها با کہ جابل صوفیہ کوظم باطن حاصل ہے محقق ممرای ہے ان لوگوں نے اپنی تھے پر امتاد کیااور بر رکوں کی راہ چھوڑ وربند ایساند کہتے الند تعالیٰ عر وجل اپنے نظل ہے ہم جا ہلوں کو ہدایت فر مائے آمین جلال الدین عبداللہ بن فخر الدین احمد معروف بایس انفظیم عراقی کونی جامع علوم اور صدیت کے نہایت طالب صاوق تھے۔ حافظ وہمی وجزری ہے حدیث کی اور کائل فائق ہوئے۔ قوام الدین محمد بن محمد کا کی شاگروعلاءالدين عبدالعزيز بخارى وحسام الدين سفناتى وغيره جم بين \_معراج الدراييشرح بداييوعيون المدنر اجب جامع اقوال ائمه ار بعه تالیفات معروف میں۔ابراہیم بن ملی طرسوی جم الدین قامنی القصاق فقیداصولی مؤلف فتوی طرسوسیدوا نفع الوسائل وغیرہ۔امیر كاتب العميدين امير عمروا نقاني قوام الدين لطف الله به شاكره احمد بن اسعدخ يفني تميذهميد الدين صرير وغيره متعصب مني تضمشر ت ہداریسی بہ غایة البیان تصنیف کی فل ہے کدوشق میں امیر ہ نب السلطنت حقی کور فع الدین کرتے و کھی کرفتو کی دیا کہ تماز باطل ہوگئی بر نہ بہ امام ابوطنینہ قاضی تقی الدین کی شافعی نے من کراس تول کی تر دید کی ہیں امیر کا تب نے دفع الدین کے ابطال میں دسالہ تصنیف کیااور مداراس کا محول نعی کی روایت پر جوا۔

فاضل تصنوی رحمد الله مؤلف التراجم في بعدائ تقل كول بطلان پرتشنج كى اور جزم كيا كدامام الوصنيف وحمد الله سال هي كوئى روايت نبيس باورتكها كه بطلان كاقول كوكرسيح بوسكا ب جس مسئله بس كردوايات صحيح بكوت موجود جي اقوال لقد صدق بنيا قال وسبقه بالشنح محمود بن قولوى بهال الله بن المفقية قاضى وشق التونى > كه محملة والله عالم بحقيقة الحال علاء الدين مغلطائى بن تنج تركى داما معلم حديث وفقد وكثير الحفط جي تجمله تاليفات كثيره كه تلوخ شرح التيح بين تنج بخارى كى شرح اورشرح ابن ماجه معروف جي ريم بن الحق بن احمد بندى غزنوى الوحف سرائ الدين امام وقت فقيه علامه محقق شاكر دامام زام فشخ و بيدالدين و الوى وشخ شمس المدين خليب ديلوى و ملك العلما رمراج الدين تقلى ديلوى وشخ كن الدين بدايونى جواعز سلانده الوالقاسم شوخي شاكر دحيد الدين ضرير جي \_ مجرمصر مين جاكر قاضى بو يختوش شرح بداييا تمام \_ شرع زيادات وشرح جامعين سفير و كيير \_ شرح المخارك المناوي التصوف حرح في المواليون على وفات بقول كفوى المدين هي الدين الماسيوطي وصاحب كشف المنطون المحيد التصوف \_ شرح جمع الجوامع وغير ومعروف جي وفات بقول كفوى المديد هي الدينول علام سيوطي وصاحب كشف المنطون المحيد

على بوئى - تَحْ حيدالدين وبلوى جن كي مدح ابن كمال باشان تكسى ہے - شارح بدابيالشرح نفيس ـ احمد بن ابراہم مرتيناني ابوالعياس شهاب الدين مؤلف منج شرح بحت البحرين ورفقه وشرح معتى وراصل فقد عبدالله بن مجرقرش كى الدين جامع علوم تنے \_ فيقه محدث بيل تحريف المدين على محمد بن المدين كاكى وغيرہ اور استاد سيد محقق شريف على جرجانى وغيرہ مجمله تاليفات كثيره كے عنابيشرح بدابيد سے اس فتو كى مى بہت موالد ہے \_ محمد بن وغيره اور استاد سيد محقق شريف على جرجانى وغيره مجمله تاليفات كثيره كے عنابيشرح بدابيہ سے اس فتو كى مى بہت موالد ہے \_ محمد بن يوسف بن الياس قو نوى شمل الدين محدث فقيد جامع - ابن صبيب نے كہا كدا ہے وقت كے امام علم وقل وزيد وقتوى وعلامہ قدوق تنے مرح محمد المام محمد الله بن الياس الله بن قارى بدابيہ جو استاد ابن الهام شرح مجمع الله بن اور درالجار وغيره معروف تاليفات بيل - علاء الله بن على سيرامى استاد سرائ الدين قارى بدابيہ جو استاد ابن الهام تيل سيد يوسف شاگر دمولا نا جلال الدين روى اور مؤلف يوسمى شرح لب الالباب بينيادى وغيره مدنون و بلى - قاضى عبدالم تقدر استاد المام شباب دولت آبادى مدنون و بلى حق مقرش بركاشعر ہے ۔ قاضى شباب دولت آبادى مدنون و بلى حق شمى بركاشعر ہے ۔ قاضى شباب دولت آبادى مدنون و بلى حق مقرش بركاش موسلام الله بن معرف في وقت مى بركاش موسلام بنان مام مسلم الله بنان المام الله بنان المام موسلم بنان المام الله بنان معرف في وقت شمى بركاش موسلم بنان المام مسلم وقت آباد بنان المام الله بنان المام موسلم بنان المام بنان المام الله بنان المام بنان الم

خوض در یک مسئلہ وین اے فتے 🖈 بہتراست ازالف رکعت یاریا

مسعود بن عمر ملاستون بن عملا مستود بن عمر المات متع بر دوز بنده مين برحات ما حساط الم عالى تحديث البولى بن بي بن محر حدادى معرى - عالم عالى محدث من موقد زاج صاحب الم عالى محدث من موقد زاج صاحب الم عالى محدث من موقد زاج صاحب الم المدين الناس جمله محتف التزيل المحتمل على المات بي المحد المواحدة الموحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواح

میں ہیں۔ فتح القدیرشرع ہدائیآ ہے کی تالیفات میں ہے متداول ہے جس سے اس فقادیٰ میں حوالہ ہے کہتے ہیں کہ رتبہ ترقیح تک ظاہر مى اورابدال وقت تك باطن مل تصليكن مترجم كرزويك به كلام سى قدر مجولت باور يول كبنا جاب كدعلا مدعارف عال مجمله الل التدتعالي تنع والتداعلم بالصواب محد بن قرامرزمشهور بمو ليخسرو مالم علوم وفلاسغه شاكروبر بأن الدين بروي شاكر دتفتازاني قاضى تسطنطنيه معروف بين مؤلف غرر الاحكام مع شرح دار الحكام جوبنام غررني الدورمعروف ب اورحاشيه لموسح وغيرو - التوفي ٥ ٨٨ هد عبد اللطيف بن عبد العزيز معروف باين الملك چونكر آب كاجداد على سيكى كانام فرشته تفااس كے ابن الملك كهام 🖈 🖈 ے مشہور ہوئے۔ فقد مشہور اور حافظ متون حدیث بکثریت اور ماہرا کثر علوم تھے۔ تالیفات اکثر مغید ومتد اول ہیں جیے حدیث یں مشارق الا زبارشرح المشارق واصول میں شرح المناراور فقد میں مجمع البحرین کی شرح جس سے اس فاویٰ میں بہت نقل ہے اور شرح وقابیاد ررساله علم تصوف وغیره \_ فخرالدین مجم شاگر دسید شریف جرجانی مؤلف مشتمل الاحکام صاحب کشف انظون نے مولی برکلی کا قول نقل کیا کہ بیرکماب متجملہ کتب واہمیہ غیرمعتبر و کے متداول ہور ہی ہے۔الیاس بن ابراہیم ماہرعلوم وفنون تیز طبع سر بع الکمّابتہ و نین القلب تصفقه اکبری شرح معروف بسلطان مراد خوان کے عبد میں بروسا کے مدرس رہے اورو میں فوت ہوئے۔ ابراہیم بن محرملي - امام محدث فقد مدقق مين -مؤلف ملتقي الابحرو غدية المستملي ليعني كبيري ومختصر معروف بصغيري وغير ومعروف بين -محمد بن محمد عرب زاده روی فول علام میں سے محقق و مرقق مدرس فنطنطنیه مؤلف شرح و قابیدو منابیشرح بداید وغیرو بیں ۔ محمد بن محمد بن مصطفي عمادي معروف بدالبوالسعو ومفسر ماهر بلاغت وفنون اوبيه وتحقق علوم تقليه فقيه محدث مفسرين شاكروموبد زاوه آلميذ جلال ووانی بن تغییرارشادالعقل اسلیم معروف بتغییر ابوالسعودآپ کی مشہور تالیف ہے میاحب کشف انظیون نے لکھا کہ بعد بیناوی کے يكي تغيير حسن اعتباروا عناد ب بيناوى سے بر مررجه اشتهاركو بينج اور خطيب المقسرين كا خطاب ديا كيا رحمه الله تعالى عبدالعلى بن محد بن حسین برجندی جامع امتاف علوم فقیه محدث زابدشا کروملااصغهانی وملامنصور ومعین الدین کاشی وا کمال الدین سطح حسین و کمال الدين مسعود شرواني وسيف الدين احد تكتازاني وغيرهم مولف شرح مختفرالوقابيم مروف بدبرجندي اوراس شرح برجندي يجي اس فاوي ين العض مواضع عن حوالد ذكور باور غالباوه والمندى قول يا ظاهر شق باورية فرخ ياتر جي نبيل بكفل براعا وباورمير ي نز دیک اس کے منفولات اصولی طور پر باعماد صدیت بااثر ہیں اگر چہ اکثر متاخر مین ماورا ءالنہر کے مخارات سے خلاف ہواور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اساتذ و ماوراء النهر کی توجہ احادیث کی جانب ممتررہ کی تھی بعجہ ایک اصل کلی پر اعماد کر لینے سے کہ جملہ مسائل جمارے ند ب يمتخرج از اصول كتاب وسنت بيل لبندا بهم كوكر رنظر كي حاجب نبيل اوراس وجد ايك خلل عظيم يول واقع بواكه جزئيات منعومه بخالف قیاس جس کے دیگرو جو و برونق قیاس ر کھے گئے ہیں جیسے نقض الوضو جبعتہ اور ایسے مسئلہ میں بعض روایت متوافق قیاس بھی اصحاب میں سے کسی امام سے مروی ہوئے تو ان مشاکع نے ای روایت کوتر جے و بے کراصل فد بہب قرار و یا حالا تک عند التحقیق امل ندہب وی قول ہے۔ جوخلاف تیاس بیجہ ورودتص ہے لہٰذاا ہے تھیتن متاخرین مثل کیٹے این الہام واین کمال یا شاو قاسم بن قطلو بغاه غیرہم اوران کے مبعین مانند پر جندی دغیر و کے اقوال و تحقیقات قابل نظر واهنبار جیں اوران کی مخالفت میرے نز و بیک ان ہے کچھ حقدم مشارخ بخاراه وللخ وغيره مرجع ب

اگر چہ بالکلیہ نہ ہو کیونک علامہ قاری میخ عبدالحق محدث دالوی وغیرہم نے افادہ فر مایا ہے کہ ان اساتذہ رحم ہم اللہ تعالیٰ کا توضل بن حدیث میں کمتر ظاہر ہوتا ہے اور ہم لوگ اگر چہ مقلدین ہیں لیکن بیتو ل دلوالجی وابن قطلو ہوتا وغیرہم کے جس کونظر کی اہلیت ہواوراس نے اپنے آپ کو بندہ ہوا و ہوس بنا کرصرف اس قدر لا آبالی طریقہ پر اکتفا کیا کہ اقوال متفالغہ مرور میں سے سی تول پر ممل

كرية اس نے اجماع مؤمنين ومسلمين سلف وخلف يے خالفت كى ہے كيونك جس مقلد كوابليت نظر بھى نہيں ہے اس برتو بدلازم ہے كىكى الل نظرے يو يجھے جو چھود وبتلائے اى برخوائخو او عمل كر نا پريكا۔ اور جب بديات معلوم جوئى تو ميں كہتا ہوں كه شرح برجندى كو بھی الک کمابوں میں داخل کیا گیا ہے جن پر بچھا متبار بدون موافقت اصول و کماب معتمد کے نہیں ہوسکتا ہے لیکن مترجم کے نز دیک یہ صد سے تجاوز ہے خلا ہرا قائل نے اس کماپ کواچیمی نظر ہے مطالعہ نہیں کیا ہے یا اس کو کماب وسنت ہے حظ واٹی نہ تقاور نہ و رکبھی اس کو مثل جامع الرموز وغيره كے قمر ارند دينا اور مير ہے نز ديك بيشرح محققان ہے واللہ تعالى اعلم بالصواب \_مجربن عبداللہ بن احمر خطيب تمرتاثي \_امام بينظيرفقية ي الحافظ كثيرالاطلاع وحيد فريد يقيشاً كروش الدين محرشافعي غزى رممه القدتعالي كـاور جب ١٩٩٨ ييس قاہرہ محیقو و بال مؤلف بحرالرائق شرح کنز الد قائق شخ زین بن جیم معری اورامین الدین بن عبدالعال وعلی بن حنائی وغیرہ سے نقبہ حامل کی اورا مام مفتی معبروف ہوئے مش الدین لقب تھا تالیفات نہا ہے۔لطیف ومتند ہیں جیسے تنویرالا بصارفند میں بسب تدقیق کے بهت معروف ہے ومعین المفتی ومواہب الرحمٰن و فرآویٰ تمر تاشی وشرح زاد الفقیہ و رسالہ حرمت قراءۃ خلف الا مام ورسال تفوف مع الشرح وغيره بين - تنوير الإبعمار متن لطيف كي شرح خووفر مائي اس كالمنج الغفار اوراس برشيخ الاسلام خير العرين رطي كا عاشيه باور بهت مشہورشرح علامه علامه مستقی کی وراحقار نام ہے۔واضح ہو کہ تومیریااس کی شرح سے فاوی دینائیس جا ہے جیسا کہ باب افقاء میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی بیوجہ بیں ہے کہ کماب غیر معتد ہے بلکداس وجہ سے کرنہا ہے تھی عبارت ولحاظ قیو دصر سے وتمنی وغیرہ سے مفتی سے اکثر علقی واقع ہونے کا احمال تو ی ہے کیونکہ فقید سیائل میں قبود سب معتبر ہوتے ہیں جیسا کہ ند ہے تحقیق ہے اور بحث افتاء ہیں ٹی الجملہ ذکر ہوا ہے لہذا الآء کے لئے واضح سلیس ناوی مثل اس فقاوی عالمکیریہ کے ہونا جا ہے چنانچہ جو محض دونوں فقاوی پرغور نظرے مطالعہ رکھے اس کوخود طاہر ہوجائے گا کہ تلاعبارت درالحقار ہے بیجنے میں بیشتر غلط واقع ہوتا ہے اور بی حال اشاووالنظائر وغيره كالبوالقد تعالى اعلم بالصواب يتن عمر بن ابراجيم بن محرمعروف بدا بن تيم معرى سراح الدين فقيد محقق كال الاطلاع شاكرواي بردار معظم شخ زین بن ابرا میم معری مؤلف بحرالرائق میں ولیکن تحقیق حق کےطور پراپنے استاد کی شرح بحرالرائق پر جابجا اپنی شرح نهر الغائق می تخطیه کیا ہے۔ اس فقاوی میں بحرالرائق ونہر الغائق دونوں ہے بہت حوالہ غدکور ہے۔ پینخ زین العابدین بن ابراہیم مصری۔ استاد شخ عمرموصوف وبرادرمعظم -علامه تحقق يرقق شاگر وشخ شرف العربين بليقني وشهاب الدين و امين الدين بن عبدالعال والوفيض سلمی وغیرہم واستادﷺ تمرتاشی مُؤلف تنویرالابصاروبردارخودﷺ عمربن کیم مؤلف شیرالغائق وغیرہم ۔ تالیفات میں ہے بحرالرائق و اشاہ دنظائر وغیرہ معروف ہیں کیکن فآوی ابن تھیم معتبرات میں ہے نہیں ہے کماؤ کرنی الا فرآ ہ۔

خیرالدین بن احمد دلی فاروتی مفسر محدث فقیہ صوفی شخ الحقیہ بیں شاگر دسراج الدین صاحب فحاوی سرا جیدو غیر و۔ مؤلف فحاوی سائر دوفقا و سے خیر بید فیر وعلامہ محقق معروف بیل ایک جماعت نے آپ سے استفادہ کیا اور مدح می طول دیا ہے جمہ بن علی بن محموصک مفی منسوب تحصین کیفا فقیر محکوم معروف مؤلف در الحقارش حنویر الابصنار وشرح ملتی الا بحرو غیرہ التوفی ۸ دواجی ابرا ہیم بن حسین معروف بہیری زادہ مفتی مکہ معظم شخ حنیہ فاصل محقق شارح الشباہ و النظائر وغیرہ ۔ عنایت اللہ محمد لا بوری ابوالمعارف عالم عارف محقق ہیں تالفیات جس سے ملتقط الحقائق شرح کنز الد قائق معروف ہے ۔ شخ قطام رئیس علاء جنبوں نے قماوی عالمیں ہیکوئی کیا ہے فاحق میں اکثر تا مصطلقاً بدون کی قید تعریف کے ذکر کرتے ہیں ۔ صالا کا اس تام میں بحب اوضاع متعددیا بحسب نومی یا جنبی اشتر اک بوت ہے لئے اتنا ہے میا تی ہے۔

فتاوى عالمكيرى ..... جاد 🛈 🗘 🕜 🖟 🐧 مقدمه

## وكراساءوالقاب إكابر

## اس كتاب مين شامل يجه ومخففات " كے بارے مين ضروري وضاحت اللہ

سب سے پہلے تمرک کے لئے رسول مُن النظام سے اور کا موں کہ جہاں کتابوں میں میدیاک لقب فدکور ہے مراداب سے القد تعالیٰ کے پاس رسوکوں میں سے خالص حضرت سیدیا مولا تا سیدالا ولین والآخرین خیر الخلائق کلہم اجمعین محمصطنی احرکتنی بن عبدالقدرسول القديين مسلى القديعليدوآ لدواسحابيه عطي جميع الإنبياء والمرسلين اجمعين محابيه وباك مؤمنين ينهوس في الخضرية صلى القد عليه وسلم كود يكها اوراً ب يرواقتي ايمان لائ أوروه مب أفضل الاحتهين ان من سيخلفا وراشدين جهان فقد يش قد كور بي حضرت ابو بكرو حضرت عمروحضرت عثمان وحضرت على رضى التدعنهم بش عشر ومبشر وان جارون خلفا وراشدين كے ساتھ سعد بن ابي و قاص وسعيد · بن زیدوعبدالرحمٰن بن موف وزبیر بن العوام وطلحه بن عبدالله وابوعبیدة بن الجراح بین - ابن عباس سے معزمت عباس کی اولا دیس سے فتظ عبدالله بن عباس مقصود ہوتے ہیں۔ قضل بن عباس وغیرہ کوئی مراونیس جیسے ابن مسعود سے فقط عبدالله بن مسعود اور ابن عمر سے عبدائقه بن عمروابن زبیرے مبداللہ بن الربیر مقصود جیں۔ فقہا وائیں کوعبادلہ کہتے جیں اور محد ثین بجائے ابن الربیر کےعبداللہ بن عمرو بن العاص کو لیتے ہیں۔ تابعین و وسؤمنین جنہوں نے سحابہ رضی الته عنہم میں ہے کم سے کم ایک کو دیکھا ہوا در خاص کراس کو ذکر کرتے ہیں جن سے پچھود نی بات روایت کی ہو۔ سلف صالحین خصوص صحاب رضی الله عنهم اور عمو ما صحابہ و تابعین وخلف فقط تابعین رضی الله عنهم ۔ بعض نے کہا کرتیسری صدی شروع تک والے سلف ہیں والاول اصوب والله اعلم تابعین کے دیکھنےوالے تی تابعین ہیں جیسے اکثر ائمه مجتبدين رحمهم القدتعالى ران علاء مس متقد مين ومتاخرين كهنااصل باور بعض مجازاً سلف وظف يهال بعى بولتے بين جيب درحقيقت سلف محابہ" ہیں اور خلف تابعین ہیں تمریمی سلف سب کو کہتے ہیں اورشن الغارہ ابن حجر المکی میں ہے کہ صدراة ل کا لفظ فقط سلف سالحین ی پر بولا عاتا ہے اور تیوں قرن والے بزرگ ہیں۔فقہا حنیہ میں امام سے مرا دابوصیفہ اور بھی امام عظم وغیرہ بولیے ہیں رمحہ وامام محد يعني تحدين الحسن الهيباني شاكر والي حنيف رممه الندتعالي حسن يعني حسن بن زياد اورحديث عب حسن البصري جيسياين الي ليلي فقه عی محدین عبدالرائمن بن سیارالکونی اور حدیث میں ان کے باپ مراو بیں ۔ صاحب المد بہب یعنی ابوصنیہ ۔ صاحبین بعنی امام ابو یوسف وا مام محمد رحمہ انڈ تعالی۔ باوجود بکہ امام کے شاگر و بہت ہیں اس وجہ ہے کہ امام ابو یوسف نے اول فقہ امام کو تالیف ہے اورخصوص قامنی القصناة ہونے سے پیمیلایا اور امام محرکی تصانیف نہایت کثر ت سے ہوئیں پس کویا یہی صاحبین ہوئے کیونگ فقہا وکو اتبيل سے روايات ند بب بہت ليس تو لفظ صاحبين برا قضار بوادركس قدر فروحسن سے بھى للذاان كا برجكما م كلودينا آسان بوا۔ائمہ علاش یعن امام مع صاحبین اورمترجم نے کہیں ائمہ علائد کھااور کہیں کہا کہ جارے تینوں اماموں کے فزویک اور زفررحمہ اللہ تعالیٰ کا قول اگر چداعتبارے ذکرکرتے ہیں تکراس طرح کہ ائمہ علائہ وزقر کے نز دیک اوران کوملا کرائمہ اربعتبیں کہتے بلکہ ائمہ اربعہ جہاں آئے۔ وہاں امام ابوطنیفہ وا مام مالک وامام شافعی وامام احمد حمیم الشمراد ہول مے۔

بیشنین فقہا ، حنفیہ میں ابوحنفیہ والیو بوسف جیں اور صدیث میں امام بخاری وسلم جیں اور صحابہ میں ابو بکرو عمر رضی اللہ عہما جیں۔ طرفین ان میں ابوحنیفہ ومحد جیں قولہم عندہم جمیعا بعنی بالا جماع ان سب کے نز دیک مراواس سے ائمہ مثلاثہ کا اتفاق ہے۔ امام ٹائی و اام قاضی لینی ابو یوسف اور امام ربانی محمد جیں۔ خصاف وجصاص قد وری و ماتر بدی وغیر وستر اجم میں فہ کور ہوئے اور ان میں التباس بہت کم ہے بال کرفی ہے ابوالحن مراوجیں اور حصرت معروف کرفی جوان سے مقدم جیں مراوبیں ہوتے اور واضح ہو کہ فقہا عمراق کے نام کے ساتھ وصفی طولانی لقب نہیں ہوتے ہیں بلکہ چیشہ وغیر و جورواج میں ادنی جیں ان سے معرفت ہے بخلاف علیا و ماورا والنہم و غیر و کے یہال لوگوں نے ان کے القاب لکھے ہیں جیسے شمل الائمہ اور یہ چند فقہا کا لقب ہے شک شمس الائمہ طوائی وشمس الائمہ زر بجری وشس الائمه کردری وشس الائمه اوز جندی کیکن جہاں خالی شس الائمہ نہ کور ہے وہاں مرادشس الائمہ مرحسی ہیں و یا قیوں کے ساتھ صلوائی و غیرہ كى طرف نسبت بمى ندكور ہوتى ہے اور ﷺ الاسلام اكثر مرادخوا ہرزادہ ہيں اور فضلي جہاں مطلق ندكور ہے مرادﷺ امام عليل ابو يكرمجه بن الفصل الكمارى البخاري بين .. ذكر كتب جهال اصل غدكور ب يعني جيس كم كانسبت آياك اليهابي اصل من خركور بي و ااس ال محركى مبسوط مرادب كيونكداس كوسب سيمقدم تصنيف قرماياتها بجرجام عصغيركو بحرجامع كبير بجرزيا دات بجرسير مغير بجرمير كبيركذاني غایثة البیان و فیره اس میسو طاکوایک جماعت متاخرین نے شرح کیا از انجمله ﷺ الانسلام معروف به خوا هرزاد و بیں ان کی شرح کومبسو ط تجير کہتے ہیں وشرح شمي الائمہ حلوائی وغيرہ اور بيشروح اگر چه درحقیقت شروح ہیں ليکن شارح نے اپنے کلام کوامام محمد رحمہ اللہ کے کام سے ختلط و کرکیا لہذا مجمی مبسوط مش الائر طوائی یامبسوط علی الاسلام خوابرزادہ بولاجاتا ہے بلکداس فراوی میں اکثر ای کے مانند الفاظ سے حوالہ مذکور بے لہذاای امر کو یا در کھنا جا ہے تا کرتشویش نہ ہواور میں حال شروع جامع صغیر میں ہے کہ کتاب وراسل جد کی تعنيف اور شارطين في شرح على ابنا كلام غيرمت متميز غلاكيا لبدا جامع صغير قاضي خان يا جامع صغير فخر الالسلام بز دوى كبتي بي حالانکد مرادیمی ہے کہ شرح جامع صغیر قاضی خان وغیرہ اور اس فناوی میں مترجم نے کہیں شرح کا لفظ برد ھا دیا اور کہیں ای طور ہے جھوز دیا ہے لیکن واضح رہے کہ مبسوط حمل الائر برنسی سے اطلاق کے وقت شرح مبسوط نیس مراد ہے بلکہ جا کم شہید التونی سوسے کی تالیف کانی کی شرح مراد ہے لیتی کانی مؤلفہ حاکم کی شرح سرتھی کومیسوط سرتھی ہو لتے ہیں اور فاوی بی اس سے حوالہ جا بجاند کور ہے بیتو مبسوط کا ندکور ہواجس کو اصل ہو لتے ہیں اور جہاں روایت اصول بلقظ جمع ندکور ہے اس سے امام محمد کی جیز کما ہیں سب سراد ہیں جن كاذكرابهي موچكا كذاتي روالحقاراورتعاليق الانواريس به كهين نے سرصغيركوان ميں نبيس ليا بهاور ملحطاوي نے كہا كه يعض نے سركيركويمي تبين ليا عنايدي بكداصول صرف جار مردوجامع وزيادات ومسوط بين اور ين نتائج الافكارين بعي ندكورب بالجمله جس عم کی نسبت لکھا گیا کہ اصول کی روایت ہے یا اصول میں ہوں ہی آیا ہے اس سے مراد بطا برقول وی ا برشش کتب ہیں اور بقول عنابیونتائج الافکارصرف جاری پس بقول اوّل جوتھم سیر میں ہووہ بھی طاہراگروایۃ وظاہرالمذہب ہے اور بقول دوم نیس ہے بلکہ و غيرظا برالرولية بجيسا كرنتائج الافكارين تفرح كروى باورخاتم علاءفركي كل رحمدالله تعالى في مفاح السعاوعة في الكركاك انهم عبر ولعن أميسوط والزيادات والجامعين برواية الاصول دون أنهبوط والجامع الصغير والسير الكبير يظاهرالروايه ومشهورالروايه المبي شاید کا تب کاسمو ہے کوئکہ سرصغیراس میں سے بالکل ساقط ہے اور مسوط و جامع صغیر کو تحرید لایا ہے اور شک نیس کے مسوط اصل اتفاقی ہے چراگر بیمراد ہو کہ اس کی روایت کو ظاہر الروایة وروایة اصلی دونوں کہتے ہیں تواقول کے ضعیف کی طرف ترتی ایسے مقاصد میں مهمل ہے پھرسیر کبیر سے صغیر مقدم ومشہور تر ہےاور مبسوط سب ہے زائد باوجود مکداس کوغیر مشہور الروایة میں لیا ہے فلینا مل فیداور شايد توفيق اس طرح معقول ہے كەرولىية الاصول و ظاہر الرواب و ظاہر المملا ہب اس مجموعہ كے نشان كے واسطے جير كتابيں سب بيں غيراز ينكدروا بينة الاصول ان من من منه فقط حار سيختموص ہےادرمشہورالرواية باقيوں ہے جيسا كرتول دوم ہے كيكن طاہرالرواية مثل روئية الاصول ہونا الیق ہے اگر چےلفظ اصطلاحی قرار دے کر کئی معنی میں مضا تُقتبیں ہے واللہ تعالی اعلم اور عنقریب اس میں کلام آئے گانشا ،التدتعالی میط جس سے اس فاوی عل بہت دوال ہے کہیں مطلق فركور ہے اور كبير محيط السرحى فركور ہے يس محيط سے جہال مطلق فدكور بيميدا برباني مولفدامام بربان الدين مراوب اورة خيرويمي أنيس كى تالف سے باورميدا السرحس سامام رضي الدين سرتسی کی محیط مراد ہے۔اورتر اہم میں طبقات اور علیہ ہے چند محیط کا حال ذکر کیا تکر ان نشان بطا ہرنیں ہوتا ہے۔ان محیطات میں ہے عمره ترتیب محیط سرحسی کی ہے کہ ہراصل فقیمی اوّل چرروایات اصول پھر نوادر پھر فرآوکی کوؤ کر کیا ہے۔

تتمنيه

صدرالشبية صدرالشريعة تاج الشريعة ابوالمكارم ٦٦

ما کم شہید محد بن محد التوفی سیستا ہے ہیں اور حاکم فقد میں وہ ہے کہ جملہ فرعیات باصول فقہی تحفوظ رکھتا ہوا دراصول الفقہ سے ماہر ہوا وربعض نے اس کی مقدار بیان کی ہے اور حدیث کی اصطلاح ہیں بھی حاکم کی تعریف ہیں انسان ف اس طرح نہ کور ہے کما فی تدریب الراوی فی شرح تفریب النواوی فیٹے اسپوطی کیکن مترجم کے ذروی کے دفقہ میں جملہ فروع کے دفظ سے مقید کرنا اس جہت سے مشکل ہے کہ فواز ل ووقا نکع تاقیامت باتی ہیں۔ اللّٰہ الا ان براد به ما بروی فیه حکمہ من المعجنہ المحت ہیں۔ خلاف حدیث کے کہ وہاں انساط طاہر ہے اور اس اصطلاح پر صاحب متدرک کو حاکم کہتے ہیں۔ العمد رائش ید نیاں الدین اور تی اصد والشرید اصفر عبدالله بین متم میں بھال الدین آئی ہی۔ معدد الشرید اصفر عبدالله بین انجو کی۔ معدد الشرید اصفر عبدالله بین متاب ہیں متاب ہیں ہے۔ معدد الشرید اکبر احد بن بھال الدین آئی کی۔ معدد الشرید اصفر عبدالله بین انہ کی میں متاب ہیں ہے۔ کہا کہ مرد مجبول ہے بینی اس کے حال و کمال سے تاریخی تذکر و نہیں مل ہے۔

⟨\$\langle\$

وكرطبقات فقهاء وطبقات مسائل وذكر كتب معتبره وغيرمعتبره وغيره فقهاءكا

ان کاذکراس باب سے مقدم کرنا طریقہ تنہم کے مناسب نظر آیا کیونکہ وام کو جب ان کے مختر حالات وزبانہ سے وان کے رہے وہ سے در بدوتھ نیفات سے آگا ہی حاصل ہے آوان کی تشیم طبقات کی راہ سے اور ان کے اجتہادی سائل کی تشیم نہا ہوگا وار پری بحث کی اور مائل کی تشیم نہا ہوگا انٹا والتہ تعالی ہوگا انٹا مور کہ اللہ تعالی ہے محتر سے آوم علیہ السلام کو جب اس دار قائی میں نازل فرمایا تو اولا و آوم کے واسطے اعکام جووری سے قام ہری و باطنی فرض کے اور باطنی سے میری مراوہ و احکام جی و بوقع ہے اس دار قائی میں جو تھ ہوا ہے وہ مور وہ فیر وہ فیوں نہ وہ من طویت و غیر و لک اور چونکہ بید علی جو تجوات وغیرہ سے کو تھی ہاں راہ میں مستقل نہیں لہذا تی ہو فیر وہ فیوں نہ ہو تھ ہوا ہے وہ مور واقعہ ہو تی ہوا ہے اس دو متحد کی ہوئی ہو سے کو تھی ہاں راہ میں مستقل نہیں لہذا تی ہوئی رحمت کا ملہ ہے بدوں کو عدم مطرفت میں معذور فرمایا۔ اس صد تک کہ اپنا خاص بندہ متبول رسول مبعوث فریا ہے کہ میں اور ان بھی بدگائی کرتا سوائے کے جو کی خواجش پندا وی کو کی خواجش نفسانی کی وجہ سے عارض ہو کچھ اختران کے مستقل میں اور البیدوں خواجس کی خواجش نفسانی کی وجہ سے عارض ہو کچھ اختران کی دور سے سے قالف و مور واقعہ و کہ ایک وہ سے عارض ہو کچھ اختران کی دور سے معال کو ستقل بھی کو جو تا ہو نا ہونا ہو نا ہو اور واقعہ و کہ ایک وہ مور سے ہوئی وہ مور واقعہ وہ کہ ہوئی وہ ہوئی کہ ہوئی ہوئی ہوئی وہ مور سے دور سے موالا تکہ افلاطون کے ذور کہ میں جو گی وہ مور سے کہ عقل کے مور سے کہ عقل کی میں کہ میں کہ ہوئی ہوئی کہ میں کہ مور کہ مور سے کہ عقل کے میں کہ میں اس کی عقل نہیں جو اس کی برا بری کر بی تو بھران بی تو فول سے اس کی کو کھیل ہوئی کو بھران بید تو فول کے اس کے کو کئی بی کھران بید تو فول کے اس کی کھرانے والے کہ بیر کو بھران بید تو فول کے اس کی کھران بید تو فول کے اس کی کھرانے والے کہ کہ بیری کر بیرتو بھران بید تو فول کے اس کی کھران بی کھران بید تو فول کے اس کی کھران بید تو کو کھران بید تو کو کھران بید تو کو کھران بید تو کو کھران بید کو کھران بید تو کو کھران بید تو کو کھران بید تو کو کھران بید کھران کے کہ کھران کے

یخلاف اخباروا مکام رسالت کے جس قد رانبیا ،ورسل علهم السلام الند تعالیٰ عزوجل نے معبوث قرمائے سب ایک ہی کلمہ ير منتق بوئے لين اللہ تعالی جل جلالہ كے موائے كوئى معبورتين اور تمہارے لئے آخرت برحق ہاور حضرت آ وم عليه السلام سے دس بشت تك براير بكي توحيد بيلي آئي جهال تك حضرت فالق عزوجل في مقدر فرمايا بمرتوحيد من شرك بيبينا شروع موااور برابراند تعالى كرسولول في الل عقل والماخ والول كورا وكلي سحان تعالى بتلائي جس مع ومقصودكو بيني يهال تك كه خاتمه وقرب قيامت برالند تعالی نے سب سے انصل وا کرم حضرت مولا ناونہینا رمول القدمز وجل محرصلی القد علیہ وٹل آگے۔ اصحابے علی جمیع الا تبیا ،والمرسلین الجمعین کو مبعوث فرمایا اور بندوں کواپنا دین حق تعلیم فرمایا اورآپ کی وزارت وصحابت کے لئے بھکم کنند محید امدۃ اخرجت للناس تامرون بالمعووف و تنهون عن المعتكو .... نهايت عمره بند \_ ختخب ومقدر فرمائے چنانچہ پوفخص آ خرت پر ايمان ركھتا اور ظاہر و باطن عالص توحید پر گناہ ہے ایک روز بچا ہواور حضرات سحابہ رضی الله عنهم کے حالات ہے واقف ہووہ صاف بلند آواز ہے ان کے اعضل الامته بونے كا اقرار دل ہے كرے كا اور درحقيقت افضل الرسول كے اصحاب كا بھى افعنل ہو نالازم ہے جنہوں نے الى تعليم حامل كى كدمصداق رمنى الله عنهم ررضوا عندموے اور راہ اللي من كوشش واجتها وكاحق اواكياكدان سے پيچے ان كے اصحاب يعنى تابعين مصداق تولد: عير القرون قوني ثعر الزين يلونهم ثعر الذين يلونهم يوسة اورقولد: لين داي من داني الحديث عربتارت عظیم پائی۔ پس صدق ایمان وامانت وصلاح ظاہر و باطن ان میں محبوب تھی ان کے بعد جوز مانیہ آیا اس میں تقید ایق واخلاص کو تنزل مونا شروع موا الاصل ماني سيح من تولد: الامانة تنزلت لمي جذر قلوب الرجال .... ليكن بعض اى طريقة سلف صافحين وصدر اول ير و آئم رہاورلوگوں کی ہدایت کی اور عایت شفقت ہے ان کوعذاب البی کی طرف جائے ہے روکا اور کمال کوشش ان کی صلاح قلب ریمی اور چونک صلاح باطن کے ساتھ صلاح ظاہر منوط ہے لہذا حرام وشبہات و معاصی جوارح وغیرہ سے بیجنے کے لئے افعال محودو مشروع کی تلقین فرمائی اورممنوع ہے منع فرمایا پس انہوں نے بھی صدق ایمان کی علامت خوب ظاہر کی اور چونکہ میامرمنصوص ظاہر ے کہ برز ناشمتا فرین تو رائعان کی قلت اور نساد کی کثر سے ہوگی ۔ لہا نی الصحیح من قول انس رہنی الله عنه الذی سبعہ من تبینا صلی الله علیه وسلم اورظا برنصوص سے برز ماند کے دقائع جوالیک طرز برئیس ہوتے پیچلوں سے نہیں نکل کے لہذا ان ک لئے ایک قاعدہ بنایا جس سے نور ایمان کی کی جرنقصان فی الجملہ ہوجائے اور اپنے اتال ظاہری وللی کے واسلے علم اللی سجانہ تعالی معلوم كرسكيں اور جہاں تك ممكن موخود فظائر واحكام وو قائع كواستر ان كرديا ادران كے بعدان كے اصحاب نے بھی اتباع كياليكن فعل ا وَلَ كُوبِ وَلِيدًا قَالَ الشَّافِي رحمه الله من اواد التجويني الغقه فهو عيال لابي حنفية وحمه الله - يُعر جونك فروع المال بغرض مسول تواب وننس کو پابندشرع رکھنے کے ہیں حالانکہ ایمان قطعی منصوص ہے تو فروع میں رصت الہیدوسعت تامہ کو مقتضی ہوئی اور ہر جنہند ک رائے اجتمادی پراعطا وتواب کا وعد وفر مایا بدین معنی ہرجمہز نمیک راہ پر ہے آگر پہ متناقض حالت میں در باطن ایک ہی مصیب ہوگا کیکن اسلی غرض ہے تو اب ہے اس راہ ہے ہرایک مصیب ہے اس واسطے اختلاف امت عین رحمت ہوالبذا طرق اجتها د کی راہ ہے ان میں تمائز ہوااورسب کے سب اس راہ سے تن ہر بیں کہ ہرا یک کوان اعمالوں پر تواب ہےاورمعلوم ہو چکا کہ ان اعمال سے بھی فرش ہے کرٹو اب وصفائی قلب سے عین الیقین و قرب رب العالمین کی بزرگی حاصل کی جائے اور بیٹگیا کیونکہ اجتہاد میں قصور نہیں ہوا اس واسطے جو کوئی اجتباد کے بھی لائق نہ ہواس کا فعل ہواو ہوں برہنی ہو جائے گااور و مگراہ ہو گالبذا موام کو تھم ہے کہ اہل تقویٰ واجتباد سے راه پوچیں پس جب فتیہ بزرگ متنی بہندیدہ امام مجتمد ابو صنیفہ رحمہ اللہ ہے مثلاً بوجیما کیا تو وہ ایک ہے دوسرے کوماتا جلا آیا اور اہل لیافت وصلاحیت نے ان سے طریقہ اجتہاد بھی سیکھا کہ جو بات اس وفت نہیں واقع ہوئی اس کا تھم خود ای طریقہ سے نگال شیس تھر جہاں تک بیصلاحیت بہ مشیت المی تعالی قائم دی کہ اس طریقہ میں جدواجتہاد کریں تب تک انہوں نے ایسا کیا آخر یہ بھی لیافت و امانت مرتفع ہوئی اور شذوذ پر مرجع ہوا تو ان لوگوں نے اپنی کوتا ہی پریقین کیا کیونکہ آ دمی اپنے نئس کوخود خوب جانا ہے للبڈ ااس طریقہ کو لازم پکڑ ااس جبت سے بوجہ پابندی طریقہ اجتہاد کے حنیفہ و شافعہ وغیر و فرق ہو گئے اور درجیقیقت سیسب ایک اصل تو حید پر قائم جی خوا وافعال جوارح میں کی طرز پرتواب کا ذخیر و جمع کریں کیونکہ ہرایک دوسرے کونظر محبت سے سامان آخرت جمع کرتا و کھ کرخوش ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ عزوج ل اپنے فضل سے اس طریقہ سے بھی تو اب ورضا مندی عطافر ماتا ہے۔

حلاً منفعت ماصل كرنے كے برطريق بيت جارت كرنے پرمتولى وسر پرست برايك سے خوش ہے اى واجتها دى را و ب ان می طبقات ہیں۔ اول مجتبدین طبقہ عالیہ جنہوں نے قرآن مجید وسنت واجماع سے قواعد اصولی بنائے جن سے طریق قیاس مسائل کا استنباط بغالب امید تواب ممکن ہوا اور بیاس وقت کے مصالح ومتاخرین کی توت ایمان کے موافق تعااور بیا یک رصت الی اس امت مرحومه کے واسطے مخصوص ہوئی اور بیطبقہ مستقل مجہتد تھے جن کواصول یا فروع میں اپنی مانند کسی جہتد کی تعلیدروانہیں تھی دلیکن کتاب دسنت جس کی اتباع مقروض و متعین ہے اگر اس میں کسی مسئلہ کا تھم نہیں ملا اور نداجماع سحابرضی الله عنهم ہے طعی تا ہے ہوا بلکہ بعض محابد ضوان التعليم اجمعين سے ملاتو امام الوحنفيه رحمه القداس كويلتے تقے اور اپنے قياس كرترك كرتے تقے اور بياس وجہ ہے كہ سحابه رضي الذعنيم خير الامة بين ان من نوروتوت ايمان عن مسادات نبيل بوسكتي ب- پيران اسمه مجتهدين عن باعتبار تفادت مشارب کے تمایز ہے اور ان کی اجتبادات کا اشتبار یعی متفاوت ہے اور تجملہ ان کے جن کائد جب شائع ہوا امام ابوطنیف واما لک بن انس وقوری وشافعی وابن انی کیلی داوز ای واحمد بن طبل و داؤ داصفهانی بین کیکن ان میں ہے بھی امام ابوطنیفه ًا مالک و شافعی واحمد رحمهم القد تعالیٰ کا مشرب زیاده مشہور ہو کیا اور ان میں ہے بھی امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا غرب زیادہ شاکع ہوا اور محدث د بلوی کے انساف میں ہے کہ اتوے اسباب اشتہار میں سے بیہ ہے کہ مشیت الی عزوجل سے امام ابو یوسف قاضی دارالخلاف ہو ، عرص سے تمام سلطنت میں فقد حنی پر مدار ہوااور بعدان کے بھی ای فقد کے ماہراکٹر تعناۃ ہوتے مطے آئے اورامام محدر حمداللد کی کثر ت تصانیف سے تمام شیوع و اشتهار ہو گیاحتی کہ بعض ائر مشہورین نے بھی ان کتابوں کو بامعان نظر و یکھااورامام فقیدر بانی شاقعی رحمدانند نے لوگوں کوفقہ جس عیال امام ابوحننیدر حمدالقد قرار ویاراور کفوی وغیره کے بیان سے بیمی وجائلتی ہے کہ امام رحمداللہ کے شاگردوں میں اہل اجتهاد علاء بہت كثرت سے تھے بن كى اتباع لوكوں من خودمرفوب منى البذاكثرت بوكنى۔ اوركفوى كےطبقات من بكرامحاب حند من سے بہت لوگ ملکوں وشہروں میں متفرق ہوئے چتانچے مشائخ عراق ہے بغداد وغیرہ میں اور مشائخ بٹنے و بخارا وخراسان وسمر قند وشیراز وطوس و آ ذربا بجان و بهدان وقرغان و دامغان و ما ذنداران وخوارزم وغز نین وغیره سے ان ملکوں وشیروں میں شہرت ہوگی اور چونک بیادگ آخو دعلاء جيد فقهامتدين تنعان كے نصانيف وتذكير سے زياد وشيوع ہوااورا مالي وتو اليف وقباوي كى بہت كثرت ہوگئي۔ پس النافقهاء من چد طبقے بیں اور مع مقلدین سات ہیں۔

اوّل طبقہ جُنہُدین مستقل جن کا اختساب ابھی کی طرف نیس جیسے امام ابوا حنیفہ رحمہ القدوش فی وغیرہ ہم دوم طبقہ جہند مستقل جو کسی طرف منتسب ہیں اور جیسے حرثی جو کسی طرف منتسب ہیں اور جیسے حرثی طرف منتسب ہیں اور جیسے حرثی طرف منتسب ہیں اور جیسے حرثی رحمہ الله تعالی کہ شافعی کی طرف منسوب ہیں ۔ سوم اکا ہر متا خرین کہ جن کوتو اعدم تعررہ واصول وقیا سات قروع سے استفہا ما وقائع و تو از ل کی قد ردت نامہ ہے جیسے خصاف وطحاوی و کرخی و حلوائی و مرجمی و جصاص و غیرہم اور بعض نے ہزودی وقد وری وقامتی خال وصاحب مداید و بر ہان الدین صاحب و خیرہ و محیط اور طاہرین احمر صاحب نصاب و خلاصدان کے امثال کو آئیس بیں واخل کیا ہے اور خالم رہے کہ مداید و بر ہان الدین صاحب و خرودی کے امثال کو آئیس بیں واخل کیا ہے اور خالم رہے کہ

تنتع نظرے ہوں مقرر کیا گیا ہے اور میرے نزویک اس میں تال ہے والقد تعالی اعلم۔ چہارم اصحاب تخ تے کہ جن کو اجتہا و کی قدرت فی الجلہ ہے کیونک اصول وفروع کے احاطہ ہے تو ل مجمل ومبهم کی تفصیل کر سکتے ہیں اور بعض نے ابو بکر الجصاص رحمہ اللہ کواسی طبقہ میں واخل کیالیکن عجب ہے جیسا کہ فاضل السنوی مرحوم نے کہا یا وجود بکہ قامنی خان وغیرہ کوسوم میں شامل کیا اور میر سےزو کیک اس میں غا ہری تنتیج کافی جیس ہےاور قوت ایمانی کی ترتی براس کامدار اولی ہے اگر چیفس تقمدین قابل کی وزیادتی نبیس سبی برمسرجم کواس مى بھى تامل بكران لوگول كوجن كا تام اس ميں شاركيا كيا يا اورجوعلاء اس قرن ميں موجود تھے كيا درحقيقت البيا عظم ان كواقوے نوع اجتہاد کی قدرت ندیمتی ۔ پنجم طبقدا صحاب ترجیج میں جیے امام قدوری و صاحب ہدا بیدوغیر ہما تو ان کی شان فقط یہ ہے کہ بعض روایات کوبعض پرٹر جے دے سکتے میں ہایں تول کہ بدامتے ہے یا اولی ہے یا اوقی بالقیاس یالوگوں کے حق میں زیادہ آسان ہے یا اوجہ ہے دغیرہ ذکک اور صاحب البحرالرائق نے شیخ این البمام کوبھی ای طریقہ میں شار کیا اور کفوی نے این کمال پاشا اور مغسر ابواسود کو واخُل كيا اوربعض نے ابن البما م كورتيدا جنها و كلك كال كيا ہے: و انت لوتاملت في الامو لظهر لك إن الديولين للناس منازلهم انما موقع نظر هم كثيرة القيل و القال و حفظ الاقوال حتى عدوا الجدل من علم الدين و انما الاعلم عند هم من طال اذيال لسانه في اقامة مجج الجدال العارية عن الاهتداء بتوفيق الله تعالى عز وجل فلا عبرة في كثير مما حكموا فيما لاعلم بذلك لاحد الالله عزوجل وهو اعلم بالمهتدين - عشم طبقة بن كوفقط اتن قدرت بكراتو يوقو يواصح ومح وضعف مظامر الرواية وظاہر المند بب ونواور يس تميز كرسكيں جيئے شس الائم كردرى وحميرى وسفى وغير ہم اور انہيں ميں ہو و عليا يكنى بين جنہوں نے متون تالیف کئے جیسے صاحب مخارو و قابیو کنز وغیرہ ان کی شان یہ ہے کہ اپنی کمّابوں میں اتو ال منعیفہ مردووہ کونقل نہیں کرتے ہیں۔ طبقة بفتم وهاال علم طبقه جوطبقه عشم سيمى اوني بين تومحض مقلد بين ان پرلازم ب كهمي فقيه كي تقليد كرين اور طبقه مشتم تك كسي نوع كا اجتهادتين كريحة اوراين كمال ياشارحمهالله ن كهاكهان لوكول كوتميزتيين بلكه جوروايت بإت بيل يسي بى بواس كويادكر ليعتر بيل بس فرابی ان کی اور ان سے زیادہ اس کی جو ان کی تقلید کرے کذا تقلہ القاصل الکھنوی رحمہ اللہ تعالی اور امام تووی رحمہ اللہ کی شرح المذہب ہے کی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ تجید یا تو مستقل ہے اور اس کی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ فقید الننس وسکیم الدین ہواور فکر میں مرتاض اور سيح التصرف والاستنباط بهواورر بيدار دو دلاكل شرعيد سے عارف وان كى شروط كا جامع باوجودروايت كے ان كے استعمال ميں مرتاض اور امهات مسائل فقه ہے ہوشیار اور ان کا حافظ ہوا وربیتو زیانہ در از معصدوم ہوگیا اور یا جمہتد منتسب ہوگا اور اس کی جار فتمیں ہیں اوّل وہ مید کدامام کی تظلید کسی اصول وفروح میں نہ کرے کیونکہ خوداجتھا و میں منتقل ہے اورامام کی طرف نسبت بیجیسلوک طریقہ اجتباد ہے۔ دوم مغید بدند بب کاول امام وقواعد سے تجاوز نہیں کرسکتا اور بہا صحاب الوجوہ ہیں ۔ سوم رہب وجوہ سے کم لیکن وہ ند بسب المام کی تقریر و ترجی و تصنیف کرسکتا ہے اور یہی اصحاب ترجیح آخر چوتھی صدی تک نے چہارم ند بہب کی حفظ ونقل میں قائم و مشکل کاعارف ہے لیکن تحریر و قیاسات و تقریر و لائل میں کمزور ہے تو اس کا فتوی جو کتب غرب سے نقل کر ہے معتبر ہوگا۔متر جم کہتا ہے كداس عبارت سے بيدفائده حاصل بواے كرز ماند ميں فياوى اى مخص عالم كامعتبر ہے جو حفظ مدہب نقل وقيم مشكل عين مستقيم اور في الجملة نظرى الميت ركمتا مواكر چرتح مرد دلاكل ميس بورانه مواور قياسات كي تقرير مين جن معمالي كي توميني موتي سي كال نه بويس سأل كو ند ہب ہے آگاہ کرے جس میں ہواو ہوں یا خالی رطب یابس روایات میں سے کسی روایت پر ہدار نہ ہو کیونکہ اہلیت نظر ہے کوئی زمانہ فالینیس ہادراگر کمی مخص نے تعبیرالی لیافت کی دلیری کی تو وہ جہم کا بل ہے کہ خودعد اب میں رہااور دوسرےاس پر سے پار ہو کے اور عنقریب بحث افقاء مین ذکرا تا ہے واللہ تعالیٰ ہوالہا وی اے سیل الرشاو۔

الوصل

## طبقات مسائل

## مسائل كے تين طبقات بين:

اقل مسائل اصول اوروہ امام محدثی جاریا چو کتابوں کے مسائل ہیں جیسا کدادیر ندکور ہوا اور انہیں کوظا ہر الروایہ بھی کہتے جي ان اصول من عيم سوطاة ل واصل إورامام جدر حمدالله عداس كواكثرون في زوايت كيا از انجمله اشرروايت ايوسليمان جو ز جافی ہےاورای کے قریب روایت ابوحفص رحمہ اللہ ہے پھراس کے تسخد متعدد میں ایک نسخہ شخ الاسلام ابو بکرمعروف بہ خواہر زادہ اور يدر حقيقت شرح باورايسي بى مبسوط السرحس والحلوائي رحمهم الله تعالى اوريبلي ندكور بهوا كدمبسوط مزهس يعطى الاطلاق شرح كافي مراد ہاور کفوی نے کہا کہ ظاہرالروایۃ کے سائل میں سے حاتم شہید کے متعلق کے بسائل ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی کتابوں کے بعدية كأب مذبب كے لئے اصل بي مران مكوں ميں اب مفتود ہے اور ماكم كى كاب كانى بھى اصول مذہب مي سے ہے اوراس كى بھی جماعت مشائخ نے شرح کی ہےاز انجملہ شرح شمس الائٹر سزحسی وشرح قاضی اسیجا بی معروف بیں ۔اقول متلی اگر چہ اب مفقود ہے کیکن ذخیرہ وغیرہ میں اس سے بہت کچھنٹل موجود ہے اور اس فناوی عمی انہیں کمایوں ہے ہے بہت کچھ حوالہ ہے اس واسطے یہ فاوی اصول ند بب و دریافت کرنے کے لئے بہت معتد ہے تی کدا گرکوئی محص ایک نسخہ کتاب الاصل کالائے تو اس براهما داس وجہ ے نہ ہوگا کہ کمآب الاصل عموماً متداول نہیں رہی جس پر وثو تی ہو بخلاف تقل کے جواس فیادی میں متو اتر متو ارث موجود ہے۔ طبقہ ووم مسائل ند بب میں سے غیر ظاہر الروایة کے مسائل ہیں اور مرادان سے وہ مسائل ہیں جن کو ائمہ سے مواتے ان کتب ندکورو کے اور كمابون من روايت كيا حمواه ام محرر حمدالله كي دوسري كمابون من جيس كيساميات وجرجانياب ورقيات وبارونيات وغيره اورغير ظاہر الرولية اس كيے كہتے جين كدامام محدر حمداللہ سے يہ كتابي اس طرح ظاہر مشتهر مروى نہيں ہوكي جيسے بہلى كتابيل بين اور خواه موائے امام محدر حمداللہ کے اوروں کی کمایوں میں جیسے حسن بن زیاد کی مجرد جس میں امام ابو حنیفت سے اصلا اور صاحبین وغیرہ سے جعا مرویات بیں اوراک منم میں کتب امالی بیں اور امالی جمع املاء ہے اور املاء میر کہ فقید کے گر داس کے تلاند ودوات وقلم کے ساتھ بیشے اور جو کچھاجتہا دات وہ بولا کیا پیلوگ اس کو لکھتے گئے اس طرح متعد دنجالس میں مجموعہ ایک کتاب ہوگئی اور حدیث میں نبھی ایسا طریقہ موجود تما اور ظاہراای موافقت سے تھیات میں بھی معقد مین فقیا میں جاری تھا۔اس لئے کدالقد تعالی نے ان کے اذبان سال تلوق قرمائے تے اور ای متم سے ہیں متغرق روایات متغرق تلاندہ کے پاس جن کونو اور کہتے ہیں جیسے نو ادر ابن اساعہ و ابن رستم بعنی ابراہیم ونو اور ہشام وغیرہ از امام محدر حمداللدونو اور بشرعن انی یوسف وغیرہ لی ان کونو اور یا تو اس دجہ سے کہتے ہیں کدمتفرق روایات ہیں یا اس دجہ ے کہ بظاہر مخالف اصول میں پس مشائخ نے ان کی سیح محمل بعن تاویل بیان کی اور بسااوقات اصول میں جزئے ندکور تین مگرنواور میں ہے اور بھی نوا دراگر چے منفرد ہے لیکن تخ تنج مسائل ہے مخالفت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اکثر اصول میں مسائل فتہیہ کے انواع وامناف كے تليل مسائل ذكور موئے تاكدانبيس كے مقائمہ برتغريعات كرلى جابي اور ديتن النظرة دى كوفت كتب متون مى سے ہربات ميں يہ طریقہ ظاہر ہوسکتا ہے کیونکہ ہرصنف کے مسائل واس کے تفریعات کوایک اصل مقید شامل ہے اس واسطے جامع صغیر کو جامع سہتے ہیں باوجود بكد بهت صغير ب كيونك قيود مسائل خودا حكام متعدده إلى كين سوائ صاحب بصيرت كي كسي كوانتخراج براعما وبيل رواب اور شروح جامع صغیر حتل شرح قامنی خان وغیرہ البنتہ جید معتند میں اور فقاویٰ میں اس سے پیشتر حوالہ ہے طبقہ سوم مسائل فقاویٰ ہیں اور آئیں کو واقعات ونو از ل کہتے ہیں اور بیمسائل وہ ہیں جن کومشائے متاخرین نے بہتوت اجتہادا یہے وقائع ہیں انتخراج کیا جن ہیں ائم متعقد ہین میں کوئی روایت نہیں ہاور ایک کتابوں میں سے اوّل کتاب شخ ابوالدیث فقیہ نصر بن محد بن ابراہیم السمر فقد ی رسم اللہ نے بیعی فیر بم کے نے فرائل اور نواز ل اس کا نام رکھا اس میں اپنے شیوخ ومشائح متاخرین محد بن متعاقل رازی وجد بن سلمہ ونصیر بن مجی و غیر بم کے فقر وی بھی اور اس کی نام رکھا اس میں اپنے شیوخ ومشائح متاخرین متعاقل رازی وجد بن سلمہ ونصیر بن مجی و غیر بم کے فقر وی بھی انہ اور واسی نہیں متعاقب میں ہوئے تو فقط کہ میر سے فزو کی سے کہ اس کو فقیہ ابوالدیث نے افتھا رئیا اس کے بوت تو فقط کہ میر سے فزوا کیک کو تو یک کو بی اس کتاب اس کے اس کو فقیہ ابوالدیث نے افتھا رئیا اس کے بعد میں متعاقب میں اس کے بعد اس محمد و بھی جس میں میں وہ میں اس کے بعد اور اس کے بعد وہ موسروں نے اس کو حرومی کو بی بی وہ انواز ل والواقعات از ناطعی رحمہ القد وواقعات معدد شہید صام العدین دمہ القد اس میں میں اس محمد رشہید اکثر نہ کوریں ہے بھی افتھیا راست معدد شہید صام العدین دمہ القد اس میں بھی افتھیا راست معدد شہید صام العدین دمہ القد اس میں بھی افتھیا راست معدد شہید اکثر نہ کوریں ہے۔

چنانچ فاوی میں جا بجا آیا کہ ای کومدر شہید نے اپنے واقعات میں اختیار فر مایا ہے پھر ان کے بعد مشارکنے نے اصول روایات کے ساتھ خیر طاہر الرولیة وامالی ونواور و واوقعات کو خلط جمع کرویا جیسے جامع فاوی قامنی غان وخلاصہ وغیرہ اور بعض نے ا يك نوع تما مُزيك ساتھ جمع كيا جيسے بحيدالش الائم سرحى چنا نچيانبوں نے پہلے مسائل اصول كونكھا بجرغير ظاہر الرواية يامشہور الرواية كو بمرا مالی ونو اورکو پکر فرآوی کواور بیعمر وتر تیب ہے۔ خصوص اس زیان کے لحاظ سے بہت تاقع ہے کیونداب اس قدرتما تزبیمی معدوم ہوگیا ۔خواہ قلت ادراک وہلم سے اور خواہ اصول وغیر ومفقو د ہوئے ہے اور بے شبہ بیستی بہت معنر ہوئی کہ کتب اصول امام محمد رحمہ الله وغیرہ کم کروی محکمیں اور اب چند کتا ہیں متاخرین کی تصانیف ہے شائع ومعتند ہیں ان میں ہے بعض متون ہیں اور بعض انہیں کی شروح جیں اور بعض بنام فناوئ معروف میں واضح ہو کہ اہل علم میں بیتول مشہور ہے کہ متون میں جو تھم مسئلہ لکھا گیا ہے وہ تھم شروح سے مقدم ے اور جوشروح میں ہے وہ فقاوی سے مقدم ہے اس اگرشروح میں ایس بات بائی جائے جومتون سے خالف ہے تو متون كا تقم ليا جائے گا اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کدمتون اس واسلے ہیں کہ طاہر غدا ہب کفقل کریں مترجم کہنا ہے کہ میرے نز دیک یہ قاعد وشروح مبسوط وغيره اس طقبه كے واسطے متو افق تھا كيونكہ متون ہے مراد اصول ہے جن كواب متون كہتے ہيں اور فياو كي ہے مراد خالي مناخرين کے انتخر ابھی مسائل ہیں جن واقعات کہتے ہیں ہیں مراد ریتی کہ جب کتب اصول میں کوئی تھم ملا اور شیخ شارح نے اس کے خلاف لکھا ہے تو شرح کا تھم ترک کیا جائے اوراصل کالیا جائے کیونکہ وہی اصل ندہب ہااور جوشروح میں ہے وہ فاوی پر مقدم اس جہت سے شرح فوا کدتیودمسئلہ بیں تو محویا بیرساکل خود اصل بیں ندکور بیں بخلاف دا قعات کے کدان جی مفروض ہے کہ مرح یا همنی روایت امام ے تیں ہے بلک بقاعد واجتہا دی متاخرین نے استخر ان کیا ہے ہاں میمکن ہے کہ کہیں اشار واس کی طرف اصل میں ہواس واسط بعض مسائل انتخراجی جیں لکھا کہاس مستلہ کی کوئی روایت کی کتاب میں امام مجر سے بیس ہے لیکن فلاں مخص نے یوں کہااور فلاں نے اس طرح پر تکھا کہ بی سیجے ہے اور امام محدر حمد اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے ہی بطریق اشارہ ندکور ہونا داخل ند کورنییں ہے۔ بخلاف شروح کے کدفائد وقید یعنی مغہوم روایت ایک جست معترو ہے تو وہ منی ندکور ہے ہیں اس بیان سے طاہر ہو گیا کہ اس قاعد و کے معنی کہ متون شروح پر اورشروح فآوی پر مقدم میں بیر بیں اور اس وقت میں جومتون وشروح وفاوی موجود میں ان کے حق میں بیقاعد و نعیک تبیں ہوتا اس کئے کہ شروح اس وقت ہر طرح کے نواور وا مالی وغیر و ہے مملوجیں اور اگر بعجہ شہرت کتاب وتو اتر کے نقذم ہونو قطع نظر اس کے کددلیل مذکورلینی قولد کیونکرمتون نقل مذہب کے لئے ہیں الخ جاری نہیں رہتے رہمی طاہر ہے کہ جملہ شروح متواتر درجہ تک بالجملة مجوى حالت اس فقاوى بينظيرى بينيس بكراس بروه مى صادق آسي جوقاعده فدكوره مس لفظ فقاوي يرادي اورجس نے بیدہ بم کیا کہاس وقت کے اطلاق کے موافق الفاظ قاعدہ کا انطباق ہاس نے خطاکی بلک مراوقاعد و سے وہی ہے جوہم نے اوپر بیان کروی ہے اب اس قاعدہ اور اس فرآوی میں جونسبت ہے وہ یہ ہے کہ فراوی مذکور مجمع ہے روایات اصول و کافی ومنتقی والمالی ونوادرونآویٰ کااوران احکام کےطبقاتِ او پربیان ہو بھے ہیں اور حالت یہ ہے کہ جس متم کا مسئلہ پیش آیا اوراس کا تھم اس کتاب ہے ما باحمیاتو دیکها جائے کداصول وکانی ومتلی میں کہیں ندکور ہے خواہ ذخیرہ ومحیط ومبسوط و وجیز وغیرہ کس کے حوالہ ہے ہو پس وہ حکم ظاہر الروابيب اوروى فاجرالمذ بب باوراى برمل بكراس يحد فالفت تبيل باوراكر فاجرالرواية يسبعي الااورشروح بس اس كاعكم برخلاف ظاهر الرواية طانو ظاهر الرواية براعماء باعرار شرح كرزك كياجائ كأعكر درصورت واحده اوراكر طاهر الرواية من نبیں ملا بلک فقط شرح میں ہے تو بلامخالف اس کولین میا ہے اور اگر شرح کے تھم سے فقاوی شخ میں بھی مخالف ملا تو شرح مقدم ہے اور اگر خالی کمی فتوی میں ہے تو ای پر اعماد کر نامعیقن ہے ہوا کی قاعدہ نہ کور کے معنی اس کتاب پر اس طرح منطبق ہیں محر واضح ہو کہ اس تقذيم بن اللهم نے يوتيدلگائي بكريتكم نقذيم كاس وقت بكرينج كے طبقه بن مصرح من علم كى نبست سيح موناندكورند بوچنانيد مئل فرائض میں کدایک مخص نے پچا کی دختر اور ماموں کا پسرچھوڑ اتو خیرالدین رفی نے فتاوی دیا کہ کل تر کہ پچا کی دختر کا ہے اور اس قاوی کے معنی میں کہ خیرالدین رحمداللہ نے طاہرالرولیة کا عمم مسائل کونٹل کردیااور میمنی میں کے مسئلہ میں اجتهاد کرتے جواب دیا کیونکہ بیتھم ظاہرالروایة میں خود ندکور ہے چنانچیاس قباوی کے فرائض کودیکھواورای مسئلہ میں دوسراتھم ظاہرلروایة کا بیعی ندکور ہے کے کل ترک ماموں زاد بھائی کا ہے شامی نے روالحقار میں کہا ہے کہ اس سند تصریح موجود ہے کہ دونو ی تھم ظاہر الروایة کے بیں اور کہا كرخيرالرلى دحمدالله في جوفاوي من نقل كياس كي نسبت جامع المضمر ات من تفريح كروي كي كدو وسيح باوركيا كدجهال كهين ابيا واقع ہوتو ہم پرای تھم کی اتبائے لا زم ہوگی جس کے تیج ہونے پر کردی جائے۔اس بیان سے یہ بات بھی نکل آئی کہ بھی اصول سے خود مختلف دورواً يتنب لتي بين نوان مين تنتيج يرمرجع باورا كرنه بوياً ظاہرالرولية مطلق ادر تكم شرح مسح ہوتو ان كاتكم بحث الافقاء ہے تلاش كرناجا بين بجرواضح بهوكه يهال ايك قول معروف ب كرمتون كانتكم مقدم بيشروح پراورشروح كافتاوي پراورمتون يسمرادوه مخصوص کتابیں ہیں جونقل مدہب کے لئے ملتزم ہیں اور اصل اس کی وہی قادعد ہ ہے جواو پر ند کور ہوا کدامول کا تھم مقدم ہے اور چونک کتب اصول اس وفتت مفقو و کی گئی ہیں تو بجائے ان کے متون واقل کئے مجے۔اور بدھنکل ہے اس واسطے کدمتون متد اولہ میں اکثر ا بسے مسئلہ بھی بیں جن کا اصل ندہب میں وجود تبیں ہے جیسے باب طہارت میں مسئلہ وہ دروہ کداصل ندہب میں تبیں ہے اور اکثر مسائل مشائ کے تخارت کی ہوئے تیں چنا تجہ ہدا ہدد کچھو ہاں شاید مخضر کرخی ومخضر العلحاوی وغیر ویش ایسا ہولیکن اب تو وہ بھی مفقو د ہیں اور کمال اعتبار اس وقت وقاید وکنز وقد وری پر ہے بلکہ انہیں پر انحصار ہو کیا اور بیضے مختار موفقہ عبد اللہ بن محمود موسلی متو نی ۱۸۲۳ھ۔

وہ مجمع البحرين مؤلفه احمد بن على بغد أوى التونى سواج مينون ميں داخل كرتے ہيں اور ظاہر احق بدے كمان ائر كے بس علم کو ند ہب سمجھا ہےاوراس کوتو ت وصحت میں مثل ظاہرالرولیۃ جاتا اس کو مختلط کرویاحتیٰ کےسب ند ہب قرار دیا حمیالہٰذا س تول پر اکثر مننق بیں کہ جو چھمتون میں ہے اس کے مجے ہونے کا الترام کیا گیا ہے ہی جوسائل ان کتابوں کے حوالہ ہے لیس ان کی نبعت یہ جمنا ع ہے کے گویا بیمؤلف تھی کرتا ہے لیکن البی صورت میں اگر ظاہر الروایة صرت اس کے خلاف مطیقو آیا طاہر الروایة پراع او ہوگایا ونگی الترام هيج يربيهان اصلى مرجع اس طرف موكاكه وياليك كماب مين روايت آنى كديتكم ظاهرالرولية بهاوراس متن مين روايت آنى كرنيس بلكريه ظاہر الرواية ب جبكه ميمعلوم بوكه تحكم منن كانخ يكي نيس باور بيدراصل كتاب كے متواتر ومشہور بونے پرراجع باور اس کے بیمعنی بیں کہ بعض کما بیں اس وجہ معترفیس بیں کہ بتو اتر ہم کو پہنچنا ٹابت نیس ہے اور یہ بحث بھی انشا واللہ تعالی آتی ہے بالجمله اكرمتون كومقدم كياجائے تو قول ندكور كے بيمتى ہو كتے بيل كه جووقايد بيل قدكور ب، وشرح وقايد سے مقدم ب وانك امّا تاملت التاعدة وجدتها مجمة لايول الى مدرجة وملت الى الناصل ما ذكر من التاعدة افلا وهده تصحية مشها فتامل بس مواب بدب كديون كهاجائ كاعد والسول عن جو يحديموه وشروح برمقدم اورشروح كافتاوي برنقدم بوالقدتعالي اعلم اوريهال بیجی ندکورے کے متون اس واسطیخصوص بیں کہ امام ابوحنیفہ کے اقوال ذکر کریں ولیکن میعی مخدوش ہے کیونکہ کثرت سے معامین کے اقوال بلاذ کرخلاف لئے مجے جس پرفتوی ہے۔ پھراگر قاعدہ وتقدیم متون مان کراس فقاوی سے انطباق کیا جائے تو اس کا میاثریاد ر کھنا جا ہے کہ جومسئلہ اصول ستہ واس کے مانند منتقی و کانی جس سے منقول ندہ و بلکہ ان منون سے منقول ہوتو یہ بھی اصول میں داخل کیا جائے بیں شروح یا فاوی پراس کو تقذیم ہوگی اور اونی ہے ہے کہ متون کا تھم الل ندجب کے نزدیک ندجب قرار دیا جائے گا اور جب متون کو ناقل ند بب امام خصوص مان لیا جائے تو فقاوی کے وقت اس کے قوائد کے موافق سامام کا ند بب قرار دینا جا ہے اور اہمی معلوم ہو چاکا کہ متون سے کون کون کی کما بیں مراد ہیں از انجملہ مخضر الطحاوی وغیر وہمی ہیں دلیکن اس زمانہ میں مختصر الطحاوی عمو مآمنداول و متوانزنہیں رہی اگرچے تموزاز ماندہوا کہ لوگوں میں متوانز پینچی تھی لہٰذااس زمانہ میں اگر برسیل شذو ذو وجار کے پاس ہوتو اس پر بیتھم نہ ہوگا جو کنے وقد وری وغیروپر ہے کیونکساس میں خوف الحاق وتخویف وغیرہ پیدا ہوگیا ہے اب ہم چندا صطلاحات مسائل نقل کر سے انشاء الله تعالى تكسيس مے كدافيا وكيا ہے اور س محض سے بي ہے اور كس كماب سے جا ہے اور كن كمايوں سے فوئى و يتأتيس روا ہے والله تعالى ہوالمونق والمعین ۔اصطلاحات مسائل بعض الفاظ نفس احکام ہے متعلق ہیں جیسے واجب و جائز دنجیرہ اور بعضے اس ہے نوع تعلق رکھتے میں مثلاً تقم اجمالی یا اتفاق یا اختلافی وغیرہ اورمتر جم کو یہاں جس قد رمنا سب نظر آئیں ھے مختلط بیان کرے گا۔ واضح ہو کے فرض وہ ے کہ جوقطعی دلیل ہے بلامعارض ٹابت ہواور میاوامرانوائی دونوں کوشامل ہےادرا کٹر اس کا اطلاق انہیں افعال میں ہے جن کا کرہ منصود بالبذا فرض و ونعل مواجس كے بجالائے كاتكم اس طرح ثابت مواكفلى بلامعارض باور واجب و و كفلنى بوع معارض ہے ہی فرق دونوں میں فقط اعتقاد کی راہ ہے ہاوراس پر بعض احکام بنی میں مثلاً محکر فرضیت کا فر ہوگا ورنہ قبل کرنے میں جیساوہ مروری ہے ویانی بیمروری ہے اس واسطے بقدر آسان قراءت قرآن نماز من فرض ہے اور پوری سورو فاتحہ واجب ہے مگر پورے فاتحرتر كسكريف سينماز كااعاده واجب باوريه جولكها كياكه نقصان كساته اواجوكني يااى سيمعني من فرائض ادابهو جان يراور الغاظ كليت بيراس كنس فرائض كابوراواوا جائز بويا وغيره مراوب ورند نماز اداند بوكى كيونك اعاوه واجب باور واجب ترك

کرنے سے بالا جماع مستحق عذاب جہنم ہوتا ہے حالا نکہ لوگوں نے ظاہری الفاظ و کھے کر واجبات میں لا پروائی وسستی اعتیار کرنی ہے مثلاً رکوع وسجدہ میں ترک طمانیت بفقدر تین تبیح کے جبکہ اس قدر اسح قول پر داجب ہے اگر چہاد نی مقدار جس پر رکوع کا اطلاق ہو فرض ہے تو عوام اہل علم جواز بتلا دیتے ہیں حالا نکہ فقہا کی مراد جواز سے اوائے تحدر مغروض ہے نہ جواز نماز اور یہ یا در کھنا جا ہے ہیں نماز واجب الا داہے۔

اورجن افعال من ترك مقصود بي يعنى شرع مين ممنوع ومنى عنه بين ان من فرض كي نظير قرام باورجس كي حرمت ثابت مولی اس کی حرمت سے انکار کفر ہے اور واجب کی نظیر مکر وہ تحریبی ہے اور اس تقریم میں زیادہ توضیح کی ضرورت ہے اس وجہ سے تعيل ہے كہ عموما الل ايمان واسلام فرض و واجب اور ترام و كروہ جائے يا سجھتے ہيں كريديا در كھنا جا ہے جوشرح المعيد ور دالحتار روغير و میں ہے کہ اکثر اوقات فقہاءا بی کتاب میں واجب ایسے مقام پر ہو لتے ہیں جوفرض ہے جیسے نماز جمعہ یا اعم از فرض وہ اجب مراو لیے جیں ای سے بعض شارحین نے کہا کہ اس کی فرضیت کا اعتقاد واجب وعمل واجب ہے اور اس قبیل سے ہدارہ وغیرہ میں اتوال امام جر رحساللد كدايك دن إكرودوعيدين جع يون ايك واجب ووسرى سنت الى آخرويعن جعيد نمازعيد القطر يااضى اوراس سے بيقا كدونكل آیا کہ سنت کا اطلاق مجھی واجب میر ہوتا ہے کیونکہ نمازعید ہمارے نز دیک واجب ہے اور مبھی فرض ایسی چیز پر ہو گئے ہیں کہ بدون اس کے تفل سیح مذہوا کرچہ و درکن شہوجیے کہا کہ نماز کے فرائفل علی ہے تح بیدہے باوجود بکہ نماز علی اس سے دخول حاصل ہوتا ہے اور مجمعی قرض ک الیمی چیز پر بھی بولئے ہیں جونہ فرض ہاور نہ شرط ہے۔ کراہت جہاں مطلق ہے تو مراد کراہت تحریمی ہے ورنہ تنزیمی پر متعنيص ہو کی اور بھی قرینہ کی ولالت پر تنزیمی مراو لیتے ہیں ذکرہ النسلی فی استعملی وصاحب البحر وغیر ہمااور اس فیاوی کی کماب الكرامية عب بھي في الجمله غركور ہے إور بعض نے عبادات و معاملات كى راه سے تفريق كى ہے والكلام فيدطويل \_سنت سے مرادرسول النَّهُ فَأَيْرُ كَا كُلُولُ وَقُولَ بِ اور جوكو فَي تعل آپ نے من دوسرے كوكرتے ويكھا اور منع نه فرمايا يا اس كوير قمر ارر كھاوہ بھى سنت ہے اور جہال مطلق سنت يمى امركى نسبت كعامي اس سے سنت الرسول صلوت الله تعالى عليه دعلى آلدوامحاب وسلم مراد سے اور سنت كا اطلاق سنت خلفاءو محابد منى الشعنم بريمي آتاب وفي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اور يبلي معلوم ووجكا كرخلفا وراشدين ہے چاروں خلفا وصحابہ رمنی اللہ عنہم مراد ہوتے ہیں اور ای ہے کہا تمیا کہتر اوت کا باجماعت اوا کرنا سنت معزرت مزین المنبر و الحرِ اب امر المؤسنين عربن الخطاب في في عالا مكه آب في معرت الى بن كعب رضى الله عندكوجها عت بي حاف كاتم كيا تما اور بھی سنت ایسے قتل پر ہولئے ہیں جو بدلیل سنت کے واجب ٹابت ہوا ہے جیسے نمازعید چنانچے او پر گذرااور جیسے جماعت سے نمازادا ۔ کرنا جن کے نز دیک جماعت واجب ہے' وٹی البحرالرائق وغیرہ مجھی سنت سے متحب مراد کیتے ہیں اور برتکس بھی اور بیقرائن ہے عالم كومعلوم ہوجاتا ہے۔ تمند ۔ جہاں اس فقاوی میں یوں ندكور ہے كه مثلاً مدعا عليد كا قول جو كا اور مدى يركوا ولائے واجب بيس يهاں واجب سے شرقی من نيس مراد جي ليعن اس پرشرع نے بيامرواجب بيس كرديا كه خوا و كوا ولائے بلكه بيغرض ہے كه اكراس كو ا پناتن ٹابت کرا ہ منظور ہے تو اس کو کواولانے کی ضروریت ہے یا یوں کہاجائے کدا کربیتن لینا جا ہے تو ظاہر شرع واجب کرتی ہے کہ مواه لائے اور ظاہر شرع کی قیداس واسلے ہے کہ اگر و چھٹ جھوٹے کواہ لایا اور فریب ہے تھم حاصل کرلیا تو قامنی کا تھم بطور شرع ہو جائے گا جب تک کواہوں کا حیب دروغ فا ہرنہ ہو مرشرع نے اس کوحلال نبیں کیا بلکدای زیرگی تک بیتھم رہااور عاقبت میں وہ ماخوز ور المراز مدمع سے باہر کو کہتے ہیں لیعنی جوشر عامع نہیں ہے اور بیمیاح ومندوب و مروقتر کی وواجب سب کوشائل ہے کمانی صلیة الحلی وغیر بااورشرح المبذب امام نووی رحمه الله معنقول ہے کہ بجوز مبھی جمعنی سے اور بھی جمعنی بحل آتا ہے بعن بھی جب بولتے ہیں

کہ بیہ جائز ہے تو مرادیہ ہے کہ بیچ ہے اور بھی جائز یعنی طلال ہے اور عقد انفرید شریطا لی میں ہے کہ کوئی عقد نافذ ہونے ہے اس کا طلال ہونالازم نیس ہے کہ کوئی عقد نافذ ہونے ہے اس کا طلال ہونالازم نیس ہے چنانچے غائب برحکم قضایش الائمدہ نجرہ کے زویک نافذ ہے اگر چہ ند بہ میں حلال نہ ہواور فاس کی کوائی برحکم سے ہو آگر چہ خلاف ند بہ ہے مترجم کہنا ہے کہ اس کی مثالیس کٹر ت سے موجود میں اور مثلاً ہوئ فاسد میں تبعد سے ملک سے ہونے کا تکم ہوگا۔ ہونے کا تکم ہوگا۔

اگرچه طال تبین ہے اور بہدے رجوع سیح ہے گرچہ طال نبیں ہے بس محت کو علت لازی نبیں ہے اور بیہ مقام نبایت حفاظت سے یادرکھنا جا ہے اور فرآوی کے باب اجارات اور استیجار عبادات وغیرہ میں بہت بچھ کراستفاوہ لینا جا ہے وعلی ہذہ مقابر میں قراءة القرآن موافق بغض روايات كرائم كيزويك جائزتين باوراجارات ش عقداجار وكوجائز كماتواس ساول روايت كي تضعیف جیسا کہ بعض نے زعم کیا ہے وہم ہے اور بعضوں نے فقدنہ جائے کے سبب اس کو مخالف عدیث و آثار کمان کر کے طعن کیا اور یہ بھی بیوتونی ہے کیونکہ احکام کی جہات مختلف ہوتی ہیں آیائیں و بھتے کہ قاضی کومدی کے گوا ہوں پر بعد عدالت دریافت کر لینے کے تھم ربيه يناجائز ہے اگر چەدرواقع محواه دروغ ہوں اورعلی ہذا جور و پرمروکا کھانا پکانا بینکم قضاء واجب تبیس اگر چه براه دیانت اس پر واجب ہے اور نظائر اس کے فروع میں بکٹرت بہت واضح موجود ہیں جن کے نسبت اشلہ فرکور و میں بہت خفا ، ہے اور باب عیادات میں بھی ايسااطلاق آيا ہے چناني يس نمازي مل كوئى فساد ہے بھى اس كوكهدد يت بين كدجائز ہاس واسطے شارع ككستا ہے كدمراديد ہے كدم الكرامة جائز بيا كيت بي كتي بي ين باطل نيس باوراباحت وكرابت عالى بوف كالحاظفين كرت بي بس جبال كي تلم کی نسبت جائز ہے یا سیجے ہے استعمال ہوا اور دوسرے مقام پر اس کی نسبت مکروہ ہونے کا تھم ہے تو دونوں میں بخالفت تصور نہ کرنا جاہے بلکت تبع وغورے دیکھنا جاہے اور بوع میں لکھا کہ شیرہ انھورا یسے خص کے ہاتھ بینا جائز ہے جواس سے شراب بنائے گا۔ اور كتاب الكراجة وغيره من نظيراس كي مكروه بإوربعض شروح نقايه من إى مقام برتفريج كردي كدمها حبين رحمها القد يخزويك مجرا ہت جائز ہے قال المتر جم ہندوستان میں ہندوؤں کا مردہ جلائے کوجلانے والے کے ہاتھ لکڑیاں وغیرہ جینا ای معنی میں جائز مونا جا بنه وفي الكرابية مسئله في الاكفان فليراهم الملاعتبار وونيز بيوع ش لكها كداس طرح زيع جائز ب كدكون فمن يوها تا باوريد تخ فقراء ہے۔متر مم کہتا ہے کہاس سےاس زمانہ میں نیلام کی بھے جائز ہے جبکہ دیگر شرا تطاموجود ہوں نیکن معروف بیشرط ہے کہ مشتری كوخيار عيب ياخيار ويت نه موكاليس أكريج كي طرف اشار وبي يعنى سامنه مشار اليه بية خيار عيب خودساقط يابشرط ساقط بوسكتاب اور خیار رویت کاستوط خلاف متعنفائے عقد ہے اس طرح دیگر امور کوبھی لحاظ رکھنا جا ہے اورمسلمان پر واجب ہے کہ ان امور کا معاملات میں برتاؤندر کے جوترام کی طرف موری ہوں اور بہتر ہوگا کہ پہلے بچے کود کمیے بھال رکھے اور یہ جوعوام میں چھٹی ڈالنے کی بچے ہوتی ہے کہ مثلا میں رو پیری گھڑی پر میں آ دمیول نے ایک ایک رو پیری پیٹی ابنانام کاغذ پر لکھ کر کولی بنا کر دیااور مجموعہ ہے ایک یے نے ایک پر چہ یا کولی اشانی جس کا نام ہوااس نے ایک رو پریش وہ کھڑی پائی اور باقی محروم رہاور مالک مال کومیں رو پرید طے ہو تھ قطعاحرام اور تماریعن جواب اور مالک کو باقیوں کے رو بدیرام اور پانے والے کے روبیدی بھی بسب فسادیج کے تصرف حرام ہے اور قمار کا گمناہ اس پر و باقیوں و یانے والے سب پر ہوگا اور حق عز وجل اس مطرح ناحق مفت حرام خوری جائز نبیس فرماتا ہے۔

اجزارادات کانی کو کہتے جیں قالدالمبیعاوی فی المعهائ وہذا کھولہم اجزا والصوم عن الکفارة ۔ یعنی مثلاثم میں کوئی عانث ہوا اور تنکدست جو کیا تو فرمایا کدروزے سے کفار واس کواجزا ، ہے اور مترجم ایسے مقامات میں لکھتا ہے کداس کوروز سے سے کفار واواکرنا کانی ہے اور یہال ایک لفظ اچازت ہے مثلاً زید نے عمرہ سے ایک کماپ اس شرط سے خریدی کہ جھے خیار ہے یعنی زیادہ سے زیادہ تمن روز کی جاکز خریدی مجرانبیس تمن دن میں اجازت دی تو جے جائز ہے یعنی خیار ساقط کردیا اور بے تقیقت میں اے تبول کوتمام ہوئے ے روکا تھا اور جیسے مریض نے تہائی سے زائد مال کی ومیت کی چرمر کیا لیس اگر وارثوں نے اجازت وبدی تو جائز ہے بینی مریض کا تعل جوزائد عمل ان کے حق عبی تضرف تھا جائز رکھا واضح ہو کہ فرض سب ہے اوّل ہے پھرواجب پھرسنت مؤکدہ پھرسنت اور بھی متحب بولتے ہیں پھرمتحب اور تبعی مندوب بولتے ہیں بھی نفل اور بھی تطوع کہتے ہیں اور بمعی عربی لفظ منبقی اور فاری سز اواراوراروو جا ہے ہے کہتے ہیں پھر لا باس بدیا اردو میں مضا نَقت بیس ہے۔ فتح القدير ادب القاضي ميں ہے كدلا باس به كا استعال مباح ميں اور جس کا ترک کرنا اولی ہے ہے بہت آیا ہے اور رواکھتا رہی بحرالرائق کے جہاد و جنائز سے نقل کیا کہ لاباس بہاکا استعمال اگر جہ اکثر ا پسے امور میں ہے جن کا ترک اولی ہے لیک مجمی مندوب میں بولتے ہیں اور لفظ منٹی کولکھا کہ متاخرین نے اس کو اکثر مندوبات ہی عي استعال كياليكن حقد مين كي مبارات كي بول جال عن اس كودا جب تك عن استعال كيامي بها المحرجم اس كتاب عن جهان حقد من كى عبارات ين آيا ہو بال اس كومنا فرين كى اصطلاح برجمول كرنے من ناس مياہيے ہے۔ واضح بوك كلد لاباس به كاتر جمد مجمى يون آياك كيمه ورسيل بيكونك ياس زبان عربي على جنف وخوف وتكليف وتكليف وتبكي ومرض وغيرو على مستعمل بهوا ب أور جونك شرع آدی کی نفسانی شہوات عمل تعبدی احکام سے در ازری کو تھے کرتی ہے اور اس کوچہنم میں جانے سے روکتی ہے تو جن افعال میں بد متلی تبیں ہے ان کے مناسب لا ہا س کا ترجمہ مضا کہ تبیں ہے مناسب معلوم ہوا واللہ تعالی اعلم ۔قالوا میغدجم ان لوگوں نے کہا اور تر جمه میں بذخر مقام بھی کہا کہ مشامخ نے فر مایا اور بھی ا ماموں نے فر مایا ہیں متقدمین ائتد کے اس فر مانے پر اکثر کا اتفاق جاننا جا ہے اور بیدر حقیقت قوت تول کی دلیل ہے اور جہاں مشائخ میں مستعمل ہے تو بیقول نہا بیدوعنا بیدو بنا یہ کے ایسے مقام پر استعمال ہوتا ہے جہاں کس نے خلاف بھی کیا ہواور فتح القدير ميں لکھا كرصا حب بداريكي عادت لفظ قانوا ميں بدہے كدا ختلاف اورضعف كي طرف اثار و نکلیا کر لےاور تغیاز انی کے حاشیہ کشاف ہے بھی فاصل تکھنوی نے ایسا بی عمو ما نقل کیالیکن فتح الفقد مریسے ایک اشار ونکلیا ہے کہ عوما اس پر دلالت نہیں ہو یکتی بلکہ جس کی عادت ہواس کے کلام میں اختلاف وضعف پرمحمول ہوسکتا ہے مترجم کہتا ہے کہ تتبع ہے بھی اُقوے و اظهر بوالله اعلم اورمير يزويك بيات ايسمقام برب جهال ظاهر خرب يكى قدر خلاف قول مشائخ بمقابله بيان جواور نیز میرے نیز دیک دلالت ضعف پر بیجہ عدم ظہور دلاکل ہے اور علے بندامعنی ضعف کے فقط عدم قطع بہتو ت ہیں بیعنی جس طریقہ پر مسائل فرعیہ کی صحت برقطع ہوتا ہے اس ہے آگاہی نہ ہوئی بوجہ اس کے کہ تمام دلیل یا تمت پر وثو ق ملنی نہ ہواور نہ اگر کمی دلیل کا موجب ضعف ہونا تو و وضعیف مرج ہے خصوص جبکہ بمقابلة ول سیح ہو۔ پس اس فناوی میں ہر جگداس کے ضعیف ہونے پر قطع کرنا ندجائے جب تک کہ بوری درایت وقیم وروایت سے کام نہایا جائے۔ قبل اردد میں کہا جمیا ۔ بعضے کہتے ہیں کہ جوظم بالفظ قبل میان کیا جائے یا تر جمہ میں کہا گیا ہے مصدر ہوتو وہ ضعف ہے اشارہ ہے اور ایک کونہ دلالت اس طرح پر بھی بھی جاتی ہے کہ قانوا میں جب فاعل طاہرمعروف ہے بینی مشامخ نے کہا تب ضعف کی طرف اشار و کیا جاتا ہے تو قبل میں اس سے زیا وہ صعف سمجھا گیا کہ فاعل بھی مجبول کردیا گیا ولیکن تنبع سے حق بید فاہر موتا ہے کہ ایسالان نہیں ہے اور مترجم نے اکثر قبل کا تر بھد یوں کیا کہ بعض نے کہایا بعض کا قول ہے۔لفظ تعناء جبال مستعمل ہے راواس ہے قامنی کاو چھم ہے جوجلس فیصلہ حکو مات میں بطریق شرق اس طرح صاور ہو کداد زم دمبرم ہو چونکدا کثر موقع پر اس طرح لکھنا کہ ( قاضی نے تضا می یا تھم تضا دویا۔ یا قضا فربائی ) اردوعبارت میں عوام کے کے بہت مشتبہ مشکر ونظر آیا لہٰڈا خالی تھم پر اکتفا کیا حمیا ہے مرخصوص ایسے مقامات پر جہاں گوای و دعوے دیجیرہ کے مانند داالت اس امرى موجود بكرمرادهم تضاءب-اوربياس وجد كوقاص كاجراك عماييانيس موتاب كدووهم تضاءوهم مبرم كهاجاء مثلااك فخض نے آگر کہا کہ یہ چوپایہ میرے یاس فلاس فخض کا کرایہ پر ہاور وہ بہاں موجود نیس اور نہاس کا وکیل ہے تو کیا آپ جھے تھم
دیتے ہیں کہ میں اس کو دانہ چارہ دوں ۔ بیٹی اس نے فرض ہے بیتھم حاصل کیا کہ ما لک ہے بیز چہوا پس نے ورنہ بدون تھم قاضی ایسا
کرنے میں وہ محسن شار ہوگا کہ محکمہ قضاء ہے نائش کر کے بچھ داپس نہیں لے سکتا ہے تو بہاں قاضی کور دا ہے کہ بدون گواہوں کے
التھانت نہ کرئے اور چاہوں پر بھی بچھ تھم نہ دے اور چاہے کرایہ ہے نفقہ دلوائے اور چاہے متناجر ہے دلوائے کیس قاضی کا یہ تھم
التھانت نہ کرئے اور چاہوں پر بھی بچھ تھم نہ دے اور چاہوں تا کہ کو نکھ قاضی تمام امور صلاح واصطلاح کا ناظر ہے اور جملہ
امور میں تھم دیتا ہے بچھ خصومت و نالش بی پر خصر نہیں ہے اور کہی ہم ناسب نظر آیا کہ اس کی جگہ جواس زانہ میں اردو پول چال میں
عمو مامعروف ہے بیٹی ڈگرئی اس کو کھے دی کیونکہ اس سے زیاد و مختفر واضح نفظ بچھے اور نیس نظر آیا اور مقصود پر بھی خوب منطبق ہے اور مواس

اوراس سے بالازم میں آتا کہ قاضی کا علم قضاء بمزلداس وقت کے اہل تسلط کے دو بلکہ و وبطریق شرع ہے اور بدیطریق عقلی قانون اور یہ بچھ نفظ سے متعلق نہیں چنانچہ جومقدمہ اس وقت بہ قانون اسلام فیصل ہوا وہ حق فیصلہ ہے اور جوعکم اس پر ہے وہ ذكرى باورا كركونى وجم وتعصب كرير كدير لفظ قضاءعربي باس كواتكريزى لفظ من ترجمه كيا توبي خلاف قاعده وجم وجها تعسب ب كياريم علوم نيس كرعمو ما تقتبي كما بول حى كرمتون من بهي اوراصول الفلد عن بيربات فدكور ب كدامام ابوحنيف رحمداللد في فارى مي نماز جویز فرمانی تھی اور بدیات فاری میں تر جر کرنے ہے کہیں زائد ہے اور حسامی وغیرہ میں تصریح کروی کہ فاری کی کوئی خصوصیت نیں ہے بلکہ ہرزبان تھے میں جائز ہے اور اس وجہ سے دیکھوآیات واجاد ہے کا ترجمہ اردو وغیرہ میں موجود ہے اور عموما ای اصل پر تراجم كارداج بباكر جينمازكسي ترجمه ب روانبين جيها كميح تول امام اعظم رحمها للدستها نفاتي كها كياب بس اردوز بان جموعه اخات سنسكرت و بعاشاوع بي و فارى وتركي وغيره ب چركوئي وجنبين كه بعاشات يجمدا نكار شهوا در د مكرز بان منكر موجائ اوريد فقارسم كي بابندی و عادت کی بنیاد بر ہے ہاں اگر کسی وین باطل کے ملتے الفاظ میں ہے جومتکرات میں ہے ہوں کوئی لفظ اسے بہاں شائع کیا جائے تو وہ البت بوجہ شری منظر ہونے کے جائز نہیں ہے یا کسی باطل دین کے احکام تل ہونا یاعدل ہونا کا ہر کیے جائیں تو منظر ہے ورنہ شرعابدالاك فروع واصول وتول امام مجنوع رحمدالله تعالى كوئى وجدا فكارتين باورتى الجملداطناب يهال يس في اس وجد سي كياك شا پر بعض لوگ خلاف تعوی و دیانت کے بہطریق جدال اس پراعتراض کرتے ہیں: خاتعوا الله تعالی یا اولی الالباب خان عیاد کھ احسنكم اخلاقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانخلق الحسن ما وافق دين الله تعالى باتياع ماجاء به النبي ﴿ إِيَّاتِهُمْ حيث آمن به وقد قال صلعم لا يومن احدكم حتى يكون هوا ٥ تبعالما جنت به وقال الله تعالى اعد لوا هو اترب للتقواي اورتعصب واتباع عادت ایک خت بیاری ہے کفس کے مالوف برجمی منظرتبیں ہوتا اور غیر مالوف وخلاف عادت برمتجب واس سے ا منغر ہونے لگتا ہے ای واسطے بہ کنزے عیوب تفس ونفاق و ہواہ ہوئی کا مجمع بلا استشکار بن جاتا ہے۔عندہ۔ بیعنی مثلاً امام رحمہ اللہ کے و مرد یک اس سے طاہر ہے کدامام رحمداللہ کا فد ہب سے عدمثلا محد سے دوایت ہے اس سے انکار فد ہب ہونا منروری نہیں ہے اور بعضے مشارکے سے بھی اس طرح لایا کوعن العقید الی بحرر حمد اللہ لیعنی مثلاً کہا کہ فقید ابو بحر اللہ سے مروی ہے تو یہاں وواحمال ہیں ایک بیرکہ انہوں نے عظم روایت کیا اور بیا حال غیر جمتار مشائخ میں جن کواجتہاد نی المسائل کا درجہ نہیں ہے اظہر ہے اور جند نی المسائل من ضعیف ہے اس کئے کہ غالبًا وہ مسئلہ اصول ونو اور وغیرہ میں بھی ہوتا ورنہ کہا جائے گا کہ اصحاب رواۃ میں سے می مغرور اوی

ہیں قومتل صدیث کے روایت غریب ہے یا دوصورت خالف روایت موجود ہونے کے غریب منکر ہے بلکہ تو ی اختال میدہ کہ خود کہاو اجتہاد کیا یا اپنے بیٹل کا قول نقل کیا ہے۔اوجہ صیغدا ہم تفصیل ہے اور جہاں کی مسئلہ کے آخر بھی اصحاب ترجیج میں سے کسی کا قول اس طرح آیا کہ اور بھی اوجہ ہے تو مرادیہ ہے کہ از راہ دلائل و نظائر و بظاہر وطرق قیاسات اس کوزیاد و توت ہے۔

اوفل بعن اصل فقد سے مرتم مریاد و موافق برتا ہے اور لفظ اشبہ یا اشبہ بالفظہ یا ہمارے اصحاب کے قول سے زیادہ مشاب ية يخ يجات مشائح كرساته بولت بين يعنى امحاب تخريج من عدو وفقيه كاتول ايك بن مسئله من باهم مغابريا بتفصيل واجال وتركيا اوران میں سے ایک تول کو صاحب ترجیج نے کہا کہ اشرہ غیرہ ہے تو مرادیہ ہے کہ حارے ائمہ کا جوطر یقد نقد ہے اس سے بیزیادہ مثابہ ہان کا قول جواس کے نظار میں ہاس سے زیادہ مشابہ ہا مواب سے مشابہ مراد ہو بالجمله میالفاظ مرجع میں سے ہیں اور بزازیم ب کراشیہ سے بیمراد ہے کہ نصوص می نص سے زیادہ مشابر براہ درایت ہے اور روایات میں براہ روایت راج ہے اس ای برق وی مونا جا ہے۔الیق زیادہ لائق بعن صلاح کاری ویر ویزگاری یااس جال سے ملنے میں زیادہ لائق ہے جیساکل مواور بعض الغاظ بحث افناء شن آتے ہیں انشاء الله تعالى \_ ظاہر الرواية ومشہور الرواية ونوا دروغيره مضطلحات اوپر غدكور ہو كيے ہيں \_ عامه مشائخ اس مراوا کثر مشائخ ہوتے ہیں یعنی جہاں کمیا کہ عامد مشائخ کا بھی ند ہب ہے تو مرادیہ ہے کہ مشائخ میں سے اکثر ای طریقہ پر مجھے ہیں ۔ تعلوع واس سے ماخوذ لفظ معلوع عبادات میں نفل واسکا اوا کرنے والا اور معاملات میں نیکی واحسان کرنے والا اور اکثر ترجمہ میں کہائمیا کدوہ معلوع شار ہوگایا قرار دیا جائے گااس لئے کددراصل تو اب تطوع کا بہنیت ہے اور جب اس نے الش كر كے معاوضہ جا باتو ظاہر ميتھا كداس نے مفت احسان كا قصد تيس كيا حالا تكد كتاب ميں اس كو معلوع كہا تو اشارہ ہے كہ تھم ميں وہ مضمن وغیرہ بیں تغیرایا جائے گا بلکہ معلوع تغیرایا جائے گا جوعوض کامستحق نبیں ہوسکتا اور رہا تو اب کامستحق تو وہ تھم ہے متعلق نہیں ہے حی کہ جس نے تماز اداکی اس کے تمازی ہوئے کا تھم دیا جائے گا اور تو اب کا عالم الغیب اللہ تعالی عز وجل ہے جسی اس کی نبیت ہوگی وبيها بإئے گاتكريهان نمازي مخبرايا جائے گاندمنافق ومرائي وغيره المشائخ وقف نبرالغائق من ہے كدمشائخ ہے وہ فقها مرادين كه جنہوں نے امام رحمداللہ کوئیس پایا۔ المتقد من اس لفظ ے وفقهامراد بیں جنہوں نے امام یاصاحین میں سے کی کو بایا ہو۔ متاخرین جنبوں نے ائم اللہ میں ہے کمی کوئیں یا یا بعض لوگوں میں اس طرح تقلیم مشہور ہے کہ سلف تو امام ابوطنیف رحمداللہ سے لے کرامام محمد رحمدانند تک بیں اور خلف معقد بین امام محمد رحمدالت سے شمل الائمه حلوائی تک بیں اور متاخرین حلوائی ہے لے کر حافظ الدین بخاری تک ہیں اور بیسرسری تقلیم ہے چتا نچیاس فاوی جلداؤل میں بعض متاخرین وہ شار کئے جوحلوائی ہے پہلے ہیں اور بیجو ذہی نے لکھنا کہ دوسری صدی فتم تک معقد مین بیں اور تیسری صدی شروع سے متاخرین بیں تو بیا صطلاح اصول عدیث واسا والرجال سے اوفق جیں اور قرون ٹلا شبھی ای پر بیں اور پہلے ندکور ہو چکا ہے کہ سلف کا اصلی اطلاق صحابہ رمنی اللہ عنہم پر اور خلف کا تا بعین رحم ہم اللہ تعالی پر ے اور مجمی صحابہ و تابعین سب کوسلف مسالحین ہولتے ہیں اور یہاں نقلہا و میں سلف وخلف بطریق تشبید مجازے یعنی وضع اصطلاحی ہے عازب يارود يدا مطلاح بوالقداعم-

الاصح جن دو حکموں بی سے ایک کواصح کہاتو مرادیہ کہ دوسرا بھی سیح ہے بینی اجتہادی سی بیں یا بسب نوع عل کے مثلاً وضویں دو دومر تبدا عضا کا دھونا اور تین تین مرتبدولین ایک صورت بی دونوں سیح اور دوم احسن وغیر ہ کہلاتا ہے تھے اصول میں ایسے الفاظ ہے اس طرح استدلال متعین تیں ہے چنا نچے کتاب جید میں یہاں کا فروں ہے مؤمنوں کواہد ہے بینی ہو حکر داور است پر فرمایا د باں یہ معتی مراوزیش کہ کا فرجمی ہدایت پر ہیں محرمؤمن ان سے ہوئے ہیں کیونکہ کا فروں کوصر یک محراوا دراست و فیر وفر مایا ہے اور سر بحث مفصل تغییرتر مندمتر جم میں ندکور ہے بالجملہ ہار سے فرو یک اصول میں مغبوم سے استدلال متعین جبیں مگر بدلائل دیگر چنا نجیہ فقد کی اصولی کتابوں میں غرکور ہے اوراشیا ہوا انظائر کتاب القصناء میں ہے کہ اولہ کتاب وسلت واجماع کی طرح کلام الناس مے مغیوم ے بھی طاہر مذہب میں جست لیما جائز نہیں ہے اور سر کبیر میں جو امام رحمہ اللہ نے اس سے جست لیما جائز کہا ہے وہ خلاف طاہر المذجب بيا كماني وموالظير بيادرر بامغيوم الرواية تووه جت ب جيها كه غاية البيان كماب الج على ب قال المحر جم شلا قولهم جازعند بهاخلا فالحد رحمه التديعن امام الوحنيف رحمه الندوامام الويوسف رحمه الندكيز وبيك بخفاف امام محدر مه الندك جائز بت ترمنز جم جلداؤل نے یوں لکھا کرامام ابوطنیفرحمداللدوالو بوسف کے زویک جائز ہاورامام می کے زویک تبیں جائز ہاور باب مف العلوة كافي عمل بكر التخصيص في الروايات يدل على نفي ماعداد ليني روايات عم تخصيص اس كم باسوائ كي في يروليل ہمتر جم كہتا ہے كہ كافى كى مدمراو ہے كہ وضح مسئلہ ميں جب كوئى تخصيص كى كئى تو تھم اس قيد كى طرف راجع ہوگا اور وليل ہوگا ك ماسوائے میں بی تھم بعینے میں ہے مثلا اگر کہا گیا کہ اگر ایک فخص نے شیرہ اٹھورخر بدا اور قبل قصنہ کے متغیر ہوا تو بیتم ہے اس میں قبل قبضہ کے متغیر ہونا قید کھونلہ ہے تی کہ اگر قبل قبضہ کے اور بعد قبضہ کے دونوں حال میں متغیر ہونے کا تھم ایک ہوتا تو بیقید بے فائد وتھی کیونکہ کلام اصحاب فقد میں مفہوم مقصود ہوتا ہے بخلاف نصوص کے دبال میں مقصود نہیں رکھا کیا اور میں دونوں جگہ فرق ہے کما صرح بہ الجموى في حاشية الاشباه ليكن اليي مسورت من جائب كه ايك مخص كالفظ يمي المحوظ مويعن محض مردوعورت دونو ل كوشامل بي في كرخريدار نمروہ و یاعورت ہوتھم بکسال ہے محرمتر ہم کے فزو کیک اس میں اشکال ہے اس واسطے کہ کثرت سے مسائل ایسے نظر آئیں کے کہ ان میں مثلا كها والالشترى الرجل متاعا الى آخره حالانكرمروكي كوئي خصوميت نيس وعورت فريد يوتو بعى وني تكم بإلأ آنك بول كها جائے کہ الی درایات علوم میں ابتدائی ضروری ہیں کہ اگر اتن بھی سمجھ نہ ہوتو اس کونظر کرناممنوع ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ بسا او قات مغبوم دوسر عنقام كى تقريح سصاف فاجرجوا كراس مقام بس مقمودت تها ادرايينى قولهد جاز عند هما خلا فالمحد مثلا اکثر ایسا ظاہر ہوا کہ خلاف امام حمد رحمہ اللہ کا مطلقا جواز نہ ہوئے میں نہیں بلکہ ان کے نز دیکے تفصیل ہے پس معنی یہ ہیں کے تبخین رحمہ الله كے نزويك اس طرح على الاطلاق جيراندكور بواجائز ہاورامام محدر حمدالله خلاف كرتے بيں يعنى امام محدر حمدالله كوزويك اطلاقا جائز نبيس بكد بتخصيص جائز باوردوسرى تتم من جائز نبيس باورتها في في جامع الرموز شرح فقايد كماب الطبارة من لكها كدروايت من مفهوم الخالف ومثل مفهوم الموافقد كے بلاخاف معتبر ب جيما كدمستف نے اپن شرح وقايد كماب الفاح من و كركيا ب کین زاہری کے اجارات میں ہے کہ معترضیں ہے اور حق بات یہ ہے کہ روایت میں مغبوم الخالف معتبر ہے کیکن یہ اکثری ہے گائیں ہے جيها كه نهايه كي كمّاب الحدود من ذكر قبر مايا ب مترجم كهمّا ب كهوسيج النظر إكر قد قيق سے كلام فقها وكومطالعه كرے تو بيتك اس كو ظاہر ہو جائے گا كر جونبايد على فركور ب وي سي ب اور حق يد ب كرتيور بن سي تصيم علم متعود ب اور نفي از مخالف انان س اطلاع بعى بغیرایک نظرا ماط کے اور بغیر فی الجملہ بظو اہر اصول الفقہ کے ممکن نہیں ہے کیونکیہ جہاں تھم اجما می ہے وہاں کسی وفعہ کی ضرورت نہیں تو ا ہتمام ایسے تیو د کا بھی کھوظ نہیں جبکہ فی الاصل شخصیصی قیدنہیں ہاں نئس سنگہ میں تھم فرعی کے قبو د ضروری ہیں اور یہبیں ہاراک کرنا ع ہے کہ جامع صغیر نہایت کبیر ہے اس معما کے بین معنی بین کہ ہر قید مسئل ہے۔ قال المحر جم یہ بحث مشکل ہے اور وضاحت کے لئے تمبيد وتوسيع جابت ہاور يختصر مقدمداس كو تحمل نبيل اورعوام كواس سے زياد وغرض متعلق نبيس ہالبت يہ عبيه مقصود ہے كەمتر بم جلد اقال نے ہر ملک خلاف کے ترجمد میں تھم ندکور و سے برتش آ کے تصری کردی ہے اور میں نے ہر ملک ایسائیس کیا بلک جہاں دو ہرے مقام ے خلاف کے بی معنی معلوم ہوئے وہاں تصریح کردی درنہ مانند تذکورہ سابقہ کے کہ بخلاف قول امام محدر حمداللہ کے سخین کے

زویک جائز ہے وغیر ذکک عبارات سے احتیاط کروی ہے چنانچ اگر وہاں خلاف معتبر ہے تو تھم خلا ہر ہوگیا ورند ندکور وسے خلاف خلا ہر ہوااوراس قد رفتیہ معتبر سے ہم کو پہنچا ہے فاقہم ۔ تھم اجمائل اس سے مطلقاً بیرراد ہے کہ انگہ حفیفہ سنے اس تھم پر اجمائل کیا ہے اور بید بمعنی اتفاق ہے اور بیر مقصور نہیں کہ اجماع دلیل شرعی جو قطعی ہے بہاں موجود ہے اور جہاں اجماع اہل ایمان یا اہل السند کا مراد ہے وہاں مرت کے ذکور ہے اور ایسے تی جہاں جاروں انمہ کا اجماع مقصود ہے وہاں بھی تصریح کردی ہے اور اکثر مقامات ہیں انمہ کا اجماع یا ان کا اجماع ہے۔

ياسب كالتفاق باس يحيون إمامون كالجماع والغاق مرادب أكرجه ديكراسحاب حنفيمثل المم زفر وغيره كمتفق ف ہوں عند ہم جمیفا ان کے سب کے فرویک اور بھی تر جمد کیا کہ سب ائمہ کے فرویک بعنی جیوں اماموں کے فرویک عندنا ہمارے نزویک - حارے اسحاب نے نزویک - مارا تم ب بے مارے اسحاب کا میں قول ہے ۔ بیسب الفاظ متعارب ہیں اور مراداس ے ائر حننے ومشرب حننے کامتفق ہونا اور اشارہ دیکرا مُرشل ما لک رحمہ اللہ وغیرہ کا مخالف ہونا۔ مثلاً کہا کہ محدود القد ف کی گوہی مطلقا جارے نزویک مردود ہے لین فربب حندیم یا ائر حندے نزویک کیونک بسا اوقات ائد حندیم سے بعض اصحاب بھی مخالف ہوتے ہیں تکر غربب جوقر اربایا ان کے خلائی اثر سے خالی ہے قو مراد غربی ہے درنسب کا اتفاق مراد ہے اور خصوص اشار ہ اس سے دیگر ائمدالل فرجب کے خلاف پر ہے اگر چدامحاب حنفیش سے بھی کوئی مخالف ہولارولیۃ لہدوہ فی کتاب۔اس مسئلہ کی کوئی روایت کی کتاب میں نبیس ہے مراواس سے بیہ کداس مسئلے لئے کوئی تھم صرح امام محدر حمدانشدوا مام ابو ایوسف رحمدانشدی معروفه متدادل كمايون من يسيمي كماب من نين باورنيز بيمسئله جويوع من مثلاً لا ياتو مراديي كد كماب البيوع وكماب الإجاره و سماب البهد والشفعد وغيره بإيس كهين بين جهال جهال وحال التي كمعنى بعض اوضاع برهمتن موجات بين جيب بيد بعوض آخريس ويع ہے یا قسمت یا شغعہ دغیر و سے مسائل ہیں تو ان مفصل کتب میں بھی نہیں ہوراس سے نو ادر کی نفی مقصود نیس ہوتی چنانچہ خود ہی جا بجا بعدائ قول کے نوادر ہے ذکر کیا ہاں اگر نوادر میں بھی نہ ہوااور لکھا کہ لیکن مشائخ نے تخریخ کی اور باہم اختلاف کیا تو بیدولالت ہے کہ نواور می بھی نیس ہے اور میمی کمی تخریج کی ترجی میں کہا کہ اطلاق امام تحدر حمداللہ ای پردلالت کرتا ہے بیاا مام رحمداللہ نے بھی صغیر میں اس طرف اثارہ کیا ہے اور بیمر کے ہے کہ بیمسلک کاب میں نہونا بدین متی ہے کے مرت نکور میں ہے اگر چدا شارہ موجود ہے قولهم لقائل ان يقول كذا ولقائل ان يقول كذا \_ يعني تحكم مسئله صريح فه كورتبيس اورتخ تنج ميس ووطرف تروواس وجه سے يه كه دونوں طرف تیای دلائل و تعیس علیها تظائر متقارب منتے ہیں تو فروع مظنونہ جس کسی طرف انقطاع نہیں ہوسکتا بلکہ یوں بھی کہدسکتا ہے اور دوسرایاوی خوداس طرح بھی ظن کرسکتا ہے قال المحرجم الی صورت بیں اقرب یہ ہے کہ مفتی مقلد مخار موگا کہ جا ہے جس تو ل پرفتوی وے اور ایسامقتی ای وات کے لئے مووی وکل خطر ہے اور اگراس کونظر الجیت ہے اور اس نے صاحب تی سے دلائل معلوم کر کے متساوی الطرفین ہونے سے خارج پایا بعجه اس کے کہ احادیث یا آثار متنوعہ سے موافقت یاتر جے ملی تو وہ ترجیح و سے اور بیتر جے وہ میس ے جس کے ختم ہونے کا حافظ الدین بخاری رحمہ اللہ پر جزم کیا گیا ہے کیونکہ وہ ترجیح روایات مجتمد واحد میں یا دومجتمد میں جبکہ تخالف ہوں تحقیق واقع ہوتی ہے اور بیتر جے افتاء بقواعد مقرر واسحاب تخ تع وغیرہ میں ہے اور شاید کہ بھی فرق ہو جو اقرار انسداد باب ترجع والصاء بطريق رجيج ہے چنا نبچے انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب آتا ہے اور بعض فضلاء نے دوسرے طور پر تو فیق دی ہے۔ تنبيه 😁 واضح موكه فقه من اكثر خلاف وخالفت وغيره الفاظ كااستعال مواب ادرار دوزبان ومحاره من ان الفاظ به ايك لمرح كي

خسومت کی بوآتی ہے کیونکہ عمو ماای معنی میں کان عادی ہو مھتے ہیں لیکن ائر علما ہفتہا میں جواہل تقویٰ و دیانت تھے جنہوں نے ہمیتن

ا بن آب کوایے حقیقی ما لک فیالق جل سلطان وقعالی شان کے بندے کائل بننے کی کوشش میں صرف کیا تھا کہی بید کمان ند کرنا میا ہے کہ ان مس كى طرح كى خصومت يحى كيونك ايمان كانورمتحد إورمومن كاليك بال تمام دنياد مانيها ي كبير العنل ومجوب بيرجس قدرايمان كال اس قدراتحاد واصل وعبت تام موكى اوراى سبب سه كدايمان كالل تصمحابد ضوان التعليم الجعين بي الفت بحد كمال تم اوران سب كى محبت أتخضرت اكرم ألخلق صلوات الله وسلام عليه وعلى واسجابه الجعين سے بحد كمال تمي اس طرح اوروں کوقیاس کرو بلک مرادیہ ہے کدایک کے فزویک داائل شرع سے دوسرے کے اجبتاد سے مفارَظم سی فارت ہوا اور مجبدا نے اجتہادی پایند کیا گیا ہے تو ضروراس پرای تھم کی پابندی از جانب حق تعالی لازم آئی جوای نے اجتماد سے طاہر کرنے کی تو فیق یائی تھی اور اس عن ایک خاصد رحت البی تنی جوعوام کوئیمی پنجی اوران طرح به سلسله رحت برقرار ربااوراس رحت البریکوننگ وحدو و ندکرنا میا ہے ورنہ ا نے اور کی کرنالازم ہوگا اور صدیث سی میں ہے کہ جس نے وین کوایے ساتھ بخت کرانا جاباس مروین غالب ہو جاتا ہے کینی وہ مغلوب بوكرة خراموروين سے مبلوتى كرتا بوق فاس بوجاتا بكانى ابخارى وغيره - بالجمله فالفت كاكس امام كى طرف نسبت وينا حقیقت میں مجازی معنی ہیں کیونکہ ایک نے دوسرے کے خلاف اجتہاد کرنے کا قصد نہیں کیا تو حقیقت میں وہ خلاف کرنے کا فاعل شیں ہے بلکہ اجتہادے جب علم ایسا نکلا کہ وووسرے کے تھم اجتہادی ہے مفائر ہےتو دونوں اجتہادوں کے تھم اور تیجہ میں مفائرے ہوئی اس کو مخالفت کہا بینی دونوں تھم ہا ہم متخالف ہیں ہالکل کے اس میں ہیں چردونوں کے جبتدوں کی طرف تخالف کی تسبت کاز این ان كى اوراك عفرض بدا ظهار ب كدوونون كاجتهاد عظم متفائز فكلاب اوريد جولوكون نقطم جدل وغيره فقدين وافل كياب اورجس سے بادشاہوں ووز برول کے در بار میں مباحث ومناظر ووغیرہ جلسر نے لکے بد برگز علم وین نبیل ہے اور نہایت ندموم ب والمندتعالى اعلم بس اى جدل كے آثار سے بے كرآيي ميں ايك نے دوسرے كے امام كوفقم وغير والفاظ سے تعبير كيا اكر چاطابرى عاویل سے اس لفظ کوصلاحیت پر بھی محمول کر سکتے ہیں اگر چا انتکرا واس سے طاہر ہے اور بغول امام غز الی ملید الرحمة سے جو بات ملف صالحين رضوان الذعليم اجمعين سے ماثورت موالي تي بات برايك زمانه كا اتفاق موتا بھي مجتب وحوك من ندوا كاورتواى طريق سلف ير مضبوطي اختيار كرر والتد تعالى بهوالمونق الخرر الغاظ قرآن من سے ب اور مشہور يد ب كدامام رحمدالتد في اس كواولى ولالت مي شراب انگوری داس سے مثل پرمنطبق کیااور دیگر اشر بیمرمہ کواس کے تھم میں شامل قرار دیا بدلیل آئکہ برمسکر حرام ہے اور متاخرین کے یاس اس میں طویل بحث ہے اور مغبوم اس کا مترجم کی تقریر ہے کس قد رخلاف ہے اور اہل مشرب سے نز ویک کووہی تقریرزیادہ متد ہو مرمترجم نے اپنی جم کے موافق کلام کیا یعن اہام رحمداللہ کی مراویری ہوگی کداولی مراواس لفظ خرے اس میٹیت سے کانس میں ممانعت کے وقت نازل ہوا تھاوی خور ہیں جواس وقت خرمعروف تھیں اور جو پھرا پیاد ہو تھی ان کو بصفت سکر شامل ہے اور اکثر ایسا ے کہزول کے دنت بدلالت خاصہ لفظ کی ایک مغنی اولی لئے گئے اور دیکر شمولی افراد قرار دیے گئے چنانچے تغییر کی مہارت ہے اس کے نظائر بہت ظاہر ہیں اور فائد واس کا بیہ ہے کداولی مراد توقطعی ہوگا بدین معنی کہ حرمت قطعی ہے ودیگر ہے اُحتر از واجب ہے اگر چہنظر قرق قرض وواجب کے دوسرے افراد سے تکفیر متعلق نہ ہولیں جوامام بخاری رحمہ اللہ نے تعریض کی اور حصرت عمر بن النظائب رضی القد عنه كا قول الخريا خامر العقل ..... چيش كياو وا مام رحمدانقد پروار دنييس كيونكه و ديمي ما خامر العقل كوحرام بمعنى ثاني سميتي جيس چنانچ سحيح مسائل ند بب اس بات بردال بین که سرحرام ب لیکن فرق منصوص ومشمول کا ہے جس سے چندا دکام متفرع بیں مانند تلفیر مشرح مت ویساں حرمت كليل وكثير فرومنصوص واس كي نجاست زالممداز قدرور جم على ما بوغرجب الجمهور وان علقت في النجاسة شدةمه مين لديصل الى درجة فهد الاسواد فالله اعلم اورافراد غيرمنصوصدي باتنيس بالتناس بهرامام عجوروايت يح كفرمخصوص بشراب الكورى ہے پر تقدیر صحت اس کے معنی موافق اصول تغییری کے بھی ہیں کرزول کا فرداو لی بھی ہاوریہ منی نہیں ہیں کہ کی فردوو گرغیر موجود وقت بزول کو شامل نہیں ہے جانچہ منافقین کے افراد اولیہ وی ہیں جونزول کے وقت شے ادر بالا جماع مابعد زمانہ کے اہل تفاق کو عاقب مناف کو شامل نہیں دیکھتے کہ خطاب بالیھا الدین المدوا کا تاقیامت سب کو ہے اگر چہ بقاعد وتحویدا مخاطبین حاضرین سے تخصوص ہوتا ہے وقد حقق بڑا نے موضعہ من الامول لابذا مترجم کے فزد کی جومتی ظاہر ہوئے اور بلاتکلف ہیں ان پر محمول کیا اور تقریر بدایہ ہے اگر میراد ہے تو نبھا ور نمعلوم نہیں کر کسی ہزرگ سے تا تدملتی ہے اور اگر نہ مطبق بھی امرحق میں احتیاج نہیں ہے۔ تقریر بدایہ ہے کہ جب فرکے لفظ میں یہ کلام ہے تو کتاب الاشرب میں مترجم نے فرکوای لفظ سے تعبیر کیا اور باتی کتاب میں لفظ بھر مترجم کے اور اگر انفظ سے تعبیر کیا اور باتی کتاب میں لفظ شراب سے ترجمہ کیا الا ماشا ءافتہ تعالی ۔

الثوب اصل زبان ميں ميننے كاكپر المرفقها ، نے كها كدادني مقداراس كى اس قدر بےكداس سے تماز جائز ہوجائے : كها في الايمان وغير ها و انها قلنا كذلك لما زعمنا واضع العرب لم يحضرله فيه منية ادني ما يجوز به الصلوة عند الوضع لما لمد يعدفوا الصلوة قبل طهور الاسلام - إلى جهال كير الرجمه كياحياده الكاثوب كالرجم بسيد علي فراير في وفيره كو شائل ند ہوگا اورا ہے ہی مجمونا وغیر وچنانچ كتاب الا بمان من خودمصرح بصرف مترجم كوية تنبيد مقصود بے كداس في ب كاتر جمد کپڑ الکھا ہے اورا یسے بی بہت الفاظ اور ہیں جن میں عموم وخصوص وغیرہ کے فرق سے احکام بدل جاتے ہیں مثلاً وار منزل و بیت وغيره چنانچه فاري مربعي ان كامطاجي رجمه مغرولفظ سينيس موسكتا على مامرح بدني الكتاب كونكدان كرز ديك فانه بوليت بي اور ہمارے یہاں کھر کالفظ یا مکان کوئی بھی کانی نہیں ہےاورا یے جملہ الفاظ باب متشا کلات متشابہات اور فر بنک میں مع لغات مبسوط جيں ۔ انجمع و ماني معنا و۔ واضح موکه عربي زبان هي ممترجمع تين ہے اورز اند کي طرف بعض مينوں هي نو تک انتها ہے اوران کوجمع قلت ے اوز ان کہتے ہیں اور باقیوں میں کوئی مدنہیں ہے اور وہاں ایک بیلی قاعدہ ہے کہ الف لام داخل ہو کرمعنی استغراق لیتے ہیں اور اونی مقدار کی طرف معنی جمعیت کالحاظ نہیں رہتا ہے یا رہتا ہے علے ماضل فے الاصول۔ اب میں کہتا ہوں کہ جن مترجمین نے جمع کے صینے اپنی زبان میں تر جمد کردیئے اور تھم مسئلہ کا مدار معنی جمعیت پر ہے تو انہوں نے بخت علمی اٹھائی اور بڑتی خطا کی اس واسطے کہ ہماری زبان میں یافاری میں مسترجع وو ہے اور جہال مدارتھم کا الف استفراقی پر ہے وہال تر جمینیں ہوسکتا کیونکہ ہماری زبان میں ایسا الغ لام بن موجود نبيل اورنه كوئى حرف ديكراس كا قائم مقام ہے اورا كرعدا كوئى لفظ ما نندكل يا سب وغير و سے قائم كيا حميا تو بيان مسئله محض بيكار موكا كيونكه اب تو صريح لفظ آهميا اورتر جمه بين تعمووعر في زبان مجمنانهيں موتا بلكه بيدجا ننا كه بهارى زبان عن السي يول حال می کیاتھ ہے ہیں جس نے ایسافھرہ ترجمہ کیاس نے خلطی کی بیان اس کا اس طرح ہے کہ مثلاً مسئلہ اقراریا نکاح میں ایک مرد نے کہا کہاس کے جھے پر دراہم ہیں یا جومیری مٹی میں درموں ہے ہیں وہ اس کے ہیں تو عربی زبان میں جب کہا کہ بلی اردراہم تو اس پر تین ورم لا زم بوں مے کیونکہ بیاد نے مقدار جمع کی بقین ہاس لئے کہ اس سے کم نیس ہو سکتے اور اس سے ذاکد لا زی نیس جب تک کرمقر سن عدد کا اقرار نہ کرے اور اردو زبان علی اگر اقرار کرے کہ جھے پر زید کے رویے ہیں تو دولازم ہوں مے ہیں ایسے مقامات میں مترجم نے عربی فقرومع ترجمہ وتھ لکے کرائی زبان کی تصریح کردی ہے اور دوسری مثال از مسائل ندرمثلا کہا کہ اللہ تعالی علے صوم جمعة \_القد تعالى كواسط جمع مرايك جعد كاروز وب ياجمو كاروز وب توايك جمو كاروز وموافق غذر كے جب جائے اواكرو ساور اگرای مہینہ یاای سال میں سے کہا ہوتو اس طرح ہوگا۔ اور اگر کہا کہ اللہ تعالی صوم جمع تو بجائے جعد مغرو کے صیغہ جمع لایا اور مدجم قلت ہے ہیں بقینا نذرادا ہونے کے لئے زیادہ سے زیادہ دس جعدروزہ رکھے اگر چداد ٹی مقدار تین بی بین تھم بھینی طور سے ادا ہو

جانے کا ذکوہ ہوا اور اس صورت میں اگر اردوتر جرکر کے بدون اصل عبارت عربی کے بیٹھ کھا تو صری خلطی ہے کونکہ اردوی ہیں یہ ترجمہ ہوا کہ الفد تعالی کے واسطے بھے پر جھتوں کے روز ہے ہیں اور ہمار ہے بہاں بھتو قات و کثر ہے کی کوئی تفصیل نہیں ہے تا کہ انتہائی مقدار قلت معلوم ہواور اگر کہا کہ دند ملے صوم الجمع لیعنی میر دیتے کو الف لام ہے کی لایا تو امام رحمہ اللہ کے زود کیا۔ وہی وی جمدی اور مصافیلان رحمہ اللہ کے ذر کہا ہور کے امام رحمہ اللہ کے ذر کہا ہور کے امام رحمہ اللہ کے ذر کہا ہور اگر الجمع کا ترجمہ کی نہیں ہے کہ تک اور اگر جمہ کا ترجمہ کی نہیں ہے کہ تک کا ترجمہ کیا تہیں ہے کہ تک کا ترجمہ کیا ذرائی ہو کہ امام رحمہ اللہ کے ذرائی ہو کہ کا ترجمہ کیا ذرائی ہو کہ تو کا تعمل ملا ہے اس اگر الجمع عربی اور جمہ کی اور اس کے ترجمہ کی ترجمہ کی ترجمہ کی اور اس کا ترجمہ کی ترجمہ کرتر ترجم نے جہاں ترجمہ کی ترجمہ کی ترکم کی ترجمہ کی ترجمہ کی ترکم کی ترکم کی ترجمہ کی ترجمہ کی ترجمہ کی ترجمہ کی ترکم کی ترکم کی ترکم کی ترجمہ کی ترکم کی تر

الوصل في الافتآء

واضح ہوکدالت تعالی عربی نے فرقان جیدتر آن علیم جامع صحف وکتب سابقہ معظیم برکات فاصد عطافر مایا اوراس کے ساتھ آخفرت اکرم الاقدین والآ میں سید الانبیاء والرطین صط الله علیہ وکلم کی تھم حدیث ہے اوریت جوام الکھم۔ احادیث قدت جامع الکھم۔ احادیث قدت جامع الکھم میں ہوا ہے تعلقہ میں معافر ما کیں ہوا ہوائی ہ

نیں جانا تھا تو وہ جائل کا فرے مہایہ وسرکہ کم وہ کیوں عذاب کرے گا بیاس کی حکمت ہے بحث ہے جو بھی کمی آ دی کوئیں مطوم
ہوسکتی وہ کہاں سے انتاظم لائے گا بھی ہیں ہے بحث بیوتونی ہے علاوہ اس کے وہ جو چاہے کرے اور جو کرے گاوہ اپنی پیدائی ہوئی
علوق پر کرے گا بھراس کے اختیارات تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ سبطرح مخارے جو چاہے کرے اب ہم اس سے کیونکر بحث
کر سکتے ہیں کہ ہمارے تن میں کیا مقدر فر مایا ہے اور کیوں ایسا مقدر فر مایا ہے تو بیہ بیٹے دہیں کے تقدیرے لیشنا ہوا جو معصیت
کر سکتے ہیں کہ ہمارے تن میں کیا مقدر فر مایا ہے اور کیوں ایسا مقدر فر مایا ہے تو بیہ ہما کہ ہم بیٹے دہیں کے تقدیر سے لیشنا ہوا جو معصیت
ہے بلکہ یوں کہو کہ ہم تقدیر پر یقین کے ہوئے ہیں اور متوکل ہیں : وقد قال تعالی قل لن یصیب اللہ لنا ساور

و کھو معزت پی بر نظافتا جن میرید آیت نازل ہوئی اور جن کے قبل میں ہم نے بدایت یائی ہے وہ متوکلین کے سردار ہوکر سب نیکیاں کرتے تھے تمباری نظر کس طرف ہے ذرا ہوش ہے تور کرو۔ بالجملہ نقد برین اور اس کامنگر بخت جابل ہے اور توکل و نقد مر کے بیمتی مجمنا کہ کافل بنے بیٹے رہوتھن جہالت ہے بلکنس کو نیک کام میں لگاؤ جوتھم ہے کیونکہ اوّل آیت کے تھم سے تم اس کواپنے غالق کے ہاتھ فروخت کر بچے اب خالق نے جواس وسلم دیاس میں لگاؤاور جو پچھ کماؤاس کولنس کے محلانے بلانے وغیرہ میں موافق تھم کے صرف کرواورجس قدرنفس کوسونے وآ رام کرنے کا تھم ہے وہ بھی کرواور جو پچھے مال تجارت وغیرہ سے لنس کمائے وہ بھی تمہارا نہیں ہے بلکہ بھی ہوئی چیز نے کمایا اوراس طرح کمایا جس طرح تجارت وغیر وحلال ہے جب تم نے عہد پورا کیا اور خیانت ندکی تو تم کو جنت فی جس کے آ می اونی مثال میرے کے ریخت وال تمام روئے زمین مب محورے سے بھی محتر ہے او بیک تمہارے حواس وہاں تک نیس کافٹی کے بیں پس رسول اللّٰہ نُٹا کُٹیز کم کو بچ مالو اور یقین کرونیس تو میں چندروز بعدموت کے وقت جانو مے اور اس وقت محض ہے قائدہ ہے پھرتو يهاں سے بھى بدتر فعكانا جہنم ہاب و كھوكدكوئى فضل آدى كاخواه كھانا بيتا ہوسونا ہو ياكوئى ہوجبكہ بحكم التى بوكوئى برباد فيل بلكه عبادت هاس لئے كرعبادت تابعدارى تحم كى ساور مجمومتى تولدتعالى : وما علقت البين والانس الالمعددون اورديمو مديت : ان لنفسك عليك حقا اورقوله : حتى اللقعة تبصل في في امواتك اوراس سيطابر بكرخوداتسان تغيرب أكر چه مال كثير ركمنا به وجبكه اليامؤمن إادر كافرحقير بأكر جدمال ابنا منجيه وتولدتعالى: ومن اداد الآخدة وسعى لها سعيها مساور فرماياك کلانمد عولاء وهو لامن عطاء دیك .... پس جس نے آخرت جابى اس كے لئے دِنیاتو يواسط بيجے ہوئے تس كے بيعا ہے اور آ خرت اصلا ہے اور جس نے وٹیا جابی اس کو بھی فی اور و ہاں کھنٹس ہے اور نصوص سے بھی ہوا کہ جو کا فرنیکی کے کام کریں وہ بریاد اس معتى من شهول مے كرجو چيز اس في اعتباركي يعنى و تياوه عوض دى جائے كى وقول عليه السلام : الا ان الدندا ملعونة توجس في ونیا کے لئے الل كفر سے فزاع كياو وورحقيقت ايمان نيس لايا اس واسطے يهود كا ديوى جموث بتلايا لفولد: قبل ان كانت لكم الداد الأخرة عدد الله .... اورموت كي تمنااس كانشان بتلايا بس صاوق الإيمان كوزند كي فقط اس ليّ عزيز به كه خويمان زياد وجمع كر ب اور بجرموت بزيز بهاس واسطيم حارمتي الله عنهم صاوق الايمان تعيَّة قرمايا : ومنهد من قضي نحبه ومنهد من ينتظر وما بدلموا تهديدلا اوركونى ان من عصنات كامعاوضه ونياوى نبيل جابتا تها چنانچ سحاح من محاب رضدالله عنهم ب روايات بيل كداكثر ان من ت قولدتعالى: الدهيتم طيباتكم في حيوتكم الدنيا .... بالى جانول يرخوف كرت اور أتخضرت كاليم الدنيا ب ياك ہونے میں مراج سے اور سحاب رمنی اللہ عنبم آپ کے سحالی تنے اور اگلی کتابوں میں آنخضرت الفیظم کی بٹارت میں ہے کہ فقیر موں مے اورآب کے اسحاب فقراء ہوں مے اس کے بھی معنی ہیں۔ پس عثان رضی افتد عنداس اصل سے فقیر سے اور ترندی میں بعض سحاب کوجس نے مبت کا دعویٰ کیا تھا فر مایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہوجلداس کی طرف فقردوڑ تا ہے دیکھتو کیا کہتا ہے انہوں نے سی مصم کیا ہا جود یک

صحابِرضى النَّهُ عَهُم مب جان آپ پرقربان كرتے تھے پھران عن مال كى داہ ہے تو تگر بھى تنے دليكن حديث عن المعرء مع من احب۔ فقير جامع ذخائر سعادات تنے اور وہ بحد بھ العال الصالع للرجال الصالع مجمى بواسط مال اور بھى بواسط افعال وغيرہ ان كو حاصل ہوتے تتے۔

پس سوائے کا فرمنکر کے جس کو مجھوبیں ہوتی ہے ایسے سلسل سیح معتمد اطا نف سے کون منکر ہوسکتا ہے اور کیونکر اس برحق پوشید ورب گااور کیونکراپینفس کوآ راستنبیس کرے گا۔اب جاننا جا ہے کہائسلی مقصود آ رائش اینے لفس کی ہےاور وہی اس کے لیے ان آیات اللی می تظر کاعمر و نتیجہ ہے لیں افراء در حقیقت سب سے پہلے اپنے نفس کو ہے اور پھر دوسروں کو جو بچار ہے قر آن وحدیث ے آتا ہیں ہوئے ہیں ان کی اصطلاح حال کے مطابق ہان کو قاوی کینے اور عالم کوفیا وی دینے کا علم ہالا فیا ، بحث اجتہاد سے معلوم ہو چکا کہ فقد ابتدائی کمال انسانی ہے اور مخیل اعمال موافق اس علم کے ہونے والی ہے اور اعمال سے ترقی بجانب کمال و مرتب احسان ہے جو بحصول رضوان حق عز وجل ہے اور درحقیقت کمال میں ہے ہیں مجتمد کو بعید خود بینائی حاصل ہونے کے ہرحال میں مکالد نفس وشیطان ہے احر از برتو نیل البی تعالیٰ ممکن ہے ہیں اس کی ترتی ہجانب اعلی جس کے مراتب بے انتہا ہیں بہت فاکق ہے دو دجہ ے ایک بیک و اتی تزیمین و تحسین اخلاق و تخصیل مرضیات الهی سجانه واحتر از مکرو بات غیر مرضیه بروجه اتم واکمل اس کو حاصل اور دوم بید کردوسرے اہل ایمان کو بمرتبہ اجتہاؤیں ہیں اپنی بینائی ہے آٹھوں والا کرکے علی اسفار آخرت میں راہ جہنم ہے پھیر کرشا ہراہ جنت کی طرف لئے جاتا ہے اور بر محض کوموافق اس کے تعلقات و زیاوی کے قلعی بتلاتا ہے مثلا ایک بندہ مؤمن تجارت کرتا ہے اور دوسرا مردوری کرتا ہے تو عملی کام دونوں کے بکسال نمیں چنانچہ تاجر کوجن مکا کدننس وشیطان کامخصہ ہے وہ مردور کے دام فریب سے مفائرت رکھتا ہے اگر چہ باطنی وساوی میں دونوں کیسال بھی ہوں پس اصل میں فقید بندہ عارف ہے جس سے باطنی امراض و ظاہری خد شات سب سے نجات کی را و حاصل کر کے خالص مرضیات تک وصول ممکن ہواور ہروفت میں ایسے لوگ موجود ہیں اور بیالند تعالی کی رحمت مؤمنین پر اور جحت کا فرین پر ہےاورالبتہ فیوش اللی سجانہ تعالی ہرز مانہ ہیں ہرشان میں ایک خاص طریقہ پر فائز ہیں بندہ مؤمن نبك نبيت خالص موحد كوچا ہے كہ تو حيد ميں اس كاقدم استوار ہو بس جوطر يقد سلف صالحين رضوان اللہ تعالیٰ علبم الجمعين تعااس ے تجاوز ندکرے اعتقاد میں اور ندا عمال میں ہاں و لیے اعمال بیک دشوار ہیں تو فرائض وواجبات ہی سبی یعنی مع سنت مو کدہ اور ہر ا کی کے ساتھ قبلی افعال بھی ہیں مثلاً تکبر حرام ہے اور خشوع واجب ہے ونیت خالص قرض ہے اور پیرافعال قلب برآ دی کے اختلاف باطن مے مختلف ہیں مثلا ابعض مختص اپنی حیات میں مغرور نہیں اگر نامر داور بدول ہے تو اس کود لیری کی تعلیم واجب ہے چٹانچہ یہ بھی آیک باعث ہے کہ اس زمان میں جس کوفقہ کہتے ہیں وہ افعال باطند کی بحث سے بالکل خالی ہے الاقدر تلیل بلکہ اس میں فقط افعال جوارث ے بحث ہے کین عالم فتیہ سے دونوں متم اعمال دریافت کر کے اپنے زادراہ دنوشہ آخرت کو درست کرنالازم ہے اور یک دریافت کرنا استفتاء باوراس كاجواب اقاء باورايين عالم فتى كن على صادق بقول عليدالسلام: فليه واحد الله على الشيطان من الف عابد ..... اورمتاخرين ني كبا كرفتيه مجتهد على الاطلاق ومدت عين رباليكن اس من شك ندكرنا جابي كرز مانديس بفضل الهي تعالى ايسے لوگ ضرورموجودر بيتے ہيں جواہل ايمان و طالبان آخرت کے لئے ہر طرح کے اقوال ضعيفه دياطله جن کامنی راه متنقيم ے بچی کی طرف ہے تمیز کرلیں اور شاہراہ رضاوم ایت پر جماعت مخلصین کے ساتھ روانہ ہوں ولقد قال: والذین یعولون رہنا ہب لنا من اذوجنا و يُدياننا قرة اعين واجلعنا للمثلين إماما .... يس الله تقوّي بركس تأكس كاتوال يراعما ونهكري كيونك جونص خالی رطب و یابس رواینوں کوجع کرتا ہے اوران کے اصول و دائل وغیرہ ہے آگا ہیں اور شداس کوان میں تمیز ہے تو بقول طامة قاسم

تن قطاد رحمداللہ کے ان کے لئے عاقب کی خرابی اور جوان کی تقلید کرے اس کی پر یادی و ہلا کی ہے اور بیدام فریب کہ تمیزروایات وہم دلائل بھی اس زمانہ میں کو حاصل تیں ہے وہور شیطانی ہے جن لوگوں نے جہال کو اپنامفتی عالم بنایا وہ عالم حق نہیں جا ما تو ٹائب شیطان سے کم نیس اور جنہوں نے اس کو پیشوا کیا ان پر ہزارافسوں اور وہ کس قد روسواس شیطان کو قبول کرتے ہیں اور اہل الحق ہمیشہ تھیل ہیں اور داوی کا بادی ہمیشہ موام میں مبخوش ہے جیسا کہ امام فر الی طیب الرحمة نے معزمت مقیان الثوری رحمہ اللہ کا قول مرتح ذکر فرمایا ہیں اسے لوگو دیکھو کہ کس سے تم اپنے لئے عاقب و جنت کا سامان جوجوا ہر سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہیں گئی ہوئی اللہ صدق وصفاء حاشیہ یوسان بساط صفافی من کا تھا ہو ہے گئی ہوئی میں جن می مخصوص اقبال جوراح نہ کور ہیں ان میں بھی ہرطرح کے اور ان کا محمومہ ہوئی ان میں بھی ہرطرح کے اقوال میں اس کی انہوں تا کہ ای سے فادی حاصل کرنا ان اور ان میں بھی اس کرنا ان میں بھی انہوں تا کہ ان ہو یا نشر تعالی التو نہیں۔

شخ این البهام رحمه الله نے کتاب القعنا وقتح القدیرین فرمایا که اصولین کی دائے اس امر پرستعقرہے کہ جہتدی مفتی ہوتا ے مین فتوی و ساحقیقت میں فقط جمہد کا کام ہاور جوجمہد نہیں بلکہ جمہدوں کے اقوال اس کویاد ہیں تو وہ حقیق مقتی نہیں ہاس سے جب موال و دریافت کیا جائے اور استفتا ولیا جائے تو اس پر داجب ہے کہ امام ابوصیفہ رحمہ اللہ کے مانند کسی جمہتر کا قول بطور نقل و حکامت کے بیان کروے لین جواب میں کے کہ امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ کا بی تول اس مسئلہ میں فلال کتاب میں تدکور ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ جارے زمانہ میں جن موجود ولوگوں کا فتوی ہوتا ہو ہ ورحقیقت فتوی نیس ہے بلکہ سی مفتی کا کلام فقل کرویا جاتا ہے کہ اس کو منتقتی اعتبار کرے۔اب ایسے مجتمدے تول لا مجمی وونی طرح موسکا ہے ایک بیک اس ناقل مفتی ہے جہز تک کوئی مسلس سند ہولینی ناقل کے کہ جھے ہے میرے استادر حمداللہ فلاں بن فلال نے بیان فرمایا جنہوں نے اپنے استادر حمداللہ فلاں بن فلاں سے سنا تھا اتی آخرہ اور دوسرے بیک کمی کماب معروف ومشہور سے تقل کرے جوجہتد ہے اس وقت تک ہاتھوں ہاتھ معروف چلی آئی ہے بینی اس کتاب نہ ہوکٹمی وقت میں نایاب یا کمیاب ہوگئی یا ابتداء بی میں معروف نہیں ہوئی تقی ملی ہزاا کر ہمارے زمانہ میں نوا در کے بعض نسخے یائے مسے تو جواحکام مسائل اس میں تدکور ہوں ان کوامام ابو یوسف یا امام محدر حمداللہ کی طرف نسبت کرنا علال ندہوگا کیونکہ و وہارے ز ماندیس ہمارے دیار می مشہور ند ہوئی اور دست بدست نہیں چینی یعنی و وابتدائی میں معروف نہیں اور اس پر بھی ہمارے بہاں مشتہر نہ ہوئی۔ ہاں اگر نواور سے کوئی نقل مشہور متداول کتاب مثل ہدا ہومیں ۔ طوغیر ویس پائی جائے تو اس کا اعتاد البند فقط اس وجہ ہے ہوگا كديه كتاب جس بين تقل معرف ومتداول بقال المحرجم مبسوط سيمراوا مامحدر حمد الله كي تصنيف نبيس بلكه شروح ياسر همي رحمه الله كي شرح كافي مراوب \_ بيرلكها كه أكرناقل مفتى كومجتدون كي مختلف اقوال يا دجي اوراس كودلائل كي شنا فست فبيس اور نه اس كو اجتهاد کی قدرت ہے لین نی الجملہ اجتهاد بطریق ترج مجی نہیں کرسکتا تو کسی مفتی سے قول پر قطع ندکرے کہ ای کوفاوی کے لئے متعین كردے بلكہ جملہ اقرال كوستنتی كے لئے نقل كردے وہ ان ميں ہے جس قول كواسوب جانے اختيار كر لے ايبا بى بعض جوامع ميں

اورمیر سے زویداس پرسب کانقل کرنا واجب نیں ہے بلکہ کوئی قول نقل کرد سے کیونکہ مقلد کو اختیاد ہے کہ جس کی بیا ہے تظید کر سے کذافی فتح القدر مترجم کہتا ہے کہ بعض اخبار میں آیا کہ: استعت قلبت وان افتون .... اور روایت قابل جمت ہوالتہ اعلم لیس بمقتصا ئے قولہ وان افتون بی خطاب عامی کو ہے مفتی کوئیں اور باوجوداس کے استفتاء قلبی کا تھم ہے قواس کی صورت ہی ہے جواجش جوامع سے ظاہر ہے اور معنی ہے ہیں کہ مفتی کمی حالت باطنی سے آگا وہیں ہوتا کیونکہ ستفتی نے ظاہر نہیں کیا اور بھکم قولہ

مستغتی کا دل فقاوی پر جمتانہیں تو وہ وہ محمر اقوال کو جو حال سے موافق ہوگا اور اصواب واوفق جائے انتہار الاثم مأحاك صدرك كرے كاليس مير عدرويك مفتى كے لئے بعى احوط اور متفتى كے لئے بعى اصوب وي ہے جوبعض جوامع ميں مذكورے فائد تعالى اعلم۔ اس بیان میں تین یا تیں لائق اہتمام ہیں اول کسی جہتد کا قول قل کرے یعنی جس قول برفاوی ویتا ہے اور منقریب آتا ہے کہ المائے مغید نے مطلقا یا فاص فاص متم کے مسائل میں ائر منفیر می سے کسی کوفنسوس کیا ہے۔ ووم جیسی کماب سے فتوی جائز ہے مثلا مشہور متداوّل ہواور و میرشروط آتی ہیں سوم اقوال نقل کروے یا سی قول کومتھین کردے اور متر جم کے نزویک اقوال کا حکایت کرنا اصوب ہاور فقاوی سراجیدیں ہے کہ سی محض کوفقاوی دیناروانبیں ہے مگراس صوریت میں کرعلاء کے اقوال جانتا ہواور یہ بہتا تا ہو کہ انہوں نے کہاں سے بیقول کہا ہے اور آ دمیوں کے معاملات سے واقف ہو پھرا گروہ مخض علاء کے اتوال کو یا در کمتا ہو گرینہیں جانتا کہ کہاں ہے کہا ہے تو اس کئے جب کوئی سنلہ یو مجما جائے اور وہ جانڈے کہ جن علاء کا ٹر ہب اس نے اختیار کیا ہے ووسب اس سنلہ هن اس قول برمتنق ہیں بینی جوازیا عدام جواز برمثلاً تو مضا نقت بین کہ یوں کہددے کہ بیجا زنے یانیس جائز ہے اور بیقول اس کا بطریق حکایت ہوگا اور اگر ایباسٹلہ ہوکہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تو مغما نقانیس کہ کمیے بیافلاں کے قول میں جائز ہے اور فلال کے قول میں نہیں جائز ہے اور اس کو میا تقیار نہیں ہے کہ چھانٹ کر بعض کے قول پر فقاوی وے جب تک ان کی جب کونہ بیجائے مترجم كبتاب كديم رجاس امركامؤيد بجويس في زعم كيا باوراس ايك امريجي ثابت بوتاب كراكراسحاب كاتوال كى جميش وريافت كرلية اسكورواب كربقوت جمت كسي كول كوفؤى كي لفي محارك من عن عن مرمزجم في قاوي عن تحت تر جمد بعض اقوال کی ترجی کردی ہے اورمترجم کواسحاب ترجی اصطلاحی ہونے کا دعوی برگزنیں ہے ہاں میر سےز و کیک بدین امنسد واور تخت دموکا شیطان کا ہے کہ جس قدرمؤمنین موجود ہیں بحال فا ہرسب مثل بہائم کے ہیں کدان کواٹو ال ندکورہ کتب میں سے ضرور کس تول پرجس پر جا بین عمل کرنا جا ہے اور خود این دین کے واسطے احتیاط اور ایے نفس کے مغرورات میں صواب اختیار کرنے کی راہ نبیں ہاور حق بیہ کے جن کواس زمانہ میں علماء کہتے ہیں انہیں کی ذات ہے ردوقد ح وجدال دیا موری وغیرہ مغاسد کے آثار نہایت توی بیدا ہوتے ہیں ہی اصوب واحوط یہ ہے کہ جو تحص اپنے تعل خالص لوجہ اللہ تعالی عز وجل کر لے اور عاجزی کے ساتھ تو تین کا خوات گاروخوناک رہے اس کوای پر قاوی ویتا واجب ہے اور اہل جدال ومراء وجوا پرست لوگوں کے افعال سے خوف و کچھ پروانہ کرے ہیں اگرانہوں نے حق کور و کر کے دنیا حس تاموری حاصل کی تو ان کا بھی نتیجہ ہے۔ ان کواوران کے نتیجہ کوچھوڑ و سے اور کہدو ہے واتعق نديا الل الكلام والسلام اور فامنل تكعنوى في تقل كيا كرفناوي قاسم بن قطلو بغايس فماوي ولوالجيد في قل ب كدج ومخص اي بات يراكنقاكر كرمئله كاقوال دووجوه من ساس كافادى وعمل كى تول ياكى دجه كموافق موجائ اورجاب جس تول وجس دج یکمل یا فتوئ ہواور کی بھی غور ونظراس میں نے کرے کہان افعال میں سے باوجود اختلاف کس کور جے ہے تو وہ جائل ہے اس ف مُومنین معقد بین کے اجماع کوتو ز دیا اور ای فناوی میں دوسرے مقام پر ہے کہ آ دمی اس وقت دولتم کے موجود ہیں۔ ایک وہ جو تکفش مقلد بيعي جس كونظر وغور كى ليافت بالكل نبيل باور دوسر ، و كد جس كونظر كى ليافت بيل فتم اوّل براو اس كا اتباع واجب ب جس کومشائے نے سیج کہا ہے اور دوسرے فریق پر واجب ہے کہ جواس کے فرد یک مرح ہوااس پڑس کرے مگر فراوی ای پردے جس کو مشائخ نے سیج کہا کیونکہ فراوی لینے والااس ہے وہی پوچھتا ہے جوائل فرہب کے فرویک فرہب مشہرا ہے

قال المر جم عوام كيلے حقيقت من اجتبادي فدا بب من ہے كوئى فد بب بليداصل وہ مؤمن بالله عز وجل و بما جا بالنج بالخ الله على عربوام بھى وجر بر تكم اللي تعالى و مكى عالم ہے واقعہ نازلہ من تكم حاصل كر ليمتا ہے اور و بى اس كے لئے نہ بب ہے بالنج باللہ اللہ على الله على اللہ على الله على اللہ على الل

حی کا اگرا یک نے اس کوفتو ی دیا اور اس نے مل کیا چردوسرے نے برخلاف فتوی ویا تو اگر اس نے دوسرے کوزیادہ پر بیز گار جانا تو آئندہ اس کے فاوی بھل کرے اور بہلا عل میچ رہائی کہ اگر تکر قضا علی چیں ہوگا تو قاضی اس بھل کی نسبت مواحد وہیں کرسکا چنانچاس فآویٰ کی کتاب القصناء میں معتبرات ہے ہے بحث الجھی طرح منقول ہے پھڑھیے مشائخ پر سائل کو فاوی دینافتا استے خیال ے واجب کیا کہ مشائخ ترجیم مقرض ہو محے ہیں اور شاید ریفوف کیا کہ اہل جہالت بدون علم کے نباوی ویں اور محراہ کریں جیسے خود ممراه بیں تو واقعی بیاحتیاط بنونی ہے اور اہل تقوی بہت کم بیں لیکن موام کو پنہیں پہنچا کدائے سے خلاف وضع پر عمل کرنے والے پر ا نکار وجدال وتکفیر کریں جیسے اس زمانہ میں مشاہر و ہے بلکہ سرے سلف صالحین پرقائم رہیں اور آپس میں متغلق ہو کر کوشش کریں کہ ہم سب اس زمانه بیل لامحاله معترض بموکر آخرت می مغفور ومسرور بهول کیونکه جن افعال کا شریعت وسنت بیل بونامعلوم ہے وہ راہ کفر ك افعال بركزنيس بين پر كوتر تحفير كرنى جائز بالله الله خوف كروكة مكى كوكافرينا كرفاري كرواوروه مؤمن ب\_ اكرتم سايك آ دی ایمان یا تا ہے تو موافق حدیث سے کے نایاب وعزیز الوجود چیز ہے بہتر ہے حال تکداس کے بھس تم فارج کرتے ہواور جانتے موكرسول والمنافقين كوفاري نبيس فرماياجن كوقطعا جائة تصاور بعض كوحل تعالى فينيس بتلايااوري كها : مردو اعلى النفاق لا تعليهم الله يعليهم . . . كيل ويجموك كتابز اقرق بكديمكل معالحدثم \_غافتيا دكيا- بال مديث يمل بتولد الا ان ترو اكفرابواعا عند که اجازت بقیدوضوح فرمائی ہے۔ جیسے اس زمانہ پٹل کوئی رسالت انبیاء مرسلین ووجود ملا تکدوشیاطین ووجی ومجزات کا انکار كريه اوروى اللي كوخيالات آدى بتلائه اورشر بعت كوقانوني معلحت بم ادر ما ننداس يحقوبه كملاكا قرب اس كوجوهم مسلمان و مؤمن کیے وہ خود کا فریے اوراس کا فتنہ اہل اسلام پرشیطان ہے زیاد ومعتر ہے خصوص جبکہ نظر کو دنیا کی آ راکش وزینت پر کمال رغبت باورجس فيعوما أتكسيس آخرت سے بندكراكا ى طرف متوجدكروى بين اس ليے كدان بي غليد حواس بيميدى قوت برروزقوى ب بالجمله كى سلم كى سخفر برفاوى وينائيس جا بين مرجبكه كلا بواكفرد يكها جائداد معلوم كيا جائد ورنسى كول عجيد برمدار كر كے كيفيرنيس جائز ہے اور بدكلام درميان من أحميا تعااب من بحرر جوع كرتا ہوں ۔ واضح ہوكدا توال جس يرفقاوي ويناما ہے كس ترتب وتضيص سے قرارو مے محتے میں اور بداقو ال اس وقت كن كتابول سے لينے جا ہے اوركن كتابول سے لين نيس جائز ہے ايك دراز بحث ہے مر تحصر طور پر فوائد بعض الا فاضل سے انتخاب كرتا ہوں ۔ اقوال پر فاوى دينے كا كليد قاعد و فاوى سراجيد ميں اس طرح ندكور ب كر جب كسي قول يرا مُدحنفية منفق مول لين امام ابوضيفه رحمه القدوصاحبين بالقصد وباتى بالعبع منفق مول أومفتى اى يرفاوي وے اور اگر مختلف ہوں تو فناوی عی اختلاف ہے بعض نے کہا کہ علے الاطلاق امام ابوصنیف رحمداللہ کے قول پر فناوی ہے بعن میاہ عبادات كے سمائل ہوں يا اوركسي تشم كے ہوں سب ميں على الاطلاق امام ابوصنيف رحمه الله كے قول برفتوى ہے اگر ان كا قول موجود ہو بھرامام ابو یوسٹ کے تول پر پھرامام جڑ کے قول پر پھران کے بدقول زفرر حمداللہ وحسن بن زیاد ہے اور بعض نے کہا کہ اگرامام ابو حنیہ ا يك طرف بول اورصاحبين ايك طرف بول تومعتى كواخيرار ب كدجا ب جس تول يرفق ي دي محرقول اوّل اصح ب يعني مطلقا المام كول برفاوى والدرمور ميك مفتى خودمجتهدن بويعن معاحب أجتهادنى المدجب ياصاحب ترجع ند بوفهد المحصل كلامداورهاوى قدى عم الى صورت عمى توت دليل كا اعتبار كيا بياني جس كى دليل توى مواى برمفتى فتوى و ما قال بعض الا فاهل وونون تول م اختلاف نبیں ہاس طرح کہ حاوی کا قول ایسے مخص کے حق میں ہے جس کور جی کی قدرت ہواور سراجیہ میں مرادو و مفتی ہے جو صاحب ترج نه جواقول يوفق ظاہر بي كين مكن ب كرماوى فقاصا حب تميز يراكنواكيا موجس كامرتيدصا حب ترج سے كم ب اوراس كاوجود برز ماندي بوتاب و ومنقطع فبيس به كما قال اين قطلو بيقا وسياني -اور غدية المنظى شرح مدية المصلى بي بك علا وف عبادات میں امام اعظیم کے قول پر فاو کی قرارہ یا ہے اور استقراء ہے بھی ایسانی وقوع ٹابت ہوا جب تک کہ امام ہے کی روا بت موافق قول مخالف کے تیس بائی کی عیاستعمل بائی کی طہادت وغیرہ میں ہے۔ اور تھا ، الا شباہ والظائر میں ہے کہ ہاب القعنا ، نے محاتی مسائل میں فاو کی امام ابو بوسف کے قول پر ہے کمائی القینہ والمبر ازید۔ اقول اس فاو کی کی کتاب القعناء میں بھی ایسائی منسوس ہے اور بیری ذاوہ کی شرح الاشیاہ میں ہے کہ شہاوات میں بھی امام ابو بوسف کے قول پر فناوی ہے گرستر ومسائل میں امام زر کے قول پر فناوی ہیں ہے کہ ہمارے فرد کے بیات مقرر ہو چک پر فناوی ہیں ہے کہ ہمارے فرد کے بیات مقرر ہو چک ہو فاوی ہی ہی ہی ہو گاوی میں ہے کہ ہمارے فرد کی میں ہام اور ہو چک ہمارے فرد کی ہو ہو اور کی ہو گاوی میں امام ابو بوسف کے قول کی طرف تجاوز نہ ہوگا کہ اروپا ہو وہ سن کے قول کو لینا بھر ورت قراروپا ہیں امام ابو بوسف کے قول کو لینا بھر ورت قراروپا ہیں امام ابو بوسف کے قول کو لینا بھر ورت قراروپا کین اس فناوی میں معتبرات سے منقول ہے کہ جب امام ابو بوسف کے قول کو لینا بھر ورت قراروپا کین اس فناوی میں معتبرات سے منقول ہے کہ جب امام ابو بوسف کے اور لوگوں کے اختلاط اور وقائع و معاملات کے برتاذ کو اس میں ان کوزیاد علی مقامل ہو اتو انہوں نے خلاف کیا اور جوق ل اجتہادی و وسرا ہوا ای پر فناوئی ہے۔

پس اس تو بید سے ضرورت فلا برنیس موتی ہاور شاید لفظ ضرورت سے ایک عام منی مجازی مراو لے مول جوا سے وجوہ كويمى ضرورت بن ركع وبدا تكليف بعيد فاقهم \_ يهال تك توان اقوال كابيان مواجوان ائر حنيه ب مروى بي اب رب ايت مسائل جن میں ان اسحاب سے کوئی قول سی تہیں ہے تو حادی قدی میں ہے کہ جب کسی واقعہ میں ان ائمہ سے کوئی قول ظاہر بایا نہ جائے اور مشائخ متاخرین نے اس کا تھم نکالا اور سب ایک تول پر متعنق ہیں تو وہی لیا جائے اور اگر ان میں اختلاف ہونو اکثر مشائخ کا جوقول ہے وہ لیا جائے بشرطیکہ ایسے ہوں جن بر مانند طحاوی وابوحفص وابوجعفر وابواللیث وغیر ہے اعما د کیا جاتا ہے اوراگر ان ہے بھی کوئی جواب ظاہر میں ملاقو مفتی کو جا ہے کہ اس میں تامل وغور و کوشش نے نظر کرے تا کہ ایسا تھم نگل آئے کہ عہد ہ افقا و کا ذمہ بورا ہویا اس سے عبدہ برآئی کے قریب پنچے اور بینہ جا ہے کہ لا ابالی اس میں کو وہم لکھ دے۔ اقول ظاہر متاخرین مشائخ ہے اہل تر نجے تک شال مراوجیں ۔ جن کوکسی رتبہ کے اجتبا و کا منصب ہے چرمفتی کوغور ونظر واجتہا د کا تھم جمعنی کوشش بلیغ ہے یامخصوص باسحاب ترجیج ہو والقداعلم اورولوالجيه سے او پر مذكور بهوا كه بلاتر جي كے مختلف اقو ال ميں ہے جس تول پر جائے مل كر لينا جبالت وخلاف اجماع بے اور در المخار من قاسم ابن قطاو بعناً كلفح القدوري سے لايا ہے كه الركوئي كير كم مي چندا قو ال كو بلاتر جي كنتل كروسية بين اور بھي ترجيحي وصح کرتے ہیں تیکن صحیح میں اختلاف کرتے ہیں یعنی بعض نے ایک قول کواور بعض نے دوسرے قول کو صحیح کہا تو ایسی صورت ہیں مرجع و تصیح کو محرمعلوم و متعین مواور کیے عمل کیاجائے تو جواب یہ ہے کہ جیسے طور پر انہوں نے عمل کیا ای پرعمل کریں با عمبار روائ متغیر ہوئے اوراو کول کے حالات بدلتے وغیرہ کے اور جولو کول پر آسان وٹرم ہواور جس پر درآ مدطا ہر چلا آتا ہواور جس کی ولیل تو ی ہو یعنی ان امور کے اعتبار سے مشائع کے عمل کے موافق ہم بھی ان اقوال میں سے ایک قول اختیار کریں گے اور جو مخص ان امور کی راہ ہے قول کو مميز كركے ايسا فخص برز ماند من ضرور ہوتا ہے أبس وہ بطريق تحقيق اس كاميز معلوم ہوتا ہے كمان بى كمان نبيس ہوتا ہے ہاں جواس وقت ایما ہوکدان وجوہ سے تمیز شکر سکھائی کو جا ہے کہ خود بری الذمہ ہونے کے لئے ایسے مخص سے رجوع کرے جو تمیز کرسکتا ہے ہذا تحميل كلامداقول اس كلام سے كني باتيل تحقيق فلا ہر ہيں اول يديكه مشائخ اصحاب ترجيح مجمع تصحيح ميں اختلاف كرتے ہيں ليكن تحقيق يہ ے کہ دونوں تول اپنے اپنے تحل پر سیجے ہوتے ہیں اور در مقیقت سیجے میں اختلاف میں ہواور نظیراس کی بیرے کہ مثلا کپڑے غصب کے ہوئے پرساہ رنگ سے قیت میں زیادتی تیس بلد نتصان ہونا اہام اعظم رحمداللہ کا قول ہے جوان کے زبانہ کے لحاظ سے جع تما کیونکہ بنوامیے کے عبد سلطنت میں سیاہ رنگ عیب تھااہ رصاحین کے زمانہ میں عبد سلطنت عباسیہ میں بیارنگ مرغوب ہواتواس سے

قیت کی زیادتی کا قول جوصاحیون سے مردی ہے جس کی اگر کسی عہد یا ملک عن سیا ورنگ حیب تار ہونے گئو قاوی کے لئے وی امام کا قول سے ہوگا ہی خواد دونوں سے جس کر نے جیل ہی مختلف تھے واقع ہوتی ہے بانبطور کہ ایک کوقوت ایک قول کی اور دوسرے کو دوسرے قول کی طابر ہوئی جیسے ائمدار بعد درساللہ تعالی عن ارکان اجتہاد سے ایسا اختلاف واقع ہوا اور سب بر معنی راوج تی پر کراتیا تھا ان واقع ہوا اور سب بر معنی راوج تی پر کراتیا تھا گئی وسنت رسالت پنائی تا ہوگا ہی مثال ہو مترجم نے او پر ذکر کی تغیر العرف سے متعلق تھی اور دوم تعنی ارفق می جو مصب صاحب ترج کے لائق ہے ہیں دیگ کی مثال جو مترجم نے او پر ذکر کی تغیر العرف سے متعلق تھی اور دوم تعنی ارفق می کلام بعض موافق فنج القدر میں مبسوط ہے اور اصل عمل تو لہ علیہ السالم : ابن یشاو والدون احد الاغلیہ سے اور موکل بدیل اجتہاد کا مربوع خاور ربحان وونوں طرف برابر ہے اور ایک ان عمل سے ارفق واسان ہوتو ہوا مرکو قاوئی دینے عیں مفتی اس طرف میل طابر ہوئے اور ربحان وونوں طرف برابر ہے اور ایک ان عمل سے ارفق واسان ہے تو عوام کو قاوئی دینے عیں مفتی اس طرف میل کرے اور اس کی مثالی بہت ہیں۔

اورای منم سے ہاس زمان کا عام واقعة تمباكو پينے كا چناني بعض نے سخت بنشد دكورا و مكراس كوترام نكالا حالا مكديدات راج نہیں بلکہ ہوس ہے کیونکہ حرمت کی دلیل کوئی نہیں یائی جاتی اس لئے کہ حرام تو منصوص قطعی ہے اور یہاں ملنی نص بھی موجو زمیش اور اگر تحروة تحريهم اوبين مخل خابريس الابدليل ميعف الاساد وضعيف الدلالة بال كرابت تنزيمي وغيره تنزيمي اباحت يس ترد وبدلائل باوروجددوم کے لئے عموم بلوے مؤید ہی لائق فاوی تول دوم ہے کیونکہ و مفتی فقیہ نیس کر موام میں جالا کرے فلیوناس فید وظہورتعامل کے بیمعنی بیں کرصافین سے اس کاعملدرآ مد چلا آتا ہوجودلیل شرعی بربنی ہونے کی دکیل ہے اور بعضے متاخرین کے کلام ے اس امرے شاہر میں کہلوگوں میں ایسامعاملہ چاری ہوئیکن مترجم کہتا ہے کہ بیہو ہے اور ائمدیس سے جس نے ایسا کہاوہ اشارہ ہے كرسلف معالمين سے يجھياس كا عادث مونا فا برئيس موابسب طرب زماند كاور مارے وقت على بديات نيس اور ديار مندوستان میں قوبالکل اسکا اعتبار نہیں ہے اس واسطے کہ کثرت سے خلاف شرع امور بلاا نکار ظاہر شائع ہیں اور امر جمتین اس میں تفضیل ہے یعنی جومعالمداييا بكدركن شرى من يكونى امرفوت بين كيكن ويى چيز جس كى شرط بدتعامل بيعنى بلانز اع رضامندى تواس بين اعتبار ے مثلا احصناع على خلاف القياس بسبب تعامل الناس جائز ہے حالا تك بالا تفاق ابتدائى ترج نہيں ہے تو انتہا بن جب بنانے والے نے چیز بنائی اور بنوانے والے نے پیند کر کے لی پانہیں تو روکروی اور باہم کھیزاع نہ ہواتو معلوم ہوا کہ تعامل جعمی باہمی رضامتدی ہے جوشر مات یامتم رکن تیول وا بجاب ہے علی ماتفقت بالنقر پر المعقول علی انعقاد والعینی بالا یجاب والقبول یبس واضح ہوگیا کہ مفتی کسی حال میں راہ شرع ہے جس کی بابندی نفس موا پرست برفرض ہے باا دلیل شری تجاوز نبین کرسکتا اور یہ جواس زیانہ میں بعض جہال محدین براوران دجال نے ایے تعبین کوسکھلایا کہ شرع ایک جمہوری مسلحت ہاوراوقات و اوضاع کے تغیر سے اس میں تغیر لازی بحض شیطانی راه باوراس کا معتقد کافر باس لیے کدراه آخرت متنقم ایک بجس کے سلوک کے لئے نفس کو جوشیطانی ہو سات کا بالطبع مطبع ہے ایک مسلک منتقیم ہے تجاوز نہ کرنے پر پابند کیا گیا ہے ہیں جب آخرت کا عنقاد یؤرا بھان حاصل ہے جس میں تبديلي تبيل توشام اه واستح مس تبديلي عال بوقد قال تعالى: وإن تبعد لسنة الله تبديلا وإن تبعد لسنة الله تحويلا مجرجس اوضاع واطوار کی طرف زمانہ میں تبدیلی ہوئی اگر لوگوں نے ان اطواو کو خلاف عدل وخلاف میواب اعتبار کیا تو خود انہیں اطراف کی طرف میل کرنا مرج عظم فیج ہے اور اگر عدل کے ساتھ ہے تبدیلی کی کر ہوئی اس لئے کدراہ اوّل محض مین عدل تھی تو لا مال تبدیلی بجائب ظلم ہوئی ہاوراصل بات سے کے تحقیق آخرے اوا میمان قریق علی ایسے ہوئے جنہوں نے قاوی ونیا کو بیس الیقین مشاہر و
کیاس کے قصد معاشرت کوتاہ کر کے خلوت اختیار کی اور سیم ہ ہیں بلکہ اقوے واصوب ہے ہے کہ تھی کی طرز کے ساتھ مام برسا عت کو
درواز وآخرت تک ہے تمام عدل آراست لے جانے اور بد پہند یہ وشیوہ دھرات محابہ رضوان النہ تعالی علیم الجمعین تھا ہی اشا عت مم
اللی وہ حسن اخلاق وتعلیم عدل و تہذیب نفس عمل کا طل قرد تھے اور جن ملکوں کوتائع کرتے ان کے تن عمل نہیں نہیں تہ مسکنا ہے کہ شرع
جا جے اور بھی اسلام کا تھم عام ہے۔ بالجملہ مقتی و عالم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ تو دکوئی تھم و سے بال شرع کی نیابت عمل کہ مسکنا ہے کہ شرع
ہوا ہے اور بھی اسلام کا تھم عام ہے۔ بالجملہ مقتی و عالم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ تو دکوئی تھم و اگر خلا ہر ہوا اور جب کسی تھم پر موافق کتاب وسنت کے لیقین کر ہے تو کہ مسکنا ہے کہ ترحرام و عدل واجب و تکبر حوام ہے اور کھی اسلام کا تھم نے کہ طرف سے تعم اختیاری خیال کر سے بعنی جو بھی تھی کے موجوجہ کی طرف سے تعم اختیاری خیال کر سے بعنی جو بھی ہو ہو تھم دے سکم اختیاری خیال کر سے بعنی جو بھی ہو ہے تھم دے سکم اختیاری خیال کر سے بعنی جو بھی ہو ہو سے تھم دے سکم اختیاری خیال کر سے بعنی جو بھی ہو دے سکتا ہے وہ کا فر ہے۔

لی مفتی در حقیقت اس مرتب کی وجہ سے جواللہ تعالی نے اس کو اپنے فعنل سے حنایت کیا ہے اس کام کے لئے تکوم ہے کہ مسائل کے احکام عوام کو یا جنتا دوانتخر اج جلا وے اور تمام کوشش صرف کرے للبڈا حادی میں کہا کہ عبدہ اجتہا وکو کوشش ہے تی الوسع ہے را کرے اور لا ابالی بات نہ کیجاور صاحب تھے القدوری نے مقلد غیر مینز کے حق میں کہا کہ وہمینز کی طرف رجوع کرے تاکہ خود بری الذمه بوجائے پر اگر کوئی کے کہ بیکلام تو صاحب ترجیج کے لئے ہے کیونکہ ای کوالسی تمیز حاصل ہوتی ہے اور و وو بقول عامہ مقلدین منتم ہوااور بعدصا حب الملز کے کوئی تبیں ہواتو جواب میہ بے کہ برتقد برتملیم اس دعوے کے صاحب سیجے القدوری کے کلام سے میمراد مونامسلم من بال وليل عدال فرمايا كه ولايخلو الوجود عن من تميز هذا حقيقة لاطينا يعن ايماميز برزماند م موجود ہوتا ہے جو محض ممان وخیال برنہیں بلکہ حقیقت میں ایسے اقوال کوتمیز کرسکتا ہے ونی البحر جب ایک کوسی کہا گیا اور فناوی ووسرے يريجة موافق متون يرفمل كرنااوتي بيار قال المترجم متون جامع روايات اصول بين وفيه مافيه والقداعلم اليناني البحرني مسرف الزكوة جب صحیح مختلف ہوتو واجب ہے کہ ظاہر اگروایة کی تلاش بلیغ کریں اورای کومرجع قرار دیں وفیہ ٹی کتاب الرضاع جب نقاوی مختلف ہو یعبیٰ ایک قول کی نسبت لکھا حمیا کہاس پر فقاوی ہے اور دوسرے قول پر بھی میں لکھا حمیا تو جو قول ان میں سے ظاہر الروایة ہوائ کوتر جم ے قال المحر جم ان عبارات میں فور سے اس امر کی تا ئيد لتى ہے جو مترجم نے اوپر ذكر كيا ہے اور يہ بحث فقط روايات كى جبت ہے ہے بتأبرين كه خالى مُقلدين كودلاكل سے بحث كى اجازت نبيل بے ليكن غدية المستملي شرح مدية المصلى ميں بحث تعديل الاركان ميں لكھا ك بخے یہ بات معلوم ہوگئی کرقو مدومبلسریں سے ہرا یک میں طما نیت بمقتصائے دلیل واجب ٹابت ہوتی ہے بینی جیسا کہ امام ابویوسف وفيره عدروى بحى بدليل عي مي وجي الدير بوتاب بعراكهما كديث البهام في فرمايا كدروايت عدول أيس ما ين جبكوني روایت اس کے ساتھ موافق ہوقال المحر جم یعنی جب ذہب میں اقوال مروی ہوں اور ایک قول ان میں سے اصول شرخ سے متو افق موقواس قول سے خالفت نہیں کرنی جا ہے مویاس قدر علم کومنانونات میں واجب اعمل ہونے کے لئے مسلم رکھا ہے اور خاہرا شارح نے جولکھا کریہ بات تجیم معلوم ہوگئی اس میں علم ہے بہی معنی مراد نے ورند فرعیات کامظنونہ ہونا اتفاتی ہے اس وجہ ہے کرجن عمل میں سے عن بمنزلہ علم ویفنین ہے فاقہم وسیاتی الموید فید۔ و فی وقف البحر جب مسئلہ میں دوقول ایسے ملیس کہ ہرا یک کوچیح کہا حمیا ہے تو آیک تول پر فنادي ويناداس كيموافق عكم قضاء جارى كرناجا تزييروني قضا والقوائت منه جب ظاهرالرولية بس كوئي مسئله زبوادر غيرظام الرواية ھی پایا جائے تو ای کولینا متعین ہو جاتا ہے قال المحر جم ریہ بحث بھی روایت پر مقصود ہے اور دونوں قول مصحو میں ہے کس کی ترجیح کا تھم نہیں دیا اور بیتھم بظاہر سے القدوری کے تول سے خالف ہے کیونک اس میں تمیز کرنے کا تھم ذکور ہے اور پوشید ونہیں کہ تھم

تفناء الی صورت میں مخلف ہوسکتا ہے اور مفتی بھی منتفتی کے موافق ہرعا قول پر آبادی دے سکتا ہے اور زیاد واشکال اس وقت ہے کہ مدگی و مدعا علیہ میں ایک کے موافق ایک قول اور دوسر ہے کے موافق ووسر اقول ہو گری کہا جا سکتا ہے کہ تھم قاضی طزم واقع ہوا ور تجھے معلوم ہے کہ تھم قضاء فی نفسہ طزم نہیں ہوتا گر جبکہ شرع کی اجازت ہے بدلیل الرامی واقع ہوا ور یہاں جن دلیل میں دونوں مساوی ہیں افرقاضی و وسر اقول اختیار کرتا تو رواہ تھا اور اگر اس کا ایک قول بجواز اختیار کرنا طزم ہوتو مدمی اپنے جن میں بیقین پر کی تکر ہوگا مگر کی کہا جا سکتا ہے کہ تھم قضاء فلا ہر او باطنا نافذ ہوتا ہے اور اس میں مشائخ و متاخرین علام ترجیح کے اقوال کیے مضارب ہیں کمال تھی کم کس ماری نہ الفن اور ان الی کے مضارب ہیں کمال تھی کی کہا جا سکتا ہے کہ تھم قضاء فلا ہر او باطنا نافذ ہوتا ہے اور اس میں مشائخ و متاخرین علی مرتبی کی سوجہ ہوگا ہوں کا کا ذب ہونا یا غلام ہوتا یا محدود القدف ہوتا طاہر ہوجو ہے کہی مشافق میں کہ ہوتا ہو گری کے مقاف تھا ۔ شدونا خلاج ہوتو تھم طزم نہ ہوگا لائز انتخل کے اور ان کی کسی دور ایک میں مشاخ کے الی موتبی کی کہا ہوتا کے اور اس میں مقافی کے الدون کا میں مقافی کی کا ذب ہوتا یا غلام ہوتا یا محدود القدف ہوتا طاہر الی کہ ہوتا ہوتی کی المیں کہا ہم الدون کی جوت تربی کی کہا ہم اس کے دائے و تی آول ہے جو بھی القدوری ہوتا کی کہا ہم اس کے دائے و تی آول ہے جو بھی القدوری ہوتا کی کہا ہم اس کر ایک درائے ہوتی آول ہے جو بھی القدوری ہوتا کی کہا ہم اس کے دائے و تی آول ہے جو بھی القدوری ہوتا کی دیں۔

ہ ایت کے موافق حضرات سحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین سے متوافق ہواور یمی لوگ اہل السعند والجاعیة ہیں۔

فاقبم واستقم اور فاصل كفنوى في ترتمين العباره ملاعلى قارى في تقل كيا كدقاري في كلعا كدكيداني في اين رسال خلاصه میں جیب بات تکھی کہ تماز کے اندر جو افعال حرام ہیں ان میں ہے دسواں تعل التحیات کے آبخر میں انگشت ہے اشار و کرنا جیسے اہل حدیث کائمل ہے لیعنی ان لوگوں کا جوحدیث رسول اللہ صفے اللہ علیہ وسلم کے عالم بیں اور بیقول کیدانی کا خطاعظیم وجرم سیم ہاور اس كاسب بيدوا قع بهوا كدية خص قواعد اصول ي جابل اورروايات فروع كيمراتب ينادان بهاورا كرجم كواس كي طرف نيك عمان کرنا نہ ہوتا جس ہے ہم اس کے قول کی تاویل کرتے ہیں تو ضروراس کا *کفر صریح* اورار تد ادھیجے ہوتا لیعنی ہم اس کومؤمن ٹمان کر کے میں اول کئے دیتے ہیں کہ اس کی مراد میرہ کراس واضح ہے اشارہ نہ کرے جیسے اہل حدیث منحی بند کر کے یا حلقہ کر کے اشارہ کرتے ہیں اور بیمر ڈوٹبیل کہ حدیث میں جس طرح آیا ہے وہ حرام ہا ورند بھلاکی مؤمن کوھلال ہوسکتا ہے کہ جوآتحضرت کالٹیکا کے فعل شریف ہے اس طرح ٹابت ہوا کہ متواز کے قریب بھٹی گیا ہے اس کوحرام بتلادے اور جس مرصحاب سے لے کرآ خرتک ملا متفق میں اس کے جوازے انکار کرے اور حال یہ ہے کہ جارے امام اعظم نے فرمایا کہ سی کو بیطال نبیس کہ ہمارا قول اختیار کرے جب تك اس كا مآخذ كتاب مجيديا سنت شريف يا اجماع امت يا قياس جلى معلوم ندكر لے اور شافعي في فرمايا كه جب حديث سحج بو جائے جس سے میرا قول خلاف پڑے تو میرے قول کو دیوار سے مار دوا در حدیث ضابط پر عمل کرو۔ جب بیہ بات معلوم ہو پیکی تو ہم تهجتے بیل کداگرا مام رحمداللہ ہے کوئی صرت کروایت اس مسئلہ میں نہ ہوتی تو ان کے جعین پر لازم تھا کہ جو پھم اسخضرت من النظام ہے نابت ہوائی پڑھل کریں اور بیطاء کرام معین پر لازم ہے عوام کس تاریس ہیں اورا ہے ہی اگرامائم سے ثابت بیہو تا کہ انھوں نے اشارہ كرنے كومنع كيا اور خير الانام عليه السلام ہے اس كا ثبايت ہوا تو كوئى شك نہ تھا كہ جو استحضرت ملائظ ہے تابت ہواو ہى لازم ہے بھر بھلا پہال تواس سکامیں امام ہے جوروایت ہے ووسندیج ہے مطابق وموافق ہے ہیں جوعدل پر قائم اورظلم ہے یازر ہاد وضرور جانے کا کرسلف و خلف کے اٹل تقویٰ کی میں راہ ہے اور جواس ہے چمراہ جبئی ممراہ ہے اگر چہلوموں میں بڑا ہرزگ مشہور ہواہتی کلامہ متر جمأاور ووسرار سالدمسے بند ہیں التر ئمین بیں لکھا کہ جو تخص اس امر کا قائل ہو کہ فتو ہے ای تو ل پر ہے کہ اشارہ نہ کیا جائے تو وہ قفص اس امر كامدى بواكه من مجتمد في المسطم بول اوربيا يسيمسله من بوسكما بحس من امامٌ سے دوروايتي يا امام سے ايك اور صاحبین سے دوسری روایت ہو پھر بھی باوجوداس کے یہاں دلیل ترجیج کی ضرورت ہوگی کیونکہ بلامر جع کے ترجیح مقبول نہیں ہے ہیں اگراہام ہے دور واینیں یائی جا کمیں تو وہی روایت راجج ہوگی جواحادیث رسول اللہ ناپھیلم کےمطابق ہواور جمہورعلاءامت کےموافق یزے اور بہاں تو عدم اشارہ برفتوی صرح مخالف ہے دیگر مشائخ معتبرین کے قول سے جنہوں نے فرمایا کہ فتوی ای قول برے کہ اشار وعمل مي لايا جائے اور وہ بلاخلاف سنت ہے انتمال كلامد مترجم استرجم كہتا ہے كدايسات فاصل كصنوى رحمداللہ نے نقل كيا ہے اور اس میں شک نبیس کہ احادیث اگر چہ صرح موجود ہوں ان میں بحث اجتہادی ضروری ہے اور عموماً مدعیان علم کودرجہ اجتہاد حاصل

کین جھے یہ یقین نہیں ہے کہ اجتہاد تر تیج بھی ختم ہو کرلوگ جوام کالانعام رہیں گئے جن کو دلائل مفصلہ بدونہ انکہ علا ، میں نظر کرنے اور سیجھنے اورا حاویے ہوتا یات کے ظاہر معالی سیجھنے کی بھی لیافت نہیں ہے اور یہ کیونکرالٹی بات بلکہ مہل و متاتف کاام کہا جاتا ہے جبکہ خود مسائل مرکل وعبارات فقیہہ و تقامیر واحادیث بلکہ فنویات منطق وقل فد کا عالم جائے ہیں اور علامہ و مدقق وغیرہ القاب سے سرفراد سمجھے جائے ہیں کو بیا ایسے الفاظ عمر آ کذب وافتر ا بلہاس لا باس مزین کرلئے مجھے ہیں فعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا

ادر حق طاہر بھی ہے جوعبارات علامدقاتم صاحب بھیج القدوری و مجنع محقق این الہام وعلامہ قاری ہے واضح ہوا۔ پھر اگر کہا جائے کہ صاحب ترجی یا کم از کم صاحب تمیز ہوئے ہے و ومرتبہ مقلدے خارج نہ ہوااوراس کوروا ہے کہ اہل اجتماد میں ہے کی کے قول پرمل کرے تو روایات محبیداس کو کافی میں اور جب جمہز نہیں تو اس کونسیر وحدیث میں بحث ہے فائد ونہیں بلکھنے اوقات ہے تو میں کہوں كاكراستغفرالله تعالى بركزيه بالتصحيح تبين ب چنانچداوير ولوائحيه عصنفول بواكفوني يامل كسي وجدمسلا ي بغيرنظر كئ بوع كافي سجمناجہالت وفرق اجماع ہے اور لا ابالی الی حرکت ہے ہی الدمدنہ وگاعلاد واس کے جومفاسد عظیمہ اس میں موجود میں وہ تعجب ہے کہ ایسے لوگوں پر کیونکر خفی رہے جن کو عالم وعلامہ و کنتی و مرتق و غیر وطولانی القاب سے یاد کیا جاتا ہے ظاہران کوسوائے الغاتا میں وطل كلام كے اصلی بتیجیم پرنظر کی تو فیق شد ہوئی واعوذ بالقدمن علم لا یعفع رئیمواصلی نفع علم کامثل اخلاق و اصلاح لنس و انسداد مكائد شیطان ہے جی کو ت ایمان سے لائق تبولیت بارگاہ کبریائی عزشانہ وجل سلطانہ ہوجائے اور کتب نقید میں اس سے بہت ہی کم بحث ے اورو و بھی بالعبع چناچہ اس طرف اشارہ ہے وتصریح تحرر کذریکی اور بہاں بھس اس کے علم سے معزرت عالم علامہ نے بہتیجہ تكالا كمعلم حديث وتغيير برنظرنه جإب حالانكدا حاويث تمريفدوآيات مديد وتقص عبرت واشارات لطيفه نهايت بإكيزه الطاف الهيداس كودرجة قبول تك رسال كے لئے متكفل بين اور جب اس في ان عدمور اتو مثان شياطين بنا اور انجام بلاكت باور الله كتب على خالى چند اعمال جوارح سے بحث ظاہرى موتى باس واسطى علائے قلوب يعنى اكابر اوليا والله تعالى جن كوظاہر فيصورتهائے افعال کے علاوہ اصلی معانی وثواب ہے بالغصد بحث رہتی ہاور حقیقت میں وہی فتید ہیں ان علاء کوعلائے ظواہر کہتے ہیں۔ بالجملہ راہ حن عز وجل تمام جدال وشیطانی خیال سے پاکسمحض منور ومشقیم راه ہے جو جا ہے بقول مولوی روم علید الرحمة علم و مین فقد است تغییر وصديث ان علوم عد حاصل كريداورابتداء اعتبياركريوانند تعالى موالها دى ونعوذ بالندمن العلال والمنح موكد جب كوكي متله ظاهر الرواية من بيل ملا اورنو ادروغيره غيرظا برالرواية من مااتو اي كولينا مقلدكولا زم به كمامرمن البحراد رمعني يه بين كه نو ادروغيره ساس كوكسي معتد كتاب متداول مين فقل كياميا موفاقهم - جامع المضمر ات مين ب كمفتى كوحلال نبين ب كركسى متروك ومجورةول يربغرض تحمی نفع کے نتوی دے و کتاب القعنا مرمن الاشاہ میں ہے کہ ہز ازیہ کے باب المہر ہے واضح ہے کہ مفتی ایسے قول پرفتوی دے گاجو اس كنزديك اصلاح كے لئے لازى معلوم بواوخوى نے حواثى بيس كها كر شايداس قول بيس مفتى سے مرادوه ب جوالل اجتماد سے ہوورنہ جومفتی مقلد ہوو وتو ای تول پرفتوے دیے گا جو بچے ہوخواواس میں متفتی کے لئے مصلحت ہو یان ہواور شاید مراوسقلد ہو مرا یے مئل على جس على و وقول إيسے بيس كه برايك سيح كها كيا ہے تواس كورواہ كدونوں ميں سے ووتول اختيار كرے جس على ستفتى كے حق میں اصلاح ہو۔قال المتر جم قول دوم اشدے کوند اصلاح کرناعمو اُہراس کے لائق آ دمی پرفرض ہے جیسے افساد عمو ما حرام ہے اور ای قول پر دلالت کرتا ہے وہ قول جواشیاہ میں شرح مجمع و حادی قدی ہے لایا کہ وقت کے مسائل میں ای قول پر فتو سے لازم ہے جو وقف کے واسطےزیاد وٹافع ہوقال المحر جم وجددلالت سے کہ یہال بطور قاعدہ کلیدی برخق برخواہ جمہد ہویا مقلد ہوالیا کرنالازم ہے فاقهم والشداعلم اس تمام ميان سے واضح مواكر برطف افاء كى ليافت ميں ركھنا ب اور جوليافت ركھنا مواس پرا حتيا ط واجي ضرور ب باں وجوام مقلدین کوایے جن میں عمل کرنے کے جبکہ ووکسی قول کوظا برائرولیۃ یا کتاب اصولی یا مانداصول میں یا کی عمل کریں تمرفتوی ننددیں اور جہاں مخلف اتوال یا کمی توضیح پڑلمل کریں اور سیاوی تھیج میں ایک ہی واقعہ میں دونوں پڑمل نہیں کر سکتے اور اعتیار ان يرلازم موكا جيسے داج لازم موتا ہے أور كتاب القعناء على بھى اس كى بحث ندكور ہے و بال بھى رجوع كرنا جا ہے و بالجملسة ين كے لئے ان پر لازم ہے کداتوی واقب برعمل اوراشکال جوتو حل کرلیں اور بدروانیس ہے کہ مختلف متضاواتو ال پرجس ملرح جب جاجی

عمل کرنے نگیں کیونکہ اس طرح شرع سے لعب ولہوجرام ہے لینی مثلاً ایک مسلہ شن آیا کہ بعض کے زدیک جائز اور بعض کے زویک جائز نہیں ہے تو مقلہ کو بیدوائیں ہے کہ جس تول پر جب جائے سے عمل کرے بلکہ بیاستفتا جائیں اس پرایک کا اختیار لازم ہے قرآ نکہ دوسرا رائج ظاہر ہوجائے لیس وی لازم ہوگا اور پہلا عمل باطل نہ ہوگا اور آئندہ ای اختیار پر عامل رہے اگر چہ اس پر کوئی امر لازم آیا جا ابھ مثلاً ناجائز اختیار کرنے ہے بھی اس کو جائز کی ضرورت پڑے تو اس پر ناجواز لازم رہے گا فاقعم والند تعالی اعلم ۔ الفائدہ جن سائل پر نوٹو کیا ہے یا جو مرتج بیں ان کے الفاظ وعلا مات ہماری کتابوں بیس بہت ہیں اور بعض برنسبت دوسرے کے زیادہ موکد میں چنا نے سیج کے بہت میں افتاد کی الخیریة سیجے واثبہ جو علا مات ہماری کتابوں بیس بہت ہیں اور بعض برنسبت فتو سے نیادہ تو کی ہے تین ہی ہوئو گی ہے تی الفتاد کی الخیریة سیجے واثبہ جو علا مات ہر جے بیں ان سے اس سے بڑھرائی ہوئو گی ہے تی الفتاد کی الخیریة سیجے واثبہ جو علا مات ہر تھی اس سے بڑھرائی ہوئو گی ہے تی الفتاد کی الخیریة سیجے واثبہ جو علا مات ہر تھی اس سے بڑھرائی ہوئو گی دیا جائے اور سیجے ہے اور احتیا ط سے بڑھرائو والے ہی اور احتیا ط سے بڑھرائو ط ہے۔
فتو تی زیادہ موکد ہے اور اس سے بڑھر کر یہ بعنی اس برفتو گی دیا جائے اور سیجے سے اور احتیا ط سے بڑھرائو کی الفتاد کی المیاب

اشبه معنى اشبه معصوص يعنى تقم منصوص سازياده مشابه بي براه درايت وراج براه روايت تواى برفتوى موكار في فراه الروايات نقلاعن جامواكمضمر ات شرح القدوري افناء كے علامات بيجيں -اي پرفتوي ہے-اي پرفتوي ديا جائے اي پر اعتاد كيا جائے۔ای کوہم لیتے ہیں۔ہم ای کوافتیار کرتے ہیں۔ای پراحماد کرتے ہیں۔ای پرآئ کےروزعمل ہے۔ای زماند میں ای پرمل ہوتا ہے۔ میں سی جے ہے۔ میں واضح ہے۔ میں ظاہر ہے ہی اظہر ہے۔ میں مختار ہے۔ ای پر ہمار سے مشاک نے فو کی دیا ہے۔ ہمارے مشائخ کائی پرفتوی ہے بھی اشبہ ہے بھی اوجہ ہاوراس کے مانند و محرعلامات بیں فی حواشی اطحاوی اوراس برعرف جاری ہاور ای کوجارے علاء نے لیا ہاور بھی متعارف ہے فی ابقد جب ووامام معتبر میں باہم تعارض ہوا کی نے کہا کہ بیتی ہے اور وسرے نے این عم کواضح کہاتو اس نے سی سے اتفاق کیا البذاحیح کالیماوی ہوگانی الدرالخار اگر کسی روایت کی نبست کاب معتدیس العالو كداميخ يااد كى يااوفق ب ياما تنداس ك لكعامفتي كواس برفتوى وين كالقتيار باوراس كي خالف برجس كي نسبت كري اصح لكعا ہاں پر بھی فتوی دے سکتا ہے بینی دونوں میں سے جس پر جا ہے فتوی دے اور جہاں سی یا ماخوذ یا مفتی ہدیا ہا بیفتی لکھا ہواس کے ظاف نوی نہیں دے سکتا ہے لیکن اگرمثلا ہوا ہے میں لکھا ہو کہ یکی سی ہے اور کانی میں لکھا کہ دی سیحے ہے تو بیاورو و دونوں میں سے جو اتو ہے والیق واصلح ہواس کوانتیار کرے نی روالحتا راسح مقابل سمج ہے اور سمج مقابل ضعیف حواشی اشیاہ ہیری زاوہ ایساا کثری ہے ورنہ شرح المجمع من مقابل شاذ بھی آیا ہے۔ بیان ان کمایوں کا جن سے فتوی وینا جائز اور جن سے نیس جائز ہے جن کمایوں سے فتو ہے وینا جائز ہے وی کتابیں ہیں جن پر برطرح اعتماد ہواوران کا ذکر طبقات مسائل کے ذکر میں اجمالاً آگیا ہے اوران کی تفصیل میں خارت از وسعبت تطويل باورا خضاراس طرح لائق ب كهجن كمايول سيفنو يخبيل جائز بان كويبال بيان كرديا جائية والري صفت و حالت کےعلاوہ جن کمابوں کا حوالہ اس فماویٰ میں فدکور ہے ان پر اعما دروا ہے۔واستے ہو کہ کلیہ قاعد وافعاً ومیں قضا وکتے القديم شخ ابن البهام كاقول فدكور بوچكا بكراكر تواور كمايول يس كوئى اس وقت دستياب بوتواس يراع ادنيس بوسكناب كونكه و وامام تمر ك ز مان شی مشتهر زخیس او اس ز ماندیس کیاا عتبار موگا - بان نواور سے اگر کسی معتقد کتاب مثل بداید ومبسوط وغیر ویس منقول موتو اس کماب معتدے اس پر اعتاد ہو گاعلی عامر مفصلاً رو المحتار میں شخ بیدہ اللہ بعلیکی کی شرح اشیاہ سے تقل ہے کہ ہمارے شخ صالح نے کہا کہ ایسی كتابول من فتوي ديناروانيس ب جو محقرين جيس نهرالفائن اوريني كي شرح كنز الدقائق اور درالحقار وتنوير الابصار وغيره اقول يعني الی کمایوں میں تنگی مبارات اشتصاراس قدر ہے کہ کمتر مطالب کا وضوع ہوتا ہے پس ان سے افق دروانبیں ہے چر کہا کہ اور ایس ستابوں سے بھی فتوی جائز نہیں ہے جن کے مصنفون کا حال نہیں کھلا کہ وہ لوگ کس درجہ کے تعے کون تھے جینے ملامسکین کی شرح

کنزالد قائق اورجیے جامع الرموز قبطانی شرح نقابیاورالی کمایوں ہے بھی افاء جائز نییں ہے جن میں اقوال ضیفہ نقل کیے میے ہیں جیسے زاہدی کی تصنیف سے قلیہ ہے بس السی کمایوں سے افرا پہیں روائے گر جبکہ یہ معلوم ہوجائے کہ کہاں سے نقل کرتا ہے اوراس سے نقل مجے ہے۔

اتول فناوے میں قدید ہے اکثر مسائل لایا ہے اور بیشتر ان میں سے محقیق ہیں گربعض میں تال ہے اور بعض کے لئے معتبرات سے تائیدموجود ہےاورواضح ہو کہ جامعین رحمہ اللہ تعالی نے ایک ہی مسئلہ میں جس کے چندوجوہ میں اکثر ایساالتزام کیا ہے كه بروجه كوعليحد وكتاب كيواله يفقل كيااكري جملدوجوه ايك بى كتاب مين موجود بون اوراس سے اشارت بے كه اصل سنله ان سب کمابوں میں موجود ہے لیکن مترجم کوتمناری کہ کاش جملہ وجوہ ایک معتبر اصول نے قبل کر کے بالمعنی دومروں میں موجود ہونے کا حوالہ دیا جاتا لیکن جہاں بعض دوسری کمابوں میں مبیں ہیں صرف ای میں ہیں جس سے قتل کیا گیا تو الی صورت میں سوائے اس طریقہ کے جواس کتاب میں ہے کوئی جارہ نہیں ہے بھرواضح ہو کہ مسئلہ میں جووجوہ کہ معتبرات سے منقول ہیں ان پراعتا دکرنے میں کوئی اشکال میں ہے ہاں جوجہ کدمثلا تعیہ یااس کے مائند کتاب سے قتل ہاس میں بغیر تامل کے فتوی میں اشکال ہے اور ورامحتار وغیرہ سے اس فاوی میں نقل بی تین ہے اور مینی شرح الکنز جس کو در الحقار کے مانند قرار دیا گیا اگر چہ اس سے نقل ہے لیکن ان کا غیر معتز مونا بسبب مختمر ہونے کے ہےاور جب مطول وواضح ومعتبر روایت اصل موجود ہےتو در عقیقت اعتادای برر بااور درالخار دنہرو شرح الكنزييني كويامؤيدات بين چرييخ موصوف ٌ نے فر مايا كەكتاب اشا دوانظائر كوجمي ايسى بى مختفر كتابوں ميں لاحق كرنا جا ہے جن ے فوی دیا جائز نیس ہے کیونکہ اس میں بھی السی مختصر همارت سے مضمون اوا کیا گیا کہ اس کے معنی یوں مجھ من بیس آتے جب مک کہ اصل کی طرف جہاں ہے تھم لیا گیا ہے رجوع نہ کیا جائے بلکہ بعض مواضع میں ایساا ختصار ہے جس ہےادائے معنی میں خلل واقع ہو گیا ہے چنا نچے جس نے حواثی ہے ملاکر اس کوخوب ملاحظہ کیا اس پر ریہ بات روش ہوجاتی ہےاور جب بیرحال ہے تو مفتی کوضرور یہ خوف ركمنا جائية كراكركس كتاب يراخضاركري وغلطي يس نديزجائ البذاضرور مواكداس كتاب عيدواتي بااصل ماخذي طرف رجوع كركت جواب لكيے لي معلوم ہواك ورالخارى طرح بيكاب بھي اس قابل نين ہے كداس سے فتوىٰ ويا جائے قال المحرجم يهاں ے معلوم ہوا کہ اقباء کے لئے عدم اعتبار جو ندکور ہوا تو ان سب کتب ندکورہ میں بکساں وجہ سے نہیں ہے بلکہ قلیہ میں بیجہ نقل روایات ضیفہ وافتر ال مصنف ہےاور ہاتی کتب میں بوجہ ایجاز واختصار یا عدم اشتہار کے ہے آگر چہاں امر میں کہ ان میں ہے کی ہے فتو ہے وینا جا ترخیس ہے بکسال نہیں یا چربھی عدم جوازاس وجہ ہے ہوتا ہے کہ کتاب ندکور متداول ومشہورتین جیسے نواورو فیرو کہ خودنواور تسخ ے اگر دستیاب ہو جائے تو فتوے دینا روانہ ہوگا اور نہ اس پر اعماد ہوگا ماں کسی معتبر دمشہور میں اگر اس سے نقل ہوتو وہ اس مشہور پر اعمادے چنانچین القدر کاب القعناءے ندکور ہو چکا ہاوروجاس کی سے کدااعلی قاری نے تذکرة الموضوعات میں لکھا کہ کلیے قواعد میں ہے یہ بات قرار یائی ہے کہ قرآن مجید کی تفاسیر کو یا آنخضرت تا پینے کی احادیث کو یا مسائل فتہیہ کونقل کرتا ہر کتاب ہے دوا نہیں ہے بلکہ ختا انھیں کتابوں سے جائز ہے۔ جو ہاتھوں ہاتھ متنداول مشہور چلی آتی ہیں کیونکہ جو کتابیں مشہور نہ ہو کیں یاو ومتنداول مبيل ربيراتوان پراعنادنيس رباس كئے كه ساحتال وخوف يردا بوكا كدان من زنديق والحداد كول نے جابجا الى ملرف سالات نه كرديا ہواور ظاہر ہے كہ جب آنخضرت فافغ إيراوكوں نے جمونى احاديث بنائيں باوجود يك بركھے والے موجود سے جنہول نے آخر بر کولیاتو بعلاان کتابوں پر کو کر اطمینان ہوسکتا ہے جو کی کوزبانی یا دیمی ٹیس ہیں بخلاف ان کتابوں کے جو ہاتھوں ہاتھ متبداول مشہور چلی آتی ہیں ان میں بیا حال نہیں ہے کیونکہ ان کے سیح سینے موجود ہیں اتھیٰ کلامدمتر جماوا قال المحرجم بیامل نہا ہے تنہیں و

والحدوثدرب العالمين اوراس سينقل احاديث على غيرمشبورومنداول كي مثال يعى ظاهر ب... اوراس كاضرر بحي واضح باورا كرسيوهي رحمدالله في غيرمشبورومنداول سينقل كياتواس براعتا وبيس بوجائ كاكيونك جس کاغیرمتنداوّل ہونامسلّم ہےوہ کیونکرمتنداول ہوگی اور اس میں اجتہاو داشنباط کو خل نہیں ہے کیونکہ مطلوب نفس عدیث رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم ہےاور ایسے ویکرا خبارو آٹارجن میں اجتہاد کومنجائش نہیں بخلاف مسائل نواور کے منہیات میں ہے ہیں کہان میں قیاس واستنباط کو مخوائش ہے اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ نواور سے جو تھم معتبرات میں منقول ہواس کے معمر ہوجائے کا تھم جو فتح القدير وغیرہ میں ندکور ہے اس کے معنی میں ہیں کدو ہاں تک مشہورو متداؤل تھے یانقل سے متداؤل ہوں سے کیونکہ نواور کے غیرمشہور ہونے کو پہنلے ہی مان لیا ممیا ہے بلک میعنی بیں کہ جس معتبر کتاب میں نقل ہاس کا مؤلف خود صاحب اجتهاد تعالق اس في علم فدكوره نوادر کو سیح پایا اور نقل کیا تو در حقیقت اعلاد اس محض ناقل کے اجتماد پر ہے ہاں اختصار البسر بردھ کیا اور ظاہر الروایت میں جب تقم ندكوره نه مواورغير من موتو اى كولينامتعين ہے جيسا كه بحرالرائق ش تكساتو بياى اعتصاد كى وجه سے ہے در شدقاوي واس كائتكم يكسان ہے لہذا اگر نواور کا تھم مبضعیت مذکور ہوتو ترک کیا جائے گا اور متاخرین کا فتو ے عبار ہوگا والند تعالی اعلم اور نواور اگر چرا مام محر کے استغباط ہوں اور امالی اگر چہ امام ابو یوسفت کے مرویات وجہتد ہوں ممرغیر مشہور وغیر متداول ہونے کی قطعی ان کی طرف نسبت نہیں كريكة اوراى سے ظاہر سے كم كولف أكر چه عالم كبير بوجب تك اس كى تعنيف محقق اور مشہور ومتداول ند بوغير معتبر ہے وفي مقدمته العبدة بعض الافاصل نقلا عن بعض رسائل ابن تجيم رحمه الله في بعض صورا لوقف روا على بعض معاصريه أ نقله عن المحيط البرهاني كذب إلى آخره ليني شيخ ابن جيم معمر قاضل نے محيط بر إلى كا حوال و إلو ابن جيم نے جواب میں لکھا کہ محیط بر ہانی کے حوالہ سے نقل کرنا حبوث ہے کیونکہ محیط بر ہانی تو مفتود ہوگئی ہے جبیہا کہ شرح مدیرۃ المصلی میں شیخ ابن امیر الخاج نے تصریح کردی ہے اور اگر میں میمی فرض کرلوں کہ اس د ماندہ الوں میں سے کی کوئیس ملی مگر ہمار ہے ہمع مرکو ہا تھے لگ می تو بھی اس سے فتوے دینا اور نقل کرنا روائییں ہے جیسا کہ کتاب القصناء فتح القدیر میں مصرح مزکور ہے انتخابی متر جما اور نیز ابن تجیم سے فوائد نديد سيسيد حوى شارح اشباه ففل كياكرتو اعدوضوالبلا في ويتاحلال نيس بلكه معتى يرواجب بكرمير يح تقل سے جواب دے جیسا کہ نقباء نے تصریح کروی ہے انتی متر ہما۔ اقوال اس کے معنی مید ہیں کہ بنا براصولی قواعد کے مسئلہ واقع کا تکم بطریق بیتجہ من الا المرا الما الماميد ع جواب و عدمثاً الله كداصل ضابط اس من كمسائل مي يد بالبذااس جزير كاجواى من ے ہے بھی تھم ہوا بلکمفتی ہو بھی واجب ہے کہ خاص اس صورت کوبطور جزئر تخصوصہ کے کسی بسیط ومعتد فراوے سے نقل کروے بھر

بالجملداس زمانه مين مفتى كوجائب كرتو اعدوضوا بلاما ننداشاه ونظائر بااصول ساغسا طاكر كفتو يدندو بلكر مرت فقل کرےاور پیٹل بھی کماب اِصولی وضوابط سے نہ ہواور کماب مفتو دوغیر متواتر مانندمچیط پر بانی ونو اور وغیر و کے نہ ہواورمختفرات مانند درالخارونهرالفائق وكنزوفيره كے نهوجس سے بجھے ميں اكثر غلطي جوجاتي بياضتي اس كے تيود سے غافل جوكروا تعدفتوى كے موافق خیال کرلیتا ہے مالانکدایا نیس موتا اور ایک کتاب نے قل نہ بوجس پر بعید عدم تحقیق و تقید کے اعتبار نبیس ہے نو ازل فقد ابواللیث میں ے کرشنے ابولھرے ہو چھا کیا کہ ہمارے یاس جار کتا ہیں ہیں نوادر بن رستم یعنی ابراہیم او ادب القامنی للخصاف اور مجرد حسن ونوادر ہشام تو بھلا یہ کما بیں جو ہمارے ہاتھ لگی ہیں ہم کوان میں سے نتو ک دینا جائز ہے فرمایا ہے جوعلم ہمارے اسحاب حنیہ سے بطور سیح پہنچا و پیجوب ومرمنی ہے ولکن فتق سے دینا ایسا امر ہے کہ میں کسی مخص کے لئے روانبیں دیکھتا کدایسے قول پرفتوی دے جس کوو وئیس سمجھا لیعنی اس کومعلوم ندہو کہ اس کا انتخراج واستنباط کس طریقہ ولیل ہے ہوا ہے جوسیح وستقیم ہےاور وہ اپنے او پرلو کوں کا بوجہ شا تھادے ہاں اگرا سے مسائل ہوں کہ ہمارے اسحاب سے مشہور طاہر ہیں تو جھے امید ہے کہ تناید ان براعماد کرنے کی مخوائش ہو کذافی العمد ومتر شأ موضحا اورمترجم كبتاب كه فيخ ابونصر كے قول ہے يہ يات فا ہر ہوتی ہے كہ مفتى جب تك اس تھم كا ماخذ نہ جائے تب تك اس كونتوى وينا جائز تبیں ہے اور یمی آمام اعظم سے بھی مشہوروسی ہوا ہے کہی کو ہمارے قول پرفتوی ویناروائیس ہے جب تک اس کو بیمعلوم شہو جائے کہ ہم نے کہاں ہے میتول کہاہے لیکن مقلدین علما و نے کہا کہ میاال الاجتماد فی الجملہ کے حق میں ہے اور میرے مز دیک اس ے الل تمیز جمقیق کالا ابانی بن جانا جائز نہیں تکانا ہے اور سنے ابواصر کے قول سے مدیات بھی ٹابت ہوئی کراکر ایسا تخص ہو جودرجہ اجتہاد تك نبيل پينچا ہے تو اس كوا مام وان كے امحاب كے قول پر بطر بق حسن النفن كے اعتاد كر لينے ميں مخبائش معلوم ہوتی ہے كيكن يہ ضرور تابت ہوجائے کہ بیقول بیٹک اصحاب کا قول ہے اور اس کے واسطے درجہ شہرت کا فی ہے دملیٰ بندا کتب معتبر ومتداولہ پر اعماد جائز ہے پس جو کتابیں غیرمعتبر ہیں وہ غارج ہوئیں اور جومعتبر ہیں گرمتو اتر ومتنداول نہیں ہیں وہ بھی غارج ہوئیں جیسے محیط ہر ہائی وغیرہ ٹی المعمدة اللقامنل المرحوم اورنجمله غيرمعتمر كمابول كي نقاليه كي شرع جامع الرموزمنسوب بيشس الدين محرقبه عاني مفتى بخارا بن چنانجه ابن مایدین نے تھیجے الفناوی الحامہ میر میں لکھا کہ قبستانی تو ایک ایس مخص ہے جیسا رات کولکڑیاں جمع کرنے والا کرمعش بے تمیزی ہے ترونشك جوباته آيا انحايا اوراس كي بيرهالت اى بات سے كانبر بے كدر الدى معتزلى كى كتابوں سے استنادكر تا ہے اور علام مى القارى نے رسالہ م القوارض فی ذم الروافض میں ایک جکہ لکھا کہ مولانا عصام الدین نے جبعتانی کے حق میں بچے فرمایا کہ شخ الاسلام ہروی کے شا گرووں میں سے میقہ تنانی نہیں ہے نہ بروں میں اور نہ چھوٹوں میں بلکدان کے زمانہ میں کتب قروش بلکہ کما ب قروش کا ولا ل تفااور

ا ہے وقت کے لوگوں میں تو کوئی اس کوفقہ دانی کسی علم کا عالم نہیں جانا تھا قاریؒ نے کہا کہ اس قول کی تقید لیں میں بیا طاہر دلیل ہے کہ اس شرح جامع الرموز میں وہ ہرطرح کے قوی وضعیف وسیح وسقیم اقوال کو بغیر تحقیق وقد قبل کے جمع کرتا چلا جاتا ہے جیسے را سے کا کنڑیاں جمع کرنے والا ہوتا ہے۔

منجله غیرمعترات کے مختصرالوقامیر کی شرح ابولمکارم ہے چنانچے ابن عابدین نے عظیم الفتاوی الحامدیہ میں کہا کہ مقلد پر تویہ واجب ہوتا ہے کہ اسے امام کے فد جب کا اتباع کرے اور سرخ لیاس پہنتے میں طاہرامام کا قد جب وہی ہے جو فد کورہ بالا علاء معتدین نے نقل کیا لینی مروہ ہے اور وہ نے جب تہیں ہے جوابوالمکارم نے نقل کیا کیونکہ ابوالمکارم ایک مردمجبول ہے بچے معلوم نہیں ہوتا کہ کون ھنص اور کس وقت میں اور کہاں تھا اور اس کی اس کتاب کی بھی مہی کغیب ہے اقول بینی قائل اعتاد اس وجہ ہے ہیں ہے کہ نا تابل کا جب تک حال معلوم نہ ہوتب تک اس کے قال کو ثقة معتمد نہیں کر کتے ہیں لبندا کتاب بھی غیر معتمد رہی اور اگر کسی نے ان افوال منقولہ کوجائج لیاتو اعتباراس کے جانچ لینے کا ہوا تب اس کی ضرورت نہیں رہی فاقہم مٹجملہ کتب غیرمعتبر ہے فاکا وی اہرا ہیم شاہی ہے اور شیخ عبدالقادر بدایونی نے اپنے استاد علامہ ﷺ حاتم سنبھلی سے نقل کیا رہ آوی قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا جمع کیا ہوامشہور تمر قابل اعتبارنبیں ہےاور پینے حاتم فرمانہ باوشاہ جلال الدین اکبریں بڑے عالم علامہ تنے اور انہیں غیرمعتبرات میں ہے جملہ تالیفات جم الدين مخارين محود بن محمد زامدي معتزلي بين \_ بيخص اعتقاو من معتزلي تفااور فروع مين حني تفاجس نيخ 197 هيرين انقال كياليس إي کی تالیفات میں ہے تنبیہ و حاوی زاہدی ومجتبیٰ شرح قد وری زادالائمہ وغیرہ ہیں اور بیسب غیرمعتبرات ہیں چٹانچہ ابن عابدین نے تقیح النتاه بالحامديين كهاكه فدجب حنفيد مس معتبر كمابول من جومقول باس كفلاف زامدى كفل دمعارض تبيس موسكتي ب جنانجه ابن دہبان نے قرمایا کہ قلیہ کا مؤلف جو پچھنٹل کرتا ہے اگروہ فقہا ہ حنفیہ کی نقل سے مخالف ہولو قلیہ کی نقل پر النفات نہ کیا جائے گا جب تک کداس کی موافقت میں کس کتاب معتند ے قبل موجود نہ ہو۔اورابیائی نہرالغائق میں بھی نہ کور ہے اوردوسرے مقام پر اکھا کہ زاہدی کی تالیف حاوی تو ضعیف رواجوں کے نقل کرنے میں مشہور ہے۔ اقول زاہدی کے ان تالیفات میں جز ریات مسائل بہت کثرت سے نیکور ہیں اوراس میں شک نہیں کرروایات ضعیفہ واکثر واہیداور بلاثبوت بھی ہیں اور بعضے صریح مخالف منقول سجح اور بعضے مخالف منصوص قطعی میں لیکن فقہا ومتاخرین نے ان کو بہجان کر جدا کرلیا اور ای وجہ ہے عبید فرمانی مگر اس زمانہ میں جب ایسی قوت حاصل نہیں ہےتو کمال وقت و پریشانی واقع ہوئی اور افسوس کہ اگر بزرگوں نے اس کومتح ومیتر کردیا ہوتا تو ایسی وقت نہ ہوتی پھراس قاوے میں قلیہ وغیرہ سے جابجا حوالہ ندکور ہے اور گمان بدکیا جاتا ہے کہ علاء جامعین نے تنقید کے بعد نقل کیا ہوگا مگر میرے زویک آ دمی براس کی تدین کی راه سے واجب ہے کہ ایسی روایات پر اعتاد ند کرے مرجبکداس کی تائید کس معتبر کتاب سے منفول ال جائے کیونکہ اس فاوی میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ اصل کسی معتمد کے فال کر کے قلیہ وغیرہ ہے اس کی تا ٹید ذکر کی گئی ہے پس سوائے تا ٹیدی نقول کے باقیوں میں احتیاط لازم ہے اور واضح ہو کہ حاوی دو ہیں ایک حاوی زاہدی جو غیرمعتبر ہیں اور اس کی نسبت این و بہان نے فرمایا که روایات ضعیفهٔ نقش کرنے میں مشہور ہے لینی مجموعہ روایات ضعیفہ ہے اس واسطے اس فناوے میں حاوی زاہدی ہے کوئی نقل مجھے یاد نہیں ہے اور دوسری حاوی قدی اور بیحاوی مجمله معتبرات سے میں اور اس فاوی میں الیمی حاوی سے حوالہ ندکور ہے اس واسطے جہاں حاوی لایاد ہاں حاوی قدی ہے تصریح کردی ہے اور واضح ہو کہ ترجمہ میں جابجا فقط حاوی پر اکتفا کیا گیا ہے تو یہاں حقیبہ کی جاتی ہے کہ جہاں حاوی ہے اس سے حاوی قدی مراو ہے ازامجملہ سراج الوبارج شرح مختصرالقدوری مولفہ ابو بکرین علی الحدادی ہے چنا تجہ کشف الظانون میں مولا نا برکلی ہے نقل لا یا کہ بیشرح بھی منجمہ غیر معتبرات کے ہے اور منترجم کہتا ہے کہ غالباً کثریت اہتھال قدریس

ے مؤلف رحمداللہ تعالیٰ کواس کی تحقیق و تقید کی طرف توجہ کا وقت نہیں ملا ورنہ مؤلف عالم علامہ ہیں اور یہ بات اکثر واقع ہوئی کہ مصنف نے نفسہ علامہ نجر ہیں گرتھنیف کی علت خاصہ ہے قابل اعتبار نہیں ہیں از انجملہ مشتل الاحکام لخرالدین روی چنا نچر جمہ و شخ ذکور ہی کشف الفلون نے مولانا پر کلی ہے اس کتاب کا غیر معتبر ہوان بھی نقل فرمایا ہے از نجملہ فتاوی صوفیہ فتل اللہ صوفی شاکر دجامع المضمر ات چنا نچ کشف الفلون ہیں مولانا پر کلی نفس کی کہ یہ کہ یہ کتاب بھی معتبر ات میں ہے تیں ہے تو اس کی روایت پر عموافقت فلا برتہیں معلم جا نزمیس ہے جب تک معلوم نہ ہوجائے کہ بیاصول کے موافقت معلوم ہوئی تو اس کتاب ما استختا ہوا اور بھر اللہ تعدال میں مورف تو اس کتاب ہے استغتا ہوا اور بھر اللہ تعدال کے اس کا موافقت معلوم ہوئی تو اس کتاب ہے استغتا ہوا اور بھر اللہ تعدال کے شرکتی بہدب تعدان و دائر اس کتاب ہے استغتا ہوا اور بھر اللہ تعدان کے شرکتی ہے اور از انجملہ قاد سے طوری ہے چنا نچہ ملائسکین کے شرح کے الکنو پر ابوالسعو دائر بری کے ماشید ہے دوافقار میں معتبر وابی اتو ل این دولوں ہے ہی اس کتاب الکنو برا اللہ تعدان دولوں ہے کہ بیدولوں فتاوے غیر معتبر و ہیں اتو ل این دولوں ہے ہی اس کتاب الکنو برا اوالسعو دائر بری کے حاشید ہے دولوں ہی ہوئی قادے غیر معتبر و ہیں اتو ل این دولوں ہے ہیں اتو ل این دولوں ہے ہی اور کا میں کتاب ہے اور کی سے بھی اس کتاب ہے کہ معتبر وابی ہے۔

از انجلد خلاصد کیدانی ہے۔ یہ کتاب بھی محض وای غیرمعتبرہ کتابوں میں ہے ہاکر چددیار ماوراء النبر میں بہت کثرت ے شائع ہے اور لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں اور ان شہروں میں اس کا اس طرح مقبول ہونا جیب بات ہے اس لئے کہ اس خلاصہ میں علاد ومخالفت منعوص کے اصول الفقد ہے بھی مخالفت موجود ہے بھر بھی وہاں کے الل علم غافل رہے جس سے بدانسوس موتا ہے کہ اصول تماب وسنت اورعلم عديث وسيرت عدوه ملك خالى موكمياً اوربيه مقام عبرت ب كعلم حديث سے بيانتاني كا يجتر ايا موتا ب اور معزت امام ابوصیفة من نے مج فرمایا کدلوگ جب تک حدیث حاصل کرنے پر جھے رہیں محتب تک اجھے رہیں مے اور جب اس کو ترك كري محقور بادمول محاس رساله مي بهت ي با تيس خالف معتبرات بلك غلط بين چنا نيد لفظ تكبير يرونت تحريمه كو اجب الكمة ے حالا نکر معتبرات میں تصریح ہے کہ وہ سنت ہے اور محر مات میں لکستا ہے کہ آواز سے بسم اللہ برج صنااور کی چرو کا دائیں یابا نمیں موڑ كرالنفات كرناوربغير عذر كے ستون يا باتحد وغيره پر بكيه دينا اور غير شروع موقع پر باتحدا نفانا الي آخر با \_ فاضل مرحوم نے لكھا كديد سب خالف اکثر معتبرات ہیں چنا نچہ علاء کے نز دیک اخمین سے بعض تو مکروہ بھی نیس ہیں ہاں بعض کو انھوں نے مکروہ کہا ہے۔ قال المحتر جم ظاہرامؤلف رسالہ نے تکروہ کو ہاب عماوات جس بمعنی کروہ تحریمی قرار دیا چنا نچیا مطلات کے ذکر میں ٹی الجملہ بیان ہو چکا ہے مچر جب یہ چیزیں کروہ تحریمی ہوئیں تو مولف کے نز دیکے حرام ہوئیں کیونکہ حق عمل میں دونوں برابر میں مترجم کے نز دیک جمی جو كتاب موام كے واسطے بنائى جائے جس مے لم مقصود ہوتو جا ہے كراس ميں تقم عملى ہى مقدم ركما جائے مثلاً اس زمان ميں لوگ ركوع وجده میں تمن تین تبعی پوری نبیں کرتے حالانکہ بحسب الدلیل اصح یہ ہے کہ بیمقدار واجب ہے جس سے نماز کا اعادہ واجب ہے تو اکثر نیم ملاجن كوفنظره ايمان كهاجاتا ہے ظاہرى عبارات علماء پرنظر كرے جواز نماز كاتھم ويدتے ہيں حالا نكه جواز سے علماء كى مراوا دائے قدر مغروض ہےندادائے صلوق پس عذاب جہم مستوجب رہاس سے فائدہ مترتب نہیں ہوا کیونکہ اصلی مقصود رضائے حق تعالی اور حصول جنت وقيم أخرت بي لازم بك يون عم دياجائ كدنماز ادائيس موكى جبداس في تمن تيع اس كم طمانيت كى بي جيماك آتخسرت المائيم في الياكر في وأف وراياتهاكد صل فائك لمد تصل) يعن جرنماز يده كرتوف بنوز بس يرهى باوراس س ظا بر مواكة خلاصه كيداني شي مروه وكوترام لكسنادو بالول بربني بايك بيكه باب عبادات بس اس في مروه وي مجما ياعلى الاطلاق حروہ ہے تحریک مرادلیا ہے اور دوم یہ کدحی عمل علی دونوں برابر بیں پس ابتدائی رسالہ میں اگر چہ حرام کے ساتھ قید نگائی کہ منعوص قطعی ہومگر براوا متقادور نہ جی مگر میں مکرو وتح بی وحرام کو بکسال لکھا ہے اور یہاں بحر مات بھی کا شار بیان کیا ہے ہیں اس میں کروہ بھی جرام ہے ہاں جن باتوں میں اس نے افراط کیا ہیاوروہ کروہ بھی ٹیس ہیں جیے اشارہ ہمیا ہے جوشر نے ہدا ہے وشرق وقا ہے فیرہ عظرہ ہوا کہ فیر معیّرہ بیں خواہ اس وجہ ہے فیر معیّر ہوں کہ ان کے مصنفین کے حال کے اطلار تبیس ہے یا اس وجہ ہے کہ ان کے مصنفی کا فیر معیّر ہونا معلوم ہو گیا یا اس وجہ ہے کہ باوجود مصنف کے معیّر ہونے حال کے اطلار تبیس ہے یا اس وجہ ہے کہ ان کے مصنف کے معیّر ہونے کہ ان کی کتاب ہونی ہر طرح کے رطب و بالس جع ہیں یا اس وجہ ہے کہ مصنف و کتاب بھی بھیا وت سابقین معیّر تھی لیکن ورمیان ہی ہدرجہ تو ارتبیس ری بلکہ عمونا معتقو دہوگئی جیے فقد میں مجیط بر بانی وصد سے میں مستدامام احمد و فضائل القرآن ابو بھید و قیرہ یا اور کی وجہ سے بدرجہ تو ارتبیس ری بلکہ عمونا میں سے صافی ہے ایا جاتے اور جو مکدر ہے وہ جھوڑ اجائے پھر جالیا گیاو وہ می فورو تا ال کے بعدو کھی کر معیّرات واصول سے مخالف شہوہ والیا جائے گا۔

اور مندامام احمد برات خود بہت متند ہے لیکن عمو ما بدرجہ انقطاع پہنچ عمیا تو اب اس سے مامون نبیل ہو کئی کہ اس می اہل الحاد ومبتدعين حمل ردائض وخوارج كے بچھ گھٹا ميں ہن ھائيں اس دجہ ہے جوروايات اس ميں مقرر ہوں ان پرياصول فد كور وبالا اسماد كياجائ كااورجب كوتى مؤمن فالص جس كول من نفاق وضعف ندجوائة آغاز واتجام پرنظر كرئ كاس كومعلوم بوجائ كاكد مير \_ لئے قرآن جيد متواتر وا حاديث بي كتب متواتر ووفقه بي كتب متواتر ونهايت كافي بيں جيسے اعمال روز وونماز وسيح واز كاريس ے جواعمال باجماع امت تو اب بہتر واعلیٰ ذخیر ہ آخرت ہیں و ہاس کے لیے کافی دوافی ہیں جبکہ و ہ دارالاً خرت و قیامت پر یقین رکھتا ہے اس ز مانہ میں مترجم کے مزو کیک تمام اہل ایمان کے لیے یہی راوصواب ہے جس ہے وہ و نیامیں یا ہم متفق و ہرا دار نہجت سے بسر کر کے آخرے میں منفور ومرجوم ہوجا تھیں چمروامنے ہو کہ جس قدرا حادیث انسی کتابوں میں وارد ہیں جن کا فقہ وغیر وہی انتہار ہے تو ور مقیقت کماب موصوف کوائ فن فقد میں معتبر رکھنا جاہیے اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ اس کی احادیث بھی سب سیح ہوں اور اس ے بیمی لازم نہیں آتا کہ ان ہزر کول کا عتبارنن فقد میں بھی ساقط ہو چنانچے شخ عبدالحق محدث دبلوی رحمدالقد تعالی نے بداری نسبت الآل شرح سغرالسعادت على لكعاكه غالب اشتغال آن استادو صديث كمتر بوده لعني فيخ مصنف بداريكا متغل حديث مي بهت كم ربابوكا اورا بے بی ملاعلی قاری رحمداللہ نے اپنے رسالہ موضوعات میں تحت روایت لکھا۔ کدبیعد یث نبیس بلک اس کی اصل بھی عدیث میں تبیں ہےاورلکھا کہ اگر میاحب النہایہ اور ووسرے شراح ہدایہ نے اس کوائی شروح میں وارد کیا ہے تو ان کی تفل کرنے کا تیجھا متبارئیں ہے کیونکہ و واوگ کچھ محد ٹین نہیں تھے اور ن انھوں نے میقل کیا کہ محد ثین میں ہے کس نے اس کواخراج کیا ہے اقول واضح ہو کہ خشک فقيه جس كوروايات فتهيد پر بهت عبور مواورهديث يه وقوف نه بوكمتر درجه كافتيه موجاتا بادر برعالم وى بصيرت جانا ب كرفته بس کے فضائل بہت مروی ہیں وہ عیوب نکس وسوشیطان سب سے داقف ہونے کا نام ہاور غالی صوم وصلوۃ و تنع وو کالت دغیرہ کے سائل پر اختصارتیں ہے بلک بیتو حفظ چندروایات کا ہے لہذا عدیث سے علم نہایت ضروری ہے جس سے عالم ریانی ومصداق آیات قرانی بوجاتا ہے واللہ تعالی موالہا دی اے مبیل الرشاد بدالعصمة والسد اد۔

#### (لوصل ١٠

نی التر بھت واضح ہوکہ خطبہ کتاب میں مترجم نے اشارہ کیا کہ فاصدر صت البید عزشاندہ جل سلطاند بعثت مجوب تمودام مر مجتبے محمد مطافی فائی بھتے ہوکہ خطبہ کتاب میں مترجم نے اشارہ کیا کہ فاصدر صت البید عزشاندہ جل است محابہ رضی القد عنہ آلو الا اور محمد فائی فائی بھتر است محابہ رضی القد عنہ آلو الا اور المقین تا بھی رحم القد تعالی جیں اور آخر کم ہوتا شروع ہوائی کہ اس زیانہ ہیں بسبب جہالت ہواہ ہوس کے المان ہی میں ہزافتی ہواتو المقال کا کیا ذکر ہے اور جب عربی زبان مجھ میں نہ آئے تو عام آدی کی تکر علم سے حصد پائے گا اور بھی تو لدانما بعثت معلما ہے علم وین

ووخقريب متثاكلات ومتثابهات كي فصل على يجمر بيان آم كااوريهان ايك مثال لكمتا مول كدمثلا تولديها ايها الذين آمدو اذا قدمتمه الى الصلوة فاغسلوا 🕟 من يول شكبنا ما 🚅 كدارا ايمان والوجب تم نماز كااراد وكرواورتم كودضونه بوتوتم الى آخره يايول مت كبوك دعوة الوياتمون كوكهنيول مميت بلكبوك كبنول تك كوتك ميت كين سيدامام زقر كاغرب ساقط بوجائ كا حالا تكدائ فآوي عالمكيري كامي نير جمقلي جوبعض نوالي رياستول مين جواب ايسابي ترجمها بي مراد ميموافق ديكها- پراكروجم ہوا كدار إدابصر على الماءاور قلنوة على الراس من عرب كامجاز رعس بوجواب بدكمتى يمي بي جوہم بولتے بين اورايسے بى قولىم ترك اني كذاه سي مامياتي حتى كه اكرى اور وكالحاظ شروتو مجمى ترجمه غلط جوكا اورمجمي مستكره جيسے ضرب في الارض كاتر جمه رفتين ورز میں ایک کراہت کے ساتھ ہے اور سیر ہروے زمین عمرہ ہے اور یہ باب ترجمہائے آ داب کے ساتھ دراز تفصیل جا ہتا ہے اس می ے یہاں صرف اس قدر کہتا ہوں کے اعلیٰ تر جمدوہ ہے جس ہے مطابقی ولالت کامفہوم اصل تر جمہ ہے بعینہ طاہر ہونے کے علاوہ جو بات باشاره و کتابیطا بر بوکی تھی وہ بھی باتی رہے اور مترجم ضعیف عفااللہ عندنے اس ترجمہ میں جہاں تک تو قبق دی تی ایسے مقامات کو نہایت اہتمام سے فوظ رکھاہے باوجود مینیق فرصت اس قدرتھی کہ بارہ جزومامواری اصل کماب کے جھے ترجمہ کرتا پاتے تھے اوراس ر بھی معیشت میں بہت بھی تھے اللہ تعالی کہ بیز جمہ بورا ہوا اللہ تعالی جل شاند کی رحمت ہے امید ہے کداس تر جمہ کواسے کرم ہے جر ولعزيز ونافع فرماد ےاورائيخشل سےايے بند وضعيف كن كاركو بخش دے وجوالولى ارتم الرحمين وقعم الولى وقعم البجيب الفصل الفااط مختخ الاصل کے بیان میں۔اس فاوے کا کوئی تکٹی نسخہ جس پر اعماد ہومتر جم کودستیاب جیس ہوا ہاں مطبوعہ نسخے جو مختلف مطالع میں جیسے ہیں تظرے كذرے غالبامطبور كلكته جوعموماً علاء زمان مرب مستند مجماحيا بوي باقيول كامتقول عندے أوراس كيمض حواثق سے یہ بات البتہ ظاہر ہے کہ اس کی طبع وصحت کے وقت متعدد نسخ قلمی بکمال اہتمام مع کتب لغات موجود نتے اور ثنایہ اس اہتمام پرنظر سرسری اس امر کا باعث ہوئی کہ اس کی صحت پرتمام وٹو ق مشتہر ہور ہاہے چونکہ ترجمہ کے شرا تط سے ہے کہ مترجم کواصل کی ادراک ہے ببر دوافی ہوجائے تب اس کودومری زبان میں لاسکا ہے لہذا بتو فی اللہ عز وجل اس میں تامقد ورکوشش کی نظر رہی جس سے حمد ونتا مج ے ایک بیے ہے کہ اس معتمد اصل بینی مطبوعہ کلکتہ میں بھی بکٹرت اغلاط ظاہر ہوئے از انجملہ بعضے ایسے بھی بین کہ ذمہ وار صحت نے منقول عند ہے اس باعث مے مخالفت کی کراس کے زعم میں منقول شد کا ہدمقام مہدیا غلاقعا حالا فکداس نے اپنی اصطلاح میں خود خلطی ا نمائی کیکن اصل عبارت حاشیه بر تکعیدی جس سے حت مقام دستیاب موجانے پراس کاشکریدا دا کرنا چاہیے اور دیگر مقامات میں طاہر نیں ہوتا کہ منقول عنداس طرح سہو کے ساتھ اس کو حاصل ہوئی یاضع کی ہے اعتدا لی ہے اور چونکہ علاوہ ایک عظیم فائدہ ک مجمی حرید احتیاط اس میں ہے کہ ان مقامات میں چند سے خفیف و چند قائل اہتمام نظر مواضع کو مقدمہ میں تکھدوں جومطوعہ تککت سے بعد طبع ترجمہ مقابلہ کرنے کی توفیق حاصل ہونے میں نظر آئی آگر چہ جس اصل سے ترجمہ کیا گیا تھا بوقت ترجمہ اس اصل کی فروگذاشت کا زعم تھا۔ و ہاا نا اشرع نی المقصو دستو کلا کی اللہ تعالی

## كتاب (الصلوة بالبرجهار) 😷

منگه الخلاصة و لفظ عز ال فقط برا و مجمد مسطور باور ظاهر صعیح عزدال باقل زار مجمد بهرم بله برباب بفتم مسئله کانی می لایلتی بصیغ نفی مسطور باورصواب میریز و یک بسیغه اثبات ب.

## كاب الزكوة باب الآل ي

منله مسوط مرحی میں لکھا وادی الرکو قامن السائمة ۔ اورصواب من الدراہم ہوانتداعلم ۔ اس قدر نمونہ لکھا میا واضح ہو
کہ پہلے مترجم کو اس طرح استخاب اغلاط کا خیال نہ تھا اور مطبوعہ کلکتہ کی مجلد اقل ومجلد دوم نا خاتمہ کتاب السیر مالک عاریت کو واپس
کر چکا تھا کہ بیعزم ہوالبدا کتاب النکاح اے امیر کی قابل خور اغلاط سے حاشیہ ترجمہ پر تنبیہ کردی می ہے وہی تمونہ خیال فرمایا
جائے۔ اور جاننا جائے کہ کتاب المبیوع ہے آخے ترکک اغلاط زائد وفاحش ہیں تمونہ کھا جاتا ہے۔

## كتاب (لبيوع بالرينجم فصل ووم) 🖰

مسكدسراج الوباح شي لكها فله حصته من الثير اورصواب من الثعن ب باب بحم فصل سوم مسكد معيط قوله فهذا مقطوع والصواب متطوع اليانع اليانع اليانع اللهائع المنافع الم

## كتاب (لاب (لفاضي باب ٢٥ 💬

الآتاد فاندلوان رجلا قدم رجلا الى توله و به اعدَ بعض المشانة على اله . ... قلابرايهال عبارت ماقط بهاور صواب بعضهم على انديا ما تداس كے ہو۔

## كتاب (لتهاوارى باب ع فصل ٢ ٢

لولم يذكر بصيفه واحدى جكرتشة جائية مابه منانظميريك بعدوة كرالفقيه ابوالليث .... عن مدود بدال كي

جگه پر برا مهلمه چاہے -باب عضل ۲ ـ توله و ذکر نی المنتقی اذا انتهد واعلی داراجل الی قوله فلیس له ظلت۔ صواب لیس ذلک .... ہے کمالائٹی ۔

### كتاب (الرجوع حق (الفهاوة باب ٦ 🖰

الحادى وأرتح الامته المكاتبته

### كتاب الوكالة باب الآكل 🕃

الحادى وكيلان .... مواب بالنصب بوباب موم البداب وقالا يبوز سيقط بوالسواب لا يبوزكما في نسخ البداب على اصل معروف باب عدم مكلمة التقول فالا يقل لك باعرة الخد فلا الكاتب والسواب لا يقتل ذلك اوراك باب ك على اصل معروف باب على مكل الوكل تقلل في المداوراك باب ك تصل الوكل تقييل المحين مثل مبوط على قوله وجه الا ستحسان ..... أهمك بين بوطا برايها ل عبارت ما قط ب مثلاً يول كما جائد و في الاستحسان لا يكون معطوعا وجه الاستحسان الاستحسان لم بذكر راماحي يعتلق بالوجب قالم - باب دهم قوله واستا جرلي بعير ابد هد و نصف

..... مترجم كهمّا ب كديرفطا فاحش سبه اوريجي وصواب اس طرح سب كد استاد جولي يعير ايدوهد فاستا جوله بعيرا بدوهد ونصف ..........يحق ان الما مور زاد على الاجرالذي سماه له الموكل حتى صار مخالفاً وامايدون ذلك فليس يظهر للحكد المذكوروجه فاقهد والله تعالى اعلم بالصواب -

### كتاب (لدموي 🕃

اس کیاب میں سے بھی بھور ہمونہ چند انفاظ میر ووافلاط فاحشہ جواس فیاوئی کے تنے میں سے اعلیٰ احتادی مطبوعہ کھکنٹہ میں مترجم کے زویک فیل ہیں گئت ہے کہ باس مطبوعہ سے بہتر کوئی انتیابی المطبوعہ کی نظر میں سے مقامات فطاء سے فالی نیس کو تا ہی طروح ہیں فاور اس کی نظر میں سے مقامات فطاء سے فالی نیس کو تا کہ مترجم کو نور بھی کی صورت میں معذور دکھا مقامات فطاء سے فالی نیس کو مات میں وعائے معفرت والو اب سے المل المق محروم ندفر ما کیں اور آئندہ اس فیا وی کی تھے جو بدارا آفاء سے کے قائل ہمکن ہوفا قول و بالشرفعالی تو فیلی الصواب باب دوم صل دوم کذائی الخلاصة وان ادعی بعدا ہو۔ میں بیا آخر سندیہ کھااور صواب میر سے زوگول و بالشرفعالی تو فیلی الصواب باب دوم صل دوم کذائی الخلاصة وان ادعی بعدا ہو۔ میں بیا آخر سندیہ علی المعلوم المعماو سے لوادعی علی المعلوم المعماو سے کہ المعلوم المعماو سے کہ المعموم کی تاریخ میں تو اس مواب سے کہ لفظ تھے میں ہوئی کی تاریخ میں تو اس مواب سے کہ لفظ تھے میں مواب سے کہ لفظ تھے میں اورا کرتیا میں تھے تاریخ کی تو اس مواب سے کہ لفظ تھے میں اورا کرتیا میں تو تو تو تاریخ کی تو تو تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تو تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تو تی تاریخ کی تاریخ

المين من المراح المرح المراح المراح

بينته · · · الول الصواب لهانفقت تقبل منية · · · · <sup>يح</sup>نُ الن العارية هلكت تحت المستعير لامن قعله فح ثبت الن الصلح وقاح عن غير مصمون فبطل فتأمل. وابتداء صفيه ٨٨ ش أولد قوله فان قضاء القاضي لعن اوريخ وان بحرف واو ما سخ باب بمثم صفي ٩٣ ـ فآد عاض فان في نواد هشام قال سالت محمد "عين تزوج المراة ثير ادعى انه اشتراهامن الإيملكها ..... مترجم کہتا ہے کہ یوں بی لفظ المراة ۔اور لفظ لا يملكها ۔ بعيغة تنى ندكور ہے اور الي حالت من مئله غير مصل ہے اور تحج ميرے زو يك تقل مضارع شبت اور بجائ مراة كامتديعي يول مك عين تزوج المة له ادعه انه التتراها مين يملكها ويعنى ايك مرد في ايك باندی سے نکاح کیا پھر بدوی کیا کہ میں نے اس باندی کوا بھے خص سے خریدا ہے جواس باندی کا وقت تھے کے مالک تما یعنی سرو كرنے كے وقت تك جوتمہ ركا ہے اور مراد بطلان نكاح مع حقوق وعدم رقيت اولا د دغير و ہے تو اس ير كواہ تبول ند ہونے كا امام محرّ نے تھم دیا اور کہا کہان وقت قبول ہو تنگے جب یہ کوائی دیں کہ بعد تزوج کے اس نے ایسے مخص ہے اس کوخریدا جو مالک تعالی کونک محتل ہے کولل نکاح کے مدمی نے فرید کرای مولی کے ہاتھ جج ڈالی ہوجس نے اب اس کے ساتھ نکاح کردیا ہے۔ بس اگر بیج ہے جو مترجم في لكعاتور جمده بي مقام يول بي يحيح كرنا عائد والله تعالى اعلم بالعواب باب تم مسائل متفرق منى الان وفي العنتطى وجل شهد على دجل الله اعتق ..... اس مستلمي بتري برام عجمد سب جكد مسطور باورمواب بندى بذال منقوط از بذيان بواقيم -ياب جمصل جبارم كذا في الخلاصته والمجتع في الطاحونته من وقاق الطحن الى قوله و مثله لحيكي عن الامام الثاني في العنشود في الولائد اذا صب في حجره فأخذه احداك كان هيأ زيله و حجزة لذلك ...... الول الرحمادت عمل وبله جرجكه يزر منقوطه وبا يموحده مسطور بهاورمترجم كنزد يك وفاق بلغظ ذيل بذال منقوطه ويا تحسينيه باوراى عبارت شل مسلور بك - الالناسيق احرازه تناول الاخذ بان جميع المبسوط في زيله بعد وقوع المنشور فيه على قصد الاحراز . اتول هكذا وقع لفظ جميع على فعيل بصباته في زيله . والصواب عندي على صيفته المأضى بصلته من بأن يقال الالاا سبق احرازه تناول الاعذبان جدم المبسوط من زيله ..... يعنى احراز عاصل مون كاطريقديد كدكشاده كياموادامن لنائي جيزاس يس كرف كے بعداس كوائي حرز مين كر لينے كے قصد سے سيت لے وقال المحرجم اس فقاوى كے بعض مواضع ديكر على كتاب ديكر على بيستك برود صواب محى فدكورو بالمنتجد المراجعة باب وجم آخر ١٣٥٠

آولد الصفري في كتاب الحيطان جداريين النين وهي الى توله ارضه في وقت كذا اويشهد ..... الصواب بالواولا بحرف الترديد ايضًا صحح ١٠٠٤ في وَلَى قال على الله الله الله الله المرابي قوله و قالايضع فيه اتول يضع من الوضع موضوع سفل و ويصنع من الفتح علو فافهم الثاني عشر ١٠٠٠ الوجيز المروري لوان رجلا توفي فياء توم القاضي لفظه و قدرترك امالا اتول اموالا الى توله فان قالوا لما شهود حضور تقيماني حاضر المبحل الالاصوب في هذا المبحلي الله قوله او اشهران فلانا مات اتول كذا يوجد اشهر على افعل و الصواب اشهتر من الاشتهار الى استفاض - الرساك المبحلي المدتول المنافية وجل مات في بلده وماله و تركة في يد اجنيبي حيث توفي الى قوله منقطعًا عن هذه البلاة التي جعل القاضي - اقول الصواب ان بقال عن هذا البلاة التي قولي فيها جعل القاضي - ياب يزوم من يوله البلاة التي عن هذه البلاة التي في يديه المال بذلك وما يه لايعلم ايلت و ترك والم تا صغيرا اوترك وارثا غانبا تقول هكذا وجدوترك وارثا مع حرف العطف والغلام عدي ترك الواواو هناك سقوط والله اعلم - يأب جهارم والم التلاي التلاية التي يوسف و محمد انهما الدرالدة الصواب قدر اعلى التلاية المحد المناف المعام التانية المعام والغلام عدى المهاب قدر اعلى التلاية المعام والمناف المعاب قدر اعلى التلاية المناف المناف

معيط السرخسى قان كان باع البارية مع احدالولدين الى قوله ولو ان البائع صدقه ولده فيما إدعى - اقول كذانى النسخته ولديم فرز نروالصواب والايم في يراس عن يحداد ولو جنى على احد هما اخذ المشترى - التي واخذ المشترى في المراس عندى دية وارثه الخشرى المشترى وية وارثه بالولاء الصواب عندى دية وارثه المشترى المراس كي ميرات وقعل موم شروع قول المناتبة الذي ولدته في الكتابته التي ولد مكاتبة بالتانيث فصل جهادم شروع واو عية و قبل ان تندمنى . التي واو عية قبل السياح عندى الماوئ دان ادع الرجل المنكاح قوله وان ملكه امه صارت .... اتصال ضمير بلغظته ملكد موفظ بوريخ برون غيراتي المكام المالية قراص مملح المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع قوله وان ملكه المه المنابع والمنبع بلغظته ملكد مهود طاع الوريخ برون غيراتي المكام المالي قرافعل نم المالي المنابع الم

شروع قوله ولم يعتق من الاولاد اعتلفوافيه منج وهل يعتق ..... بطريق استفهام قصل يازدهم محيط السرحي بذا اذا كان الابوان مسلمين فيالاصل الى قوله لكن لا يضيل الصيح يقتل من الفتل - لين صغير بس كاسلام كانتكم بالتجية و یا کیا ہے اگر بعد بلوغ کے اسلام سے محر بانغ ہوتو مرتد میں اوراس میں بیفرق ہے کہ برخلاف مرتد کے اگر بیمنکر ہوتو قتل نہ کیا جائے م ان اگرا قرار کے بعد پھر محر ہواور بیدونوں باتنی بعد بلوغ کے بائی جائمیں تو مشل مرتم سے جسل جیارم دہم ہے کچھ میلے تولہ لعولى الامر كذاني المبسوط الطاهر لموالي الامر قمل جهارم وبمم صفي ١٨٥ - توكد كذاني معيط السرحسي وأن ادعي ولعامته مكاتية لاتصاد دعوته ... . - اقول يمي ايك فاحش غلطي بيكونكمامت مكاتبت يعني ايي مكاتبه باندي كي بيك السب كادعو ي عمنين ركما إورصواب يب كم مكاتب بنسم إوريامتكامضاف اليد باورمعى يدين كرايي مكاتبت بالدي كملوك باندى کے بچا دعویٰ نسب کیا مثلا اس کی با عرب مکاتب نے خودعیاری تجارت میں کوئی با عدی خریدی جس کے بچہ ہواوراس کی مالکد یعنی مكاتب شكوروك ما لك في اس كنسب كاوعوى كيافاتهم فصل بإنزوجم تولد كذاف المحيط رجل مات و توك ابنا فجارت امواة الى قوله خصدته الغلام و الناحت البيئت انول الغظ فصدق عن خميركا مرجع اكرعودت به وفصدتها عاسية عرآ كدمرجع تول يادعونى ند كور قراروے كر تكلف كيا جائے فاقهم اگر كہا جائے كہ چرقولدوا قامت البينة بحى بحرف واوسمو بوگا كيونكراز كے سے تصدیق پائى تى پس حرف رو بد ظاہر ہے تو جواب یہ کنیس بلک طفل نے اپنے حق میں تقدیق کی جوباپ پرمور نہیں للبذا عورت نے اس کو بکواہی تابت کردیافلیتر برر باب یام و میم منح ۱۹۵ و دانو العشتری بذلك و شكل لا پرجع العشتری اتول الطاهر اوشكل بسوف الترديد - صَحْدَ ١٩٤- كَذَا فَ الْخَلَافَة المشترى جارية نولدت اوشجرة الى قوله وان قتل اختمته عشرة الآف اتول الصواب وان قتل و اخذمنه 💎 اورای صفح کے آخر سطر علی قوله ولا برجع علی ابائع بقیمته الشجر و بجیر المشتری. صواب میرے مزو يك بقيمية الثمر يعنى بجائ جركتم وإب - باب ثانزوجم سي محمد ببلي تولد كذاف المحيط من ضمن الثمن للمشترى عدوالشراء الى قوله يعد وجوب الثبن على البائع اقول الصواب يعد وجوب اداء الثمن اوياً ول الكلام هذا المعنى الاراك عدايك منى بعدياب شانزوهم ش قوله ولا يعيصل حرمن جهته المستعق الصعيح لا ليجعل حرابا نصب- باب مغتدجم منى الاقرار بقرله بهته أو قبض أوما اشبه ذلك كذاف المحيط - الول الصواب يهبته و قبض الى يقر بالهبته مع القبض.

کتاب الاقرار یاب دوم سے کھ پہنے قولہ لان الفسخ بجبود هما نی کل موضع بطل الاقراد .....قول برمقام بھی مترجم کے م مترجم کے جم پرمجملات عمیارت میں ہے والصواب عندہ ان بقال لان الفسخ ثبت لجبود هماتم فی کل موضع الی آخرہ اور آید وسخد ۱۵ کی اقرار مطریس موہم و مقابط رسم الخط میں سے کتابت بلفظ کلما یکال ویوزن یعنی کل مایکال الی کل شند دخل تحت الکیل اوالوزن یاب ووم سخد ۲۱۹ ۔ قول کھ الے الفظیریة ولو قال لفلان علی الف دراهم فیما اعلم ادفے علمی

ادفيما علمت قال ابو يوسف ...... اتول الصواب قال ابو حنفيه والله اعلم بالصواب، ادرمني ما بعد شراوله كذافي عزائته المنتين ولو قال له على الف درهم في قضاء فلال قول اوف فقيه ..... المواب اوفي فقيد ال كي يحد بودتول ان شاء تعالى الطاهر ان شاء الله تعالى بل بوالسواب - اس ا كي سنى يخصي لدكذا في ميط السردي ولو قال اكتبوها الى طلقيهتا اكتبوها طلاتي. اتول البعني او اكتبوها طلاتي ..... فانهد - ايتاً ٢٢٣-سئله اقتات حماميه توله متوا اللارش مترا بالاده . اوراكي منحدك آخر من مسئلمتني جوة خيره من منغول يهقول وان كلان في النزع ضود واجب البغوان يعطيه . الولالسواب وان كان في النزع صود واجب على العقر ..... اور ٢١٤٤ باب بدايش علية البيان شرح البدايد ولو قال لفلان على درهم مع كل درة الى قوله و نظر عشرة يعينها وقال لفلان على مع كل درهم من هذه الدراهم هذه الدرا - بم ..... اتول اكر اغظ بذاه الدربهم اخبركا بلغظ جمع بياتونتكم ندكور يعني كياره درم واجب بوناكل تامل بادراكر بذا الدربهم بلفظ دراجم بوتونتكم ندکورظا ہر ہے کیونکرنعیمین باشارہ بلغظ واحد کی صورت میں مشرو معینہ کے ہرورم کے ساتھ معیت مجازی ہے تو کمیار وواجب ہو سکتے اور اگر بذه الدراجم بلفظ جمع موں تو ایک بی مونا ضروری نہیں خصوص جبکہ معنی جمعیت کا بطلان لازم آتا ہے اللهم الان معال زمادة الواحدعلم العشرة تجمعيا مع المعية وفيه نظر و تفصيل الاكلام لا يتحمله المقامر إب جهارم مسكرلولي شي وجوه تلثري تيرى وجركي بلغظ و ثالثها ان بينهما الا قواد .....اقول غلطي مثوش يب اورمير يزد يك مي لفظ مبم يدين كتاب على بليم ازمين بإابان جو يجوبوذ كركيااورمترجماس كوابهام سيهيم مضارع كاميذ يجي جامات بفليد براوراي سي يحد بعدقول فكالاالاالا الصبى هكذا قالوا كذان الذهيرة - صبى كافاعل اقر ظامركيا اورصواب للصى باب يجم عن يحم ٢٣٣٣ بكذاف ألمب ط و اذا كان العبد بين رجلين اذن له الى ان كتب فاته لبيوز افرار هذافي حصته الذي اذن له و جميع مال هذا العبد ......اتول اى قش عمل هذا العبد كمااورمواب يب وجميع مالهذا للعبد لين جملده جواس غلام كواسط ب-ابيتأدوس متح بابعد عملة لدكرًا في أنهب ط ولو قال لغلان على مانته درهم ولغلان اولغلان غلا دل عليه تصف العائمة " أنه ل يهال تك تو تميك ب مراكما والنصف للثاني يكل واحد من الاخرين عليه - اقول الكائر جمدية واكداور استنصر وتم يتكاموكا .....اور بیغلا ہے مواب بیک والنصف الثانی معلف کین بقیدنصف حصرے کے اس سے باتی دونوں اس سے ہرا یک کے واسطے اس ے تم لی جائے۔ پر الکما۔ الا ان يصطلحا عليه فيكون بيهنما تصفين على مائته درهم . الول بيآ خركا لفظ يعن على مائته عده ۔ مترجم کے مزد کیک فیرمحصل ہے طاہرا پیلفظ سہوتھم نائخ ہے اور مقصود مرف اس قدر ہے کہ کیکن ایکر دونوں آ دمی ہاہم ملکح و ا تفاق كرليس توبياتي نصف دونوس من مساوى موكافليما ل- باب مشتم تولد كذاف الكنز ولو قا لاله على ..... ا يح ولو قال له یعنی علی صیفته الواحد۔ اورای ے آ کے مسئلہ کافی کے بعد جومسئلہ اس میں لکھا کہ فعند الی صیفہ یکڑ مدالدرا ہم وسعد و نائیر۔ اقول يعني يلزمه تلك الدواهم المعهودة وهي العشرة و كذا في كل موضع من المسئلة . كيمراك مثله ش الكعار ووقع في يعض نسخ ابي حفص يلزم الاداهد في هذا الفصل ان عليه عشرة و تانيز .....اتوال لفظ يلزم الدداهم الرعيارت عم غيرم بوطوا تع موااورصواب مير عزو يكاس كاحذف بي يعن يول الكعاجائ ووقع في بعض دين الي حفص في هذا الفصل ان عليه آخرة اوراك سايكم في كابعد قولد ثم ماتت قبله ولها ورثته يجوزون ميراثها- بجيد لزجواز معطور باور صواب عام ممل ہے فاضغط اور اس سے دور کے بعد صفح ۲۳۳ ۔ آخر قول کرائے افکافی مریض و دھب عبد اله .... اس ش کمار ان العبد لهذا الوازت الاعر و اقرار نه کان ......والعواب عندی بعرف التردید یعنی اوا اقرا نه کان ......اور

اک بودر کے بعد صفحہ کا ایم کذائے التحریر شرح الجامع اللبیر دجل باع عبد فی صحته من دجل .... ال می لکھا۔
فلیس للمشتری ان بشارک غرما و المشتری المبیت فی سائر اموال المبیت ..... اقول لفظ غرباء المشتری المبیت میں لفظ مشتری سی کا فظ مشتری المبیت میں افظ مشتری المبیت میں افظ مشتری سی مشتری میں مشتری کی بقضا و میں میں مشتری ایک فوج کا مشتری ہوجائے ہی میاس وج سے تبیس کیا کہ مقروض مسئلہ میں واپسی مشتری کی بقضا و میں میں میں مشتری میں مشتری سی مشتری کی بقضا و میں ہوئی ہے۔

فالبذا قطعنا بكونه خطاومن الناسة فانهم بجراس الطمغيك شروع لفظ بقيمة بدون مميرك زارقكم بالقيمة مع الضمير حاسين-١٥١ قاص شريطو على مستله كذا في الميسوط رجل له على رجل الف دوهد مستن لكما وان كان الوارث الوكيل دون الأمر ... اوراس كاتر جمديد بوسكما يك اكروارث فقط وكل بوزموكل واقول مقعود ع فالف باورصواب يدب كدوان كان وادت الوكيل .....يعن مي فخص موكل كا وارث ندبو بلكدوكيل كا وارث بوآخره \_ باب دواز دبم اعلا- كذاف أمهوط ولوان رجلا اعتق عيده فقال له يعد ذلك ..... قولد قطعت يدك وانت حربي في دارا لحرب اخذت من مالك كذا - ليخل اذ قال اعذت من ملك ..... فاللهم اوراك كم بالعدص في ش تولدكذا في الحيط ولو أعتق امته ثمه قال ..... و فيه و قال أبو يوسف الصحيح ابو يوسف اوراك كرا كراف كذاف الحادى ولو اقرائه تقاعين فلان عمدا ثم لو تعبت عين الفاقي بعد ذلك و قال البفقونة عينه فلأه ت عينى و عينك ذاهب فالقول قول المفقود عينه كذَّف المبسوط قال المُرَّرَجُم اللمستخرش متوط عبارت كابرب ورشد دون اس مسيح محصل نبيس معلوم بوتا بس صواب وسيح مير يزويك بيرعبارت بوقال البعظونة عينه فعاوت عیشی و عیشك ثابته و قال الفاتی لابل فقاوت عیدت و عیشی ذاهب آخوه ۱۱ورنمایدیمن سک کے لئے واجب پیمل وابعت کے روارکھا حميا ے فاقع واللہ تعاتی الم بالصواب ـ باب بيزود بم اوّل مسئلہ بمل قولہ وانا اقوان لفلان وخدان مع شو كا و في هذا اقول بيعبارت بحي يخت محرف باورصواب مير سنزويك بيب كه اذا اقرائه لي و فلان و فلان مع شركاء آخره فالنهم اوراس ك بعددومرامسكلة ولد ابن سماعته عن محمل في رجل قال لهذا الرجل في هذا العبد الف دراهم والعبد عبد المقر قال هذا عبدي على ان ذلك دين في رقبته الاان يكون فيه كلام يدل على انه شريك في رقبته بالف درهم بأن يقول ..... قال المحر جم ترجمداس مئله كامير يزويك اس طرح ب كدائن ساعة في المام تحة يدوايت كى كدزيد في شالا كها كداس عمرو كاس غلام میں ہزاد درم میں اور بیغلام ای زید کا ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ میرے نزدیک بیاقراراس طرح رکھا جائے گا کہ اس قدر مال اس خلام کے رقبہ میں قرضہ ہے لیکن اگر اس ندا کر ہ میں کوئی بات الی ہوجس سے بدولالت تکے کہ بیخفس اس خلام کے رقبہ میں مقر کا شريك بوالبت شركت كا موكا اورائي بات كى بيصورت ب كدمثلان يدن كها كدش في بيقاام فريدا باوراس عمرو يحاس مى ہزار درم ہیں تو بیقر ار دیا جائے گا کہ ہزار درم کے رقبہ میں شرکت ہے بکذا اظہر لفتر جم واللہ تعالی اعلم ۔وابینا ندکور (۲۷۷) کذا نے الحيط ولو قال يا غلال لكمه على الف ودهم ...... وفيه ولو قال التهم يا غلال لكما ...... بس يا تو مراد بدك يهل لفظ جمع ثم كها بمر منادی واحد تنسری پیم فکما بلفظ شنید بیان کیا اور شاید اشما یا قلال ہو بعثی اوّل وآخر شنید ہود الله اعلم - باب ہیز دہم (۲۸۱) کذاقے الحيطة الما قال الرجل للمرانة التي لويد الى قوله حضر النهود و هذه المقالة ...... الول الوا وفيه غلط المكاتب باب ثائزوهم ووسر كم تحديث تولد بكذا في الميط لو قال الرجل لامرأته انت طلق اقول الصواب لامراءة على التدكير والا لا فاندة في جعل التعطييق الرارًا في اثبات التكام حيث فرضت المرأة امرأة فافهم .. ايضًا صفحه دوم محيط السرخسي اذا اترت المرأة انها امته فلان الى قوله بالصنع بانه طلعرة يدل على ان المقرلم اتول الظاهر ان يقال ما يصنع بامته طاهرة وهذا يدل ...... او طلعره يدل-اكهاب ش ٢٨٥-كذائي التحرير ثرح الجامع الكبير في المتنقى عبد قال لرجل اتنا ابن امتك و هذه امي امته لك ولدت في ملك ولكني حرما ولدت الاعر- اتول يوس الافر شكورب والصواب عندى ماولدت الاحراد لين شم تكل يدا بوامراً زاد-

اور اول ولدت بخل معروف مو نث اور فاعلد وبى احتد اورتكم فدكوركي وجديد المكاس فيا ندى فدكور وكى نبعت بيان کیا کہ تیری بائدی تیری ملک میں جن ہے اور اس سے لازم نیس کراس مقرر کو جنی اور نداس کا اقرار اس کی ماں ہونے یا مال کی بائدی مونے یاس کی ملک میں بجد منتے میں باعدی پر لازم ۔ اور بیجواس نے کہا کہ میں ای کا بیٹا موں تو لازم نیس کداس کی ملک میں بیدا مو كيونك بالنعل اس في مال كي نسبت مقرل كي مملوك موفي كا اقر ارنيس كياللذااي كا قول معتبر موا قالهم - باب معند بهم شروع مسئلةول الما كان له عبارة صحية و بالد الما كان .....السواب بالوالد معنى غداوراي سئله ش قولم اما فيما يلز مها من المعوق خاتواده صعيعه يول يلاحها يصميومونث مسفور باورصواب يلزحهام بصنعو تثني تذكر بهاورمرادمقرا اورمقراريل اورهمير اقراره داجع بجانب مقرب يامبروا صدبمعني أكري بعدقبول مقرله بفاقهم اوراى كيموزى دور بعدقوله بذا الماصلك العبد وحده او مع لمه في حالته الصحته فأوا ملك العبد من الصواب فأما لاا بلك للعبد ...... صفحه ٢٩ -كذا في الحاوى ويرجازية ثعر الزانها كلت مديرة الآخرة الى توله واستخدمها وو طا قضاء - الوّل من ظاج بين اكر جملة عليه ركماجا عصيني وجازا لمستخدامها الى آعره . باب بميزويم كذا في مهيط السرخسي ولو اتوان هذا العبد الذي في يديه عبد لفلان اشترية مثك بالف درهد و نقدته الثين. الول سهو من الناسخ والمصواب منها بالخطاب يعنى و نقد تك الثين. منخ٣٩٣ - في مسئله أتحريرة لرجيط السنوشي رجل و كان رجلا يبيع جارية الى توله و كذلك الجارية الها مورة انا اشتراها مسلم اتول الصواب الجارية الما سورة. ليتن وہ با عربی جو اہل اسلام میں ہے کسی کی مملوک تھی اور اس کورنی کا فرقید کر کے لیے جماعے متعاور سفی آبندہ میں بعد مسئلہ ند کورہ بالا کے توله ولو كان الآمر قدمات ثم الزا الوكيل بشراء هذا لعبد فان كان العبد في يذه بعينه او في يديليا نع .....اقول المسئلة مشكلة عندى ولعل الصواب لم يندفع الثمن مكان توله ينفعه ثم توله في آخرها و يلزم بيع الميت الاول الصواب و بلزم البيع الميت يعني أن هذا البيع بلزم في حق الموكل الذي مات بمنعي أنه بلزم ذلك في تركة عجراس عدومتم کے بعد تولہ کذائی المب و طالو او ان رجلا اشتری من رجل سلعة .... عمل العجد الثانی کے بیان عمل لکھا۔ فلمی فرد علیه بالبینته كان له ..... اقول يمى فاحش اغلاط مى سے باور مير يزويك اس مى تو شكتين كر بجائے لفظ بالبينة كے بن كول مح ب بال بيا فمال بكرشايدا ك قدرعبارت بكى جوكد فرد عليه بنكوله فان لعريسيق منه الهبود كان له ان يخاصد بانعه - كيونك ي متعود مقام بي خواه عبادت موجود بوند بوكمالا يحلى الغطن المابر - باب نوز وبم - ١٠٠١ - كذا في المد حط قال هو شريكي فيها في هذه العانوت ......من قوله ومن اصعابها من وافق - الول وافق ازموافقت غير مرضى هاورونق از توقيق مج ب-ای باب کے آخرمسکدی جومبسوط سے منقول ہے ازراہ فقد ذیل لوجین ہے کیونکہ برقیاس مسکد متقدمہ مال دستاہ برکا وجوب قرضدار یر قبل الاقراروا قع ہوا پس لامحالہ لا زم نبیس کر قبل اقرار کے جو چھواس کی کمائی ہو ہروجہ شرکت ہو کیونکہ ظبور شرکت میں منتنداس کا اقرار باوروجود دستاویز می وجود مقر کے قبضہ میں بروز اقر ارمعتبر ہوسکتا ہے اور نیس بھی ہوسکتا ہے فلیتا ل فی المقام اگر جہار نج وہی ہے جوكماب من مُركوره يجدالله تعالى اعلم \_

باب بستم كذاتى الخادى ولو اقرائه قبض مافى ضعية فلان من طعام اومافي نخله هذا من تمروانه بض السواب اولمنه قبض والله تعالى اعلم باب بست وسوم السواب وقاف خان لو قال لفلان على نصف درهم و دينار و ثوب فعليه نصف كل واحد منها و اقول اكرمنها كي همير شئى بجانب دينار وثوب بو فقط الينا بحى جائب ورز ثواب مير م نزويك منها بغتم رتا نيث بادرم رقع برساشياء ذكوره بي ال يه يجد بعد مسئلة قال محد رجل له فلام من قوله فان كانت قيمتها على السواء وقعت المفاوضة و اقول لفظ مفاوضة قلط ب اورصواب لفظ مقاص بقاف وتشد بيرصاد بالى تصير كلو احد منهما قصا صاعن الأعرف بهراى مسئله من قول لفظ مفاوضة علا باورصواب لفظ مقالم المناهبة قيمته ما الشترى كل ولا يرجع احدهما أغره اتول لفظ كل بحي مهمل باوراح ال بهراى مسئله من قال بيرب كرات منهما أخره الوراد و تمين بوك مناهبي منه المناهبية و يقد يدكره وكي قيمت كا ضامن شهوكا بهرا منهما في قيمت فرو قت كرده كو الايربين كما الرخص لى في في المناهبية مناهبين كل المنهم المناهبية المناهبين المناهبية المناهبين كل المنهم المناهبية المناهبية و المناهبية المناهبية و المناهبية و المناهبية المناهبية و المناهبية و

# كتاب (لعسر باب (والي ٢١٥)

قولة أبدا وحي يموت لايجو زكذا في الحيطائل الصواب ابدالو حتى يموت ..... باب دوم سخم ١١٨ ألمبوط رجلان لهما على رجل الف درهم - عمرآوله وان كان دينهام واجيا فادانه لمعد هما ......اقول الصواب واجياً بادانته احدهما ليخي ان احد هما علمل مع الرجل مدانية نوجب الدين بلائته هذا الواحد فأفهم باب وم سخي ٣٢٣ كمرات الحيط الصلح من النفقة ان كان على شئے يجوز للقاضي تقدير التفقته به كالنفقته آخره اتول الصواب كا لنفقدين أخره فلينا في رجر دوسر منى كي ترش تا تارفاني تعلامن المعتابيك بعدمتك فنا صالح الرجل بعض معارمه .... شي قوله فان كان صالح على اكثر من نفقتهم - بما تهغابن الناس فيه ..... مترجم كنز ويك مجوفاحش مشوش بوالعواب بما لا تبغابن الناس فيه . فليتامل فيد باب جهارم صفح ٣٢٦. بعد ظلاصل كـ مـ كلمطويله امرأة استودعت رجلاً ٤٠٠٠ على قوله حتى لو اقامر صاحب المتاع بينة بعد ذلك على ما ادعى من المتاع لم يكن لساعلى المود عين الول يول بن افظ لها بعثم رتاميث ندکور ہے اور تکلیف بتاویل بعید کامحاج اور طاہر سیجے بضمیر ذکر ہونا جائے فلینامل۔ پھراس کے بعد دوسرے صفی کے آخر میں بعد الحاوى مسئله اذا كانت الدرافي يدرجل فادعى يعنى هذا القابض ادعى ان فلاتا تصدق بها عليه وانه قبضها يعني ان القابض قيض تلك الدار منه ليهبته الصديحه قال فلان بل وهبهما لك يعنى انه انكر الصديحه وقال بل وهبتهالك -10ك بعد لكما فإن اقرالذي في يديه انها هبته بعد الصلح او مجدوب الراوليهته و الصدقته جميعاً قبل الصلح على مأذكرنا. اقول برعبارت غیرمصلہ ہے والصواب عند المترجم علی وجه التصحیح ان یقال فان اقرالذی دی بدیہ انھا عبتہ بعد الصلح او حجدرب الدارا الهبته و الصدقته جميعاً قبل الصلحاء نيطيل الصلح ولا رجوع على ماذكرنا- يعن يجر الرسلاك بعد قابض اقرار کردیا کہ پیٹک وار خرکوراس کی طرف ہے ہیہ ہی تھایا مالک مکان نے صلح ہے پہلے ہیدوصد قد دونوں ہے منکر ہو کرصلح کر لی ہو بہر حال سلح یاطل نہ ہوگی اور رجوع نہیں ہوسکتا اور شاید کہ بچائے فان اقر کے دان اقر بواد وصلیہ ہواور جملہ عاطفہ بعنی قولہ او حجددب الداداالي آعره كي توجيه كي جائب الجمله مقام من توجيه وسحيح ضرور بـــ

فالله تعالى اعلم ـ باب عشم ملح العمال سے ابتدائی مسئلہ عمل تو لداولیا عندہ دب اللوب ٹویہ محل تخطیہ ہے اورتو لہ کذلك اذا صالحہ علی دنا نیروان و قع الصلع علی ان یکون اللوب لرب اللوب او للقصار ۔ محل اعتباد ہے اگر چرتر بمد سے تو بید

### ك ب العضارين باب الآل صفحه ٢٩١ ج

آخر سل و معلق الدون عليه على حقه دب الدين هذا قول الى حديثة وعدد هما الى قوله والنسوان عليه فريب و وسطر كرم بارت كردوا تع بوئي به و ما بعد سخد كردوا رئي سطر شرق الدولاكان الدين في نكث شي لفظ محدث المواب القط المثن بها بالمطرح تيمري سطر على فقال الآخرى جكد فقال الآخريج بهد باب بيزويم صفح المهم قول وان زادت قيمتها الفقط المصواب قيمتها بعد ذلك كان العتق بالطلا ايضا كذافي المبسوط بجرائي صفح من قالد الا النه مثيبت لرب العال النهاد دان الاولان حكذا في المعصوط منزم كبتاب كريم سيان على خطاعة فاحش به اور عالب كمان بيد به كديركات العليدان الاخيران الدولان حكذا في المعصوط منزم كبتاب كريم بياب على فطاعة فاحش به اور عالب كمان بيد به كديركات الاخيران عكد بيا جائز و من بي من المحال المنافية المن المواب الم

تمخ تنج دوسری کتاب میں ہے بعد ختم عبارت اصل وحوالہ کے اس کتاب نے نقل کردی اگر سب تفادیع ہوں ورنہ قدر موجود اس میں ے اور باقی کے لئے دوسری کمابول سے اس طرح جہال تک ملا ہے سب جمع کیا گیا اور تفاریع برجمی جا بجامت عدودوالے بغرض تقویت ذکر کئے ہیں اور مجمی بنظر اختصار مع فائدہ کامل کے ایک کتاب معتقدے دو ایک تغریع مجر دوسری ہے ایک دو مجر باتی تبسری و چوتھی وغيره كقل كين تاكدس من موجود بوناامل كاظابر بوكونكة تغريع برامل مرورب جس ساس كاورجه تواتر كويتي مياجب يات معلوم ہوگئی تو اب بیں مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں اوروہ رہیے کہ یہاں ابتدا ومسئلہ جونقل ہوا اس میں اڈل دونوں خیار میں سے ا کے تعمین میاوراس اصل بلاول عدمی خیارات کی ترتیب اس طرح رکمی تی ہے جرانجام کارمچیط سے جوتغربی نقل کی اس میں خیار ان اولان لا يا حالاتك بنظر ابتدائى ترتيب كايك خيارتهمين بعى حاصل بولين تنسين كالغيام مح نيس لان الا عساد لايو جب له عياد تصنين بل موجبه عكس ذلك بان اعسادكاموجب احماق بالمعمواء يعن جا باعد آزادكر يااس معايت كراد ماور چونكه خياران اولان كيني على خيارتغمين حاصل جوتا بهتوبي خلاف مقصوداور غلط جوالإندامتر جم في كها كديج يهب كه خیاران اخیران کہاجائے۔ کیونک ابتدائی مسلامی اعماق واسعت ارجن کا و وعمار ہوا ہے تر تیب میں اخیرین ہیں۔ مجرجومی نے کہا تفا كريميذ برغلطي كاالزام نبيل بوسكما كيونك غالباس كماب بن تضيين اخر بوكا اوراعماتي واستعماءي ووتون اول بون محاتواس كا آخر میں خیاران اولان کہنا ہے ہوگا اس ہے معلوم ہو گیا کہ درحقیقت ہویے فتلا مبارت کے التقاط واقتباس میں واقع ہوا کہ ملتقط کو یہ خيال نيس د باكه بمارى يهاس ابتداء مس ترتيب خيار كوكري فالهم فبذا ساخ عزيز الحمد الشدرب العالمين والعسلوة والسلام على مولانا و سيدنا محدرسول رب العالمين وعلى آلدوا محابه الجمعين -اسمطبوع نسخه هن جهال عنوط عبارات وتحريف كا احتال بوه بهت خت ب چنا نجداس كي مثاليس كذر ويكيس اورا كيس كي انشاء الله تعالى اور يعي سخد ١٩٨٥ باب ديم يس لكما كذاف الميسوط المتصد دجلان في حائطً فاصطلحا على ان يكون اصله لا حد هما واللّا خر موضع جذوعه وان نبي عليه حارثي معلوماً و يحمل جزوعا معلومته لإيبيوز كذا في فعيط السرعسي. ﴿ قَاجِرَعَبَارَتُ أَوْسَ لَدَرَبُ كَدَّ وَمِولَ فِي اللَّهِ وَو يوارش جَكُرُ اكيا بجر باجم اس شرط ے سلح کرلی کدامل و ہواران عی سے ایک کی جواور دوسرے کے لئے ایک تواس و ہوار عی سے اس کی دھنیان رکھنے کی جکہ ہو اور دوسرے یہ کرو واس پرایک اور دایوارجس کی مقدار معلوم ہے بنادے اور اس پر جعد ادمعلوم دھنیان رکھے تو بیرجائز تبل ہے كذاف محيط السرسى اور ظامروج بكردوس اختيارى شرط جديدى كااحداث بورندد يوارش سايك كي اصل اوردوس كا مواضع هبتر مون بريا بك ملح جائز مونى جائد مونى جائد ايسان ملح اللطرح كدايك كى ديواراوردوسر يرك لئ فقائق احداج د بوارجد یداس کے اوپر جیسے ندکور ہوا بیٹک ، جائز ہونی جا ہے اوراس سے قیاس ہوسکتا ہے کہ جنکط بھی جائز ند ہولیکن اس میں دوسرے کے لیے دیوار مناز عدی سے بھی مواضع هميتر مشروط بين فقيدال فلينائل اور بعض البينيا غلاط كتابت بيں جن برصر ت علطي كاوتو ق ے چے کتاب الودید سے چنوسلور پہلے تولد۔ وان اعلٰ ہا کرہا لاہنمان علیہ۔ انتخ الاہنمان علیہ اورا پے اور مقامات پر ايس بهت تغيرات كاب بن جن يرالغات بيل كيا كياب-

كناب (لروبعة 🖰

باب جبارم (سم ١٦٠) كذا في القنيه قال خلف سالت اسدا عبن له على آخر الف ددهد سد الول القط الف ملط فاحش ما المراح والمراح بين الله على آخر الف ددهد المراء في القط الف الله المراء في المراء بالمراء بالمراء المراء المراء في المراء في المراء المراء في المراء المراء في المراء في المراء المراء في المراء في المراء المراء في المراء ف

### کئب(لعاربن 😋

### كاب(لية 🕃

باب دہم سنی ۵۵۹ کذائی فآدے قاضی خان امراقا وبھیت مہرھا من الزوج .....اس مسئلہ میں لکھا ان کانت قلد المدد کانت اس اس مسئلہ میں اس مبلنظ قدر ورزیر بافظ قدر بقاف ووال وراء مملہ مسطور ہے اور معنی مہمل اور مسواب میرے زود کیا تنظر فقد بقاف ووال مشدو ہے اور وہی اسم مضاف بعنی مراجع بجانب مورت ندکورواوروہی فیرمضاف بجانب مدرکات ہے لیے گان قد بقاف المدد کات نیمی اگرائی مورت کا قد وقامت اتنا ہو جنتا بالذمور تول کا قد ہوتا ہے فاتھم ۔

#### كان (الإجارة في

باب عقم منی الله وال جاوز الفارسیة فیدد همی اتول یون بی قارسید بفا ، ورا ، منسوب بلفظ قاری طا بر بوتا کے اور مسلوب بلفظ قاری طا بر بوتا کے اور صواب بقاف ورا کی قاربید بنا نے ورا منسوب بلفظ قاری طا بر بوتا کے ادام مواب بقاف ووال لین قادسیہ ہے جو تیرہ ایک مقام معروف عراق ہے۔ باب بستم ۲۰۳ مسلوم علی بعد خلاصہ کے افا کان المستحکری استاجر دجلا یقوم علی الدابت میں کھا۔ وان دارانے الصلام فی بیج الدابت بان اتناهم المستاجر ۔ اتول بون بی لفظ اتا ہم بظا براتیان سے شتل نے کور ہے اور معنی میں اور مواب یہ ہے کہ انہم مشتق از اتمام کھا جائے اور معنی ہے ہیں کہ

قاضی کے نزویک متنا جرم ومہتم ہے ہیں یہ بہتم معلوم ہوا کے فروخت کردے قائعم والند تعالی اعلم۔ باب وہم صفحہ ۱۰۸ میں تو ل کذانی ا الحيط فان سبى الطعام دداهم الى توله و نغى بشسمية الطعام اتول كيل بي تي تني بول وفاء شكور ـــــــاورحواب بول وعين دنول يعى لفظ فن جع منتهم باوراى مغير من قوله فالعرصع في الى العرف كذافي المحيط .. اقول صواب لفظ الرجع بجيم بجائر الرسع ابشاء منتوط سباورصخهآ ينده يمل توله فان زادها اسعد من ولدها قلهد ان يعنيوه - يول بئ زاد بإبدال اوركمنييو متقديم عين برنون شكور ها ورصواب فان زارها احد من ولد ها فلهم ان يمنعوه ..... ها باب ياز ويم شرقول وردى ابن سماعة عن ابن سعدين معاذ المروزي عن ابي حديقة " اتول اس من بحي احمّال غلط باوركمّاب من ايك مقام ري ابوعهمد سعدين معاذ مروزي نام ندکورے کس شاید کدابن ساعد نے بواسط دسعد بن معاذ کے روایت کی جوتو لفظ ابن غلط ہے اور شاید کہ روی ابو عصمته سعد الی آ خرو ہو مرکز اقل اقرب ہے یاراوی دونوں ہوں واللہ اعلم۔اورافنش انتریفات میں سے باب شائز دہم میں قولہ کذا نے فقاوی قاصی خان وان استاجره ليكتب له غفاه بالفارسية او بالعربية المعصية المختلج انه يحل لان هل لا يحل له الاجرواني الفراء ة كذائي الوجية للكرودي أوريم تجمله ال مقامات كي ب كمترجم كواس كالقيح ميسر ند بوئي يعني جس عبارت عاصل كتاب من معانی کا استخراج ہے اور شاید مقصود مسئلہ یہ ہو کہ فاری یا عربی یا اردو وغیرہ کسی زبان میں راگ لکھنے کے لئے اجارہ برمقرر کرنا ورصور تیکہ و وسعصیت جرکیا عظم رکھتا ہے تو ظاہر امز دورکوا جرت حلال ہے اور اگر اس کے پڑھنے کے لئے مزدور کیا تو حلال نہیں ہے كيونك فقالكمنا ورحقيقت راكر تبس باور بإحنااى طريق بالبندح ام بوقال المزجم بدجواب جوندكور بهوا ظابر ابطريق علم ہےورند براہ دہانت جب فرض کرلیا حمیا کرعبارت معصیت ہے تو افتاء حرام ہے ہی اکتماب مال بفعل حرام ہوا جودیانت می حرام ہوائیکن متاخرین نے فتو کی دیا کہ تحرو جادو کا تعویذ تکھنے کے حرد وری حلال ہے کمانی القدیۃ قال المتر جم قدید کا پیدستان سجے نہیں ہے کیونکہ صحت اس کی برامول معتز لدمکن ہے لین اس ازم پر کہ جادو نی نفسہ کوئی اثر کی چیزئیں بلکہ خالی او ہام و دستگاری ہوتی ہے جیسا کہ معتزله کاغیب مشہور ہے اور کشاف نے تغییر عمل اس کی تصریح کردی ہے اور بنا برا عثقاد جماعت الل السنت کے بحر نمیک ہے اور ابیاتعوید لکساتطعی حرام ونساد ہے اور مزدوری قطعی حرام وضبیت ہے ہی قعیہ کا ایباتغرومرددو ہے اور فاوی میں اس سے منقول ہوتا تختے غرومیں نہ ڈالے کوئکہ بیشتر آیسے اقوال نقل ہوتے ہیں جوخلاف نہ ہب وخلاف اصول ہیں فاقع واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔ پھر كلام اصل مسئله بين جبكه عناء فدكور فحش ومعصيت نه بويعني مثلا اشعار مباح بون كدا كربيحن مستنكر بزيع عي مي توغناء بهوجا مين تواس کی اجارہ کما بت کی صحت واجرت کے حلت میں کام نہیں اور وہ پیٹک جائز ہے اور رہاان کے گانے کے واسطے مزدوری کر یا تو بیٹک منا برفقتي اصل كے اجار ومنعقداور اجرت لازم محرحرام وضبيث بوكي اوربيه باب اس اجار ويس دشوار بي يعني ايك طرح سي نظر تقم كا جواب اورایک نظردیانت اس کی علت وحرمت کا جواب پس لازم ہے کہ باب فدکور شریحناط رہے اور طاہری تھم کا جواب دیکھ کر کرسیج ے غرونہ ہوجائے تاوفتیک باب ویانت علی اس کا تھم نہ یائے اور اگر اس مفالطہ کی اصل تلاش کرنا منظور ہوتو باب اجارہ اور کتاب الكرابية دونوس برغورنظر مع مطالعه كري جبكه اصول ايماني كيعن كتاب الله تعالى والسنت ساور اصول الفقه ساور اصول فقهي س فی الجملہ بہر ور کھتا ہوا ورمتر جم کواس مختصر میں بورے بیان کی بھی تخبائش نہیں صرف اس سے اشارات پر اکتفا کر تا جا ہے واللہ تعالیٰ ہو المهم للصدق والصواب وبهوالها دى واليدالمرجع والمآب -اى باب من متفرقات سية يجمه يبليقوله كذاف الآتار فانيه وان وصغو اله موضعا الى قوله وان لمسمعولله الحدالا شقل والصواب وان لمر ميمواله الحد لولاشقا ليني عردور س يتمل بناا ياكركد تھورے یاشت کھو دے الی آخرہ اور موجودہ عبارت مہمل ہے یا مغیر معنی ہے کما لائٹھی باب بغتم میں قولہ وغیر اجارۃ الداد و عمادۃ

الداد ۔ اتول واد عاطفہ درمیان علی خطاہے اور صواب بدون واد کے ہے جیسا کہ ادنیٰ تامل سے طاہر ہوجاتا ہے اور اس طرح تولیہ وكذلك كل سترة عمى افظ مترة ممل ب طابر الفظ كل شے ياس كے اندكوئي افظ مونا جائے جو عمارة الداد وفير و كمناسب موفاتهم بأب توزويم قوله كذا في المعيط والماباعه العاضي بيدا بدين المستاجر ···· مستُدَعَيا تيديم لكما كد ولو علم المشترى ان الدار مستاجرة ليس له ان نفسيخ المشترى و يصبر حتى تنقضى مبدة الاجازة ..... اقول *ال طرح جميع في عليا* جا تا ب اور بظاہر میقلط ب جرا کر میمنی بیں کے مشتری کو وقت خرید کے سیملم تھا کہ بی کسی کے پاس اجارہ میں ہے تو آیامشتری کوخیار ہوگا یانہیں تويه مئذ كتاب الميع ع من خكور بي كين قوله الديفسة العشترى كى جكه مواب ان يفسه البيع بياوراكريه عن جي كه مشرى كو بعداس كمعاوم بواكري مستاجره بعيفه مجبول بتوصواب يوس بكدان الدار مستاجرة لدان يفسخ البيع اور يعسبر الى آخره العن فهو بالخيار ان شاه فسخ العقد و استره الثمن ان كنده وان شاء صبر حتى تنقضي مدة الاجارة و هذا هو الاصواب والله تعالیٰ اعلم اوراس سے ایک ورق کے بعدمطبور مطبع اصل میں جووقت التے جمد پیش نظر تھی یول کھا کان له ان یعر که الاجارة فان یتول الاجارة فان حضرو اجری اورمترجم نے وقت تر جمدے اس کی سی شکف کیا اور سمجما کہ یوں ہوسکتا ہے ان فان لمد يترك الاجارة فان حصر ..... عراصل ككت عملوم بواكانظ فان يترك الاجارة بالكنيس بيني مطبوء على شركات نے زائد کردیا اور سے نے فروگذاشت کی ہے۔ پھراس سے پھر بعد قولہ عن محمد تنی روایة کان علیه الاجر کاملا وعنه نی ردایة کان اللول یول بی مسطور سے اورصواب و عنه فی روایة لا۔ لیمنی لا اجرِ علیہ۔ پیمراک سے ایک صفحہ کے بعد قوله یہب ان يستسقى الزرع في الادهن باجر المثل كذا في الكبر الى الول يون بي جيئ في من يعتق ازاستها معنى ياني وين وسيني ك ند کور ہے اور مینلط ہے اور صواب یستعی از استبقا میعنی باتی رکھنا اور جموز رکھنا وغیرہ ہے اور معنی میہ بیں کداجراکشل کے عوض لیس زمین مس كيتى باتى جيوز في كاتهم واجب باورمحصول يدب كرا كركيتى اكماز في كاتهم ديا جائة اصلاح نبيس بلكركا شكاركا مخت نتصان ہوگا اور اگر چھوڑ نے کا تھم ہولو مفت مالک زمین کا نقصان ہے البذاواجب ہے کہ یوں تھم دیا جائے کہ ایس زمین کا جو کھر ایہ ہوتا ہے اس كے وض يهز هن يعنى تيار مونے تك متاج ياس باجار واز جانب قاضى لازم باكرمتاج پندكر يداورا كرا بي يعيق المعاز نے ير رامنی ہوتا اس نے خوداینا نقصان کوارا کیااوراک صورت میں مالک زمین کورضامندی اختیاری نیس ہے بلکہ وہ اس موض پرمستاجریاس جہوڑ نے کے لئے مجبور کیا جائے گا جیسے ج دریا میں کئی کا اجار و مقطی ہونے کی صورت میں مالک کئی باجرالثل سوارر کھنے پر مجبور کیا جاتا ہے چراس سے کے دور بعد ش مسئلہ میا جد الحلاصد تولد وان کان فی موضع تکون الاجر علی المستاجر ..... ہول بى تمام كنون من يكون الاجرز كورب اورصواب يكون العنو بحاء حطى وفاءورا يمبله باورية جملة عفف بي شروع مسلك قولد استاجر طاحونتين بالماه في موضع يكون الحضر على المواجرعانة - مجراس على العاجر من اعر حالو نا سنته فظهر الحانوت إلى مسجد فمعنت سنته وقد سرق ..... اقول مطبوع كلكته وغيره من يول بن محرف مسطور باورصواب يول ب استأجر من آخر حانوتاسنته وظهر الحانوت الى مسجد فعضت سنة اشهر وقد سرق- ليخي بجائع تظمر كر يوبسيغه ماضی از ظہور ظاہر ہوتا ہے وظہر بواد وہفتح ابقا ، وسکون ہا ، جمعنی پشت ہے اور بجائے فمضت سدند کے جس مے معنی ایک سال گذر کمیا فعضت سنته اشھر ہے کینی جدمینے گذر مجے۔ اور بعد تامل مصیب کے واضح ہوجا تا ہے کہ یوں بی صواب ہے جس طرح مترجم نے زعم كيا والتدنقائي بوالملهم للصواب وللدائمدني الهيداء والمآب - عمراس سي يحد بعد مسئلة ذخروش تولد لا يفسخ العقد بهوته واذكان علقد ايريد الوكيل ..... النول صواب وان كان عاقدا لين بحرف واووان وصلية بهنه بحرف شرط وظرف بجراس

ے بعد مئلدالوچیز شنقولہ سکن المستاجر بعد موت المواجر فالمختار للفتویٰ جواب الکتاب وہو عدیر الاجر قبل طلب الاجور قال المحرجم يول عن مسطور إدراس قدره جازت كل مقعود بي كونكر جواب فدكور كير معني موت كه طلب اجرت ي ملے اجرت نہ ہونا۔ مالانک مقصود میہ ہے کہ اگر مالک کے اجرت ماسکتے ہے میلے اس نے سکونت کی ہے تو اس کی اجرت کچھ نہ ہوگی ہیں مواب بيب كه وهو عدم الاجران سكن قبل طلب الرجر- لين اجرت طلب ك جان سي ميل سكونت كي اجرت وجود موكي ۔اوراشارہ ہے کہ اگرمتاجرے اجرت طلب کی تی پر بھی وہ رہتار ہاتواس پرواجب ہوتی رہے کی چنانچہ بیستلہ معرح ندکورے۔ پھر اس سے کھے بعد تولد وہترك في يدود ثنه بالاجر المسمى الاباجر المعل اقول يوں من سن مل الا بحرف استفاء مسطور باور صواب بحرف ننی ہے۔اورواضح ہوکہ مطبوعہ کلکتر عمل بھال بلکہ تمام کتاب عمل بجائے راج برا مویا تحسیر وہیں مجملہ کے رائع بہاء موعدهمسطور سهروئ مطيوعت أبطيخ قيبيل الرايع و العشرين توله فيعتبر فيه الصاحب احكام الغصب انول الصواب سائز احكام الغصب و قيماً يتلود من مسئلته الوجيز قوله أن يا مرالموجر على ان يرفع اتول المعني أن كان هذا الفعل بأمر المهواجر الى أخرع بابستم عماقول ولم ينصبها مع المكان يجب الاجز كذاف الغيائيه الول فابر من بيهو كت بي كرجكم ہوتے ہوئے اگرقائم ندکیا تو کراروا جب ہوگا لیکن صواب بجائے مکان کے امکان بزیادت الف یعنی لع ینصبها مع الامکان۔ اورای کے بعد قولہ اُن اوقد قبل ما اوقد الناس اتول قبل بقاف وموحدہ عظمی کا تب ہاورمتی بیہوسکیس کے کیاوگوں کی آگ روش کرنے سے سلے اس نے تنبوش آگ جلائی اور صواب مثل بیم ومثلث ہے معنی و کسی آگ جلائی جیسی اور لوگ جلایا کرتے ہیں بعنی اس ے زیادہ نیس کی اگر چہ کی کی ہو کیونکہ کی صورت میں بدرجہ اولی ضامن شہوگا فاقع ۔اس سے ڈیز مصفحہ کے بعد قولہ وان ارتفعا الی العلمني قعنى عليه النول يول بي تعنى عليداز معدر تضاء ذكور باورمعن ش ابمال ظاهر باورصواب مير يزد يك ازتص يقص بقاف وسادم بملم ميخة تثنيه ماضي معروف يعنى وتصاعليه اورمرادي كردونون في قامنى سيديتهام قصدو واقتد نقل كيا-باب بست و جهارم بعد محيط كمستلد ولو استاجر خياطاً ليخيط له نوبد عن لفظ بمن خفيف اورمعني من فاحش تغير كافتره قولد ان دكل بتسليد نفس النعاط المرح عياطته بصيغه مصد مسفورب ورصواب خياط اسم فاعل ب-اور كماب ش ايسا فلاط كه بجائة اغرجبول اغارہ کے اعزاز اغراراور بچائے دوروز کے وہ روز بہت ہیں۔ باب بست وہفتم مسئلہ مثنی ولو کانت سفن کٹیدۃ۔ میں تولہ وكذلك العصاد اذا كان عليهما حمولتد اتول يون فل تصار بناف وصاد ورا مسطور بيجس كمعنى وهو بي وكندي كرونيره جیں لیکن یالکل غیرمر بوط ہے اور شاید صواب بجائے اس کے جمال کا نقط ہے فاقیم واللہ تعالی اعلم ۔ومطبوعہ معلی علی بست وہفتم ك للاصل مجهولا ك الاجل عابية ب- يمراك بإب بست وبحم شما قولدكذاف الذحيرة ولو استاجر من يحيني بالدار فهو متبرع كذا في معيط السرعسى- اقول إلى على تمام فتخ على بالنادة فررا مهمله عي معنى آك فدكور باورمتر مم كرزو يك الناد آ خروال مبملہ ہے اسم فاعل از فربوں ووال مشدو ہے من دیا لبعیر انا توحش بعد الالف الا دس فلیتامل والله اعلم اور مجملہ يريثان كرف والے اغلاط كاس باب كا خري تولد لو قال الرجل مكعال ولو بشرط اقول يون عى بواد عاطف لومسطور بهاورصواب بدال والغدوواوليني واويسيندامراز بدادوب قافع باب ى ام مطبوعه مطبع عن باب اكبس سي يحمد بهلي ولد كذار... في الوجيزللكرودي لمستاجو لوضا أجازة فلا يتوتب و نشتري الا شبعار .... اللول لفظ فلا يتوتب تلم نامخ كي نهايت فراب واني زائدہ ہے اور بجائے اس کے ظاہر الفظ طویلہ ہے بینی نفظ اجارۃ طویلہ فاقہم ۔ باب می و کیم قریب آخر کے قولم شد اختلفا قبل القبض في مقدار الاجل كان القول قول الاسكاف ولايتحا لفان كذاني الذعيرة اقول ايون الاتمام في عن الفظ مقدار

الاجل مسطور بادر معنی بيهو تل كه مقدار مدت على دونول في اختلاف كياليكن مترجم كنز ويك مد غلط ب اورصواب مقدارالاجر یعن اجرت کی مقدار میں دونوں نے اختلاف کیالیکن مترجم کے نز دیک بیفلط ہے اور صواب مقدار الاجر یعنی اجرت کی مقدار میں دونول في تمل بمندك اختلاف كيا فاللم والتدنعالي اعلم اور بهت تريب أكتم تولدواذ ادفع ثوبا الى الصهاء ليصبغه بصصغر الى قوله في صفته ماتعين به اتول اس لفظ بالتين من محي تروو باورمعن طاهر بن والظاهر باني الترهمة والفرتعالي اعلم - باب ي وووم تولد استأجر مسحاة للعمل فقال لا اويد الأجريل تعمل لي مقيضاً للمسحكة من الخسب ثم طالب الاجران كان لها طلب له قيمته فيجب اجر المثل والا فلاكذا في الوجيز لكروري الولمترجم اس وجازت عقاصراز ادارك بوااور فابراقيمة مضاف بسمير غائب غلط مصرف قيمة بلفط كروب اورمراديب كرمواج في متاج يلاى كابين اس ك لئ ما با تعالي عم يدواب که چیز میای تمی اگراس کی بچر قیمت ہوتی ہوتو اجارہ فاسدہ منعقدہ ہوگا اس اجرالشل داجب ہوگا ادراگراس چیز کی بچر قیمت نہ ہوتو اجرت کے مرت نفی کرنے اور بے قیمت جن ماسکنے سے بدلالت معلوم مو کیا کہ عادیت دیا ہے ہی مت جرکا یا جار وطلب کرنامہل مو كراس كوعاريت ملنا ثابت ريب كمياتواس يريجه كرابيداجب نهوكا كونكه اجاره منعقدنه مواادر منان واجب نه موكى كونكه اجازت ما لك كى وجد عصب مخفّل شهوا بكذا ظبرلفتر جم فالتدتعالى اعلم \_قول كذانى جواجرا لنتاوى الما المستفوض الوصى أوا المعتولى لا المصيفو الول المواب للمغير - يراس سائك منى كي بعدول ثد بداله إن يمنع من ذلك لانه غير لام كذاني النسفي الول مواب مير از ديك يول ب: تعد بعاله أن يمنع من ذلك فله ذلك لانه غيد لازمد ادراك كاتصويب تموز عال عدائع موكى -مجراس سے دور کے بعد ولہ ٹیر یخر جھاد بامر ھا بتحلیط الدار و تسلیم الدار الثانی کذا نی الحادی للفتاوی الول لصواب

بخليص الدفر كمالا يخفي قوله كذا في التنبه ولي جامع الفتاوي ولو استاجر رجلا ليبني له منارة. قوارثم كال اقدران احفرليقيد اقول الصواب لا اقدران احفر البقية كمالا ينظر الى كي يجيهة وله قال محديث من خصب اقول الصواب فين غصب فالبم اوراس سے يحد بعد قول فوقال اردت المالك .. اقول الصواب اردت الملك - مجراس سے ذير حصفي بعد بجائے فان لم يصل كے فان لم يفعل اور بجائے اصمتى فائر ياد = كالمعجة فائر يادة عاب \_ جراس مدور كے بعد تومطبوعه م

قوله كذاني الحيط رجل مستاجر جرزة موقوف ..... عن لكها قان لم يمتع اخرجه من الجرية في يده الااذا فاف وان كان ..... بعد يال كواضح بواكديهال تولدني يدوالا اذا فاف محس رواني قلم كاتب وغلاب بس اصل مطبوع كلكتد عقد ين كرك يقين بوكيا-واضح ہوکداکٹر ایا ہوتا ہے کہ وضع مسئلکس شے معین میں قرار دیگر دوسری تفریع میں سوائے اس کے دوسری چیز موضوع قرار دیتے ہیں اور

منطعی نیں ہے بلکہ اشارہ ہے کہ اصل مسئلہ میں خواور فرض کیا جائے یاد وموضوع مانا جائے تھم میں تغیر میں ہوا ایک میں جو تھم ندکور

ہوا ہے وہی دوسرے میں بکسال ہے اور ان دونوں میں انفاقی علت ور یافت کرے دوسری چیز وں کوائیس پر قیاس کر سکتے ہیں اور بھی تخريخ كمعن بيب مثال اس كي و ومسكد ب جوميط من تقل كيا بقوله وفي الاصل اذا استاجر عشر امن الاهل الى مكته بعيده بعيده

او بغير عينه فان كان العبد بعينه فالا جارة جائزة وان كان بغير عينه فالا جارة فاسدة ثمر اذا كان العبد بعينه حتى جازت

الاجارة فهلك العبد قبل التسليم يعدما استوني المعقود عليه كأن المستأجراجر مثل الدار الى آخرواور بيمعلوم سيركرواركا

مسئل جى ذكرى فيس آيا ہے ہى اشار و ہے كدان دونوں كاك دوسرے كى جكم مفروض مونے ميں كيسان مي فليا ل فيد قان بذا

غاية توجيز القام والشاتعالي اعلم تطيقته الحال

# كتاب المكاتب

بابراؤل

### كتاب الولا

بارې (وژال

كذا في المبسوط رجل اشترى عبد امن رجل ثم ان المشترى قوله اذا كان البائع يجد اقول الصواب يحجد من الحجود جمل أورده شم كرجانا إلا في الفصل الاول و منها ان الحجود جمل أورده شم كرجانا إلا في الفصل الاول و منها ان الايكون للعاقد وارث وهو ان الايكون من وارث اقول هكذا اوجد في النسخ وقد طوينا الكشع عن البحث فيها فليجث الرجل الصالح الذي يمشى بالصلاح دون الفساد ويلصلع المقام والله تعالى ولي الجود والانعام وادكاب الاكراه على يُخْدُ لويشلطف على المال ماليه لم تعلمي الواسواب لم تعلمي على صيفته المخالميته الحاضرة فافهد

## كتاب الأكرأه

کذائی قاوئ اقاضی خان قالی می نوان لصا غالبا اکره رجلا قوله ولو اکره علی ان يطلعها ثلثا ولد يدخل بها فطعها وعزد لها نصف المهرا اقول يول بی خون شرم موجود باورصواب مرسخ ديد يك يول ب كه فطلعها واحدة و عزد لها آخره كونكه مقصود يب كه باوجود قالفت كرن مرده كاس ستاوان وائس كا جبه تيرايك بی لازم آيا اوروه نصف مهرتاوان مجرتا اگر چنطلين واحده منو ده غليلا جوتين طلاق كساته موق ب الازم نيل آئي ليكن بيام رديم ب فاتم باب ووم تا تارخانيك بحرتا اگر چنطلين واحده من التي اكرهت حتى تيه وجها مستمسكم طويله يني شرح بدايد كا ترش لكمان فكان كما لود ضيت بالمسمى بعد ولو ان المراة هي التي اكرهت حتى تيه وجها الاعتراض وان كان الزوج كنوا فلا وليا حق الاعتراض عدمايي نصاد لود ضيت نصا قعلي قول ايي حتفيه للا ولياء حق الاعتراض عدمايي اوردخول واقع ترموان تامهر آخرهد اس منظم و مركفونه و باوردخول واقع ترموان سي حتيفة لعدم الكفارة لنقصان المهر ان وقول توجه يه كردميان سي واد عاطفة جهوز ويا اوريد

اور دوم يهال البت تخليم شديده باوروج بيب كدور صور عيكم شوبرت اس مورت سد وخول كيا دو صورتن مي ايك بيك عورت نے زیردی سے دخول کرنے ویا اور دوم بیر کے خوش سے راضی ہوئی ہی زیردی کی صورت میں اگر شو ہر کفو ہے تو لکھا کہورت یا اولیا مسی کواحتر اض کی مخوائش نبیس ہےاورا کر کفوندوتو دونوں کواعتر اض کی مخوائش ہےادر بخوشی ورضا مندی کی صورت میں بیٹھیل ندکورنیس ب بلک بدیمان ب كرمورت ندكوره مهرمسے ير بدلالت راضي جو كئ تو ايها جواكد كو ياصر ت راضي بوئي اورصر ت رضامندي كي مورت من اولیا ، کواعتر اص کاحق حاصل ہے اگر چہٹو ہراس کا کفو ہے ہی اگر تولدوان کان الزوج کنوا۔ بوادوان وصلية قرارديا جائے تو بیمٹی ہوئے جو نہ کور ہوئے اور کلام مابعد کے بیمٹی ہول مے کہ پس اولیا مکوامام اعظم کے فرد کی احتر اس کاحل دو ہجد سے حاصل ہواایک تو کفونہ ہونا اور دومرے ممر کم ہونا اور صاحبین کے نزدیک فقط غیر کفو ہونے کی وجہ سے اولیا کو اعتراض کاحل ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ دخول رضا مندی کی صورت میں کغوہ غیرہ کی تفصیل ندکورنہیں ہے پھریہ تفریع غیر ندکور پر لازم آئے گی اور اگر تفریع غد کور کے بیمنی لئے جائیں کدایام کے فزد کی اولیاء کودووجدے ق الاعتراض ہوا کرتا ہے ادر صاحبین کے فزد کی فقط فیر كفوجونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو تعمیل کا ذکر نہ ہوتا کی معزبیں ہے و بدا ہوالصواب لیکن تفصیل ندارد ہوتا دفع نہ ہوا اور برتوجید تو اس نخد کی عبارت کی ہاور اگر قولہ وال کان الزوج کفوا جملہ ستقلہ لیا جائے لیکن بجائے اس کے وال لد یکن الزوج کفوا لیا جائے تو سب خلجان سے نجات ہوجاتی ہے اور معتی ہے ہوتے ہیں کہ درصورت برضامندی وخول کے بدلالت رضامندی مبرمسے برا بت ہوئی اوراس کا وہی تھم ہے جوصرت رضا مندی کی صورت میں ہے جبکہ شو ہر کفوہ و ندکور ہوالینی اولیا ،کوحق اعتراض حاصل ہے بعنی صاحبین كزويك بيس چنا نج معلوم موچكا كداكرشو مركفرت موتو اوليا وكوت الاعتراض عندالا مام بدووجه حاصل بي كيونكه امام كزوكي قلت مبرى مورت بن اوليا مكواعتراض كا اختيار موتا باور صاحبين كيزويك فقلاعدم كفو عاعتراض كاحل بيكونك اوليا مكواس قدر عارے تعرض ہوتا ہے۔اس تقریر سے تفصیل بھی موجود ہاور استدلال بھی ہموقع ہےاور تفریح بیو تع لازم نہیں آتی ہے کیونکہ امام کے زو یک اولیا مکودو طرح کاحق اعتراض اور صاحبین کے زویک ایک بی طرح کاحق ہونا اس باب اکراہ سے متعلق نہیں ہے کیونک اس کے بیان کا موضع کتاب الکاح باب الکفو ہے اور بہال محض افاد و مرروسمجما جائے گا اور تفصیل کا ستو ط اس مقام پر حیب ہے فليتال فيهما والشدتعالى اعلم بالسواب يهراس ا يكسنى ك بعدة ولدكذاني أمسوط ولو اكره المولى والوكيل باللهد والمشترى بالقتل حنين الوكيل لا غير هذا اذا كان العشترى مكرها بالقتل حنين على الشواء 💎 اقول همن آخر كا غلائمش ب اور مواب مرف اس قدر ب كه مربا بالكتل على الشراء كما لا يخفي عله من له ادنى سكته . جراس ك بعدة له كذا في المهو خولو اكرهه على إن يبع مال المكوة اواشترى بعلام الول الطاهو اويشترى بعالد بجراس سيما يكسف سي بعدستكمبسوط مي بعد محیط مزدی کے دلو اکرعہ ہو عید تلف ۔۔۔۔۔ شمککماوان اتو بھا کان علیہ الکفارۃ والصواب وان قریعا کینی مورت سے قربت و بماع کرلیا۔ پھراس سے پچھدور بعدالہم طولوا کرمہ علے کفارۃ یمین قد چنٹ · · · شراقولہ فال مکان قیمته ادنی العبيد مثل ادنى الصدقته - الول السواب مثل ادنى النفقة يعنى بجائع مدق كنفقت يح بهراس كے بعد والے طول مسئلہ مبسوط میں ایک فُقرلا سما قط ہوئے کا احمال ہے چنانچیکھا: ولو قال لله علی ان التصدی بیٹو ب حدوی او مروی بعینه فتصدی به الغ اورمتريم كيز ديك حواب برسجك ولوقال الله على أن الصديق تبوب عروى أو مرو ى فاكريه، عل، ثوب عروي أود مروی بعینه فتعسدی به \_ لین نذر کرنے والے نے بطور مروایک بروی یا مروی کےصدقہ کرنے کی نذر کی تھی اور مروف اس کوکس كتاب الحجر

باريور

تعمل الآل تعالى المدينة على عاقلته عند هما جيماً كذافي المحيط الولادن بالاصول ان يقال عدد هم جميعا فالله تعالى العلم - باب وم - كذافي التاتذ خانيه المحيوس بالدين الما كان يسرق في ..... يرق آخرة ف كساته غلط ب اورصواب يسرف بقاء ب اوركما بالماذون سى بهل بعد يمن كمستلدوا قعات بحل و لدلا جلس مع المدعى فله ذلك كزافي العينى شرح البداية الول غلط فاحش ب اورصواب بيب كديها إن عبارت ساقط موثى يون عاب كدفتال الغريد لا اجلس مع المدعى ..... كالانتظامي من من الوذوق سلم ولي منتقم ..... كالانتظامي من من الوذوق سلم ولي منتقم .....

كتاب الماذون

باريورم

قولد كذاني المبسوط ولو اشترى عبداعلى أنه بالنياد فواة متصوف غلم تهيمه فهو دضاه بالبيام اولحه دين اولا قبضه اولم يقبضه لم يصر مبسودا من وقت البيام. اقول يهال تك ميادت فيرمحسل بمرجم كوم لم معلوم موتى بهال آك جوميارت فيرمحسل بمرجم كوم للمعلوم موتى بهال آك كان العبسوط والا جوميادت في وفي نسخه لذا واله آخوها وه البيري بهراس سايك في بعد مسئله معلوم به كذا في العبسوط والا كان العبس كله لمبول بالمرك في المول لا هل السوق ..... المسئلكاتر جمال مقام عودست كرايما بها بها كان العبد كله لم بوراكي في من كا مو وفقال المول لا هل السوق بحرمولي بازار والول سه بهاكه للا دايتم عبدى هذا يتجو فسكت ولم نه فلا افان له في العبيارة جهم ويموك من في البياس في العبيارة ويما اوراس بهر شامول والمرك في المول المو

شروع بيرب كذاني المغنى فلا اصل الاجل كان العبد بالغيار الى آعرها كعاكان تسليمه جائز الابعد حتى ينوى علم الغريد- الول صواب يدي كدكها جائة حى نعى ماعل الغريم يعنى جريج مقرضداد يرب ذوب جائ جرياب جهادم سائك منى يهلية لدوان شاء دفع الى العبر بتنصان العيب الذي مدث عنده من الثمن يين في البعثاية في الوطي ـ اتول العواب عددي في المجتاية اوفى الوطى فانهم \_ ياب جبارم كفرافى المغنى ولواتر يذلك بعد ماباعه القاضى قوله ولكن ان اعطوة ذلك وكاتب به انفسهم جاز الصواب و طابت به انفسهم اورقوله ثم يرجع به على الكفيل الفرماء كذائي المبسوط والصواب تم يرجع به الكفيل علي الغرماء فليتأمل. اورتوك كذائي المتى ولوان الغرماء لد يقلد واعلي المشترى الى ان قال حتى لوكا نوا اربعته واعتاز وااعذ بشمان القيمته . اقول الصواب واعتاز و لعد منهم اعذ بشمان اللبستد ادرآ فرش أول اولم يبيز البيع في شنه من العبد كذاف المعيط حرف اوطاجراغلا بمرف واوعاطفها بخدال طرح أيك مخدك بعدتول فيدو قيدت صعيماً او العكم ..... صواب فالحكم ملاكونا ..... جائ طرح أيك ورق كابعد تولكذا في المحيط ولولم يعتقه المشترى ولكنه باعه ..... شي قول سلم العبد لولم يكن له على الرجل-صواب ولم يكن له ..... باوراس مئل شي يحد بعد قول فيرجع ينتعنان القيمته عليه البائع النالم يكن للبائع ..... اتول ترف الن ترطيب غلا بالورمواب اس كاترك ب يعنى عليه البائع لم يكن للبائع آخرة فانهم اور باب يجم حاكيام تقد ببلج قوله كذاني المبسوط عبد مأذون عليه دين باعه المولي من رجل واعمله بالذين - شايرمواب اعلمه از اعلام بمعنى اخيار ب والقدتوائي اعلم اورباب يجم كرتريب تولسولو المول عيده الملاون فكفل الرجل سيح لرجل بلام جاره إوراس كربعد تولد فيضع به مائداله يحيح فيضع بول بعد ضادمنتوط بهاب بجم كذاف فأو عناض خان العبد العادون وشعرى عبدا ..... عن الكمالا يعمير الثاني مهبور الولد يكن اتول العبواب ولو لد يكن قال المعرجد المنتم كافلاط بهت كثرت سه بين ان سب في استعماء بمن تطويل فل ب- باب ششم كذافي الحيط والذا كان علے المانون دین ..... عمی تکماویستونی ان کان علی المانون دین۔ طاہرایستوی کایستونی تکما ہے یایستوی فی ولک ہوے واللهاعلم رائل سنت آبيك متحد كے بعدتول كذا سے الحينى شرح البدئية ولو كان العبد صغير ا اوكان صغير لمعوا او معتوجا خالا وابعد الاذن انهد قدا قدو اله بذلمك قبل الاذن كان التول قولهد كذانى العبسوط ليخن غلام مغيرياطفل آ زادمغيريا مردمعتوه نے اجازت تجارت حاصل ہوئے کے بعد اقرار کیا کہم نے اس مخص کے گئے اجازت حاصل ہونے سے پہلے اقرار کیا تھا تو قول انهيل برايك كاتبول بوكا يربسوط يمل سيماليناً بالب ششم تولد كذان المدسوط فأن كان المولي الا بالف ودهد ثد الا بالف عدهد و كان ..... الول ايك مرتبداور عاسية ثم الديالف عدهد - لين تين مرتبديدري بزار دربهم كا اقرار كيا - اوراس ب تموز العزقوك والمستلته يجالها وبيع العبد بالف درهم فاته يبدا بدين البائع وما بتربعد ذلك غيوبين غرماه العبد ويستوى ان كان العيد في صبحته العولي أو في مريضه كذافي العيسوط اتول ال ش مير \_ ثر ديك قطا \_ كريخ العيد يالف درجم اور صواب يول ب كربيع العبد بالفي ورهد يعن دو بزار ورم كوفروشت كيا كيار باب بشتم قولد كذاف المغنى ولو كان عبدا لمعجود ا اجرة مولاة الي قوله المستاجر اوتي السكته الظاهر ولو في ..... كذاني التأتار خانيه قال محملُ العبد لذا باع واشتري .... ستدمنی ش کی جکہ بجائے مشتری کے بائع کی تصویب مترجم کا زعم ہے اور شاید کہ باعتبار وصف ماکان کے مشتری سے تعبیر کیا میا اكر يدنى الحال كـ وصف ــــــ باكع بهووبالجمله ففيه المقامر تامل لاتسود وجوه الصفحات بذكرا لوجوة فتامل فيه والله تعالى اعلم بمخيفته الحال. قريب بالمجم كوله كذائم المحيط وان نقص كان النقصان في رقبته المحجور لاته قا بيع ..... اتول والصواب عدى ثم الما بيع ..... فافهم - باب تم كذائى قاد عقاضى فان واذ الذن المسلم يعبده الكافر قوله وهو مولاه - الصواب وهو ولاه ليني و اوراس كامولا وونول اوراس مسلم شي قوله خان كان صاحب الدين الاول كافر الى الدينين . .... اقول اس مقام برعبارت المحاطور عدما قط به كمترجم عداس كي في كل تائل به يس انتظار مياسية بهال تك كوكى ووسرا في من من ورات المحالة المعنى بنوع تكلف من ولالته المفهوم فافهم - محراس عن من الن قلت والا عراق كان المعنى بنوع تكلف من ولالته المفهوم فافهم - محراس علم الن قلت والا عراف كان المعنى بنوع تكلف من ولالته المفهوم فافهم - محراس على من ولالته المفهوم فافهم - محراس على تعوزى ووريعد كذا في المغنى المناوب المعنى بنوع تكلف من ولالته المفهوم فافهم - محراس على تعوزى ووريعد كذا في الفي درهم - اقول السواب تعوزي ووريعد كذا في أخر على العبد ..... كمالا يخفي على المتامل المباردة والم كذا في أمنى المحاوب المهر تبول المقام المناوعي هذا لو شهد على المالمون في حائط ..... اقول الفقائم وازشها و تنوسي المحمواب المهر تبول المناوي المن

والفرق بينها ممالا يخفى على الماهو فى الفن بحسب تعلق القام . باب دوازد بم كذائ الحيط ولا يملك الصى الماذون تزويج امته ..... شى توليد امته ..... شى توليد المته المولى كي جكرام من الولى چا ب الله من مؤده ما كذائى المتنى وفي ماذون شيخ الاسلام ... شى توله اجر اوستاجر يوفق ذلك و اتول السواب يوقف ذلك و باب بيرو بم كرانى الكافى واذباء المماذون من دجل عشرة الخفزة الى شمالها ولو قال البيعث هذا العنطته وهذا يشعر ولم يسعر كليها كل فتيز بدرهم اتول ظاهر الحرف في من من تجي كليها كل فتيز بدرهم اتول ظاهر الحرف في من المحتول المعاد المول المعاد المول المعاد المعاد

## كتاب الشفعة

بار لوَّلْ

كذاتى محيط السرحى واذ ااشترى الرضا مبذورة الى قوله متقوم الارض مبذورة فير جمع بمصتها كذا فى السرخسى اتول الصواب فتقوم الارض مبذورة و غير مبذورة فير جع ..... باب بمثم صفحه ١٨ كذا فى المهوط واذا اشترى ارضا فيها نخل او شجر ..... قوله تقسيم الثمن قيمته الارض والنخل و التمريوم العقد فما اصاب اقول الصواب ان يقال تقسيم الثمن علم قيمته الارض والنخل و التمويوم العقد فما اصاب اورووم ك مطرش أولد فان اعذه الثمن علم قيمته الارض والنخل وهذه الدرض والنخل فما اصاب ..... اورووم ك مطرش أولد فان اعذه المصواب احدهما الرض والنخل وهزها عمل وجزها شعر جاء الشفيع - لين يوادعا طفروج باخطاب واوحد في باب بم ابتداء المواب المواب المائية والمائية المشترى اوو كيلها هكذا اقول الصواب اذ و كيلها يعن بجائيا المشترى اوو كيلها هكذا اقول الصواب اذ و كيلها يعنى بجائيا المشترى اوو كيلها هكذا اقول الصواب اذ و كيلها يعنى بجائيا المشترى اوو كيلها هكذا اقول الصواب اذ و كيلها يعنى بجائيا المشترى اوو كيلها هكذا اقول الصواب اذ و كيلها يعنى بجائيا المشترى او كيلها هكذا اقول المواب اذ و كيلها يعنى بجائيا عادكانا عاب باب من ابتداء

باب شرقوله فاللول قول المشتوى والا يتحالفان التح ولا- يخالفان اورآ فرسنح ش وان اقاما جميعاً البينته فالبينته بينته البلاء عند ابي حنيقة ومحمد وهو قول ابي حنفته إلى الظاهر ان يقال عندابي يوسف و محمد وهو قول ابي حنيفة والله اعلمه ومرعصفي من كذاف البدائع وفي أمنعي من اعدم محرجل اشترى من رجل دارا ولهما شفيعان فافي اليه احد هما بطلت شفعته الصحيح رجل اشترب من رحل واراد لها شفيعان فاقى اليه احد هما بطلت شفعته أيك ورق يعدقوال كزاق البخط ولاا شهد اللبلامان ..... ش لكما والشفيع مقرانه منذايام العواب مقران علم منذ ايلم اور باب بازويم عريم يهلي تولد قضيت بالبيت بيهدما لمصاحب اشهر التول مير الانك اخطا يتها فطائ فاحش اليداورمواب ركرافظ ما قط كياجات اوراس کے بعد قولدلات متیبت میں شراء احد هما اول الصواب عندی لائه علم مثیبت آخرید اوراس کے بعد قول منافشهر ين كلما وقت شهوده جعلت- السواب مثل شهرين كما وقت شهوده و جعلت الى آخره باب يازويم كذائي الحيط والما وكل رجل الشغيع قولدحي اخذ باخ علم بزلك - اقول بكذاف النيخ علم من الثلاثي والصواب عندي اعلم من الاعلام والوجه مها لا يخف عدما المتامل. مجرال سي كم بعداغلاط فاحش عن عقوله اذا وكل رجلين بالشقعته فلاحد هما ان بخاصم الآخر-اتول والعواب في المفتى ان يقال فلاحد هما ان يخاصد بدون الأخرآ خربوالعاصل ان احد الوكيلين ينفر وبالخصومته ولا يتقرد بالقبض فلو الن احدهما خاصم بدون الأخر جاز ولو لواد احدهما ان ياكذ هامين في يده من البائع اوالمشتري فليس له ذلك - يعنى حاصل القام بيب كداكر برود وكيل من اليك في عاصده نالش عد فيعله جا باتو تنها اس كام كوكرسكما بيعني تھم حاتم حاصل کر لے پھرا گر ننہا ایک نے جایا کہ دارمشفو عہ پر قبضہ کر لے تو بدون دوسرے کے ایبانہیں کرسکتا ہے ہیں ہرایک وکیل خصومت بین منقرد ہوسکتا ہےاور تیمند بین ہوسکتا ہے باب جہار دہم سئلہ اولی بین تولہ وان کان الدہ بالعیب قبل قبص المعاد وان كان بعضاء الول صاحب صحح يا ناتخ في جملهاول وان كان الرو في اووان وصليه قرار و يمرعلامت طاهر كي اور عبارت ماتبل ے متعلق کردیا اور جملہ دوم وان کان بقصاء کو بوادقر اردیا محرمتر جم کے فزدیک اس عبارت میں بحسب المعنی مخطی ہے اور صواب میہ ے کہ جملہ اوّل عطف ہے مضمون سمالِق پراور جملہ دوم میں واو عاطفہ غلط ہاس واوکور ک و دورکر ناواجب ہے اور حاصل مسئلہ بدیے ک دار مبیعہ میں اگر عیب یا کرواپس کیاتو دوصور تیں ہیں ایک ہیکہ قبصنہ کرنے کے بعد واپس کیااور دوم یہ کہ قبصہ ہے مہلے واپس کیاپس اة ل صورت مي الربغير عمم قاضى واليس كياتو ووباره شفع كوسفعته من لين كا اختيار بوجائ كااورا كربحكم قاضى بوتونبيس -اور دوسرى صورت می اگر بحکم قامنی واپس کیا تو نہیں لے سکتا ہے وہر امعتی قوله واپ کان الرد بالعیب قبل قبض الدار ان کان بقضاء غلا شفعته للشفيع آخروبالجملهجس صورت بمل والهي متعاقدين كيحق بس فنخ بمعنى اقاله بوادر دوسرول كيحق بمل بيع جديد بوتوشفيع كا اس جدید بع کی راہ سے مرر شفعت حاصل ہوگافلیجال اور واضح ہوکہ درصورت عدم القبض کے بغیر حکم قامنی واپس کرنے کوا مام محد کے نز دیک بچ جدید کے معنی میں نہیں قرار دیالیکن شیخین کے قول پرمشائخ کا اختلاف نقل کیا کہ بعض کے مزدک تجدید شغصہ ہوگی اور بعض كزديك نهوكى اس تجديد شغدنه وفي كاتول اس اصل يربوكا كقبل قبضه كوالهي بسبب عيب كيشخين كزريك برطرح فتخ و باورا قالد كمعنى يمنيس باور ظابرا بهي قول السح معلوم بوتاب بس ائد الشركا اجماع بوجائ كابدليل مسلدة فيروك جواس ے بعد فرکور ہے یعنی افا اسلم الشفیع الشفعته تمد ان المشتری دوالعار علی البائع الی آخرہ کیونکہ اس عمر کوئی اختا ف نقل تیس کیا ہے پیرواضح ہو کہ ذخیرہ کی اس عبارت میں بھی کا تب نے دوجگہ فاحش غلطی کی ہے او ک تولد ان کان الوسسب مو فسخ جدید من کل وجد اتول جدید کالفظ غلامهمل ہےاورصواب بیکہاس کوترک کر کے بول کہاجائے بسبب ھو فسیومن کل وجہ اور منح قدیم ندتما جس کا جدیدمتعور ہو۔ دوم تولد سواء کا ن الفسخ بسبب هو فسخ من کل وجه او بسبب هو فسخ من وجه جدید من وجه گذانی الذخیره طاجرا عبارت بیمعلوم ہوتی ہے کہ او بسبب هو فسخ من وجه و بیع جدید من وجه سبب اگر جداس مقام پرایجازعبارت پرمحول کر کے موصوف ذکور کی تقدیر ممکن ہے۔

باب بخترة م كذائي الخير بيرجل اشترى واداد قبيتها فاراد الشفيع اعداما توله لا يصدق ولا ليجعل خصما للشفيع اقول المسيحة في فاط فاحق به ومواب على الشبات في الما يصدق ولي المسيحة في فاط فاحق بي والمحتل بين المحتل بين المحتل بين المحتل بين المحتل المحت

كتاب القسمته

باريووم

اس کے فاہر فاحش اغلاط میں ہے کہ افی اکافی رجل مات و ترك الله بنین و ترك عسته عشر علية ضمس منها معلوة غلا و عمس منها عالية والكل اقوال اس می سايك فقر اوراد مادوه مطبوع كلت ہے ہى ساقط ہا ورصواب يرك و عمس منها النصافها والكل آعره اى باب دوم می قولدو كان لصاحب الثلاثة اربعته من عمسة واهمكذا في فتاوی قاضی خان ۔ يجائے ولو كان بواو عطف کے فكان بقا تافر ہى واجب ہاداس ہے كھ بعدا كے بہالت كي قطی ہہ کدالا بدايك سطر می اوران تقيم دوسرى سطر می لكھ ہے حالا فك الابدان جم البدن ہے قال الحرجم طا برصحت كی حالت می افوش اصلى کے دالا بدائي سے مقامات و كھ كرمتر جم كا برصحت كی حالت می افوش محل الماران معانی كاب پر لحاظ کے ساتھ صحت كی توفیق عناجت نین ہوئی اور ایسے مقامات و كھ كرمتر جم كو تجب ہوا كہ بعض سح مقامات اصل میں كی وجہ ہوا كہ بعض سح مقامات المار می كرمتر جم نے مقسل مقامات اصل میں كی وجہ ہے عبارت بدگی چناني كہ كہاب السير مجلدوه مے ایک مقام طاہر ہوگا جس کے حاشیہ پرمتر جم نے مقسل ذركر كیا ہے باب وہ شروع میں وذكر الخصاف دار بین دجلین نصیب كل واحد لا ينتفر به بعد القسمته و طلب القسمته . .... اقول یوں بی طلب بصیف مقرد شكور ہے كے كان اس قدر ہوكر آن تقسيم كے كى كاس قدر ہوكر آن تقسيم كے كى كاس قدر ہوكر آن تقسیم

فتلوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی 📆 💮 انتخاری عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی د مَه

ے جوانتفاع ممکن تھاوہ حاصل نہ ہو سکیتو قامنی ایک تعلیم بدرخواست واحد نہیں کرسکتا ہے اور بیاصل ندکور ہو چکی مجر ہاو جوداس کے بیہ تھم کو تکریجے ہوگا اور علاوواس کے مابعد میں قولہ وان طلب احد هما القسمت کے سمتی شہوں کے یا مناقض ہوگا ہی صواب میرے نزويك وطلها الصبعته يصبيغه ستتنير بهوفاقيم والذتعالي اعلم اورا يهيربي أيك ورق بعدتوله و شوط العرك يمن صواب وونول كا با تفاق شرط لگانا بواسيخ ليخي و شرطة الترك لا يجوز عدل هما و يجوز في قول محمد كذافي فتاوي قاضي خان اورا يجهي وو ورق بعدتولدخان ذكر ان لكل واحد شما يجيدلازم سبايخفان ذكرا ان لكل واحد منهما نصيبه بعقوقه دعل الطريق و مسيل الماوني النسبت الى آخرة اوراس سايك ورق كي بعدمتك بالنعبارت شكور بهوان كان بين رجلين داداتنهما علے ان یاخت احد هما الزار والا خر نصف الزار جاز وان كانت الزار افضل قیبته من نصف الزار كذائم البحيط. قال المحر جم اس مبارت میں تحریف ایسے طور پر واقع ہوئی کہ مجھ میں تخت دفت ہے پس اگر بطریق با ہی مسلم کے ہوتا تو دوسرے دار برمحول کیاجاتا جیرامسائل مابعد میں ندکور بے لیکن ندکور ہا ہی اقتسام ہےاورشا پر رمعنی ہوں کدانتسام برین طریق کیا کدونوں کے حصص میں کامل دار اور تصف دار کی نسبت ہولیکن بہمی انتسام نیس بلکہ نوع اصطلاح ہے پھر دارواحد ویس باوجود عدم اختاا نے جس کے جواز کی صورت کی تکر ہوگی کیونکد ناختلاف مبنس اور نامعنی اختلاف جنسی حالانکر قسمت میں معنی معاوض سے الفکاک نہیں ہوتا اور مصیص اس امر کا دارازرا و قیت کے جا ہے نصف ہے افضل ہواس خلجان کورفع نہیں کرتا قلیما مل فاند موضع تال ۔ باب عشم ادائل میں قولہ والمكيل والموزون جميعاً لاحدهما الولالصواب لا احدهما اوراس كي يحد توله الا أن يكون قسم الذي لم يرالمال سرهما الول یوں عی سر ہامسلور ہے اور میکھید الاؤبان کے لئے مترجم نے چیوڈ اگر چدمطلب طاہر ہے پھر دوسرے سنجہ میں وو غلطيال لفظ ش بيراورمني ش فاحش بيرا و ل ولدفان كان المعسوم شينا واحد احتياته او حكما اتول بجائه او كواوجا يخ بهاوردوم اى مسئله كروالة تم ك قريب قوله لا يبطل الا بانشاء السكني اقول حرف استثناءالا غلظ بهاورصواب فقلالانا فيدب وبقطع المحرجم وتال فيدياب بمثتم اواكل عمرة ولدوعل هنت دين فبعاء الغريعه اقول خلفو اغبعاء الفرماني بم بنظره بارت البعدك فاقهم \_ايك ورق بعد قولد كان الغرماء الميت الثاني ان يطلبو القسمته انول اس كمعنى توبظام بهت صاف وشسته إلى كرميت ووم كرقر هنو ابول كودرخواست متسيم كااختيار حاصل بي كين مترجم كرز ديك بحسب المقصو دغلط باورصواب ان يبطلو اهي لين قرض خوابان ميت دوم كوتمتيم وبؤاره باطل كردين كااختيار باور يمتن باب بإزديم قوله ولا يبعر المستحق عليه كذاف المعصط صواب لا بخير ہے ازباب بخير اور باب جرسے تيل ہے باب ياز دہم شروع ملحة ٣٨٩ تولدلا يلام له في القسمت الثالث عشوة الاعر والصوارسيان يقال القسمته الثانية عشرة لنزع متصدلاً بهاره فلا يقيد اعادة القسمته كذائب المحيط - باب سيروجم يخوله اقراحد همة الاصل ميت. الوَّلَ لم يقع عندي من لفظ الاصل معنى و لعله انطبع يزلته قلم الناسخ فالصواب عندي اقراحد هما ببيت منه بعينه لرجل واتكر لشريكه الى توله كذافي شرح الطعاوى.

كتاب المز ارعته

بلرم موم

سخدے سے سے ارت اس طرح ندکور ہے وکذلک اوا قال مازرعت فیہا بکراب فیکڈ اویفیر کراب فیکڈ ا قالم۔ ارعد

جلازة - پس فرق دونوں میں بیہ کے اوّل میں لفظ نیہا ہے تنمیراس زمین کی طرف راجع کی اور بدون استقلال ذکر نعل کے تولید بغیر كراب فيكذا كواوّل جمله يرعطف كرديااوراو زلع العباض كى اى سيجى كى اوردومر مستله على يجائة فيها كي منها سيعيض اور قوله مازدعت منها بغير كراب عطف جمله برجمله باستقلال داضح كرديا ورنه في المعنى بهت كم فرق ب كمالا يحظه غيران المسائل تركها الاحكام بجريان تلك الالفاظ وقال اكمتر جم الله تعالى عزوجل كواسطي تنبع وتدب كدجهان تك اين فقل ساييخ بندوعا جز كوتوفيق عطا فر مائی اس کتاب احکام میں مسائل کے الغاظ اور وجو اتعلق تھم وغیرہ پر بخوبی کیا ظ رکھا گیا اگر چداصل عربی کے بارہ جزو باجواری ترجمه كرنے كى صورت ميں خالى كمابت كى مهلت ميں استنجاب كياجاتا ہے كہاں اس كاتر جمه كرنا اور اغلاط الاصل وغيره كوو يكنا اور الفاظ کی رعابیت ادر و جو تعلق الحکم بالفاظ کا لا اور سوائے اس کے بہت امور میں جو بکمال نظر اس تر جمہ کو دیکھنے ہے انتا مالند تعالی الل العلم كوظا بربول كے بس اگر بهترى وخوني يائيں تو سب حمدوثنا معزت موتى حق سجاندوتعالى كواسط ہے جس نے اسب عاجز بنده کوتونتی عطافر مائی ورنے وہ جیسا لغو ہے خود ہی خوب جانتا ہے بلکہ نہایت لغویت سے اپنے آپ کونیس پیچانتا ہے ورنہ خوب ہوتا اكرائي كوبهجانا للغاصالين امت ويندكان نيكوكار ساميد بكرمتر جم كودعائ مغفرت في فراموش شفر مائيس مح كيونكهاس كوكس فعنل کی خواستگاری نہیں بلکہ منفرت الهی وطوجرائم ورحت حق سیانہ تعالیٰ کی امیدواری ہے دان ربی تیارک وتعالیٰ عنو جواد ملک کریم غنوررجيم ملى الله تعالى على سيدنا ومولانا عبده ورسوله محدوآله واصحابيه الجمعين بهاب جبارم اسي صغيرك آخر جمل - وقع تخيله إلى رجل معاملة بالصعف على النطعة - السوب على النطق يعق من اللغ - باب مم آخر باب على مصل باب وجم كول دواواراد المراع الملع فلرب الارض ولك من غير رضا مالمو ارع الول محمل اس عبادت كاخابر الغلط ب بظابر يجد مبادت ما قط موثى ب مثلا يول كبتاجاب ولوارادالمر ارع القلع وارادرب الارض ان يتملك حصد بالقيمة فلرب الارض ذلك الى آخر بالورمترج في اي عبارت معنى كور جمين ذكركيا بخندر فيد باب سيزوهم -اوّل مسئله عن تولدازس ق الزرع وبذا الان - اقول صواب مير يزوي بذالان بلام تعليل برب باب توزدهم كذاتي الخلاصة قال جمدتي الاصل اذادوقع الرجل ارضدالي آخره اس سئله يس لكعااستهلك المزارع الكرى الذى \_ ظاہرامواب الكرالذى ..... ب باب بستم بيان كفالت در مزارعت إس بن بيعبارت ندكور بوان كان البذر من جهته رب الارض فلا يخلو اماان شرط في المجز ارعة عمل المجز ارع بنفسه اولم يشتر ط فان شرط صح الكفالت والمحز ارعية حميعاً كانت مشروطية فى العند ام بعدولا تسكفل بمضمون امكنه استيفاء ومن اللقيل الى آخر باراقول اس عبارت عي ظاهرتا في بيكونك جب عقد مزارعت عى كفالت مشروط ہے اور سرارعت اس شرط ہے ہے كے كاشتكار بذات خود كام كرے تو كفالت اگر چدا مرمضمون كے لئے واقع ہوئى ليكن كفيل سے بعين قمل كا شكاركا اسقيفا ممكن نيس ب يس تولدفان شرط صح الكفالة والمز ارعة جميعا كانت مشروطة في العقدام بعده منظور فيدب چنانچيخودآ مح لكيما كه قاماز اشرط في المز ارعة عمل المز ارع بنفسه فان كانت الكفالتة مشروطية العقد فسد تادان لم تكن معنة الموارعة وبطلت الكفالتدلا تدهيل بمالا بمكن استيفاده من الكفيل لان عملي الموارع لايمكن استيفاده من غيره- بس صواب ميري نز دیک بیے کہ بجائے فان شرط کے فان لم مشتر ط بوااوراس کی توشیح ہے کہ یہاں دد باتنس میں ایک تو مقدمزار عت جس میں مجمی بیشرط ہوتی ہے کہ کاشتکار خود کام کرے اور مجمی نیس ہوتی ہے۔ دوم عقد کفالت اور و مجمعی عقد مزارعت کے اندرمشروط ہوتا ہے بدین معنی که مزارعت اس شرط سے ترار پائے که مزارع مثلاً کفیل د ہے گا اور مجمی عقد مزارعت میں مشروط نیس ہوتا ہے جب بیظا ہر ہو کیا تو جس صورت میں نے از جانب مالک زمین تغیرے ہیں تو کاشتکار پر کارزراعت واجب ہے مکرنہ خاص کر بذات خود بلکہ یقتل زراعت كاس كى طرف سے بورا ہونا ما ہے ہى اس كى كفالت سي ہے ہے۔ ہى كتاب ميں اگر موافق زعم مترجم سے ہوتو اس سے معنى مع الشرح

یوں ہوں گے۔وان کان البذو من جھتہ رب الاوس۔ اگر عقد مزادعت میں ج الکہ زمین کی طرف سے تعمیر ہے ہوتی کہ کا شکار

کے ذمہ کا م امر لازم ہوگا۔فلا یفلو اہا ان شرط فی الموزارعة عمل الموزارع بنفسہ اولد بشتوط تو کفالت کا تھم بیان کرنے کے
واسطے اس تفصیل کا معلوم ہونا ضرور ہوگا کہ عقد مزادعت میں کا شکار کے ذمہ بذات خود کا م کرنا مشروط کیا گیا۔ خان
شرط اقول غلاوالصواب ان یعال (فان لد بیشترط) تصح الکفالت والموزارعت جمیعہ کی اگر مقد مزادعت میں کا شکار کے
ذمہ بذات خود کا م کرنا مشروط شہوتو ای مورت میں کفالت انجام وہی فضل کا شکاری کی سمجے ہوئی کی گفالت و مزارعت وہ نول عقد مرا موسید میں کفالت و مزارعت وہ نول عقد مزادعت میں واجب میں کفالت انجام وہی فضل کا شکاری کی سمجے ہوئی کی گفالت و مزارعت وہ نول عقد مزادعت میں کفالت و اقتیاب مواجب وہ کہ کا مقدم اور جب کا شکار پر بذات خود کا م شروط فیس ہو تو اس کے کہ مقدم اور جب کے کھر عقد کفالت و اقتی ہوا ہوا ہی کے کہ عقد مزادعت میں جب کا شکار پر بذات خود کا م شروط فیس ہو تو اس پر خالی ہوا ہو اس کے کہ مقدم اور اس کے کہ مقدم اور اس کے کہ مقدم اور اس کے کہ مقدم کا دو اس کو دیا ہوں کہ اس میں ہو کہ کا در راعت کو ہوا کہ اس کی طرف سے کفالت کی تو کہ کفالت کی جو کا شکار پر اور اس کو دیا ہوں اس مواجب کو کہ کفیل بھی اس میں نیا ہت کر سکا ہو کہ کا اس کو کا دو کہ کا کھیل ہوں کہ کفالت کی جس کا پورا کر این کو کا اس کی کفالت کی جس کا پورا کر این کا کھیل کی ذات سے میں گفالت کی جس کا پورا کر این کو کا کھیل ہوں گو کا اس میں نا کھیل کی ذات سے میں اس کھیل کی ذات سے میں اس کھیل کو دات ہو میں الکفیل۔ کو کہ کھیل نے اس کو کا نام میں کہ کو کا کو کہ کھیل ہوں کہ کا کو کھیل ہوں کی کفالت کی جس کا پورا کر این کو کھیل ہوں کو کھیل ہوں کہ کو کا کھیل ہوں کہ کو کو کھیل ہوں کہ کو کو کھیل کو کھیل ہوں کے کھیل ہوں کو کھیل ہوں کو کھیل ہوں کہ کو کھیل ہوں کہ کو کھیل ہوں کو کھیل ہوں کہ کھیل ہوں کو کھیل ہوں

یعن مکفول بیس وونوں صفت ہیں ایک تو بیک جس کا المت کی و مکفول عند پر لازم و منمون تھا اور ووم بیک اس کا اور اہونا کشل سے بھی مکنول بیش وونوں باتوں کو بیان کیا اقل بعوله لان العمل مصمون علی الدزار عیجر علی المقاه ہر وقعلامه هذا العمل بحکم المعزاد عته ۔ کونکر بیکام مکفول عند بینی کا شکار پر صفون ہے بدین معنی کے اس کو پورا کرنے کے اس بر جرکیا جاتے گا اور اس کوئیل مفول بدوا تع ہوا ہے اور اس تقریم میں بیان ہے کھیل اور اس کوئیل المیل کوئیل اور اس کوئیل المیل کوئیل المیل ہوا وار اس کوئیل المیل کوئیل المیل کوئیل کوئ

# كتاب المعامله

**بار وو**

خیرائی بیان استطر اوی سے قطع نظر کر کے مترجم کہتا ہے کہ قولہ تتعلیس بلاھ او تعلیس خوا و بھیت جیسے ش اوّل میں ہے خوا ہ منفی جیسے شق دوم میں مسلور ہے میر سے نزد یک فاط ہے بلکہ مہمل ہے اور صواب میر سے نزد کی بتاء تا نہیں حرف مضارعہ و یا آخستیہ و با موحدہ وسین مہملہ میس از بیس میس ہے والمعنی ہیں اگر رہ پود سے ایسے ہوں کہ در خت کا نے جانے پر خشک ہوجا کیں تو ہہ جائز نہ ہوگا اور اگرا یہے ہوں کہ اس حالت پر خشک تہ ہوجا کی گئی بلور مستقل خودور خت ہوگئے ہیں تو ہر جائز ہے فاتھم ۔

بالرزاق كتاب الذبائح

دو ورق بعد كذا في التنبه ولو قال بسد الله و صلى الله على معمد المعيط ش قرار وان اواد التوك يذكرالسواب اواد النبوك ..... يعي تعلى از بركمت مج به باب دوم ورغرگان وشي ش ب و و ناب كي تعداد بيان كرنے شي لكها :
والسعود والداني والذب واقع دو العمل واضوه فلا علاق في هذه المجملته الاقيه الفيم خاله حلال عدد الشافتي اقول مترجم ال كراب الذيائج ش بسبب ميش فرمت و اتفاقيه بموم علالت كر بهت پريشان را الإذا الل كرم معذور فرما كي حجم بهال تك توثيل عاصل بوئي كوشش كي بعد الشافتي التي بال مجاول الله بالدور الله بعد الشافتي المال المحلولا الله بولي كوشش كي بعد التداور الله بهال تك ويش بولي التوثيل كوشش كي بي بعد بالان بدال محمل الله بعد الله الله الله الله الله بعد الله الله بعد الله بعد الله بعد الله بعد الله بعد الله الله الله بعد الله الله الله بعد الله الله الله الله بعد الله بعد الله بعد الله بعد الله بعد الله الله بعد الله بعد الله الله الله بعد الله الله بعد الله الله الله بعد الله بعد الله بعد الله بعد الله بعد الله بعد الله الله بعد الله بعد الله الله بعد الله الله بعد الله بعد الله الله بعد الله الله بعد الله الله بعد الله الله الله بعد الله الله الله الله بعد الله الله الله بعد الله الله الله بعد الله الله الل

# كتاب الاضحية

باب ادّل کے مفات التحیہ شمل آول ہوئو کان خلاک انسان شاقا۔ العمواب نی ملک انسان دیاب ہفتم منوی ۱۲ سمو کذلک ان اولا بعضهم العلیقه عن ولد و ولد عن قبل۔ اقول العواب ان یقال عن ولد ولذله ۔ نیخ ایسے فرز تر سے ہوائ کا آئل

از بن پيدا ہوا ہے

# كتاب الكرابية

باب يازوهم كفراف الحاوي إذا اكل الرجل اكثر من حاجته ليتقا قال الحسن لابا من به وقال رايت انس بن مالك یا کل ..... قال المرجم ابتداء میں مرمری نظرے بلحاظ اس اصل کے کہ ہماری کتابوں میں نیس جہال حسن مطلقا آئے تو مرادحسن بن زیاد ہیں مترجم کو بہاں بھی زعم ہوا کہ حسن بن زیاد مراو ہیں اور بیا فتی بمقام معلوم ہوتا تھا لبندا میں نے تو لہ دایت انس بن یا لک کی عجمه ما لك بن انس امام مدينه ميلج إزامه اربعه رحمهم الله تعالي سيح جانا اگر چهتر جمه هن اصل يهموافق ركهالميكن عاشيه يريجه لكها فها اور بناء پراس طریقہ کے کہ جہاں تک ممکن ہوا ہے اصل سے مخالفت نہیں کی گئے ہے چنا نچے مقدمہ میں بیانتخاب بھی ای احتیاط کی وجہ ہے ہے مرراس کی تھی اس طرح کی گئی کے مرادحصرت حسن بھری امام تا بعی معروف ہیں اور اصل ندکورہ بالا ہے بھی مخالفت اس تو جیہ ہے مرتفع بك قوله وقال دايت النس كويا تقييد كرحن يوهموادين جنمول في حضرت انس كوديكها يس بمز ارحس البصري صريح ذكر كے ہوا فاقهم اور شايدتو جيد يمي حاشيد ير ذكر ہو \_ بحر دوسر \_ صفحه ش تو لدو من السنة ان ياكل الطعام من وسطه في ابتداء الاكل كذاني الخلاصة اتول ميرے مزديك مئله جو بيان طريقه منت كه داسطے تما وه بيان خلاف سنت ہوگيا كيونكه محاب من سرح ممانعت ابتداء میں درمیان طعام ہے کھانا کھانے ہے آئی ہے اور روائیس ہے کہ ائمہ رحم م اللہ تعالیٰ کی طرف اس کومنسوب کیا جائے مين صواب بيركه كاتب نينلطى كى اورتيج ومن السنة ان الاياكل بصيفه ننى بإفاهظه والينها باب ياز دهم صفحة Oll كذا في السراجية و ذکر محمد جدی او حمل الی قوله و کذا الماء اذا غلب و صار مستقل ر طبعاً کذانے القنیه اقول بیروایت قلیہ کے منقولات میں سے ہاور طاہرامعتی مید ہیں کہ ایسے بی پانی کا تھم ہے کہ جب اس میں آوی کا پیمنایا ناک کے دینٹ یا آنسوگری اور بإنى غالب رب تواس كا بيناروا باوروه ازراه طبيعت كم بليد بوكيا كذاف القديد اورمترجم كبتاب كرشايد توله و كذا العرقته ير عظف ہوقیعتی نہ پیاجائے گالیکن قولہ اذ اغلب کا فائدہ کمتر ظاہر ہوتا ہے ہاں سرکہا جاسکتا ہے کہ بیاس واسطے کہا کہ یاوجود پانی غالب ہونے کے بھی جبکہ طبیعا سنتقذر ہے تو بیانہ جائے گا اور مترجم کہتا ہے کہ طبیبات حلال ہونے کا تھم جو کلام مجید میں خدکور ہے اس آنت کی تغییراردو میں مترجم نے تغییل کافی جمع کی ہے دہان ہے پوری نظر حاصل کر کے تب اس روایت پرغور کرنا واجب ہے در نہ امتیار نہیں چاہنے والثد تعالی اعلم باب دواز دہم سے کمن اس باب کے مسئلہ نمیر کوجوا ہرالفتاوے نے قتل کیااور تھم بیدویا کہ انکل سے معاوضہ دینا جائز بواقول به بنایراس روایت کے کدایک لپ مجریا دولب مجری ربوا کا حکم جاری نبیں جیسا کہ بیوع میں معلوم ہوا یس مراد خمیر ےاس قدرکداس کاوزن یا کیل میں لا نامقصور نہیں ہے ہےا بک لوئی ہرابر مثلاً ورندا گرمقدار عنوے زائد ہوتو اس طرح انگل روانہیں ہے اور واضح ہو کہ رونی قرض وآئے کا قرض وغیر و سابق میں نہ کور ہو چکا ہے لیک مفتی بینا مل فتویٰ دے واللہ تعالیٰ ہوا المونت باب دوازويهم كذائ فأوى قاضى فالنوالصيح في هذا انه ينظر العرف والعامة دون الترد و كذاني الينا بيع اتول كذاف النسخ التودد بالواه ولعل الصحيح التودد بالواد باب بغند بم مشكراع وتص بما نتممو فيروغيره عمالكمانيه معنى يوانق احوالهد فيو نقه ۔ نسخ على يتقد مم فاء برقاف مسطور ہے ہي شايد مراولا فيل امور خيروطاعات جواورمكن ہے كہ بتقد مى قاف برقاء از ايتاف جواورمنى بيكه بياس متوافق معنى سے ايسااٹر واقع ہوتا كەجس كو بيٹے ہے كھڑا كراديتا ليكن زبان عربيت ہے بعيد وانجى ہے اور شايد كه لفظ فيرققه براءودوقاف ازتر قیل بمعنی زم ورفتین کرنے کے ہولیعن جس ہے دل رقیق ہوتا اور یمی مترجم کے مزویک اصوب ہے واللہ اعلم باب بهم كذا في الغياثيه قال اذا لم يكن للعبد، شعر في الجهيهته فلا باس للتجاء ان يعلقوا على جهبته شعرا لانه يو جب زيارة في

الثمن وهذا دليل علم انه أو كان للخدمته ولا يريدمعه انه لا ينعل ذلك كذاني المحيط مترجم كبتاسي كريرم تلهجيب سهاور اس من نسخه كي مع علطي نين معلوم موتى كيونكه عبارت فلا برامتوافق اصل يعن محيط كيت ادريه بات معلوم ب كرتو اصل الشعرعورتون میں باو جود ترین جائز ہونے کے بالا تفاق حرام ہےاور غش اسی صورت میں طاہرہے علاوہ اوین جہد غلام کے مال ہے تمن می کرانی عواً ظلاف معهود ب بلك بيعيب ب جس على عن على نقصان موكا بي مترجم كا كمان بدب كديد منكدد راصل محرف ومعحف واقع موا ہاورصواب وہ ہے جو قماً و سے قاضی خان سے اس کے بعد فرکور ہے یعنی ولا باس للتاجر حلق شعر جهیته الفلام لانه بزید فی الثمن الى آعدة بس محيط كاخشاء مولقظ يحلقو اواقع مواجس كوقلت تأمل بيعلتو العين برهما محياً اوتعليق شعر كي تصوير كے لئے ابتدائی فقره پر حامیالین جمی اس کوخرورت موکی که بال خود ندموتو لکماواذا لد یکن للعبد شعر فی البهبته الی آعدی بالجمله مترجم کے نزد يك مواب وتل ب جوقات شان من ب والله تعالى اعلم بالسواب اورواضح موكه مجلد غيرمعتر كمايول كوفاوي عزائب ب اگر چەمولف دحمداللد نے خوداس كانام غرائب قادى ركھ كراعلان كرديا كداس ميس مناخرين كے و وفادى فقل كئے جاتے ہيں جوغريب میں اور غریب وہ اقوال کہلاتے ہیں جواس جنس واصل سے تنہا واقع ہوے جیسے پر دلسی مسافراہے وطن والول سے آوارہ تنہا ہوتا ہے يس فيرمعتر موت كے يمعن بي كه جب اس كى روايت كى تائيد حاصل شهوكى دوسرى معتركاب سے يااصل سے تب تك تو قف ج ہے اور اگر بجائے موافقت وتا ئید کے تخالفت طاہر ہوتو اس کا ترک کرنا ضروری ہے فاللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحكم باب بست و دوم ے دوسطر پہلے قولہ قال محمد " افا وقت الفتنت العبواب افا وقعت الفتنفد بابی ام ۔ كذا في اتقابيہ سنل محمد بن مقاتل الى ان قال ولكن لو تصديق بمنزلته كان حسنا اتول الظاهر ان يقال بالزاله كان حسنا المحيط. اورقولدكذا في الغرائب وف اليتبية سنل على بن احمد.قوله وهولاء يقدر على اوا ء اقول الصواب وهو لا يقدر على اواء هذا القدر بنفسه الى آخره ا0 تادخانید

## كتاب الربهن

بار لائل

جب مبرسی تواس کا مسئلداد پر ندکور ہوا اور نیز آئند وعیارت بالکل فیرمر بوط ہے۔للذا فیرمسے جا ہے کہ ہمارے نز دیک ایس صورت شی نکاح می اورمبرالشل واجب بوتا ہے برین متی کہ کویا مقدار ومبرالمثل اس نکاح میں مسے عی اور بیٹیس کہ نکاح بدون مبر کے بوکر بجرمبرالمثل واجب بوتاب جيها كبعض اكابركازتم بوهذه فاندة جديدة من المعتوجع بجرواضح بوكداى مسلديس آت كلعا سقط جميع مهد المثل وله المصته ليني عمير محرور فكرمسطور باوريكى مترجم كنزويك محض غلط بهاورصواب لهابتهم تانيث جاہے اگر کہا جائے کہ شاید مراد بہ ہو کدر بن اس صورت میں مورت کے پاس مکف ہوکر اس پر ضان واجب ہوتی جبکداس کے لئے مبر کیجے تھیں رہا بلکہ مناقط ہو چکا بعد وجوب کے کیونکہ طلاق قبل الدخول واقع ہوئی تو شایداس پر جنعہ کی قیمت بعوض رہن کے واجب ہواور وہ وہ برے واسطے ہوگی تو جواب بیہ ہے کہ مسئلہ موضوع بتلف الرجن نیس ہاور بعد ستوط مبرالمثل کے رجن ملف ہونے ساس پرهنمان وا جب نه ہوگی کیونکہ طلاق قبل الدخول ہے مہرمطلقا وا جب نه رہاتو رہن و دبیت کے تھم میں ہوگیا ایس متمان وا جب نه ہوگی اور . ش كبتا مول كداس سب سے علاوہ قول مابعداس كے منانى ظاہر ہے يعنى ثعد فى التياس ليس لها ان تحبس الرهن بالمتعته ليس تلف رہن کی صورت متصور نہیں ہے اور جس کوفقہ میں اونی عبارت ہووہ ان دونوں مقام کے فاحش غلط ہونے کوفطعی یقین کرے گا كمازهم أمترجم والله تعالى اعلم \_ باب جيارم اس باب من يعن الخش اغلاط من سه به توكه في الاحل ومن هذا الجنس كسوة الرقيق واجرة ظدر ولدناراهن - اقول يون بن الرائين بسيغدامم فاعل مسطور باورمعتى يديس كما يسين رائين ك فرزعد كي وائى كى مزدوری بھی را بن پر ہےاورمتر جم کے نز دیک بیالی ملطی ہے کہ مرمری ذبن افزش نہ کھاتے ہیں اس لیے کدرا بن کے بچے کاربن ہونا مشكل ہے اور اگر بيكها جائے كرحاملہ باعرى اس نے رہن كى اور بجداس كارا ان كا نطقه ہے تو جواب بيہ ہے كرو و باعدى ام ولد ہاور وه مالیت مطلقه نبیس ہے تو مرمون نبیس موسکتی کیونکہ تاج نبیس ہوسکتی ہے اور را بمن اپنے فرز تد کور بمن و تاج وغیرہ مالکانہ تعرف میں نبیس لاسكنا كيونك ما لك كاخود نطف اس كي مملوك سے اصلى آزاد ہوتا ہے اگر چرمملوك آزادت جود بذا ممالا خلاف فيد بين اسلمين - بالجمل جي و صواب مير ينزويك لفظ رجن بصيغه مصدر باورمراواس عصر مون بصيغه اسم مضول بوالحاصل اجرة ظرولد المرمون مثلاراجن نے اپنی مملو کہ قد یا ندی رہن کی جس کے مرتبن یاس بچہ ہوا اور وہ مملوکہ کے شو ہر کا تفطہ اور رابن کا غلام ہے تو اس کی برورش کی مردورى ربن پر بوكى فاقهم -اس طرح فاحش غلطى ي

تولد وما پیجب علی الراهن الا اواہ الراهن بغیر الله ..... اتول قلط ہاورصواب میر ۔ بُرُ و یک یول ہانا اواہ الموتھن بغیر اذ نه الی بغیر اذن الراهن لیتی بوخر چرا بن پرم بون کے لیے واجب تھا اس کوم بہن نے پورا کرویا تو ووصور تمل جل ایک میکرا بین کے حکم ہے پورا کیا تو اس کو بھی بما نزو قرضہ کر را بین ہے لیے گا اور دوم یہ کر را بین کے بغیر تھم کیا تو احسان و عنایت ہاں کے والیس لینے کا استحقاق نہیں رکھتا ہے وہ استحقاق نہیں رکھتا ہے وہ استحقاق نہیں رکھتا ہے وہ استحقاق الموتھن بغیر الله الموتھن بغیر الله الله و ستحه و ستحه و ستحه و ستحه و ستحه و المحکفی ولو تعنی الراهن المعرب المعرب الله مائته و ستحه و ستحه و شخص کذائی المحکفی ولو تعنی الراهن المعرب مائته و ستحه و ستحه و شخص کا خوب یہ کہا تور کی تو بھی خط ہا اور کی کا خوب کی تور کی کہا تھی الرامی کہا تو کہا کہ کہا کہا گھی کہا ہو کہا کہ کہا ہو کہا کہ کہا کہا کہا گھی کا دید وجاتے رہے ہوئے آدی کو کہتے ہیں اور کہی لکھا کہا کہا آگھی میں نے کا خوب کے کہ کہ کھی اور کی کا اختیار دورت مامل ہونے کے صرف غیاد عیب کی بید کی جو کہا تھیار دیا تھی دور کی کہا تھیار دیا الاکھا کہا گھی دورائی کا اختیار دید ہاں دورائی وورائی کا اختیار دیب کی وہ ہوں کہا تھیار دیا کہ دورائی کا اختیار دیا ہی دورائی درائی دورائی دورائی کا اختیار دیب کی جہت ہے کہا تا دیا تو بھی خیال دورائی کی ایک استحق جب نے نوار دوران کے دوران دوراند دوراند کو دوراندوراندوراندوران

ينائى كازوال إاوريموا مخفى موسكا عليمنظ قاند عفعك في كتب المقد جداباب يازوجم كذاف عزائته الاكمل وفقا ارتهن العقاوهل دعنا غوضعه عند شريحه لمى ان قال ويروالمطلوب على الرجين رصعت قيمند الرجن راتول بيمي غلا بوالعواب ان يقال ويرجع العطلوب الى آخرها كوتك جب كل فرض بمقابل دبن كما قط ندبوا بكرثر يك فيرمرتهن في إينا حصدومول كرايا اوردین فاسد تھا تو مرتبن ضامن موالیس اے حصد کے قدرتیس بلک بیندر حصد شریک کے ضامن موگا لبذا نصف تیت منان و ساور مترجم کے بیان سے فاہر ہوا کہ کتاب میں جو لکھاہے کہ نصف تیمت والی لے گاو داس تقدیر پر ہے کہ دونوں شریک کا قرضہ مساوی تھا اور مرادیہ ہے کہ جس قدر حصد شریک کوقر ضدم تجن سے نسبت ہووئی حصد قیمت واپس لے گاحی کد اگر مثلا ایک تھائی و دو تھائی کی نبعت ہوتو دو تہائی یا ایک تہائی واپس لے گائیکن اختلاف اس ش او پر ند کور ہو چکا ہے فلیند براور پاب دواز دہم ہے متعمل تولد خصار بالتعنسيف فيعته واديمين سهما الثنان وعشرون في الولد الثاني وسهمان في القاتله- . . . . ـ - اقول ال عمل يميم عير ـ نزو يک تلفی ے پلکداس ے اور کی مبارت بھی غلط ہے یعن تولہ فصار کله النین و عشرین سهما فی الفائله وقد نصب بالعود تصفه ..... کال المو جم صواب دیج میرے زو یک یوں ہے کہ فصاد کله الیس وعشرین۔ یس ہورے فرضہ کے ہائیس سمام ہوے۔ومنہا سہد نی التاللہ اڑائجلہ ایک ہم بمقابلہ قاتلہ بائدی کے ہے۔ وقد عصب بالعود نصفہ حالانک ایک چتم ہوئے ستاس كانسف جاتار إلين ايك مهم كا آدحاجا تار باسفاتكس خصار بالتعضيف ادبعته وادبعين سهمذ يس كمرواتع يولى توجمله سہام کودو پیمکرنے سے چوالیس ہوئے ۔الثنان و عشرون نی الولد الاؤل۔ ازانجملہ پاکیس توولداؤل کے مقابلہ پس ہیں۔ عشرون تی الولد الثانی اور پیم حصہ بمقابلہولدووم کے بیم ومہمان تی القاتله ذهب بالعود مهد ۔ اور دومیم بمقابلہ کا تلہ کے جس می سے ایک مہم بسب کافی مونے کے کیا یعن ایک باتی رہائی جوالیس میں سے تینالیس دے اور ایک جاتار بااور می امام ع كول كمعنى بي كرج اليس مهام عن استابك بروتر ضه جاتار باكذاني الكاني-

مترج كبتا ہے كراس وضاحت ہے ترجدكر نے كے بعد خود توج بيكار ہوگئ اور حاصل يہ ہے كہ تولد خصار كله اللين و عشرين مهما نے الله لله الدين و عشرون من العلم الدين و عشرون في العلم الدين ہے الدين و عشرون في العلم الدين ہيں اور الدين ہيں اور الدين ہيں اور الدين ہيں ہيں اس لئے كہ بي تصف قرف كے بها ميں الدين اور دو تها فرز مدافل كے مقابلہ ميں مسلم بين اور دو الدين كي تصف قرف كے بائيس بيل مي الدين كرائيا ہوا وراس كي توج بياس مها مقابلہ الدين كے الدين الدين الدين الدين كرائيا ہوا وراس كي توج بياس مها مقابلہ الدين كے بين الدين الدين الدين كي توج بياس الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين كرائيا ہوا وراس كو ترز مدين كي الدين كي توج الدين كرائيا ہوا كو الدين كي توج توج كي توج الدين كي ت

بمقابلهای کے فرزند کے بول مے اور بسبب نصف قاتلہ زائل ہونے اور تسرواقع ہوئے کے دوچند کر سے بیالیس ہوئے اوراس قدر سہام فرزنداول کے مقابلہ میں ہو سے تو جملہ چورای سہام ہو ئے لازاتمام قرضد کے چورای سہام سے ایک سہم کم کر کے یاتی اداکر سے ای طریقہ سے قیمت کی تفاوت سے مسئلہ کی تخ سے ای نسبت ندکور و بالا پر لگانا جا ہے فلینا مل فیداور واضح ہوکہ اگر قاتلہ کے کافی ہو جانے کے بعد فرز عداق کی قیمت میں کی آجئی مثلاً برارورم سے پانچ سور و کے تو ابتدا و میں جو قرضہ مقتول و فرز عداق ل پرنصفا نصف تھا وہ تمن تهائی بوكر بمقابلة فرزند كے صرف تهائى روجائے كا چرقاتله واس كے فرزند پردوتهائى بوكا اور دونوں بس مميار وصعى پر بوااور بدو تہائی ہے تو تہائی می سرواقع ہوگی لہذا ہائیس کر کے اس میں بمقابلہ اوّل کے کیار وسیام ملا کر مجموعہ تینتیس کیا جائے بس جملہ قرضہ کے بینتیں سہام میں سے ایک سم وشع کرے باتی جیئتیں سہام اوا کرکے مک رہن کر لے اور ای طور پر اس جنس کے سائل کا انتخراج كرنا جائية اورمترج كے لئے اپني كريم أنفس اور بإك باطني كے ساتھ دعائے مغفرت فرماني جائے وال ربي ہوالغفور الرحيم وله الجمع في الاولى والآخرة، وهو ارحم الراحمين - باب دوازوجم ايتداء عن تول الوجه الثالث اذا كان الرهن في يعللموتين اتول والسواب عندى ان يعال بي يدالولعن كيونك اكرم تهن معرف جوتو مخاصمت موضوعه بالكل باطل جوكي و بذا طا برجدا اورا كركها جاسة كرم بون الأمقوض موتا ب اور فيعند دا بمن كالمتبارنين بهما قال محمّعن ان الرهن لايسكون الاستبوضا بمر فبعند را بمن عن موت كو \_كيجر مي كيا كياتو جواب اس بدركافي بكرة كده ولد فعيما اذا كان الرهن في ايديهما اوف يدالواهن خودموجود بالديري مسلم وتصویب کے واسطے شاہد عاول میں ہے اور حل یہ ہے کہ لزوم رہن غیری قبضہ مرتبن یااس کے قائم مقام مانند ووکیل یاعاول کے شرط ہے اور وہ پروقت مقد کے ہے اور یہال کلام بروز خصومت ہے اور جائز ہے کہ بروز خصومت رائن کے تبعد میں ہو بعد از انک ر بن لازم ہو کیا ہے چروائے ہو کہ مہال ایک جو می صورت محی تعلق ہاوروہ بہے کہ مرہون ایک مرق اور را بن کے قبط میں ہواور جواب ید ہے کہ سابق الکاری کے لئے تھم ہوگا اور اگر تاریخ نہو یا سیادی موقو قابض کے لئے تھم ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

#### كتاب الجنايات

#### كتاب الوصايا

باربرموم

صفره ۵۰۰ قول وهو سهمان من سبته الصحیح من تسعته صفحه ۵۱۳ قول وهو یخرج من الفلت لو یعتق القرابة من الوارات آلخ لا بد فیهما هنا من البتامل والرجوع ای نسخة معتمد لا حتی تطمئن النفوس باب بفتم صفر ۵۳۳ کذائی المبهوط هشامر سالت محمد الی قوله قال یوقف الفلت الهمامر آن الورثة وی یرجمع حقد صواب یه هی که لوقف الفلت لهما ولا یرجع حصته سبب باب تم مفر ۵۳۵ قولد وقال ابوالقاسم " یکون وصیا و قول محمد - اقول بجائے الوالقاسم کے ابوالوسٹ می کیا وارشرو کا صفحه الوالة می کا او ایست کا ایست کا ایست کا او ایست کا او ایست کا او ایست کا ایست کا او ایست کا او ایست کا ایست که کا ایست کا کا ایست ک

كتأب المحاضر والسجلات

اس من بھی کثرت ہے مثلاً صفحہ ۱۵۸ معضر دعوبے ثبین الدھن ہیں تولد کذا من دھن سے من کالفظ رہ کیا اور تولد احد هما ان دعوب الاقراد لیس بصحیح بدعوب للحق ہم صحح کالفظ زائد وغلط ہے اور آخر مل تولد بصحة المجے وجوب میں ووجوب بواوعا طفر جا ہے اور تولد احد جا میں بچے لوجھین احد ہما ہے رہا یک صفح کا حال ہے۔

## كتاب الشروط

واضح ہو کہ فتیہ کے امتحان وسعت نظر وغز ارق علم کے لئے ہی کتاب متعین ہے اور فقد یمی نہایت انفع واوق ہے چنا نچے اہر افقد میر سے بیان سے افغاق کر سے افاا طرک تھے میں ایک وقت نظر در کار ہے اور الحمد اللہ تعالی کہ اس میں بھی کوشش کی گئی اور افلاط بہت ہیں۔ مثلا ایک جگہ کتاب خرید و قروضت میں اکھا۔ من عدایان هوده اور میح بخاری وغیرہ کی روایت میں عداء بن علدین هوده اور خوداس کتاب میں دوسر سے مقام پر ایول بی اکھا ہے

قعل ہفتم شروع مسلمی قولہ قیل ان تیزو جہا قیل ان تزوجتك ..... الصواب قل ان تزوجتك لينى بسيندام سمج الموية ـ بفعل جہاردہم آخر قولہ فردة بخیار الشرط و يعود وقلمهو ـ ايول على ان شخول على جادرصواب يول ب كه فردة بخيا الروية ـ كيونكه خيارش طاتى مدت تك القاتى تيس اورسياتى سے مباكمت ب بالجملداس كي فلطى اولى القات سے ظاہر ب اورسفي ١٨٥٥ كـ آخر على قوله على قول المامود قابعت الامور مين الآمر ـ ميم سينز ديك بجائے قابعاً كے قاضيا بے لينى اواكر سنے والا اورسفي ١٨٨١ كـ آخر على قوله فلا دخل من الشهر الاول - ميم سينز ديك غلط ب اور سمج بجائے اول كے آخر بے لينى دومرام مين چنا ني تالى سے يوشيده نه ہوگا مسائل شي بعد كما ب اور سمج نبيل به المطلاق ولا يسقط المال يول تى ان ان شفول على ب اور سمج نبيل ب

صواب مير في نزويك بجائلا يسقط كلا يحب بيني وضفع كا مال مورت پرواجب نده وكا اور خلع جونكه بمار في برد يك طلاق بائن باور و مردكاتها بائن باور اس براكراه بين بهتي و كوياس في طلاق دي حالات كرويجي بهار بزويك واقع بوجاتى بائن بالدا طلاق و اقع بوجائ كا بروجاتى بالدا طلاق و اقع بوجائ كا بروجائي بال كرم بركياجات كا مبراس كرفيج مي بجائه بال كرم بركياجات ليني كورت كا مبراس كرفة مد سه ساقط ند بوگا اگر بن بو و اگر كهاجات كه بدل الحلا كا مبر بون واجب نيس بوقو توجيداس كي دوطر ح به ايك بيد براك المركورت كا مبراس كرفت من بدل قد رمبر به بس كويايون كها كرمورت كويوش اين مبر كرفت كرا لين برنجور كيا اور و م يكدلا يسقط المبركي و الالت سه بي بي بدا كمال كي جدا كم بركوركيا اور مي مناز مايق المبركي و الالت سه بي بي وجد المركوري حواد مي مناز مايق المبركي و المركوري و يكاب و تركي مراوي اوراس توجيد بير بي مناز و يك مين به كوالمال كي جدا كم براي بي اور بي مناز مايق من بين من خود بو يكاب و تلاكر و

ستباب الفرائض

وی الارصام کے صنف دوم کے فاتمہ پر تولہ و هوا بواب الاہ کی جگہ صواب الواب الب الازم ہے باب وہم کول علی آولہ بیان کان هدات ثانین و نصفا کالو وجو مع الاعتبین لاب والد مع الاهر۔ پہال الفظام الام یا تو کو کا تب ہے واقع ہوا یا ایس کہ الدوج مع الاعتبین لاب فالد الدون لار و مع الاهر۔ پینی نصف و دو تہائی جی مثال ہے ہے کہ شوہر ہوجی کا نصف ہواں کے ساتھ الدعتين لاب فالد اوالدین لار و مع الاهر بینی نصف و دو تہائی ہے ہاتھ الدی و باب ہوائی ہوائی ہال کے بوال فالدی ہوائی ہوئی ہوائی ہوا

## باب مشكلات ومشتبهات بابت ترجمه

یہ باب وسیع اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن بیتول مشہور کہ جس کا سب ملتا ممکن نہ ہواس کا تھوڑ املتا ہوا مجھوڑ نا جا ہے مناسب نہیں ہے کہ اس کو بالکل ترک کیا جائے لہذا میں بعدر متحضر انوارع مخلفہ ہے لاتا ہوں والتو نیق من اللہ عز وجل اس میں مجمل قول میہ ہے کہ کسی زبان میں خود معنی مراز ہیں و بتا مگر میں نہیں و بتا مگر محل میں ترجمہ کیا جائے آو اکثر بیٹر ق ہوتا ہے کہ لفظ طاہر زبان میں خود معنی مراز ہیں و بتا مگر محاورہ البتہ شائع ہے مثلاً فولھد ترك كفلہ لفظی متی ہے کہ چھوڑ اس كے جانب حالا تكر مراد ہے ہوتی ہے كہ بیچھوڑ كرو واعتیام كیا تو

جب تک ای محاور و برتر جمد شرمو بالکل غلیا موجائے گا۔ اور مجمی اس وقت سکے حرف و عادت ندجائے سے زمان موجو و و عرف و عادت رِ محول کرنے میں علمی ہوتی ہے اور بھی احکام کے تعلق میں تقاوت ہوتا ہے دونوں کی مثال اس طرح ہے کہ اگر سیاہ رنگ ویا تو ر حمریز نے کیڑا عیب دار کردیا تکروجہ بیٹی کہای وقت باد شاہ نے اس رنگ کوعو با معیوب کردیا تھا کہ تمام ملک میں اس کا اثر پھیل حمیا اورلوگ ای برجم محصور فا برے کہ کیڑے کے مالک نے کار مکر کی نسبت خلاف کا زعم کرلیا اور شری احکام یا ہمی نفاق واحتلاف وور كرنے كے لئے يں اس واسطے تے ايس تمام شراكا سے فاسد ہوتی ہے جن سے منازعت و كالفت بيدا ہواوراب بيد مك ايمانيس ب جس سے میدخیال ہو کہ کیٹر ابکاڑ دیا اگر چہ ما لک کی غرض حاصل شہو۔ چنا نجیاس زمانہ کے تھوڑے دنوں بعدی جو ہا دشاہ ہوئے انھوں نے عمر آببلوں سے خالفت کے لئے ای رحمہ کو بہند یہ وکرد یا اور تھم کا تعلق عربی جس بسب فعل مقدم ہونے کے پہلے ہی ہوجا تا ہے قبل جملة تمام مونے كاكر چديدون تو تف كے باقى الفاظ بولئے كا تكارا عبارش اركان جملدك بيري كا كم للفتك انتا والتد تعالى مسيعن زيدا في جوره سے بولا كرطلاق دے دى مي في تھوكوان عاللہ تعالى تو طلاق واقع ند موكى اور اكركها كرطلاق دے دى يم نے تھوكو - جررك كركها كمانشا والله تعالى يو طلاق يوجائے كى بخلاف اردوكاس بم يميلے فضلات ندكور بوكرة خرش فعل آتا ہے چنا نجے محاورہ سے کہ انتا واللہ تعالی میں نے مجھے طلاق وی یا میں نے مجھے انتاء اللہ تعالی طلاق وی ۔ دوتو س مورتوں میں طلاق واقع مد مو کی لہذا جب کہا کہ انشاء اللہ تعالی مجر فاموش موکر کہا کہ میں نے تجھے طلاق وی قو طلاق برنا جائے گی ہی جہاں کہاب میں یوں ندکور ہے کے طلاق دینے کے بعد اگر خاموش ہوکر یا جد اکر کے انٹا واللہ تعالی کیے قوطلاق پڑ جاتی ہے اس کوالی زبان میں اس طرح مجموك اكرانشا واللدتعالي كهدكرها موش مونے كے بعد طلاق دى تو طلاق برجائے كى روكى يهاں ايك مورت كراكرا سے يوں كها على نے سختے ۔ خاموش موكر كها۔ انشاء اللہ تعالى \_ خاموش موكر كها طلاق دى تواس مورت ميں كيا تھم ہے كيونك اصلي ميں ميمورت خاص اس فقرہ میں نیل ہوسکتی ہے ہیں طلاق واقع نہ ہوگی اور غرض بہاں بیان تقارق ہے نہ اسخر اج مسائل ای قبیل سے مسئلہ اجارات بكرا جرتك اليوم كذابدر بم يعني اجاره كيايس في تحدكوا ح كروزاس كام ك في بعوض ايك ورم كواوركها كدون جريد کام کردیے پر بوری مزدوری موگی اور آجر تک کذاالیوم بدرجم بیکام بورا مونے پر مزدوری مولی لین دونون مورانوں میں نفذ میمکل و تا خرردت اور نقدیم مدت وتا خرهمل کی راه سے فرق ہے حالا تکہ اردویس وجہ فرق اس وجہ سے ظاہر نہ ہوگی کہ تعلق تھم دونوں کے ساتھ بعد دونوں کے ذکر کے ہوگا اس لئے کہ تھل ہیشہ متاخر ہوتا ہے ہی بیز بان کا فرق ہے اور بھی تفاوت بوجہ دستع و معاش کے ہوتا ہے اور اس طرح اسباب متعدد بین تو ضرور ہے کہ تر جمد یمی ان امور کا لحاظ رہے ورنے ملکتی ہوگی اور میں نے بحث اصطلاحات میں ذکر کردیا ے كرو كم لله على صور جمع و صور البعد دولوں كاتر جمداردوشي فقل يكى يوكا كدالله تعالى كواسطي محد يرجمون كروزوين حالا نکردونوں کا تھم عربی میں مختلف ہے اور ایسے بی تو لہ اللہ علی کذا کذا اور اللہ علی کذا او کذا۔ دونوں میں فرق ہے باو جو مکہ ننس ترجمه کے لئے لفظ مناسب بیس عطف کا کیا ذکر ہے۔

اب شی چند مقابات ویکریتو نیش البی عزوجل ذکرکرتا ہوں از انجملہ اگر عاریت لینے والے نے چو پارکو مالک کے اصطبال عی والیس کردیا تو ضائن نہ ہوگا زیادہ تعلور نیل ہے اور نہ تحقیق مسلا بلک مثال منظور ہے تو احکام پر بھی نظر نیل ہے یہاں وو طرح سے لئا تا مثال منظور ہے تو احکام پر بھی نظر نیل ہے کہ چو یا بیکھوڑا طرح سے لئا تا ہو اور کی انداز کی اسلور سے کہ چو یا بیکھوڑا ہو حالا تک ان کا عرف عام تعاج تا نچے شراح نے لکھا کہ اصطبال وہ جگہ جو جار پایوں کے لئے ہوتو گاؤ خار بھی اصطبال ہے اور دوم بیک ان کی عرف میں مطبل ہے اور دوم بیک ان کر ایم ہوتا ہے اور کی مطلقاً ندکور ہے اور یہاں اکثر باہر ہوتا ہے اور کی عرف میں مطلقاً ندکور ہے اور یہاں اکثر باہر ہوتا ہے اور میں مطلقاً ندکور ہے اور یہاں اکثر باہر ہوتا ہے اور

كمتراحاط كا تدرخصوص جبكه مكان وسيع مذبوتو اليكاصورت من اصطبل كاندروالي كرجائے سے منانت سے خارج شاہوگا اگر ضالَع بوجائة ضامن موكاجنانجيشارين نفصاف لكعديا بوقلع الله لشارة بان الاصطبل لو كان خارج الدواضين به ١٠١ یے بھی وہم ندہو کہ اصطبل دوایک مکان خاص وضع کا جومعروف ہے کہ جارو بواری کے اندر کھلے درمتعدود سے ہوئے ہیں کیونکہ جاریا ہے ك في جوجك مقرر موده اصطبل م يس تعان كوم شال ب فاقهم - از انجمل باب اجارات على ب كد لا تصده الاجادة للمعاصى کا لغداء لینی جو چنے معصیت ہے اس کے لئے اجارہ کرنا تھے نہیں جیے گانے کا عقدا جارہ۔ بس بہاں عدم محت راجع بجانت عقد ہے اور جامع الرموزي بوالا جو لطيب وانكان السبب سرامل يعنى مردوري طال بوتى باكر چسب رام بو - اورجلى ك حواشی عل بھی اجرة المومية كنبنت ايمان كلمااورو ومشہور بيلي بحی جواز كاتكم علت اجرت كى راه سے ديا ميا سے اور قاعد و نيكورو آ خریں اگر چدا ختاا ف معروف ہے اور اس فاوی میں بھی منقول اور سے یہ ہے کہ جہاں عقد سیح خیس ہے وہاں اجرت بھی طال نہیں ب كيونك فبيث سبب ساس كاحسول ب جيسا جر عيب التيس و حلوان الكاهن صريح منصوص بيليكن بدياد ركهنا بابين ك برجگه فساد وعقد محرمت اجرت كانتهم مح نبيس بيمثلاكي شرط سے اجار وفاسد ہواتو اجرامش طلل ہے ہيں باب اجارات ميں كہيں بیبه صلت اجرت کے جواز کا تھم ہےاور کہیں براہ صحت مقد کے تو ہر جگہ جہاں جواز ندکور ہے بیاستدلال نیس ہوسکتا کے تعل ندکور جائز ہے حق کراس زمانہ میں جو پیطریقہ جاری ہے کہ می فخص کوایک مت تک کے لئے اس فرض سے اجارہ لیتے ہیں کہ اس کے تواب سب مت جرك لئے اورمت جركے سب كناه اس بر بي محض ناجائز باور على بدائي بھى جائز تبيس باور شايد كرجو مال وض ليا بوه ا جير كوملال مووالله تعالى اعلم از انجمله اغما وكالرّ جمه بهيوشي خالي ازخلل نبيس ب كيونكه بيبيوشي ك اسباب مختلف واحكام مختلف جي اس طرح اس کامقابل مفیق جس کوافاقہ ہولیکن مجنون کامقابل عاقل ہے تمریجائے اس کے بھی کہتے ہیں کہ جنون ہے اس کوافاقہ ہوااور بيمرض كافاقه كيش باور مطيبة اصاحي كاتر جمه وشيارجومقا لل سكران باس والتسب طرح مناسب بوكه سكران كاتر جمه بيوش بواور بيل كذرا كداردوش ال كاليهام ظاهر بازانجله عامت بمعنى مجينه وينااوراحتام مجيني دلوانا اورروز وهل يقس مباح ے کہ مجھنے دلوائے لیکن اس سے مجھنے لگا نا جائز نہیں ٹابت ہوتا کی اگر تر جمہ میں کہا کہ مجھنے لگائے تو غلط کیا اور سیجے یوں کہنا میا ہے کہ تجيئة لكوائة يا تجيئ ولوائة كيونك عائز احتجام ب شرجامت قال في الحيط وغيره على مأتقل غير واحد من احتجم فاستفتى من يوخذعنه الغقه فافتى لفسا صومه فاكل لم يكفر لان علم العامي العمل يفتوب المفتى فهو معذور في ذلك وان اخطاء المغتى انتهى وقال ايضاً ولو بلغه حديث انطر من احتجم فاكل لم يكفرلانه اعتمد على ما هوالاصل. ليخي مجيط عراكماك اگرایک عامی لین فقد کے مسائل ندجانے والے آدمی نے تھینے دلوائے اور وہ روز وے تقابس کوشہد ہواتو اس نے ایک ایسے عالم ے علم بوچھاجس مے فقد کا تھم لیا جاتا تھا اس نے فتوی ویا کہ اگر تیراروز وقاسد ہو گیا پس اس نے عمر آ پچھ کھایا تو اب روز وجاتا رہا سين اس پر كفار ولازم ندآ ينه كا كيونكدعا مي آ دي پر يني داجب ب كد فقي جوفتوي د ساس پر عمل كري تو يد يجاره اس عس معذور موا اگر چداس كے مفتى نے يہال غلطى كى باور يہمى محيط من لكھا كداكر مجينے دلوانے والے كو بيط يث بينى جس كے معنے يہ يس كرجس نے سیجےدلوائے اس کاروز وافظار ہو گیا ہے ہیں نے اس مدیت ہے آگا وہو کر عد آ کمالیا تو بھی اس بر گفار والازم نہ آ کے آگرونکداس نے ایکی چیز پراعتاد کیا جواصلی جحت ہے بیٹن حدیث پراعتاد کر کے دوڑ وتو ڈ اہے۔

قال المحر تم :اس بیان سے بہت فوائد نکلتے ہیں اور اگر اہل اسلام آخرت پر اپناول جماویں اور ذرالنس سے خالفت کر کے موت بادم الملذ است کو یاد کریں تو باہم ان میں نفاق وحسد و بغض ور دوقد ح وغیر و کہائر فواحش ندر ہیں اور آپس میں شیر وشکر ہو جا کمیں

اللهم وفقناوانت الهادى واغفرلتا فقداعتر فنابذنو بنااز الجملة ولهم لاييزاد عليه لمهسميه مثلا أيك عقدا جاره بإنج ورم يرتغهرا كمرعقد فاسد ظا بر بوا ادر کام بوگیا اور عم بیر بواکدا جر الشل و یا جائے مرمعے سے زیاد و ندویا جائے ہی بدایک جرف کویا اصطلاحی باس کے عن ے واقف ہونا ضرور ہے بی فرض کرو کہ اجرالشل یہاں یا چے یا سات درم ہے اور فرض کرو کہ جار درم ہے تو کر مانی لینی فاوے ابوالفصل میں لکھا ہے کہ اس کے معنی میہ ہیں کہ جو مقدار مسے ہوئی وتھ برگئ تھی مثلاً مثال میں یانچ درم تو اگر بیاجرالمثل کے برابر ہو پس اجرائش بعي يا في درم مويا اجرائش سنة ياده موشلًا جاري درجم تفاتو اس صورت من اجرائش يعني يا في يا جارورم ديد جائي اوراكر اجراکشل ہے تم مثلاً وہ سات درم ہے تو اس صورت میں مقدار مسے بعنی یا تج بی درم دیے جا نمیں سے بس اس کلمہ سے بیمن میں جو خد كور بوے كراجرالتل و إجائے مرمسے سے زائد شكيا جائے كا اور خلاصة تم مسئله كابي فكلاك جب السي صورت واقع بوتو اجرالتل ويا جائے اگر مقدار مے کے برابر موور تدمقدار مسے دی جائے اڑا تجملہ تو لہم زیادة تبدابن الناس ضها و زیادة لا تبدابن الناس ضها مير کلام بھی بمنزلہ اصطلاح کے ہے اور تو چیچ یہ ہے کہ تغاین دراصل خسادت ہے لیس زیاد و دینغا بن الناس فہیا کے بیمننی ہوئے کہ الیمی زیادنی جس می لوگ خمارت افعائے ہیں والد معاین نیہاوہ زیادتی جس می خمارت نیس افعاتے ہیں اور مرادیہ ہے کہ آئی کی بیشی جس كولوك برواشت كرييت بيل كماصرح ببعض الثنارجين - جامع الرموز على به كدنيانة يتضلن الناس فهدما الى يتحدل الناس مهااورمترجم كزوك شايد يخال الناس مول يعنى لوك اس قدرزيا وتى برواشت كريية بي يارسم من ان يربيه باروال وياجاتا ب ياده اس قدر سے چٹم پوئى كرتے بيں ببر مال محد واس كا دار عرف برنيل ہے بلداس كابيان يہ كدون ملاور به ملوم واحد دون الكل يدغب بشرائه بذلك القدرو احد من المقومين لين جوزيادتى برواشت بوعتى باس قدر ب كدينوانداز وكرف والوں میں سے ایک اے وامول کوانداز وکر سے یعنی اگراس کورغبت ہوتو استے کوخرید نے برانداز وکرے اور ہاتی لوگ بھی توبیذیاوتی برادشت ہےاور کہا کہ خین بیسر بیاوا کہ دوا تدار کرنے والوں میں سے ایک مثلاً تو درم کودوسرادی درم اعداز و کرے اورا کرکسی نے دی درم کوانداز و تدکیا تو دس می مین فاحش ہے اور یمی ایک درم وہ زیادتی ہوگی جو برداشت نیس کی جاتی ہے قال و بدیلتی كذائے المعتر الدوقاوي مغرام من الكعاكم بمن محمل وغير محمل يافين يسيرونمن فاحش كى يتغييراسي بهاي يرفق عديا جاسة اورميط عم الكعاك يكي بي اورا نداز وكرنے والوس كا انداز وفقا اتعين جيزوں عن معتبر بوگاجن كے دام شهر عن كشاند بور اورا كراكي جيز ہوجس کے دام شرعی سے ہیں تو ایک پید برحانا بھی نمین فاحش ہے آئی مانے الحیط مترجم کہنا ہے کہ مغرے کا قول کرای پرفنوی ویا جائے اور محیط کا کہ بھی سے ہے اشارہ ہے کہ اس کی تغییر میں اختلاف ہے چنانچے بعض نے کہا کہ دس میں نصف ورم فین فاحش ہے اور بعض نے کہا کہیں ایک درم نی ڈھائی غین فاحش ہاور ساتوال کی اصل کی جانب متنزمیں ہیں بخلاف تعزیم کے پس وہی تھے ہے فألل فيدادً الجملد تولهم جاز تصوف الاب في امرابته للكبير المبعثون اذا كان جنونه مطبقا اطباق وحانب لين كمنى يس مستعمل ہے اورسب کا انقاق بھی ای معنی اطباق عمل ہے کما نی قولہد اطبق الناس علے ذلك پس بعض مترجمین نے جنون وائی ترجمه كيااور سيفلط ب كيونك أستده افاقد كي تغريع بيمني موكي اورتيح يدب كراس كي مقدار مي اختلاف المديب كدوه ايك مهيند بيا ا يك سال ب اوربعض مشارخ في عقو دواحوال ك اختلاف يرجى كياب كى عن ايك مهينداور كهين ايك سال مقرر كي يس اختلاف نه

نظیراس کی شہادت ہے کہ کہیں دو کواو کافی بیں اور کہیں چاراوراس سے نمام شافتی نے فرمایا کہ درضاعت میں ایک عورت کواہ کیوں مذمعتیر ہوجیسا کہ مدیث سے استنباط ہوتا ہے اور جواب مید کر تنباط رت کی شہادت بدون مرد سے شرع میں معبود نہیں ہے و

تمام الكلام في الاصول - مجروا منع موكر جنون واغماء بين فرق ب كرمينون بالكل مسلوب العقل موتا بي يعني جب تك و ومجنون رب اور متعلمين وغيره كرزويك اس على مناقشه وكاكرافاق كودت اعاده على معدوم لازم آتا بوالدفع مهل اوراعماد على عقل بالكل سلب بيس موتى بلك مغلوب موجاتى إوراغما مجبول مستعل بمغى عليه جس يراغماء طارى مواورالل نفت اس كويبيش لكيت بي حالا كدجون كى مى كى كى كى تى تىرىب اورزياد ونشدى مى يىونى موتى بوقى بوقى باقوجى في عليدكاتر جمد فتدييوش كلماس فرعايت س انحراف كيافاقهم ازانجمله برؤون امرج لغت مي مختلف معاني مي ستغمل بي ين فقها واس كوخالص عربي محوز ب يحسوات وويظ محوزے می استعال کرتے ہیں از انجملہ لفظ قرب جس کا ترجمہ شراب لکھا جاتا ہے اور مترجم کے فرد کیے بیسہوا کنر خواص ہے مرز د موتا ہے وام کا کیاؤ کر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الوطنیفہ ہے وی روایت ہے کہ منصوص حرصت فقائم کی ہے اور ووشراب الكورى ہے تی کدان سے دوایت کی جاتی ہے کہ ماسوائے اس کے جرام نیس ہے اور مترجم نے اگر چے بنظر وفاق و محقیق کے یہاں بیتاویل مجھ لی کرنز ول تحریم خمر کا شراب انگوری پر ابتداء تما اور دیگر اشربهاس می تانیا داخل بین اور عدم حرمت کے معنی بناء اصطلاح کے بین کہ بدليل قطعى بلامعارض مومالا تكركرا مت تحري يهال وعى حرام بي مين فكاح بمن فساداور بطلان يكسال بهورنظيراس كي خطاب مسلوة وزكوة مثلًا بكلام يا ايها الذين آمنوا وعاطبين موجودين كما تحداة لأمتعلق باور قيامت تك مؤمنول كرماته ثانيا اور يبحث اصول عن مشرح بوليكن مترجم كے زعم سے يهال بحث ميں به يهال تو اختلافي مشارب برنظر بي بي وق و يكن ومثلث وغيرو بھی شراب ہیں مالانکہ علم میں اختلاف ہے لبندا ترجمہ کے ساتھ تنظیمیشر طے کتھ ندکورشراب خمر کے ساتھ ہے یا کسی دوسری شراب ے درندمطاق ترجمہ شراب میں ہی تقویش بنا برقول امام اعظم کے موجود ہے تید مترجم نے عام کتاب می موائے کتاب الاشرب کے جهال شراب ترجمه كياوه خركاتر جمد بهاوركبيل لفظ بلاتر جمه يجوز ديااد ركتاب الاشرب من خركيتر جمينين كياادرد يكراشر بركوشراب باذق وشراب شلت يا فقد بكى ويسكى كانفظ كالمعاب فاحظ ازائجمله لفظ بسرور طب وغيره إين اوركماب الايمان مس أن كي مختيل كى زیادو ضرورت ہے مثلات مکائی کہ بسرند کھاؤں گاتو جاننا جا ہے کہ شروع میں جونکانا ہے و واقع ہے پھر جب بندھ اتو ساب ہے بھر جب سيز موكيا تو استيداد مي مرطلال موتا بهر جب برا موجاتا بتب بسركهلاتا بهافاري عي فور وخر مايو لت جي البدابسركار جمد كيرمشترب كونك بيار يعرف ميسمثلا آم كى كيرى ابتداء يكرى بازانجلهم جربي واضح بوكدا مدرجم الله تعالى يعرف كموافق فركورب كرجم البطن شدكهاؤل كالوشارح في كها كدكليك جربي يرتهم موكى و آنول كى جربي اور برى في الطاح بي كهاف ے مانٹ ندہوگا اور جوج بی پشت پر ہے جس کو گوشت جربطا اور قربی کہتے ہیں اس ہے بھی مانٹ ندہوگا اور اختیار شرح مخار میں قرمایا کہ ہمارے عرف میں ج بی کا نفظ پشت کے ایسے کوشت پرجمی واقع نہیں ہوتا آتھی مترجماً از انجملہ بیت منزل واران الغاظ کا تر جمد جن لوگوں نے محروح کی وغیرولکھا ہے انھوں نے اپنے او پر بخت و مدداری اس امرکی لازم کرنی کدان الفاظ سے مختلف احکام کا تعلق ان کے ترجمہ میں ویسائی باتی رہے گا آیا تو نہیں و کھتا کہ بلفظ خانہ بزیان فاری کا تھم بدل جاتا ہے جتا نچے ہوئ وغیرہ میں خود معرح بين جيني معلوم كه خانه كاتر جمه كمرئيس دوسرا بوكا واضح بوكه بيت فقها وكاستعال بي جارد يواري وجيت بواور دروازه عليحده خاص مواق بهار يعرف من بيكوهرى برصادق باورالائق ميتزديني دات بسركرف كالأق مونا بنظر اصل معتزب منزل جو بوت کوشاط ہواور داران سب کو بیط ہے اور اس می اختلاف عبارات ہے کہ دارفتظ ساحت کہ بدون محارت کے کہتے ہیں یانبیس تو بعض نے كہاك بال اور اى تبيل سے قول شاعر ب شعر الداد وادوان ذالت مو انطها۔ والبيت ليس بيت بعد تهديم \_ يعن وارتو ۔ دار جنا ہے اگر چداس کی جارد اواری زائل ہو جائے گڑ بیت بعد حبدم کرویے کے بیت بیس رہنا۔ وسطے بداوار کے لئے مارت شرط نبیں ہے۔اوربعض نے کہا کہیں اوراس فاوی میں بعض مقام یراس کومصرح بیان کیا ہے۔وف جامع الرموز الذار المنزل باعتبار عدران حوانعلنا ثعر سعديه البلدة لاحاطتها باهلهذ يعن داركت بي منزل كواس اعتبار عدر يوارس اس كي دائر بوتي بي بجر بلد کودار کہنے ملے کہ وہ اسپنے رہنے والوں کو محیط ہوتا ہے۔ اقول اس میں دار کی تغییر ضاص ہے کی تنی وہمنزل ہے۔ لیکن احاطہ کا اعتبار کیا وذكر غير واحداك الدار اسم لمجموع العرصته والبناء كذاني المغرب الاانهم قالوا انها اسم للعرصته عدد العرب والعجعه لین لغت مغرب میں لکھا کہ دار نام ہے میدان مع ممارت دونوں کا اور شارح مختصر نے کہا کہ فقہا و نے زعم کیا کہ عرب دعجم کنزویک دار فالی میدان کانام ہے صاحب کافی نے فرمایا کہ میضعیف ہے بدلیل اس مسئلہ کے کہم کھائی کہ دار میں مدجھاؤں گا پھر محندل ہوجانے اور دیواری کرنے کے بعد داخل ہواتو مانٹ شہوگا۔ یہاں سے بیمی ظاہر ہوا کہ جس نے بیزیم کیا کہ اس میں اختلاف نبیس کدادل می د بوارا حاط شرط ہاورا ختلاف اس می ہے کہ بعداس کے منہدم ہونے کے دارر مایانیس توریز عمضعیف ہے کونکدمسئلہ کافی میں خرابہ کووار نہیں مانا کیا۔ بھرواضح ہوکہ باب تتم میں اکثر عرف ومقصود کا بھی لحاظ ہوتا ہے بالا تفاق اگر چہ حقیقت مجوره اولی بے باعرف مروجه اس می اختلاف اصول معروف مواشا بدفوات مقعود کی وجه ست حدث ند موا مواکر چه باغتبار زبان کے خراب ندکورہ دار جو سے فلینا مل فیداور بعض شروع مختمر الوقایہ میں ہے کہ جارے عرف میں سرائے کا لفظ سرادف وارہ ادر کفایہ میں ہے کہ و مسلطان کے دار کا نام ہے اقول میوع فقادی می میں اس طرح معرح ہے۔ جامع الرموز میں ہے کہ خاند کا لفظ دارومنول دونوں کوشال ہے اور میں ہوغ الفتادے میں معرح ہے اور لکھا کہ ججر ہنظیر بیت ہے۔ پھر میں کہنا ہوں کہ ہارے عرف میں کمروخانہ ا یک معنے نیں و بیت کوفھری وتجر وتطائر ہیں اورا حاطہ میں منزل وحویلیاں ہوتی ہیں اور دومنز لدو چارمنز لداطلا قات معروف ہیں تو مفتی کو مسائل ہوع واجار وو و کالت وغیر ہایں تال سے فتوے دینا ضرور ہے۔ از انجملہ قرید بلد بیں اور سواد بھی ای ذیل میں ہے اور تو جانبا ب كمد ينذاد جاالتدشرفاوتغليماشيري وقد قال تعللي دجل من العريتين عظيد و أن يرقرب كااطلاق فرمايا اور علي بذا بلدا كرشير بتروارد موتاب تولدتعالى والبلد الطيب يخرج بناته الآية اورمترجم فيا في تغيير على بعدرتو فق اس كي تغييل وكركروى ے دہاں سے دیکھانا جا ہے اور تصبہ کے نیے لفظ طا ہرتیں ہے ہی عمران وآبادی وہستی نظائر اور گاؤں وقصبہ وقرید نظائر اور شہرو بلد نظائر ظاہر ہوتے ہیں والتد تعالی اعلم جامع الرموز وغیرہ میں ہے کہ بلدنا مالی آبادی کا ہے کہ وار باوشاراتہا مع رہند کومعیط ہو۔

صحراد وکشاره میدان که اس می نباتات نه بواور واضح بوکددار الحرب و دار الکتر نقل بمناسب ہے اور علما ، میں وار الحرب کی تغییر میں اختلاف معروف ہے اور میرے نزدیک ای کو جرت ہے گئی کرنا چاہے خصوص احکام ربواد جعد و جماعات وغیرہ میں پی جہاں اسلام مخلوب و عدو و شرع و شعائر اسلام جاری نہ بول اور سلمین کے لئے قاضی وغیرہ نہ بوگر برآ دی اپنے و اتی فرکش اواکر سکا بوقو و بال سے جرت کرنا واجب بھی ہے کی متحب و مندوب ہے اور کمی قریب بوجوب فاہر ہوتا ہے تقولہ علیہ السلام اذا ہوی من مسلمین فلھوا فی العشر کین میں ایسے مسلم ہے ہی بول جو مشرک اس کو اواسے نو کی میں ایسے مسلمین فلھوا فی العشر کین میں ایسے مسلم ہے ہی بول جو مشرکوں کے ساتھ ان کے دو ہروآ یا و بولیکن میر سے زو کیک ہیداؤل اس طرح ہے کہ و مشرک اس کو اواسے فرائض ہے مانع و مزاتم ہوں اور تحقیق اس میں بیتھا واللہ تعالی اعلم کہ دیا ہوتے ہو دیت کا یا استعصار کے لئے اس وقت جو شروط فاقعی و مقدن میں ہی تعدد کر یا گیا کہ و والمی جگدآ یا و نہ بوور شرعتوں وار الحرب کے جائز پر تعرف کا استحق نہ ہوگا فاقیم و اللہ تعالی اعلم اور جندوستان میں ایمی تک رفتا کی دیا نہ جائے کہ مثل مود کا معاملہ مثل وار الحرب کے جائز ہوگئی سے کو نکہ سیاصل خود معیف ہے تو صریح فعل ف نیس ہوسکا تم نیس و تھے کہ شرع میں اگر کفار عبد شخی و عذر کر ہی یا ہمارے ساتھ خیانت کر ہو تھی تعدد کر ہی تھی تعدد کر ہی تھی کہ شرع میں اگر کفار عبد شخی و عذر کر ہی یا ہمارے ساتھ خیانت کر ہی تو بھی ہم کو ان کے ماتھ عذر کر نایا خیانت کرنا جائز نہیں ہو اور کی ٹا جہد تھی کہ شرع میں اگر کفار عبد نامی میں اس کو مقید

کے نقابت کی دلیل ہےاور جوکوئی فساد کرے اور خلق اللہ تعالی کو ذخیرہ آخرت سے بازر کھے وہ خلائم تبہ کار ہے نعوذ باللہ مند۔ از انجملہ بستان وكرم پس جس في كرم كارت جمد باغ الكورتكما بابستان كا باغ تو بدخلاف فقد بدين معى ب كد بهار ب يهال باغات من بيار د بواری نیس ہوئی اور جارد بواری کے باغ کواکٹر مجلواری بولتے ہیں اگر چداس میں انگور ہوں للبذا خیال رکھتا جا ہے كركرم باغ انگور جس میں چہار دیواری ہواور ورمیان میں زمین قابل زراعت نہ ہو بخلاف بستان کے اس میں متقرق اشجار ہے درمیانی زمین قابل زراعت ہوتی ہے بیفرق ہے مترجم کہتا ہے کہ جہال اس نے کرم لکھایا بستان لکھااس سے قوید منی جھنا جا ہے اور جہال کہیں باغ انگور ترجمه كرديا اورحاشيه وغيره پر حتبينين كي و بال احاطه وار مجمنا جا بنه ورنه جار و يواري كاياغ الكورلكما بهر تجيم يوجم نه وكهاس س کیا نقصان ہے انگورکہویا احاط دارکہو کیونک اس میں بعض احکام میں تفاوت ہوگا مثلاً عقدا جارہ بلفظ باغ انگور لازم ہونے کے بعد متاجر نے دیکھاتو بغیر جارد یواری پایااوراس نے دیکھا کہ بغیر دیوار کے جھے سے تفاظت نہیں ہوسکتی تو وہ عقد کو تنح نہیں کرسکتا بخلاف اس کے اگر اجارہ بلفظ کرم واقع ہوتو رو کرسکتا ہے اور یہاں سے بیعی سمجما گیا کہ مسائل میں ہرجکہ جارد یواری کالفظ لانے کی ضرورت تہیں ہے اگر چداصل ہے ایک کونے تحریف باغ تر جمہ کرنے میں ہولیکن مقصود میں فرق نہ ہوگا مگر جہاں جارد یواری کو تھم میں دخل ہے و ہاں ضرور ہےاور الی حالت الواع احکام میں ہر باب کے مسائل میں ہوتی ہے دلیکن پیجرات تغیر کی ندمیا ہے اور ملے بدامحصل مرام کوائی عبارت میں بخدیم و تاخیر منطبط کرنا بھی بخت خطر ہے کیونکہ قبود کے مسائل پر رسائی ایک بھر کا گام ہے نسال انته تعالیٰ العصمة وابسد او وجوولي الانعام إز انجمله بنت ليون اس كفظي معني تو دو وه والي ادمني كأماده بجياور لغت من و و بجير ماد وجس يرتمن سال گذرے ہوں۔ بیں اگر کوئی مختص اس ملرح تر جمہ کرے تو غلط ہوگا اس لئے کہ فقیها کا استعمال موافق شرع سے ہے اور شرع میں ہنت لیون وہ ہے جس پر دوسال ہو کرتیسر ۔۔ بی ہواور اس طرح حقہ بین افعت کے چوسالہ کی جکہ شرع میں سہد سالہ معتبر ہے اور یوں ب جذعه ين نغوى في ساله كى جكه مرع من جار ساله معتبر بالبدائر جمد من بوشيارى جائب - از الجمله برى كالفظ مارى زبان من بجيرى كم تميز إور بعفر ورت مترجم في جهال بكرى لكعاب ووثاة كالرجمد الريفقص كهاته باليمن جهال عنم كالرجم بمری ہے وہ مطابق ہے مگر جہاں مئلہ کا تھم بحری و بھیڑی ہے بدنتا ہے

و بال بدون ترجمہ کے عین افظ لکھا گیا ہے اور تفصیل و بیان اس کا بیہ ہے کہ قاموں و محیط ہے بہا دت جا مع الرموذ ظاہر ہوتا ہے کہ جم صوف واوں ہواس کو صام من کہتے جی جیسے ہمارے یہاں شبت کی بکریاں اور تشمیر علی بھی پائی جاتی جیں اور جس پر بال ہوتے جیں جیسے ہمو فاجد ہماری خواج بیں اس کو معز کہتے جیں اور غم کا لفظ ان ووٹوں کو شامل ہے اور بھی حال لفظ شاہ کا ہور شام ان افرار ہوا صدیح باور مین مال لفظ شاہ کا ہور شامل کا اور مین اور مترجم نے ہیں میں میں مینڈ حااس کا باور اور کو جی ہیں اور مترجم نے ہیں اور مترجم نے ہیں اور مترجم نے ہیں اور مترجم نے ہیں جس کے ترجمہ میں کہتے ہیں اور مترجم نے ہیں اور مترجم کے ہیں کہتے ہیں ہورکہ کہتے ہیں اور مترجم نے ہیں اور مترجم کے ہیں کہتے ہیں ہورکہ کہتے ہیں اور مترجم کے ہیں کہتے ہیں ہورکہ کہتے ہیں اور مترجم کے ہیں کہتے ہیں جس کے دخوات کو متوجم کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہورکہ کو ہوگا کہ اپنے کا اور چاہے ہی فرو وخت کروں کا مال نہ بکا تو اجرب کا سی کے اور مادوال اس وقت فرو دخت کر سیاس کر کسی نے دار فروخت کی اور ہی ہی متردوری کا سی کے دار وخت کروں کی ہوگا کہتے ہوگا کہتے ہوگا کہتے ہیں ترور میں ہوگا گیا ہو ہی ہوگا گین اس مورت میں بیاع شہوگا واحد اس کے دائے کہ کی گروخت کی ہوگا گین اس صورت میں بیاع شہوگا واحد کی ہوگا گین کے دار فروخت کی تو اس کے دائی اس کے دائی ہو کہتے کے دائی کہتے ہوگا گین اس صورت میں بیاع شہوگا واحد کی ہوگا گیا ہے کی دار فروخت کی ہوگا گیا ہوں کی ہوگا گین کے دائی کو دائی اس کے دائی کی دائی کی ہوگا گین کی ہوگا گین کی ہوگا گین کے دائی کی دائی کو دائی کی دائی کو دائی کی ہوگا گین کی کے دائی کی ہوگا گین کی ہوگا گین کی ہوگا گین کی ہوگا گین کی کی ہوگا گین کی کی ہوگا گین کی کو دائی کی کی کو دائی کی کو دائی کی ہوگا گین کی کو دائی کی کی کو دائی کی کو دائی کی کو دائی کی کو کی کی کو دائی کی

كر كے قلل كى تنجى دے دينا بحضور مشترى كے جبكرو و آتكھوں ہے ديكما جواور اگراجار و پر جوتو حق متناجر سے خلاص كردينا وغيرواور ا بیے ہی اجارہ دینے میں تخلیداس کی ضرورت ہے ہوگا اور مترجم نے اکثر مقام پر روک ٹوک دور کر دینا لکھاہے وقال فی الربن التحلیة الینی رہن کومرتبن کے سپر دکر دینا اور بیدر حقیقت عام لفظ واو مقصود ہے اور امام ابو پوسف ہے روایت ہے کہ منقولات می تخلید ہے سرد كنبيل موتى ب ببتك الكيول كردت في موكماف قاوى الى الفعنل الكرماني اورتوضيح تحدكوكماب المبع ع كما عقد معلوم ہو کی حاصل یہ کرتخلیدا بیک طریقة علم کا ہے اور بیٹک غیر منقول میں تخلید سے سپر دکرنا قبصہ ہوتا ہے از الجملد تزوج بروزن تصرف بہتی نے کہا کہ زن کرون شوے کرون لینی مرد نے تزوج کیا تو معنی میرکہ جورو کی اور مورت نے خاوند کیا و جامع الرموز مین کہا کہ اساس ودایوان وغیر جاش ب کدمتعدی بخود بوتا باور بحرف باء بھی ہوتا باور شف من سےمتعدی نیس بوتا اگر چدان کے کاموں میں کشرت سے موجود ہے مترجم کہتا ہے کہ مراویہ کہ عربی زبان میں تزوجہاوتزوج سے ہیں اور تزوج منہا نہیں ہو لتے ہیں مجرواضح موكه فقهاء في جب كها كدر وجهايازوج بهايامنهاتوان كى بيمراد بكراس في اين عمراس مورت كوليااوريعني نہیں ہیں کہ کسی اور سے اس کا نکاح کرویا۔ بخلاف تروق کے بروزن تعریف کے کہ لغت میں بقول بیمٹی (مروکومجورواورمورت کو خاویمہ دینا)اورفقهاء نے جب کہا کدروجہا۔ یازوج بہایازوج منہا۔توبیمرادیہ ہوتی ہے کسی اور کے نکاح میں اس کودی دینا۔ چونک تروج وتزوت کا ونوں کا تعدید بخورو بحرف با مبوتا ہے لہذافتہا ء نے من کے صلہ ہے دونوں مطلب میں فرق کردیا ہی اگر مرد نے وکیل نکاح ے کہا کرزوجیہا۔ میرے نکاح میں اس کوریدے اور اس نے کہا کرزوجت کہارتو نکاح منعقد ہوگا اور جب کہا کرزوجت منہا۔ می نے عورت کواسینے نکاح میں کرلیا حالا نکہ تزوجت بہا کے معنی زوجتہا کے ہوسکتے ہیں کیونکہ دولوں میں سے ہرا یک بخو دب و بحرف یا م متعدی ہوتا ہے۔ بعض مترجمین نے نامجھی سے اس قرق کوضائع کردیا چنا تھے ہوع کے مسئلہ میں اشتری جارہتے وزوج بہاالی آخرہ جواس غرض مصوضوع ہے كرفر يوكرده باعرى برمشترى كے فالى تكاح كردينے سے قبضه بوجاتا ہے يانبيل - اس مخص في يون ترجمد كياك باندى خريرى اوراس سے نكاح كرليا حالا تكر قطع نظر الغاظ كے ياخت عفلت باس لئے كرفريد نے كے بعد ملك مي عاصل بونے ے نکاح کی صورت کی تحربہوگی ۔ فاقیم ۔ یہاں جھے ایک لطیفہ یاوآ یا کہ روانص میں سے یک غالی فرقہ ہے جو حظرت صدیق اکبر خلیفہ رسول النُسْتُ الله الراور وو معزت فاروق خليفه ووم كوكافركبتا ب حالانك بيفرقه خودكافر ب كيوتك حديث مح ين آيا ب كه جوكولي دوسرے کو کا فر کھے وولوں میں سے ایک ایسا ہوجاتا ہے لین اگر کہنے والا سچاہے تو ووسرا کا فرے اور اگر جمونا ہے تو کہنے والا خود کا فر ہے اور غالی راقعنی کے قول میں ہم پالیکین جائے میں کے مصرت صدیق اکبراور مصرت فاروق اکبر مصوص آیات وشہادت الهی و كثرت احاديث وشهاوت رسول الشفر فالفلا كالمراعلى ورجد يحمؤمنن تصاور الندتعالى سيرو حركسى كىشهاوت موكى بس باليقين معلوم ہوا کہ بیفرقد خود کا فرہے۔اب سنے کہ بعض واعظین نے کہا کہ حضرت شہر بانوجو باوشادہ یز دگردی بیٹی تھیں جب معرت فاروق اعظم نے فارس پر جہاد کیا تو یہ بھی فنٹے کے بعد گرفتار ہوکر آئیں اور حضرت فاروق نے حضرت امام حسین علیہ السلام کوویدیں چتا تجید حضرت علی ا كبروغيره شهدائ كربلا أنبيل ك بين باك سے بين بين اگر عالى رافضه كا قول سيح بوتا أو جهاد سيح شهوتا أو طلت كى كيا صورت تقى باد جود مکدائل بیت میں سے مدحزات بھی ہیں جن کے واسط تعلیم فابت بھی قرآنی ہے بی فرقد رافضی ندکور کذاب ہے۔ قال المحر جم بُراعلي قول من قال بعدم العتق چم التزوج وهناك من قال بذلك و قيل الاوّل اثبت والله تعالىٰ اعلمه مجرواضح بو كدجائع الرموز على لاياك الايجوز المناكته بين بني آدم و انسان الماء والجن كما في السراجيه يعني آدم زاد عادر آني انسان یا جن سے باہم نکاح کا عقد جائز تھیں ہے جیسا کہ فآوی سراجیہ میں ہے لیکن تنبیہ میں حسن بھری سے فتل کیا کہ دومردوں کی

گوای پرجن سے ورت سے نکاح کرلیما جائز ہے اور جائے الرموز میں لایا کہ لایصہ دیگاہ الشافعیتیه لا نھا صارت کافرۃ بالا ستفناء علی ماروی عن الفضلی و منھم من قال تنزوج بناتھم کذافع المحیط لین لکھا کہ جو ورت کہ شافعیہ مسلک پر ہوائی کے ماتھ نکاح سے نہیں ہے کیونکہ استثناء ہے وہ کا فرہ ہوگئی لین موافق قول شافع کے جب اس سے بوچھا جائے کہ تو مؤمنہ ہو وہ کے گ کہ بال انشاء تقد تعالی ہیں انشاء اللہ تعالی کہنے ہے وہ و بوجہ شک کے کا فرہ ہوئی اور بہتھ امام فعنی سے دوایت کیا گیا ہے۔

اوران مشائخوں میں سے بعض نے کہا کہ شافعیوں کی وختروں سے نکاح کرلینا جائز ہے کذائے الحیط مترجم كبتا ہے كہ امام فعنلی واس طبقه کے مشائخ سب فقها و تصلبذان کی طرف سمی جبول راوی کا بلکه بغیررواة کے خالی خیالی تول کا منسوب سروینا خود فيرمعتد بخصوص ايباقول كدفقيدي شان مينيس بكرمحض خلاف شان موآ ياسي مخص كورواب كدامام شافعي رحمه الثداوران كاتباع كوكافر كيفوذ بالتدمن ذلك كونكد ثا فعيرورت كى كيافعوميت بيلي أو ديكما بكريداوك كيدرطب ويابس روايات جع كرت ہیں اور اسلام میں فقد پھیلاتے ہیں۔ جال متعسب خودانی جہالت سے فقد میں پڑتا ہے اس نے تعسب کا نام اسلام سمجنا ہے مالانک ا مرعلا متنقق میں کدا مام شافعی رحمدالله اسلام کے اماموں میں ہے ایک عالم امام میں اور ان کو کا فرکبنا خود کفر ہوگا جیسا کہ امر علما کا زهم ب خاته والله والله شديد العلاب از الجملة تنيز - تان جي رز - في الحال واقع كرنا بيمقائل تطيق كاب جوكي جيز كما تعالمانا ہوتا ہے پس طلاق وعماق معلق بہ ہے کہ اگر تو نے بیاز کھائی تو تھے کو طلاق ہے یا تو آزاد ہے اور منجر یہ ہے کہ تھے کو میں نے طلاق دی یا آزاد کیااور تخیر دراصل تجیل ہے من قولہم ناجز بناجز نقر بھد از انجملہ تیم۔ت بر۔جامع الرموز میں ہے کہ مونا و جائدی سکے سے پہلے تمرین اور بھی تا نباو بتیل ولو ہا بھی تمرکہلاتا ہے لیکن ہونے کے ساتھ مخصوص بو لتے ہیں متر ہم کہنا ہے کہ میں نے بتر کے ساتھ تر ہمہ کیا ہے۔ پ ت راور جہاں جس متم کا ہووہ مجمی مصرح کردیا ہے اور فقر وگدا نتہ جاندی ہے از انجملہ ثمر۔ ہمار ہے عرف میں قریب ہے کہ سوائے پھل کے اور کی چیز پرند بولا جائے البتہ مجاز آجب کہاں کہم نے کیا کھل پایا تو مطلق فا کدہ خواہ آ دمی ہے ہو یا در خت سے حق کفعل ہے بھی اور عرب کی زبان میں مطلقاً جو چیز کہ در خت ہے بلا کسی کی صنعت کے عاصل ہواور میصفوظ رکھنا جا ہے ووجہ ہے ایک وجدید ہے کہ جوتھم و بال مذکور ہے اس میں عمر فی عرف پر تحول کرنے سے اشکال ندہو۔ مثلالایا کل من شعر هاندہ النطاقہ اس تعجور کے ٹمرے نہ کھاؤں گا اس طرح مشم کھائی تو ہراس چیزیر واقتی ہوگی جواس درخت سے پیدا ہو بلائمی کی صنعت کے اور کھائی جائے تتی که چې و چهال و شاخ پرښيس بلکه طلع وخلال د پلخ وبسر درطب وتمر و جهار پرواقع بوگي اور جهارتهم انتقل ميني کوند ب اور دبس پرجمي ميني تا ژی گر جب پکا ڈانی جائے تو نہیں اور وجہ دوم ہے ہے کہ جو تھم و ہاں ندکور ہے اگر چہ احبارت اور دو ندکور ہے اس کو احبارت عربی مجھ کر تھم کومنطبق کرہ جا ہے اور ہماری زبان میں اگرفتم کھائی کہ اس درخت کے تمریبے نہ کھاؤ نگاتو میرے نز دیک شروع مول ہے آخر مجل تك واتع موكى اوركوندوغيروتي كرنازي يرواتع شبوتا عاب والتدتعالي اعلم - فان قيل التمد عربي يداعي فيه اصل معناه قلت لابل ما استعمل فيه عند تا بعد النقل كمالا يراعي في الالفاظ العجمته عند العرب الاما استعملو افيه بعد النقل فانھد۔ ازانجملہ جداؤل جمع جدول بلک میں مالی جس سے جرس کا پائی کوئیں سے نکال کر بہتا ہوا کیاری میں جاتا ہے اور باغ میں اس ے چوڑا ہوتو ساقیہ بی جمع ہیں کی سواتی مویا نالہ ہوا اگر چداتنا مجرانہ ہواور اس سے چوڑا نہر ہے ذکرہ العینی فی شرح الكنز وغيره \_از انجله الحرمند باب نكاح من جا موكهوك نكاح فاسد موكا يأباطل موكايا حرام موكاسب بكسال بين كيونكه فاسد بحي حرم مواجيسا كة قاضى خان وكرمانى ونهاييه وستطعن وغيره بيس ب كذاف جامع الرموز \_ از الجمله حشيش كدمعروف ترجمه كماس ب اوروراصل نباتات جوساقد ارند بوں اور عامد لغات میں سوتھی کھاس کو جشیش کہا ہے اور کما قاتھا س نیمیں بلکہ زمین کے اندر رکھی ہوئی چیز کے مثل

ہان الجملہ تو لہم عیاط استاجر عبد التغیط معہ خترت الغیاط عملہ مینی درزی نے کی کا غلام مردوری پرا جارہ لیا پھر خیاط نے اپنا کا مچھوڑ ویا۔ تو بعض شراح نے بیان کیا کہ خود کرتا رہا ہو۔ یا یہ پیشر چھوڑ سنت اجارہ ٹوٹ گااہ رفاج ریہ ہے کہ فقا تنہا کرنا اختیار کیا۔
وقد فصلہ المحر جم۔ از انجملہ النص بالضہم نہا ہم میں وہ بیت کہ زکل و پھوں ولکڑی وغیرہ سے بنا نمی محرفتہا ،اس جہت کی چارہ بواری پردہ کہتے ہیں جوزکل وغیرہ سے بنالیا جاتا ہے۔ از انجملہ الخرائ جوز مین وہاغ پرلگان ہوئیکن دوتم کا ہوتا ہے اق ل خرائ مقاسمہ لین اور وہ پیدوار میں سے کوئی برز ومعین ہے جس کو باوشاہ سب لوگوں کی طرف سے ان کے بیت المال کے لئے پیداوار پر مقرد کرتا ہوتا ہے جارہ بیدوارہ غیر وادورز راعت کا خرچہ تکال دینے کے بعد باتی کا جہارم دغیرہ الیاجاتا ہے اور ہرز مین وہاغ کی طاقت پر مقرد ہوتا ہے لیک نامیات ہوتا ہے اور ہرز مین وہاغ کی طاقت پر مقرد ہوتا ہے لیک نامیات ہوتا ہوتا ہیدوار پر ہے تھی کہ اگرز مین جس کی وجہ سے بچھ پیرانہ ہوتا ہوتا ہیدوار پر ہے تھی کہ اگرز مین جس کی وجہ سے بچھ پیرانہ ہوتا ہوتا ہیدوار پر ہے تھی کہ اگرز مین جس کی وجہ سے بچھ پیرانہ ہوتا ہوتا ہیدوار پر ہے تھی کہ اگرز مین جس کی وجہ سے بچھ پیرانہ ہوتا ہے لیک نامیات ہوتا ہوتا ہے بھی واجب شروگا۔

جوبرسال مقردی ہوتا ہے اور مقاسمہ مراؤیس جو پیداوان پر ہوتا ہے کیونکہ وہ بنوز ذمہ پر واجب ٹیل ہوا ہے۔ ازائجملہ فارج ۔ کہ بحسب اللغتہ فروج کا اسم فاعل ہے اور اسطلاح لدعویٰ میں جو فض کہ غیر قابض مدتی ہو۔ ومن ذلك قولھہ و لواعی عاد جان عینا فی ید ٹالٹ اور معنی ہے کہ دو غیر قابض نے تیسر سے کی مقبوضہ مال مین کا دعو سے کیا لینی تیسر سے پر بیدہو سے کیا کہ بیال عین ہماری ملک ہے اور تیسر سے کے قبضہ میں تاخی ہے۔ ازائجملہ الدلیۃ ۔ اصل لغت میں جوز مین پر چلے یا رینگا اور بدلج معنی حشرات الارض چوزی و غیرہ کو بھی شائل ہے اور وضع ٹائی میں جار پایہ سے اور کہا گیا کہ وضع ٹالٹ میں کھوڑ سے مضعوص ہوا اور مرا و وضع ہے نقل عرف ہے و نجرہ کو ہے اور غیرہ کھوڑ سے دو نجرہ کو ایس کی مرجار پایہ ہے واسط میں اور اور عرف سے دائی ہیں اس کو جرجار پایہ ہے واسط شائل کیا اور اس وجہ سے حسب موقع متر جم نے کہیں سواری کا جائور چو پایہ تر جمہ کردیا ہے اور غزنیہ میں اس کو جرجار پایہ ہے واسط مطلقا لیا ای سے مترجم نے حسب موقع متر جم نے کہیں سواری کا جائور چو پایہ تر جمہ کردیا ہے اور غزنیہ میں اس کو جرجار پایہ ہے واسط مطلقا لیا ای سے مترجم نے حسب موقع مترجم ہے ہوئی اور مفروات میں کہا کہ محموث سے لیڈ اجہاں موقع ہی پایہ ترجمہ کیا اور مفروات میں کہا کہ محموث سے کے لئے محسوص ہے لیڈ اجہاں موقع ہی پر وان اور فقد میں و پان اور فور اس میں جائے ہیں ورستاوین و محضر نقل پر واندہ تو کی والی گھوڑ سے جس میں جائیں ورستاوین و محضر نقل پر واندہ تو کی والیہ و پول کھور از جمہ کیا ہے اور خور کیا ہے اور نوب کی میں جائی کے میں دورت کی کے دائی کہ میں کھیں ورستاوین و محضر نقل پر واندہ تو کی کھوڑ سے جس میں جائیوں ورستاوین و محضر نقل پر واندہ تو کی کھوڑ ہے کے لیے میں ورستاوین ورس

اوقات ونقدر بنفقات وغيره كاغذات بول ـ از الجمله قولهم ماذاب لك عليه مراد مديه كه له ديمر جوتيرا فلال بريا بت منسر ، يا واجب نظے لبندا کفالت بھی جہاں اس طرح نہ کور ہے میں مراد ہے از انجملہ روایت کا نفظ ہے جامع الرموز وغیرہ بھی کہا کہ لغت میں نقل کو کہتے ہیں اور عرف فتہا ، ہم کسی فقید ہے کوئی فری سئلنقل ہونا خواہ فقید مذکور سلف میں ہے ہویا خلف میں ہے اور جب مجمعی علف کے تول سے مقابلہ ہوتو روایت مخصوص بسلف ہوتی ہو داشتے ہو کہ تولدرولیة عنداس کے بیمعنی کراس امام سے ایساروایت کیا جاتا ہے جائز ہے کدائ کا غرب بیرہو یا نہ ہو بخلاف عندہ کے جب کہا جائے کہ فلال کے زویک تو ظاہر یہ کدائ کا غرب ہے ازانجمله رباط يمعنى رى وبندش ومنهقولهم من حل رياط سفينته فغرفت اوررباط قيام مرحد كفار بريغرض جهاديا حفظ حدود وثغو دمنه قوله عليه السلام رباط يومه في سبيل الله عيد من الدنيا و مانيها از انجمله رقى بما نترقول فتها ولا يصح الرقس اورا مام ابو يوسف ك نز دیک رقعی بیہ بے کہ دوسرے سے بھے کہ میرا گھرتیرے لئے رقبی ہے اگر بیں تھے سے پہلے مراتو وہ تیرے لے ہے اور اس کے قریب عمری ہے قاضی خان نے ذکر کیا کہ عمری مرکبنا کہ اگر ہیں تھے سے پہلے مرا تو سے کمر تیرے لیے ہے اور اگر تو جھ سے پہلے مرا تو بیمیرے لیے ہاوروہ مری تغییر بدہ کدانیا محرووسرے کے لئے اس کی مدة العر تک کروینا اس شرط سے کہ جب مرے والیس بے تعنی عمری دیے والے کو یاس کے دارث کووایس ہے قال وضح العرى اور يهاں صحت سے بيمراد ہے کداس طرح دے دينا سيح ہے اورشرط ند کور باطل ہے جی کردہ محرجس کودیا ہے ای کے وارثوں کو مطے گاسبد مجملہ متنابہات احکام کے ہماری ہو لی میں بد کہنا کہ بد محر تیرا ہے اور سیکمر تیرے لیے ہاور میکھر تیری ملک ہے تو اول محمل اقرارے اور جھڑے کے وقت ہدکا دعویٰ کرنے والا باطل قرار دیا جائے گا کیونک اقراراس پرتع جمت تو ی ہے اگر چدو وسرے کے تن میں جب نہوتو ای نے کو یا اقرار کیا اور پھرومو کی کیا کہ میں نے مبد كيا تعاتو اقل اتو عيهوكا اور بدون كوابول كي تقمد يل نه بوكي اورتول دوم ببه اورتيسر اصرح اقر ارملك باس واسطيمتر جم ف رقبی وعمری کی تغییر عمل تیرے لیے کہا اور تیرا ہے تیں کہافاحفظہ فان ذلک ملعم از الجملہ نفظ ریحان نباتات میں سے خوشبودار كذاف الافتيارش الخاروكذاف ألمغرب أورفقها وكزويك جس كي وعريش اس كي پتيوں كے خوشبودار ہو جيے آس دور ديا فقط بینال خوشبودار ہوں بیسے یا مین ۔اس طرح جامع الرموز میں تذکور ہے اوراس میں تامل ہے ویکھنا جا ہے اور الکھنا کہ جامع ابن بيطار بس بے كدوه مردرخت كى كلياں ہيں اور طلاق مخصوص جس سے عرق كمينچاجائے مشتهر ہو كيا ہے۔ از انجملہ رق رفت بتلا بن اور ر تنق جس میں کوئی جزوآ زادی کا شہواور واضح ہو کہ عبارات فقہا مختلف ہیں صدر الشریعیہ کی بعض عبارات ہے اکلیا ہے کہ رق بدون ملک بے بیس بایاجاتا ہے اور سنتھسی وغیرہ میں ہے کہ کفار جودارالحرب میں ہیں سب کے سب رقتی ہیں تمریسی کے مملوک نہیں ہیں قال المترجم اس مقام کی محقیق میں کام طویل ہے یہاں مخبائش نہیں ہے میر امقعود صرف یہ ہے کہ مترجم نے رقیق کا اگر تر جمد کیا ہے تو محض مملوك نكعاب اوركثرت سيفقها مرتق كوبمقابله آزادو مدبروم كأتب وام الولد ومعتق أبغض واماألعظد فيدسب الحربيه استعمال كرتے بيں كمالا يحظے على مارس الفن از الجملد روث منشاب ب كرافت من وى حافر جانور كے كوير كو كہتے بي محرفتها واس كوفقا سركين يعنه كوبر كمنعي من بولتے بين توليد و منكنياں واخل نبين ہونگا۔

اور بیرجامع الرموز میں لکھا ہے اورعذرہ پلیدی ہے کہ آدمی ومرغی و کناوغیرہ کے پیغانہ کوشائل ہے اور عالط آدمی میں زیادہ مستعمل ہے اور مقصود تحقیق لفت تبیس بلکہ تنبیہ ہے اور خرءو خراءۃ کبوتر وغیرہ کی بیٹ ہے اور بھی آدمی کے ساتھ کنا بیہو تا ہے و منہ قولہ علم کمد بید تکھ کیل شن حقی الخواء قالعدیت سرقین معرب سرگین ہی از انجملہ رصاص کہ لفت میں رانگ تلقی کے معنی میں ب پس درم کی صفت میں ملنیس ہوتا ہے کہ درائے کے جوں حالانکہ رصاص درم وہ ہیں جن پر ملمج ہوسرع بہ جامع الرموز سحبیرا قسام ورم میں بہت ان کتب فقد میں ندکور ہیں اور متفرق میں نے ذکر کئے ہیں اور پہا اس مختمر طور پر رکھتا ہوں کہ تجملہ اقسام کے زیوف درم بالقهم معىدرز افت الدراہم زیفا بعنی مل کی وجہ ہے مردو د ہو گئے کمانی القاموس یا جمع زیف ہے جس میں تابناوغیرہ ملا کر کھر این کھودیا حمیا ہو کما فی طلبت الطلبہ اور قاموں نے جوان کومردو د کہا تو معنی یہ ہیں کہوہ رد کر دیے جاتے ہیں نیکن پوشید ونہیں کہ خالی بیت المال ان کو مجيرتا ب كدوه كمرے كے سوائے من ليتا اور يا جى معاملات من مردود تبين بي بس اظهر تول دوم ب\_دوم تبريج تعديم إو يانون معرب نہرہ جمعنی ناسرہ جس میں کھونٹ ہواوروامتے ہو کہ زیوف ونہرہ دونوں خسم میں سے جاندی زیاوہ ہوتی ہے کیکن فرق یہ ہے کہ زیوف کوتا جرتیں پھیرتے اور نبیرہ کوتا جربھی نہیں لیتے ہیں اور بھن نے کہا کہ نبیرہ جس کا سکدمٹ کیا ہوؤ کر وصدرالشر میدنی القضاء بس اس صورت میں زیوف نبیره واحد میں صرف سکدموجود دمعدوم ہونے کا فرق ہے۔ سوم ستوقد وه درم جس میں تانباو پیل یا جت غالب ہواور جا ندی کم ہووقد قبل انھا تعتبر با اعروض۔ چہارم رصاص بدفقة درم كي صورت ہوتے ہيں ان پر جا ندى كاطمع ہوتا ہے اور بید در حقیقت درم نہیں ہیں کما صرح بہ غیر داحد۔واضح ہو کہ اقسام یہاں بحسب العین کی ہیں اس طور سے بیان ہو سکتے ہیں کہ درم بعن مبورت محضوس یا جاندی میں ہے یانیس جم دوم بطریق طمع نہوتو موجود میں اور اگر ہوتو رصاص ہاور سم اول میں فالص ہولیعنی اوٹی میل جو بحزر له مستبلک ہے تو دوحتم معروف ہیں دووحیا جائدی ہوتو دراہم بیش سفید درم ہیں اور بھی واضح ہولتے ہیں کیکن زياد وكمسوره غله كم مقابله من آتا ہے اور اگر سياه جاندي موتو دراجم سوديعني سياه درم جي اور اگر غير خالص موپس اگرميل زياده موتو ستوقد جیں اور اگر جاندی غالب ہوزیوف ونبرہ جیں اور دود صیا وسیاہ در حقیقت صفت جودت وردارت کے اختبارے جیں نہ ہا عنبار عین کے کیونکہ شرعاً اس صفت سے نفس جا ندی کا تفاوت معتبرتیں ہےجبیا کہ باب الربوایس معلوم ہو چکا۔اورمحاح بور دےدرم اور تمسوره فنكسته اورنظيراس كي يورارو پيداور دواخعيال يا چار چونيال مثلًا اور دراجم غله مخييل كه خالص و زيوف نبهره دستوف ملا كر بهول بخلاف رصاص کے وہ درحقیقت فیرجنس ہے اور تنائی وغلاقی وغیرہ جیسا کہ ہدایہ میں ندکور ہے اس سے بیغرض ہے کہ دول کرایک درہم مواجيے مثلًا المعنيان كدوول كراكي روبير بوا اور الائي من لكراور ربائل على بدالتياس وقوله كالعدالي اليوم بغرغادة جيے في زمانا فرغانه بسيء الى دائج بين تو درا بم كے اقسام ذاتی ہے ان كا فروئ نه بوگام رف فرق سكہ ہے ناموں ميں ہوگا تو عدالی جس بادشاہ نے سكەرائج كيانام ركماميا باورنظيراس كى چېرەشابى وجيپورى وكلد اروغيرواشرفياس بيں اور بغيرسكد كے خالى چاندى كدا خند مانند طمغاجی ووہ دیں دوہ نمی اور زخمدار وغیرہ اقسام ہیں اور زخمدار کے معنی قریب اس کے ہیں جیسے ہمارے یہاں کٹاؤ کی میاندی واینٹ کا سونا وغیرہ بولتے ہیں فاحفظ المقام واللہ اعلم بالصواب از انجملہ لفظ رہن جمعنی کرو۔مفردات میں ہے کہ جواد حدار قرض کی مصبوطی کے لنے رکھاجائے اور اکثر کتب میں ہے کالغت میں رہن کے معنی مال کوروک رکھنا خوا و کیساہی مال ہو۔

اورشرع می ادھار وقرض کی وجہ سے ایسا مال جو قیت دار ہے دوک لیما جس سے قرضہ لیما ممکن ہواور جامع الرموز میں کہا کہ مرادیہ ہے کہ قرضہ اس مال کی قیمت دوام ہے جو برجندی کے مرادیہ ہے کہ قرضہ اس مال کی قیمت دوام ہے جو برجندی نے کہا کہ بحر پور قرضہ اس سے وصول ہو جانا شرطنی ہے بلکہ تعوز ایا سب اس سے وصول ہو جانا ممکن ہو۔ عبد ادھا دیا قرض اس سے مترجم کی پیٹرش ہے کہ مثلاً زید نے محروک ہا تھے دس دو پیدکوا دھا را یک چیز نچی تو دس دو پیدم و پرادھار کہلا میں مجاور مو ما مترجم کی پیٹرش ہے کہ مثلاً زید نے محروک ہا تھے دس دو پیدکوا دھا را یک چیز نچی تو دس دو پیداس سے نقد لئے تو قرض ایں اور اس کی جگہ قرض بدون زیادت ہا را لاتا ہے اوراگر ایک بیات میں ان قرض لئے تو یہ می قرض ہوا دکام میں بعض صورتوں میں تفاوت ہے اور موام پیفر قرض بدون زیادت ہا را لاتا ہے اوراگر ایک بیات میں لہذا مفتی جب فتو کی و یہ گا اوراک صورت میں تو بعض ہے اور موام پیفر قرض بی فرق میں کہ در قرض کے اور میں کہ و بعض

عكه غلاو خطا مو كااورمثال اس كى يد ب كه زيد في مرو سه أيك من مجهون قرض لي كر كهر ميس بحرد كه بنوزخرج نه كئة تفع كرهم وف اینا ادسار ما نگااور زید نے یا زار سے باکسی سے ایک من گیہوں دلوا دیے تو امام اعظم رحمداللہ کے نز ویک ادا نہ ہوا کیونکہ مین مال کا وایس کرنالازم تفاجبد بعینهموجود ہاس طرح ایک من قرض کا دعویٰ کیا اور معاد صدوس رو پید لے لئے اور مفتی نے جواز کا فتو کی دیا حالا نکدا بک من قرض ند تھے بلک قرضہ ادھار بیج سلم کے تھے مثلا اس نے سلم ایک من کی تغیر الی تھی تو اس صورت میں سی تہیں ہے کیونکہ استبدال دین بدین ہے ہیں اگروہ ادھار کہتا تو مفتی بچے جواب دیتالیکن اس نے قرض کہا جس سے دھوکا ہوگا لہٰذا ایسے مقامات میں مفتی کو تنبیبے رہنا جا ہے تا کہ عوام جہال کو غلطافنؤے نہ دے۔ حنبیہ عوام لوگ رہن کواپنے قرضہ کاعوض بطریق منفعت سیجھتے ہیں اور یہ بالکل جہل وظلم ہے تی کہ مال مرہون ہے طرح طرح کے نفع افعاتے ہیں اور یہ بالکل حرام ہے اور رہن تو پر ایا مال اپنی تکہبانی میں رکھنا ہوتا ہے اور جو کچھاس کا منافع ہوو وسب را بمن کا ہے صرف اس کا قیعنہ البتہ سروست تا اوے قر ضربیں ہے اگر وہم ہو کہ ایک تو ادھار وے اور دوسرے بیربیگارا شائے تو جواب بیکراس میں دوفا کرے ہیں ایک بیکراگررائن نے قرضدند میا تو حسب شرا نظاس کے داموں ے وصول کر لے اور دوم یہ کداگر را بمن مرا اور اس پر بہنوں کا قرضہ ہے تو تر کہ جو بچھ ہاتھ آئے اس میں سب قرض خواہ حصہ رسد شریک ہوں گے بخلاف مرتبن کے کدوہ اس رہن کا حقد ارہے اس سے سب قر ضد بھر پور نے لے گا جو بیچے وہ وارثوں کو پھرد ہے گا۔ بعض فقبا و نے جانز جانا ک*ے مربونہ گائے کومرتبن* اپنے پاس ہے دانہ جار ور ہے واس کا دود ھکھاے میں کہتا ہوں میاس زعم پر کہ دود ھ اس کی کھلائی کے سوائے نہیں کھانا جا ہے گرمیرے تر دیک بیعی حلال نہیں ہاورواجب ہے کہ اس میں اختلاف ہوجیے و دیعت کے رو پیدے تجارت کا نفع مستودع کوملال ہے یانہیں تو ضعیف ہے کہ ہال اورصواب ہے کہبیں کیونکہ مرتبن نے اہنا بیارہ غیر کی ملک یں ڈال کراس سے دور صحاصل کیا وائبذا بعضول نے رابن سے اجازت لینا شرط کرایا ہے اور میصورت البتہ براہ تھم جواز کے ہوسکتی ہے جبکہ دوقر ضہ سے نفع تھنچنا نہ جا ہتا ہوا در بعض نے یہاں اس زیانہ والوں کے کارو بار طلنے کے لیے عینہ کی مذہبر نکالی اور اس میں بھی سخت اختلاف ہے والمسئلہ فی الفتاوی از انجملہ الرب۔ بالضم انگور وہمی وسیب وغیرہ کا شیرہ جوخفیف جوش دے کرگاڑ ھا کیا گیا ہواور صراح میں کہا کہ آب ہر چیز کہ خاتر باشد یعنی پھٹایا گاڑ ھا ہواور لکھا کہ طلا کو کہتے ہیں اور مراداس سے وہی شیرہ انگور هیف جوش دیا ہوا ہے اور بیتم شراب ہے جبیہا کہ کہ کماب الاشر بہیں ہے وقال الشاعرشعرالین والبرغوث قد شریادی ۔ شرب الطلامن کف المی غید۔ اور طحطاوی کے بعض عبارات حاشیہ درالختار سے فقط شرہ کے معنی طاہر ہوتے ہیں اس شاید آپ خاثر مراد ہوجیہا کہ بعض جگہ خودمصر س الكها باور شايد كه استعال فقهاء من عام مواور بيا قرب بوالله اعلم اورتول فاحتل سهار بيوري كررب بمعنى مربي ب مهو ب فليندير از انجمله زيوف اور بيتم درم ہےاو پرمفصل ذكر ہو چكاہے از انجمله زطی - قال فی الصراح زط گروہے از مروم زطی کیے از ایشان و قال صدر الشريعته الزط جبل من الناس با لعراق منيسب الهم الثوب الزطى تذن الجبل بأ لجيم علم وزن قبل <sup>يع</sup>ن *ز* طابيك قوم كاوك مراق مين رج بين وه ايك قتم كاكيرًا في جين جوزطي كهلاتا ب ازانجمله قولهد زيادة يتغلب الناس فيه الحك زيادتي کہ اوگ استے میں مغیون ہوجائے ہیں اور معنی ہے ہیں کہ جس چیز کے دام شہر میں کشے نہ ہوں کہ ہر کوئی جانہا ہو بلکہ انداز وکرنے سے جتنے کو تھبر ہے تو جب کوئی ایک انداز ہ کرنے والا بھی مثلاً دس ہے دوآ نہاو پر کوانداز ہےتو بیدو آندا کی زیادتی ہے کہا تناخسار ہوگ اٹھا يستين

ی وقد مرمفصلا۔ از انجملہ زقاق و زائفہ مربع وستطیل وستدیر وعطف وغیرہ الفاط جو کمابلشفعہ میں نہ کور بیل ہی زقاق کوچہ بیں اگر سیدھا چلا گیا ہواور دونوں طرف بحلہ آیا دے اور انتہائی کوچہ بندے ہو بلکہ نافذ ہوتو نمبز لہمرعام کے ہے اگر چہ بہت سے سائل یمن فرق ہاور یکو چہافذہ ہاوراگرہ بال بندہوتو فیرنافذہ ہہاور کمکن ہے کہ تھے چہارد یواری ہے گھراہواورائہائے کو چہ بہار ہولین دروازہ السے مقام پر ہوکہ باہر جنگل ہ بیانان فیرآ باد ہاوراگرکو چہوری دورسید ها جا کرموڑاہوتو زائفہ ہوائیں اگرموڑئی طرف ہے بھی منظیل ہو() چاروں نطوط میں سے ہردومتو ازی پرابر گر چاروں برابرت ہوں اورسب زاویہ قائمہ ہوں اس طرح حادہ ومنفرجہ نہوں تو زائفہ معطیلہ ہاوراگرمرائع ہوکہ اس طرح حادہ ومنفرجہ نہوں تو زائفہ معطیلہ ہاور قالبازائفہ عادہ ومنفرجہ بھی بحسب اکر تھم شل معطیلہ کے ہوا وراگرمرائع ہوکہ مثل معطیلہ کے ہوتا ہو جا دوں اضلام مساوی ہوتے ہیں تو مربعہ ہاوراگرکو چہ ہونے کہت کو چہ در کو چہ وعطف و غیرہ ہیں اوراکی اس شان کے ان کو چہ وعطف و غیرہ ہیں اوراکی اس شان کے ان اصطلاحات کے واقف ہیں اوراکی مور پر بعض صور تی درج کی جا تیں ہیں۔ اول کو چہ غیر نافذہ وطویلہ جس کے جائین میں اصطلاحات کے واقف ہیں لیکن مونہ کے طور پر بعض صور تیں درج کی جا تیں ہیں۔ اول کو چہ غیر نافذہ وطویلہ جس کے جائین میں



اس کے مثل کو چہوں ہیں ہدا ہے وعنا ہے ہے اس کی صورت ہے ہوؤیل میں درج ہے ہی کو چہو یلہ والے چھوٹے کو چوں میں شعد کے متحق نہیں کیونکہ غیر نافذ وجونے سے خود الی کو چہ میں استحقاق مقصود ہے اور اگر نافذ ہوتے تو البند سب کا استحقاق اس شان سے ہوتا جو اب شعد میں نہ کور ہوئی اور معنی اس کے کہ کو چہ خرد کی راہ بین ہے ہیں کہ بڑے کو چہ کے سوا ، وار پارٹیس ہے بلکہ انہائے پر مکان سے بند ہے اور زائفہ وو بھی ہے جوش پار و دائر ہ کے مستدر ہویا مستطیل خواہ اس سے کوئی کو چہ نکلا ہویا نہیں ہیں بھی نصف دائر ہے ناکہ بھی ہم ہوتا ہے خواہ کو چہ نافذ ہ میں یا غیر نافذ ہ میں ہوا ور بھی زائفہ کے اندر زائفہ ہوتی ہے اور بھی نافذ واور بھی خیر نافذ ہ میں یا غیر نافذ ہ میں درج ذیل ہیں۔



اورر ہے در بیدہ غیر و توان کی شکل دیلی وہ سر میں معروف و ہرشہر میں مشہور ہے فاقیم ۔ از انجملہ لفظ سائر۔ سب اور باتی لیکن استعال نقبهاء خبرمعتی بدون مقیم اس آمر کے کہ بقیہ داخل ہوں یانہیں جوعامہ کے لفظ میں معتبر ہے اور او پر پذکور ہواس کی مخفف سہ کیے معنی مثلث اورمراح میں کہا کہ میلئے مین سے پختہ۔اور باذق بزال متقوط معرب باد وافقا فاری کہ شیر وانکوراندک پختہ ہو۔ستوقہ سابق میں نہ کور ہوا۔ سکرتتم شراب وسکر النہر۔ نہر کو بند کردیا۔ سکران مقابل صاحی لیٹی جونشیس چور ہواور بہوش کے ترجمداور معلی علیہ کے ترجمه میں التباس بخت ہے۔ سائق ہا تکنے والا تمرجو پیچھے ہے ہائے اور جوآ کے سے مہار پکڑ کرلے بطے وہ قائد ہے اور قائد تو اند ھے آدِي كالجمي جوتا بومنه الحديث و كان قائد كعب رضى الله عنه اورسائل يحي و منه الحديث يسوق الناس يعصاع ليكن ا ما أن مشتق من تال جا ہے۔ مهو۔ جوآ دمی سے اس طرح غلطی جوجائے کدا گرد کھ لیتا تو تھیک کرسکتا تھا لیکن نظر چوک تی۔ اور یہ بو انسان کے واسطے کو یاعرض لازم سمجماعیا ہے اور میں موصاحب بدارے دربار وحد بدوا کہ امام مالک کے نز دیک جائز لکے دیا حالاتک بالا تفاق حرام ہے اور ان سے متاخرین نے بغیر تحقیق کے ان کی انباع کی۔ اور صاحب شرع وقایہ سے کی مقام پر ایہا مہو ہوا ہے و قيل انه لاعيب في السهو بل في الخطاء خطاء تعودتظروكي استعداد ب عنى ريخ كالمكانة واهكراب برجوياذ الى مكان جواريل ده نوشة جوقامنی اپنی مبرود متخط ہے اور بوری تحقیقات مقدمہ کے ساتھ اس محض کودے جونالش میں بچا ٹابت ہوا ہے اور شاید کنقل ڈگری اس ز ماند میں ایسے بی ہوتی ہو۔ سربیچھوٹالفئرجس کے ساتھ خود سلطان یا خلیفہ السلام نہ جائے ۔ سبید اونٹ بیل وغیرہ جو کسی فاسد ا متقادیریابت کے نام چھوڑا ممیا ہووالتحقیق نی تفسیر المتر جم ۔ سنجاب ایک جانور ہے ساتھ لگا دیتا تر جمد ملازمت کا ہے شجہ زخم سروچیرہ کذاا فسره بعض شراح الحديث وشاركع بمعني اوّل ہے۔ جيمونتحدجس ميں بذي كمل جائے شيكہ جال جاليدار حم پر بي جوريواج نه ہوكہ و وسمن ہے اور تھم انظل لینی جمار اور تھم انبطن ہین کی چر بی اس سے مراد کلید کی چربی ہے اور اختیار شرح مخار میں کہا کہ ہمارے مرف مں پینے کی چربی رحم کا طلاق میمی نیس آتا۔ یہ جوند کور ہوالغت کی تحقیق مت مجمو بلکتتم کھانے کی صورت میں اس سے موافق تھم ہوگا۔ شیراز ووره کوآمک دے کریانی نکال دیتے ہیں۔شرکت۔ دولتم شرکت ملک بینی کسی چیز کا ما لک ہونا شرکت میں واقع ہوجسے باپ ے دو بیٹوں نے ایک مکان میراث پایااور تھم میں دونوں ماننداجنبی کے ہیں اور اگر دونوں شراکت میں خریدیں تو بھی ایوں ہی ہے اور دوم شرکت یعقد بولیعنی دونو سعقد شرا کمت قرار و یر پس و ه شرکت مفاوضه وعنان و صنائع وتقبل چارتشم ہے شرب پانی کا کوئی معلوم حصد مقدارخواہ جائداد کے لئے یاز مین وغیرہ کے لئے ہو۔ صبرا۔ اس کے مشہور معیٰ تو خسر کے بیں لیکن بیٹوام ہندوستان میں ہے اور اطلاق عرب میں داماد کو بھی کہتے ہیں اور سمر حمیائے کے لوگ شامل ہوتے ہیں پس مدار اس کارشتہ خسر دامادی پر ہے اور شخصی اس کی ' فآد کل کے بعض مقام پرخودموجود ہے۔ محن الدار اصاط کے چھ کا چک یا چوک صفہ کا شانہ جومغر بی شہروں میں معروف ہے۔ صوحان چوگان معراء ترجمه بنگل سبو ہے اور اطلاق فقهاء ایسے میدان وسیج پر ہے جس میں نبات ند ہوصا حب الشرط ہی صاحب برایک ایسے مخفل و چیز کو بو لئے ہیں جو دوسرے سے کسی خاص ذریعہ ہے تعلق ہو جیسے صاحب خانہ وصاحب تلم وصاحب من وصاحب ایمان و صاحب دموی و مدمی علیه پس الشرط فاری میں داروغه بهاور بهال سے عرف میں کوتو ال کبنا جا ہے اور اسمام میں میخض نمایت مندین عالم منصف ہوتا تھا۔ صاحب ہوی ہے ہوجو بلا دلیل شرق اپنے نفس کے خوش معلوم ہوئے اور بہندید کی ہے ایک کام اختیار كرے اگر چد ظاہر عن وہ روز والماز وذكر وسيح معلوم ہوتا تھا كر ترموم بيكونكداس جالل في ويوئ كيا كو اب ورضائ الى عز وجل اکا طریقه میری عقل خود مجه سکتی ہے اور یہ شیطان کا فریب واس کے نئس کا دھوکہ ہے عقل کو یہ قدرت نہیں ورنہ پینیم نہ جیسے

جاتے اور پیچے گئے بیٹے تو بدعت سے شدؤ راتے علما و نے کہا کہ عرفہ کے روز میدان میں کھڑ ہے ہونا چوبض جاہلوں نے توام کو بتلا یا تھا کہ حاجیوں کے طریقہ پر تو اب ملائے ہوتا ہے تھا ہے کہ کہ حاجیوں کے طریقہ پر تو اب ملائے ہوتا ہے تو یہ بدعت و گنا ہ تحت و گنا ہوت ہے کہ کہ کہ حاجیوں سے منقول نیس اور شرح میں کوئی دلیل نیس تو بدعت ہوا اور بدعت کو رسول الشر تا تا تا اس افعال ہے بدر قرار دیا ہے۔ ضان اون وائی بکری دمعز بالوں وائی اور عمم وہ تو ان گنا ہوئے ہیں ہوگئی ہوگئی ہے ہو گئی ہوئی ہوگہ بینا م انسام کے ہیں او شام سے ہیں اور سے مان مانسام کے ہیں اور ممان کے والے جی گذا قال ابوالے کا مراسم کی جو اور کو کہ معز کے ماد ووز کوئیس بولئے جی گذا قال ابوالے کا مراسم میں کہا کہ تو اور کوئیا والی ہوگہ ہو کہ اور کوئیا والی خلام کرونی ہو گئی ہوتا ہے اور کرونی اور کی گئی میں کہ تو تا ہے اور کوئی ہوتا ہے اور کرونیا و کہ کے حاشیہ ہیں مترجم نے تو مینے کردی ہے۔

عصید و۔ ایک منتم کا مالید و وطوا ، مسکہ وخر ماونیرہ سے ملا کر بنآ ہے۔ عمری سابق میں گذرا عقاسوائے درم ویٹار کے جملہ اموال وليكن فتهاء كرزويك زجن وباغ ومكان غيرمنقولات بربو لنترجي عاربينغ كابغيروض ما لكروية اعدل مصدرانصاف اور مروعدل ربن من درمیانی عدل جس بر دونو س انفاق کریں اورشرط نه جیں که نی الواقع عاول ہواورشہادت وغیرہ میں عاول وہ کہ كبيره مناه مون كامر كلب ند موادر صغيره يراصرار زكر لے اور صواب اس كا خطاء يرغالب مور عود رلوث آيا اور بيلي حالت ير موجانا اوراعاد ومعددم اگرچ بحال ہے یابسب رفو موافع کے سابق حالت موجود کاظہور ہوا ہے بہر حال پہلے وہ حالت ہوجائے جس کاتھم کیمال ہے۔عہدوذ مدقد کی نوشتہ دعقدواس کے تمرات و فیرہ۔ بالجملہ اس میں اتفاق ہے کہ عہدی کالفظ ان معانی کے واسطے آتا ہے اور بوجه عدم رجمان کے اشتراک شلیم کیا گیا ہے اور جب اشتراک ہے تو مسئلہ کفالت میں کفالت بعہدہ امام ابو حنفیة کے زو کیے نہیں سیح ہے اور ولیل ان کی خود ظاہرے کدو بوجہ اشتر اک ندکور کے مراد متعین نہیں ہوسکتی انبذا کفالت باطل ہوئی اور صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ کے زویک بعیدہ میچ ہے اور مراواس سے متمانت درک ہوگی اور تمام بحث کتب میں ہے اور منان درک سے بیمراد ہے کہ مثلا مشتری نے کسی بائع سے ایک غلام خربیرا محراس کوا حمّال ہوا کہ شاید کسی غیر کا غلام ہو جواستی قاق ثابت کر کے بھی ہے لیے تو میراشن ڈوب جائے ہیں اس نے باکع سے حنانت طلب کی کداکر ایک صورت واقع ہوتہ ووسی خص کا ضامن دے کہ میرے تن تلف ہے محفوظ رہے میں جو بخص ضامن ہووہ ورک کا ضامن ہوگا اور جو بیتا مراکھا جائے اس میں بھے کا عقد اور بڑ کا حلیہ اور شن کی صفت دوزن لکھنے اور یورے ہونے کے بعد لکھے کے فلال مختص بن قلال جو قلان تو م کا ہے و ومشتری کے لئے شامن ہوا کہ برطرح کا درک جومشتری کو بعد تے کاس کے میں پیش آئے تو جمع برخلام اس کا واجب ہاوراس براعتراض موا کفیل بربعیداس غلام کامتی سے لے كرمشرى کودیناواجب بیس ہاور بیالی شرط ہے جو تغیل کے امکان سے خارج ہے لہذا کفالت باطل ہو کی لبذا کہا گیا کہ یوں تکھے تو تغیل بریا تو بھے کا خلاص کر کے میر د کرنا واجب ہے یا اس کاخمن واپس دینا واجب ہے اور چونکہ اس طرح تعلا لت ہے ایک نوع جہالت الی ہے جوبعض علاء کے نز دیک کفالت کو باطل کرتی ہے لہٰذا بعض اہل شروط نے یوں لکھا تو گفیل پر وہ بات واجب ہوگی جوشرے واجب کرے وکل بنرا بیدونت رفع ہوجائے گی حتیٰ کدا کرمنتی نے اجازت دی تو بھی پانہیں تو شمن سپر دکرے گا اور تمام یہ بحث کماب الشروط عم مغصل ندکورے وہاں سے رجوع کرنا جا ہے اور واضح ہو کہ میں نے شروط ونوشتہ جات کا تعلق فلا ہر کرنے کے لئے اس مقام پریہ توضیح کردی ہے فاقعم واللہ تعالی اعلم۔ از الجملہ تحلہ ۔ مفتحین گردوں جس پر یو جر کھینچتے لاتے ہیں اور دولا ب یعن چرخ جس ہے یاتی تستمنینے ہیں اور کنویں کے مند پر ایک لکڑی رکھتے ہیں اور بالکسر ملک اور ایک قتم کھاس کی ہے اور بعض شراح نے تصریح کر دی کہ مسئلہ

بدووجه اق ل آخکه انعقاد اعم از نافذ ہے جواعم از لازم ہے ہی اعم الاعم سے تفسیر لازم آئی جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا اور دوم آ تكدآ بنده وقول صاحب مدايدواذ اتعد الا يجاب و القبول لزمر البيع متدرك موكا كونك على كزو يك انعقاد عين الروم ب فاقهم فاندسائ نافع عصفر بالضم فاری میں بم ہے بہاں معروف تسم ہےاورا بہےالمفاظ باعتبارز بان ومحاورہ کے مشتبہ ہیں رطبہ بینی نے کہا كممرى زبان مى رسيم وقرطم باورغاية البيان مى لكها كدطيدة مقنيب كاب جب تك رطب مولينى باتات كى ذعرى جب تك تاز ور ہے اورمتر جم کہتا ہے کے رطبیہ گند تا ہے چنا نچے خود فرآوی میں بعض مقام پر نضرت کی کہ دو وکٹی سال تک زمین میں رہتا ہے۔ اور برہیم وقرطم ٹنا بیسے بوجس کی کنیت معلوم نیس ہے اور علی بذاعلک اور علک ابطم مینی نے کہا کہ بعض کا قول ہے کہ علک اسود جہانے میں روز وٹوٹ جائے گا اگر چیضرورت کی وجہ سے لا جار ہواور علاہ وروزے کے حورت کے لئے مکرو وٹیس ہے اور مرو کے لئے مکرو و ہے اور کفامیٹ لکھا کہ موائے عالت روز و کے عورتوں کیلئے علک اُبطم اکروہ نہیں ہے کونکدا کے حق میں بچائے درک کے ہےاور مردوں کے لئے اس جوہدے مرووب کراس می عورتول کی مشاہبت ہے۔ اور پینی نے اسبد بیده عدالی وغیرہ اقسام درم میں کس قدر او منتح لکھی جس کا ذکر کرنا چنداں مغید نہیں ہے اور لکھا کہ آمہ و وزخم سرہے جوام الراس تک پہنچے گیا ہے اور تیسر اانوصول میں ذکر کیا کہ منقلہ وہ زخم ہے جس سے چھوٹی ہڈیاں طاہر ہوجا کیں اور حوالعض نے کہا کہ سپید گندم اورشرح سنن تریزی میں نقی کو بنوں وقاف جمعتی حوار ہے الکھااور بیمیدہ ہے لیکن اصل فرآوی میں وروی وحواری وخشکار تین متم کبول کے لکھے ہیں بس مواب وہی مذکوراؤل ہے لین گندم سپیدہ اوروروی گندم سرخد باورجس نے ممارست فقد سے بہرہ یا یا ہوہ جانتا ہے کہ بھی سیجے ہے اور جانتا ہے کہ بھی فقہاء کی مراد ہے واللہ اعلم اور صراح بنس الكها كدملاء تنجا درسو قال العيني عصفر وهوزهر القرطه- ليني سم كي يحول بين جيها ترجمه باوراكها كه جنابت فقبها می اصطلاح جمی ایسے جرم پر بولتے ہیں جونفوں واطراف جی واقع ہو۔اقول یعنی اگرفتل نفس ہوتو جنایت ہے اوراگر کسی عضو میں اس نے زخم وغیرہ پہنچایا تو بیعی جنایت ہے میں کہتا ہوں کہ اضعی اصطلاح ان کی تن و جنایت میاورمجاز ااموال وحیوانات پر بھی تعدی كوجنايت بالكربه يسكت بيرو قال العينى قول الفقهاء طلته الغاد يريدون بها السدة التى فوق الباب- اورلكما كرتمرت سروه كلزاجوكان تنالاكيا موراقول اورنقره جب ووكلاياكيا مواورمصوغ جب ذهالاكياموراز انجمله عطب في قولهم عطبت الدابعة قال العینی وغیرہ الیبلکت اور **ضان اس میں جب ا**ی ہے کہ سواری کی وجہ سے یالا و نے کی وجہ سے ہلاک ہوا ہو۔اور تبستانی نے نقل کیا کہ تیرسونا و جائدی جب تک سکہ ندہوں اور بعد سکہ کے عین ہیں اور بھی چیل تا بنے لوہ پر بھی بولئے ہیں لیکن زیاوہ خصوصیت اس كوسونے سے بـ اقول صواب وہى ہے جو بيني نے بموافقت الل اللغة وكركيا بي محراً فكدكوئي تصريح اصطلاح فقها وي معلوم ہو از انجملہ عرض کا لفظ میں سوائے رو پیدوائٹرنی کے باقی ہرطرے کے اسباب و مال کو کہتے ہیں جبیرا کے صراح ومغرب وغیرہ میں ہے اور

نقنهاء کی اصطلاح میں رو بیبیواشرنی واشیائے ماکول وطوس کےعلاو وصرف اسباب واموال منقول کے ساتھ خاص ہے اور اس وجہ سے مترجم نے ہرجگہوض یا عروض لکے ویا۔ عبید۔ جہال مترجم نے اسباب لکھا ہے وہ ایک خاص اصطلاح برعروض کا تر بھد ہے اس کو یاد ركهنا جا بهذا الجمله عقار كداصل لغت مين زمين ودرخت ومتاع يربولة بين كما في الصحاح وغيره اورشرع مين زمين جس يرهمارت بو یا ند ہواور ممادی عی ہے کہ عقار فقط ای زجن کو کہتے ہیں جس پر عماریت ہواور بعض نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ عمارت کی شرط عقار مین نیس ہے۔ اقول سیح ہاس لئے کہ عقارہ دارمعطوف لاتے میں اور بھی زمین کھیت وغیرہ کوعقار ہولتے ہیں پس منروری ہوا کہ دار کو عمارت کے ساتھ مخصوص لیا جائے سواد عراق جیسا کہ مراح وغیرہ میں آیا ہے وہ حدیدہ الموصل سے عبادان تک اور عذیب حلوان تک ہاورسواوالبلداس کے قرید کبلاتے ہیں کمانے القاموس عتل آزادی اور فروع عتل سے مراد مد برکرنا مکاتب کرنا اورام ولد بنانا۔ عطن وہ کنواں ہے جس سے ہاتھوں تھینج کریانی لیتے ہیں اور نامنج وہ ہے جس سے بیل اونٹ وغیرہ سے بھرتے ہیں۔اور بعض نے کہا کہ بیرعطن وہ ہے جس کے گروجالوروں کومیراب کر کے آسایش دیتے ہیں اور مرادیک ہی ہے۔غزل بغیبین منقوطہ کا تنااور سوت اور اگر کہا کہ تیراغز ل نظراً ہے تو غلام آزاد ہے یا تھے پر طلاق ہے مقام زود ہوگا بخلاف اس کے تیرے غزل سے نفع لوں تو غلام آزاد ہے کہ یہاں سومتعین ہے عیصنہ صراح وغیرہ میں معانی ندکور ہیں اور صواب وہ ہے جوتر جمد میں لکھا کمیا ہے کہ مختبان درختوں کا جنگل مراد باور حاشيدا حيا بعض لغات ساس كى تفريح كروى ب فضب فقها من لكما كرهم اس كااثم ب بعضيدوزخ كااستحقاق اكرجان بوجوكر فيركامال بن ليا جووعلى بندا تاوان و \_ كراس كا چينكارانه جوگا جب تك توبه نه كر ے فيبت غائب جونا اور بيوع ميں اگر دام يا چيز دونوں کے قریب موجود ہو مکر دونوں اس کوند د کیمنے ہوں تو غائب ہاس طرح جومعین کرنے سے متعین ہوسکتی ہے جیسے ان ج مثلاً تو اس کو جب تک متعین یا مشارنه کریں وہ وین ہے بین نہیں ہے اگر چہ قریب موجود ہواور نیبت منقطعہ کا قریمہ اس لفظ ہے لازم ہے كونكر يح يدب كديدا ملاح بيعافت ع بحسب العن علف ب-

اورمراداس سے بیل یا تا ہے وغیرہ کامیل درم و دینار میں اناج کے ساتھ پانی کاوغیرہ کامیل کیونکہ حدیث من عش فلیس منا \_ کاسب انات کے اندریانی وغیر دکامیل تھا اور فقہا ، جہاں غلیقش وغیر دبولتے ہیں وہاں کوئی جرم عین کے آمیزش کا غلبہ مراولیتے ہیں فاقہم۔ عله جب درموں کے ساتھ یولتے ہیں تو مراد برقتم کے کھوٹے کھرے دیمل و بے میل کے درم ہیں اور اکثر ان کے ساتھ مخصوص ہے جن میں میل جو بدون خانص کے اور جب کہتے ہیں کہ غلمتہ الدار یاغلمتہ الوقف تو منافع وقف وکرا پیمکان وغیر ومراد ہوتی ہے ہیں معنی غلہ ہے ای طرح میں غبرن فاحش وغبن بسیروقو کہم پیوفاین الناس یعنی تخمل الناس \_لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور بیاس قدر ہے کہ سب انداز ہ کرنے والے نہیں بلکہ بعض اتنے کوانداز ہ کریں اور مرادا نداز ہ کرنے والوں ہے ہ لوگ جن کواس میں بصیرت ہواور نہیں کہ مثل خریدار کے ہوں اور میکنی وغیرہ نے کہا کہ نبن بیسریہ ہے کہ ایک آ دمی مثلاً نو ورم کواورا یک دس کوا تدزاہ کرےاورا گر کوئی دس کو انداز ہ نہ کرنے تو عین قاحش ہےادرای برفتو کی دیا جائے گذائی فقاوی الصفر کی اور پی سے جے ہے اور بیالی چیز میں ہے جس کے دام شہر یں معروف نہ ہوں ورندایک بیسہ بھی ٹین فاحش ہوگا کذاتی الحیط اس ہے معلوم ہوا کداس لفظ کے ترجمہ میں اشکال ہے۔غلو۔ایک چیز میں صد سے تجاوز کرنا ہی مبتدع عالی وہ ہے کہ تو حید کی صد ہے تجاوز کر کے شرک میں جلاجائے۔ مجموع النوازل میں ہے کہ اگر کسی مؤمن نے ایسے مخص کوتل کر ڈالا جو حضرت خلیفداؤل و خلیف دوم رضی اللہ عنهما کو برا کہنا تھا، سے لفظ ہے جوعرف میں تو بین ہے باان پر العنت كرتا تفاتو قاتل پرقصاص نه ہوگا كيونكه قاتل نے ایسے خص كولل كيا جوكا فرقها كيونكه معزات شيخين كو برا كبنا أتخضرت التي فيلم كي طرف عائد ہوتا ہے اور لعنت كرنا اور برا كہنا اليے كام كو كتے بيل جس ہے كى آوى كى آبرو مل عيب كے اوراس من اختلاف ہے كما في الخلاصة فني الزوال سايه جيز كإجوونت آفاب ذهلف كشروع بهواورتني الغليمة مماء فاءالله ليرسوله جوبغير قمال عاصل بهوااورتماح تفصیل فآوی میں ہے۔فنک وصلین دونوں ان بالوں کے جو نیچے کے ہونٹ کے پچ سے ڈارھی تک ہوتے ہیں جس کو عودہ کہتے ہیں .. قارموش جو بااور بیشد بدالراء بها گئے والا اور اصطلاح فقها و میں جو تفس مرض الموت میں جورو کے ساتھ ایسافعل کرے جس سے لازم آئے کہ وعورت کی میراث سے بھا گا ہے۔

تر طاله توكرا وقد ذكرت في الترجمه مافيه كفاية اورعربول كي نسبت بعض في تكمما كدشاخول كي توكري موتى بوالسواب مانى الترجية قطعي هم مترجم في اس كو على النبات كالرجم لكعاب ادراس مراديد بكم مرهم موكونك جس في مثلا كوئى كام خود کیاد و تطعی جائنا ہےاوردوسرے نے اس سے جاتا ہے تو و علم پر مشم کھائے ۔ تو م ۔ واشح ہو کہ تو م کا لفظ فظامردول کے ساتھ مخصوص ہا کر چہوہ سب کوشال ہوگا یہ یا در کھنا جا ہے۔ تناپر وہ۔خوشر تر ماوا حمر فانی سخت سرخ۔اور یا مخلف مقامات میں اینے اپنے موقع پر آ یا ہے شاۃ قدید جو بکری یا لئے کے لئے مووقد جا مت فے البوع سے محم رجس کوہم لوگ کنعب کہتے ہیں کفالت لفت مستم وضان ہے كما فے القاموس اور تعديد بيا و بن پس مكفول برقر ضه ہے اور عن نے تعديد ديون كيلئے بعني مكفو ف عند قرضد ارہے اور علام منتى نے کہا کہ کفالت بالنفس میں بھی میں کہتے ہیں لیکن امام اسپیجائی نے کہا کہ اس پر ملفول بے فقط ہو لئتے ہیں اور قرض خواہ کے لئے لام ے ہیں مکفول لہ وہ وقرض خواہ ہے جس کے واسطے کفالت کی تمنی اوراس کو طلا بہتھی کہتے ہیں اور جومنیامن ہواو وکفیل ہے اگر چیورت ہولین کفیلہ نہ بولیں مے جیسا کے مغرب وغیرہ میں مصرح ہے بیتو لغت ہے اور شرع کی اصطلاح میں اپنا ذمدہ وسرے کے ساتھ ملانا برا ومطالبه یعنی کفالت سے غرض اصلی بیا که مطالبہ جیسا اصل ہے ہوگا ویسائفیل ہے ہوگا اور برا وقر ضربیں ہوتا بعنی بیغرض نہیں ہوتی کہ جیے اصل پر قرضہ ہے ویسے ہی تقیل پر ہو کیا کیونکہ قرضہ متعدد نہ ہوگا اور ذمہ لغت میں عبد و ہے چرمجاز اس کونس و ذات کے لئے استعارا کیا ہی میر کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ واجب ہواتو مرادیہ کہ اس کی ذات پر داجب بواادرید بوری بحث اصول میں ہاور مئلہ فلاں میرا آشنا ہے یا فلاں آشنا ہے براہ لغت فلاں کفیل نہ ہوگا تمرعرف کے قبل ہوجائے گا اور ای پرفنو کی دیا جائے کذائے المضمر ات اورمتر جم كبتاب كه جمار ي عرف من بالكل تغيل نه بوكا اوراى يرفنوي ويا جائ كيونكه اس ي المميتان ب ندومه ارى مِنك مازاب لك عليديعي جوتيرااس پر تابت موادرمتر جم كهتاب كه جوتيرااس پر فكے - يبحى اى كمثل محج ب-مئله ويجها بكزا ميا-کفیل وقرض خواہ نے اس کی ملازمت اختیار کی۔ ملازمت اصل میں شدت سے مطالبہ ہے کہ اس سے جدانہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ

الازم ہوگیا اور صورت اس کی بیہوتی ہے کہ طافب اس کے ساتھ ہوگیا جہاں جائے ساتھ جاتا ہے۔مقلس و و ہے جوالس والا ہوگیا این بہنے رو بیدواشر فی والا تھا اب کوڑیوں و بینے والا ہو گیا ہم مطلق تھائ فقیر کو کہنے تکے اور مفلس مبتشد ید لام و چھس سے جس سے واسطے قاضی نے بیٹھ دیا ہوک بیفلس ہے تا کہ کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہ کرنے اور کوئی اس کوقید کے لئے ندلائے \_ کفو برابری اساوات اورشرع می مخصوص امور میں مساوات ہے اور قریش کے ساتھ دیمر عرب وقیم والے کفونیس ہیں تو سلطان بھی ایسی عورت کا نفونیس جو مید سے نیکن فراوی محیط وغیرہ میں ہے کہ عالم مردمورت علومی کا نفوہ کیونکر شرف علم نسب سے زیادہ ہے کا ریز فقہا ، کے نزویک پانی کاراستہ جوز من کے بنچے بیچے ہواور جب کھلا ظاہر ہوتو مین و پشمہ ونہر ہےاور جدول بیکی نالی پھراس ہے بڑی ساتیہ پھرنہر ہے فاقہم فانہ افع جدااز انجملہ کر باس کے بعضوں نے ٹائ ترجمہ کیااور بیہوہ بلکہ ووسوتی کیڑا ہے اوراس سے بر ھاکر دیشی قز ہوتا ہے مگر میاد اوراس سناعلى ريشي بصاف كما بوااورد يباح بهت كرال بهابوتا بصرح ببعض الشراح -كراع - اسم جماعت خيل كااوركراع یا به کوسپند ومعالی دیکر قولهم الکراع والسلاح محوز ہے وہتھیار۔ کما قاشروح وقابیش ہے کہ مشیش ایسی کھاس جس کی ساق و ڈیڈی نہ بواور مامدافات می خنک ہونا لکھا ہے اور ترکوکلاء کہتے ہیں اور کماۃ کولکھا کہ وہ نبات نہیں ہے بلکہ زمین میں ایک چیز رکمی ہوئی ہے اقول غالبًاوہ ہے جس کوچھتری ہو لتے ہیں اور اس سے علاج بعض روایات میں فدکور ہے کیش سابق میں تفعیل گذری \_ کمآب مصدر کا تب عبدہ بعنی مکا تبت کے معنی میں ہے جیسا کداساس مقدمہ میں ہاور امام راغب نے کہا کہ کتابت فرید تا غلام کا اپنی جان کو اسين مونى سے بعوض اس مال كے جوائي كمائى سے اواكرت كا اور شرع ميں آزادكرنامملوك كو باعتبار باتھ كى كمائى كے في الحال اوراً عتبار رقبہ کے وقت اوائے مال کے سکر است جو مروہ ہے امام محلاً کے فزو یک حرام ہے اور بدعت اس کا مرادف ہے اور سخین کے زو یک اقرب برام ہاہ کہ سے روایت ہے کہ جس کے جواز کی دلیل ارتج ہوتو اس کوانا باس یہ بولیے ہیں لینی اس میں مضا لق نہیں ہےاورای ہے کہا گیا کہ لاباس میں باس ہےاور ذیائع البدایہ میں ہے کہ جوحلال ہوااس کو لاباس ہو لئے ہیں اور جوحرام ہواس بر مروه یو لتے بیں اور بیاس مروه کا تھم ہے جس کوتر کی سہتے ہیں اور تنزیبی اقرب لجلال ہے اور واضح ہو کہ شاید مراوا مام میر کی علی تفسیر ہے کیونکہ قبل میں حرام و تمرو و ترخ کی نیسان ہے اور فرق معنوی ہے اور بھی جاننا جا ہے کہ بعض ابواب میں حرام و تمرو و ترح ہی میں كي فرق بين ب جي نكاح بداملتقط من الشروح.

سین میری فرض بہتیہ ہے کہ اکثر ایسے مقام پر جس نے تقرق کردی ہے کہ اس شرط کہ الی آخرہ۔ بجوی معرب میرگوش مدی بوت اور دو ایات و آفاد جس بجی کوان مشرک میں جی بجر برخرک جیں اور آفاد جس جی کہ معتر لہ و قیرہ جولوگ اسلام کا نام کے اس اس کے قاتل جی کہ بھول کے اسلام کا نام کے کہ اس اس کے بھول جی بیں اور کی فاب و شقی علیہ ہے کہ بھول کے اسلام کا نام میں اور کی فاب اور کی فاب کہ بھول کے بھول کے اسلام کا نام میں کہ بھول کے بوت کہ اس کا قدید جائز کہیں ہے اور شرستانی نے اس کو سے قوم سے افحالیا اور میں کہ بھول کے بین کہ اس کو بھول کے بعد زبانہ کہ اس کی کہ افعال کہ بیا کہ بھول کہ بین کو بہوگ کی بھول کہ بین کو بھول کہ بھول کہ بھول کہ بین کو بھول کی بھول کہ بھول کہ بین الشرف کی بھول کہ بھول کے بھول کہ بھول کے بھول کہ بھول کے بھول کہ بھول کو بھول کہ بھول کو کہ بھول کو کہ بھول کہ بھول کو کہ بھول جو کہ بھول کہ بھول کہ بھول کو کہ بھول کہ بھول کہ کہ بھول ہول کے بھول ہول کے بھول ہول کہ بھول ہول کہ بھول ہول کہ بھول ہول کہ بھول ہول کے بھول ہول کے بھول ہول کہ بھول ہول کے بھول ہول کہ بھول ہول کے بھول

مضامن و ونطف ہیں جونروں کی بہت میں ہیں اس اگر کسی نے قلال فخص کے جو یاؤں کے مضامین خرید ہے وباطل ہے اور اور اگر جفتی کھائی نرو مادو نے تو اس کا فروخت وخرید کرنا بھی باطل ہے اور سے ملائے میں کہ باردار جفتی ہے اس کوموجود جانور قرار دیا منصف قتم شراب معازف بعين مجمله وزائة منقوط جمع معزف تتم طنبورجس كوابل يمن بناتيج بين ذكره في المغرب اوراتستاني ني كها کرجس نے میٹمان کیا کدوہ آلے بہو ہے جیسے مز ماروہ غیرہ تو غلط کیا اور اصوب میرے کہ فقیما کے کلام میں جہاں فقط معارف بلفظ جمع مذکور ہے وہاں معزف کوغلبہ دے کرآ لات ابو ولعب کو اس میں شامل کر کے معازف جمع کر دیا پس مراد معزف دیر دبلہ وطنبور ومز مارضخ لیعنی چنگ وعود و ململ و دف وغیر وسب جیں پس سب کی تا حرام ہے اور جس نے ان جس سے سی کوتو ڑ ڈ الا اس پر حیان نہ ہوگی اگر جمکم امام جوورنظم اختلانی ہے۔ ملازق وملاصق چسپان وملاجواور کھر ایک ووسرے سے ملاجوا۔معمد ایسے لوکوں کا جتماجوروک سکیس و مانع ہوں \_لہ، تا عورت جس کو بالکل تین طلاق سے علیحد و کرویا حمیا ہو یا بائن دی گئی ہوسستم مہنچے کا جوزمسح ب**سیگا ب**اتھ پھیرنا مینہ میں لکھا کہ عورت کواس کے شوہرنے جا بااورعورت کومروهونامعنرے تو کہا گیا کدمروهونا چھوڑ دے ادرا نکارندکرے اورابعض نے کہا کہ سے كر لے۔مهد توب خواركم تيت مروقت كے استعال كے لئے۔مقلمہ نبنى۔مقراض فينجى مستقع جہاں يائى جمع موجائے مشائخ۔واشح ہوکہ امام ابوضیفہ وان کے طاقم و معتقد میں ہیں اور ان کے بعد متاخرین کہلاتے ہیں پھر قریب زماندامام کے مشاکع ہیں جن کاعلم وسیع وارتیاض زیادہ ہے۔مصادرہ کسی کوشکتے۔ کرنا ذکرہ البہقی نے المصادر۔ ملک مطلق۔مثلامطلق ملک کا دعویٰ کیا یعنی کسی سب سے مقید نیں کیا۔ ابوالکارم نے کہا کہ مراو ملک مطلق ہے وہ کہ ایسے اسباب سے ہو جومفید تملیک میں جیسے فرید ہبدہ غیرہ۔ نہائج بھی ای حتم ے جوگا اور شہادت نتائ کے بیمعنی بیں کہ گواہ نے بیچ کواس کی مال کے چیچے دیکھا تھا اور بیشر طانیس کہ مال کے پیٹ سے جدا ہوتے معائد كيا تغامرى فعيل ال كمانے يانى پيد ميں جائے كا معطيب جس تيل ميں بغشه و كلاب و غيرو كے تاز و بحول وال كرخوشبوداركيا ہو۔مشعوز باز گیر۔اور پیرکتاب الشہادات میں آیا ہے کہمشعو ذکی کوائی قبول شہوگی مسئلہ ہوجا۔مبتدع جوکوئی وین میں بلادلیل شری کوئی بات تکالے وہ دومتم ہیں اوّل اعتقاد میں جیسے معتز وروائض وخوارج وغیرہ ہیں لیکن روائض میں ہے جوفر قد کے صرف حضرت علی كرم الله وجد كوفضيلت ويتاب ومبتدع باورجوهلفائراشدين عظر موووكا فرب كذاف الخلاص بكس أيك نشست ملكى

کام جم مشغول ہونا جب تک وی کام رہے جلس واحد ہے اور اگر دوسرا کام شروع کردیا تو مجلس پرل منی مورتوں کامجلس وعظ جس حاضر ہونا کروہ ہے ذکرہ فخر الاسلام كذافے الكانى مستكم ايك فريق اسلام على ہے جوعقا كداسلاميكودلائل مقليه سے ثابت كرتے ہیں۔اورمبتد بین سے بحث کرتے ہیں لیں اگران کی مراد بیہو کہ ہمار ہے واسلے اعتقاد قرآن وصدیث ہے لیکن ان کے طور پر ٹابت کر وینا ما بے کہ اسلامی عقائد کس عقل سے خلاف نہیں بلک عقل ان سے منور ہوتی ہے اور عقل کوخود میں بھی آتی ہے کہ مخلوق عقل کو بیتاب نہیں کہ خالق عز وجل کوا حاطہ کر لے تو ایسے لوگ خالص قرآن وحدیث کے یابند ہیں اور غز الی دغیرہ کے نز دیک اس میں ثو اب ہے اور یہ بات فقط عالم محکیم ربانی میں ہوگی لیکن ہمارے علاء سے روایت ب کد مظلم مبتدع بامام ابو بوسف میں دوایت ب کد مظلم ك يحيف نماز جائز نيس أكر جدووى على تكلم كرے كذاف العبير بيد منيه عارت بنا موا الداراسم للعرصة المبنيد في العرف كذافي الشرو فأسلم بروكيا موا و قولهم لقد باعه و سلمه وما أبق قط يعنى من فالممشرى كواس يخ من بروكيا والانكد مرع ياس تا ولت تسليم وسير دكرني كنبيل بها كاتعا كذااشيراليدن الحيط والذخيرة والتقد والكاني والنهاية وغير بااوربيض نے كمان كيا كه وہ ز مانہ ماضی میں بھی نہیں بھا گا تھانہ باکع کے پاس سے اور نہ اور کس کے پاس سے اور سیکمان غلط ہے۔ مجاز فہ القاموس وغیرہ جزاف معرب كزاف اتكل عيد الدوزن و يماند كفروخت كرناوليناؤكره المطرزي مزروع كزون عيايا مواو في المدندوع الذي لد يبين حصته كل ووجد المشترى اكثر فالزيادة كذاف الفتادئ اورقاض فان نے كيا كريتكم تضاء أب ندويات ـ فاطفه ـ مسلومت فرید نے کو چکا نا اور شرع میں متاع کو تع سے اپٹی کرنا مع وام ذکر کرنے کے فاقیم ۔ومن باع مبرة طعام ۔ و ميرى اناج بلاوزان و پیانہ کے موتنه فیہ قولهد له حمل و موتند کین ہوجہ ہے جس کے اٹھائے پس لا دینے یا تمال کی خرورت ہے اوربعش نے کہا کہ جوجکس تضاوتک بلاکرار مفت ندا تھایا جائے اور بھش نے کہا کہ جوایک ہاتھ سے نداٹھ سے گذانے الکر مانی عصفی لغت میں تقض اورشرع می محقد کا دورکرنا بلا زیادت ونتصان کے سابق حال پر ہوجائے ۔ظلمۃ الدار رباط جس کی ایک طرف اس دار کی دیوار یر ہواور دوسری طرف دار پر پاستونوں پر خارج دار ہو۔ مرانق بعض نے کہا کہ حقوق میں اور بیا خاہر الرواییۃ ہے۔ اور اہام ابو پوسٹ ے ایک روایت میں و مطبخ و غیر و کوچھی شامل ہے منزل الغت میں موضع نزول اور اصطلاح میں دار ہے کم اور بیت ہے زیاد واور کم ے کم دو بیت ہول۔

ذکر والمطر زی کین نباییس کها که منزل جس بی بوت و تحن جیت دارد بادر بی فانه بوجس بی آدی مع عیال دیده وارجس می بوت و منازل و تحن و فیر و مقف بود و ما قبل بو مو بالقلع بومو بر فع الینا و العرش نحله عطیم و مرتفیره منم و بام و منازل و تحن و فیر و مقف بود و ما قبل بو مو بالقلع بومو بر فع الینا و العرش نحله عطیم و مرتفیره منم و بام و باندی کا بانی بود و باندی کا بانی بود بام و باندی کا بانی بود بر بان و بارو بام و با

مستودع اس کی حفاظت کرے۔ اور جمیل دو بعت بدکروارٹوں ہاں کو بیان نہ کیا اور بغیر بچوائے مرکمیا دواجین۔ بردور گہائے کرون جن سک کا نے سے ذرائج ہوجاتا ہے وجابت لوگوں ش آبر وہونا اور باب شہادت ش الی حالت معتبر ہے کہ اس کے جموت بولے سے اس کوشرم و عارالی وائمن گرنظر آئے کہ عام کے خیالات سے جواس کے جانب مناقض ہو۔ واقف وقف کرنے والا اور موقوف علیم جن پر وقف کیا اور میمل وقف عام ہے کہ لوگوں پر ہویا تمارات مساجد وغیرہ ہو۔ درس نباتات میں سے خوشیو معروف ہے۔ ولی ماخوذ او ولا اور کیا کم اس پر ست ہواور بائز ہے۔ ولی ماخوذ او ولا ایت بالکر جیسے مولیہ علی المرب و نے المقدمة ولی الامر خداور کردکاررایدی کا مکا سر پر ست ہواور بائز ہے کہ تو الدول ہو ۔ درس نباتات میں سے خوشیو معروف ہو کہ تو تا ہوگا ۔ ویل جس کے کو لیہ سے ہوئی کی گونس کی راہ سے ناگوار ہوتو اس کا حق طوظ ہوگا ۔ ویل جس کی طرف کا م پر دکر کے بجائے اپنے برطر را یا کہ خوشی کی والی میں کہ اور اس کا اطلاق نہ کرومو نہ ومغرد وجمع سب پر بکساں ہو کما نے القاموں تم بعد مداللہ الذی لاالہ اللہ ہو سبحانہ العزیز العليد وارجو منہ ان ليجعله خلصاً لوجه الکريد و يغفولي و للمؤمنون بغضله العمد وهو حسبی نعم المولی و نعمد الوکیل ۔

خاتمهٔ کتاب أزمتر جم

ذ کرفراوی عالمگیر بدواس کے متعلقات

واصح ہو کہ بحث افتاء واستفتاء ب باد نے توج بدامر ظاہر ب کہ وقائع وسوائے سمی صد تک محدود نیس تو اصول ند بب کے جوابات قیامت تک کے واقعات ونواز ل کوملنی تبیں اورخودمشاہرہ ہے کدمثلاریل پرنمازیز صنااور نیلام کی چیز فرید ناسابق میں ان کے وجود نہ ہونے سے متاخرین کے فاوے تک میں ان کا تھم نہ کورنبیں ہے غرض کہ یہ بات تطعی ہے کہ اصول کتب و ند بب کے سائح فآوی مشائخ کی ضرورت ہےاور ایک جماعت مناخرین مشائخ نے جن میں صاحب ہدایہ بھی جیں واقعات ونوازل کوملیحد و تالیف فرمایا اور شیخ سرحسی مؤلف محیط نے جوامام سرحس کبیر ہے متاخر ہیں بہت کچھ مجموعہ کیا تاہم احتیاج کا ہاتھ جنوز پھیلا ہوا تھا اور فراوی ذ رالحقار وغیره اگرچه تعخیص و تدیق میں مختفرنفیس ہے لیکن علامه بعلی وایک جماعت علاء نے تصریح کردی که اس ہے نتوی دینامعتبر نہیں اور وجداس کی فقط تھی وقد قیق ہے علاوہ اس کے بہت ہے جزئیات اس میں فدکورٹیس الا باشارات خفید جو تیو دیے ماہر کی سمجھ میں آ کتے ہیں اور پیم بھی قبود کے استغباط ہے مفتی کوفتو کی دینا جا رُنہیں ہے اس ظاہر ہوا کہ ما نند درالحقار کا وجود وعدم اس مقعمد کے حق میں ا برابر ہے اور ماجت کا ہاتھ ویسائل مالی کہی میں اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے سایہ عاطفت سے رحم قر مایا سینی ہندوستان میں حامی اسلام متشرع متقی متمسک سنت تمیع شربیت مهندی مادی عامل لواء المؤمنین خلیفته الله فے العالمین ناصرالدین المتين السطان ظل الله في الارض على المعبدين الامام العادل الكبيراورتك زيب محمر عالمكيرا تار الله تعالى بربانه و افاض عليه شايرب غفرانہ داسکنہ بجوحتہ جنانہ کو پیدا فرمایا جس نے حفظ شریعت پرقدم جمایا اورعلاء دمشائخ کواکرام کے ساتھ اپنے سامید دلت میں جمع فرمایا اور شخ الوقت عمرة العماء العلامدالا مام الشيخ انظام رحمدالقد تعالی كی امامت میں اس الفرام كی درخواست كی كی كداصول مرجب ً ليعني معروف كتب سنة امام محمر بن الحن الشبياني و فمآوي مشاركخ مجتهد بين هندين اور ترتبيب و ارجوابات مشاركخ متاخرين مع نوادر و واقعات جمع موجا كمين كه بندگان البي جل شانه كے افعال واعمال بدحسن نظام باقی رجي اور اس ديار جهالت عن اتباع شريعت و تمسك بسنت كاقيام ہواور چونكه خود بادشاه كارزق خفيدا ہے ہاتھ كى مشقت سے تعااور بيت المال خزانه عبادمعمور ہور ہاتھا حالانكه ہر قوم ولمت رعایا و برایا آسود و حال و فارغ البال تعے ہی سلطنت کی سربری شن فزاندوانی جس کی تعداد کشرکا اعاطاعم النی میں ہے

اس كار خيرين صرف كريم متعدد تتخ وصحاح اصول اوري شارمعتد كتب وشروح ائمه وقاوي مشائخ وتاليفات علا وكوكمال احتياط ووثوق کے جمع فر ماکران علاء کی جماعت عظیم کوجن کی تعداد کمترا یک سوکی یا نج گوند یعنی یا نج سوشتهر ہے بینوادر جواہر یعنی کتب فقہ وشریعت تغویض فرمائمیں۔ان مشامخ تبحر و وعلائے کمبار ونضلائے نامدار نے کمال تزم واحتیاط ہےاصول وفیاوی واقعات ونوازل وشروح و تخ پیات ونو اور کو بعینه انتخاب و بلنظ التھا و سے بدون اختصار وتنگی کے کمال باریک بنی وعمر و تبحرسلمی ہے ابواب ونصول فقہ پرمعروف ترتیب کے مطابق اور قواعد استفادہ کے موافق جمع فرمایا و نند درہم ٹم نند درہم کہ جس خوبی وخوش اسلوبی ہے رعایات وشرا لطامری فرمائے ہیں ایک عارف اصول و ماہرشریعت اس کی قدر کرسکتا ہے وجمد الله سبحان تعالیٰ ایک ایسائنیس مجموعہ ظاہر ہوا کہ جس قد رفروع و احکام وقمآوی بخسن نظام اس می مندرج ومند کج جیں ان پرایتے اپنے ماخذ وخرج سے واقف ہونے کے لئے ایک مختل علامہ کواپٹی عمر تباه كرنى يزتى شايداس وفت بعى وقوف مندمونا كيونكدان نفايس جوابركوه وكهال بإتااه راييا جيب شكرف بجموعه باتحدا تاكدكت اصول جن كي و كيمنے كومة سے بهت ى آئميس مشآق تيس اور جن كے فيض على يح مطالعه پر بزاروب ول اپني جائيں فديد ويتے تھے آخر محروم و مایوس اس جہاں سے گذر محتے اب اس مجموعہ کی بدولت ہم کو بیدولت عظمیٰ بلامشقت مفت کمتی ہے جزا ہم الله تعالیٰ خیر الجزا ماور نهایت لطف یه بے کداصول کی روایات کے ساتھ تو اور املاءات کا اتھا طاو شروح کے قواعد استنباطات و فقاوی کے متفق و مختلف جوابات اور متعقر بین ومتاخرین کے ترتیب بدیع کے ساتھ افادات اور نوادراجتہا وات و نقابس اصول الفقہ کے موافق اصول نقہیات اور کشریت ے اوضاع وفروعات بالجملہ میان کی طاقت سے بالاتر خوبیاں اس مجموعہ تاور میں کیجا ہیں جن بجانب ہے کہ اسمیس اس سے منور اور ول اس برواله وشيدا بين پر بي نيس كه خالى زېد خنگ كى طرح معاملات كے مسائل وتصويرات بون بلكه آواب ولباس وطريق سنت كا اتباع كى حركات وسكتات اور فرائض وواجبات ومسخبات وكمرو بات اورعبادات ومعاملات واخلاق وعادات مب كوجع فرمايا ب فالحمد للدحمدا كثيراوجزاهم الثذكبيرا\_

تمام مؤمنین وسلمین برتا قیامت اس بحت عظی کاشکرید واجب بورسطان عادل اتارائد بر باند اور علائے اعلام تدی الندامرا ہم کے لئے صفرت ملک معام مجیر متعال سے وفو ررحمت اور قرب و مزلت کی استدعا بصد ق و کی تئم ۔ اللہد دب اجعلهد من الفائزین و اجعل سعید مشکود او اعظهد جزیل جزاهد موفود ا بغضلك وانت الغفود الشكود و احتلنا بر حبتك فی عبادك الفائزین و انت ارحد الراحمین سیافی کی می مشکور ب جس سے بمال اطمینان قاضی کا عشر نقاء اور مقبی کا قیاد بستان الفائزین وانت ارحد الراحمین سیافی کی می مشکور ب جس سے بمال اطمینان قاضی کا معتد ب بی وہ جموعہ بوتا ہوا وہ تحقیقات علامہ افتی من وی می وہ جوعہ بوتا ہواوہ قیاد اور حقیقت میں اصول و متون و تر بیات و فاو کی وشروح تو اور کا فرخیرہ جا می بیر بسوط معتد ب بی وہ جموعہ بوتا میں اور حقیقت میں اصول و متون و تر بیات و فاو کی وشروح تو اور کا فرخیرہ جا می بیر بسوط تر بیان ام موجم کی قام ہوا می بیر بسیط ب جو شروط استفتاء کے جام اور علام کا میضن کی سی کراس پر جسکناس کے احتاد کی بیان ام موجم کی قام ہوا می بیر بسیط ب جو شروط استفتاء کے جام کا اور بواجا کی گئار اور در الحقار کی بیر بسیط اس بیر المیار ب بیان ام موجم کی قام ہوا کی بیر بسیط اس بیان کا مقاد الا مقبار ہے بید مین میں کراس کر جس کرا گئار جدا کی بی سے مفتی ما قطالا مقبار ہے بید میں کئی اور دولت کری اگر اور الحقار کی میں موسیل اور جو باتی بیر و بلک موجم کی اور جو باتی بین گل معیشت ہو بیان اور الفاتی موجود کی مقبل اور باد جود کمال ہو تا و اسانت بات کی میکئش میں جو اس بیر و بلکہ موجم کی اور جو گل کے دوئی مقبل میں دوئی مقبل ہو واحد میں خوش کر زمان اور موت سے خالی دولو و اس مند و فارغ البال بیں وہ علم سے بہر و بلکہ موجم کی اور جود کمال ہو مقبل میں موشون کا میں دوئی مقبل میں دوئی مقبل میں دوئی مقبل مورد و مواحد مند و فارغ البال بیں وہ علم سے بہر و بلکہ موجم کی اور دول کا مقبل کی دوئی مقبل میں دوئی میں دوئی مقبل میں دوئی مقبل میں دوئی مقبل میں دوئی مقبل میں دوئی

زبان دراز ہیں ہاں یہ جمزہ تخرصادق علیہ السلام قائل شنید ہے کہ اہل اسلام کے بگرنے کے وقت غریب لوگ وین اسلام پر تابت قدم ہول کے وہ چشم دید ہے ایپ وقت بل جہاں تک بیعلوم بجائے زبان عربی کے اردو میں جلوہ گر جول عین صواب ہے ای ون کے لئے عارفان صاحب بھیرت نے قرآن پاک کا ترجہ بھی اردو میں کررکھا تھا جو کام آیا گر بنوز تغییرہ وحدیث وفقہ کی بہت یوی حاجت باتی ہے کہاں ہیں امراء فی وولت درو ساء والامنز است کہاں ہیں صاحبان ملک دعزت کی جہاں ہیں امراء فی وولت درو ساء والامنز است کہاں ہیں صاحبان ملک دعزت کی ہی اگر بورفود بھی ہر باور کو است کیا ایس میں ہر بادکر نے دنیا کے تاپا کو اور تی گی شان وشوکت پر بھروسا کر لیا ہے کیا آخرت میں خالی ہاتھ جانا پہند کیا ہے کیا مال کیر لبوولوب بھی ہر بادکر نے سا ایس کا موں میں مرف کر تا بہتر اور پوری ناموری وحر تنہیں ہے۔ دیکھے کہاں کا جواب ملا ہے بقول شخص تقارفات ہیں طوفی کی آواز کون سنتا ہے گر نے الحال تو پر دوغیب سامان نظر آیا اور تن عزوج مل کی کا دسازی نے کہاں سے اہر دست پر سایا ور اور محرف سے معدائے جسین آفرین بلند ہے واہ ری نام آوری جس کو خداست میں موان کی جان ہوں جس کی کا حصر خصوص تیں ہی تاس تھا وی ہوں کی جان سائل کر جمدو عام فیض کی جانب آیک رئیس دریا دل ہا مروت ہو جید خصلت عالی جست امر کی رق میں مالی ہوتی سے جو دوسروں کے خصلت عالی جست امر کی رق موان کے درائم متر جم کو اپنا معکور بتایا اور کمال شوق سے پوری عالی ہمتی سے جو دوسروں کے لئا تا ہوتی مولی ہوتی سے دوروں کی اس کا ترجہ کرایا۔

البي تيري ذات پاک ہے تو ہر چيز پر قادر محارب جيسے تيري تلوق ميں سے سلطان عادل عالمكير كا م ناى اس فادى عربى ے صفی ستی پر برقرار ہے۔ اس طرح تیرے فضل وکرم ہے امید ہے کہ اس ترجمہ عظیم الشان سے اس رئیس والاشان کا نام گرامی تا قیامت ناموری کے ساتھ پائدار ہوجس کے سامیدولت جس ایسایا دگارکام انجام ہواجس کی نظیر خود وہی سلطان اور تک زیب اداراللہ بربانه كاابتمام بالله تعانى البيخضل وكرم ساصل سندس كونه زائداس ترجمه من عموماً الل اسلام كومستفيد فريائ اس رئيس والا ہمت عالی ہمت کاشکر میصدق ورائق وخوش اخلاقی کے ساتھ تمام اہل اسلام پرواجب ہے کیونکدوہ بے مثال فاوی جس کا حال اہمی بیان ہوااب ایسے ہردلعزیز وعام پیندخوبصورت لباس میں جلوہ کر ہے کہ ہرخص جس کولم اگرچے تھوڑ ا ہوجی کے اردو پڑے سکتا ہوا دنی توجہ کے ساتھ بخوبی اس سے مستنفید ہوسکتا ہے تر جمہ بہت سلیس اردوز بان میں عام قہم ہے۔ اصل کتاب میں خود بیالتزام بیشتر مرق ہے کہ متله علیحد وشروع کیا چرجس قدرصور تی اس صنف جی مکن میں جہاں تک جہاں ہے بہم پینچیں بحوالہ کماب نقل فریا کیں۔مترجم ضعیف نے اصل کی خوجوں کو بھال خود باتی رکھا کچھ کی بیشی نہیں کی اور علائے ماہرین وفقہائے کاملین فقد کے سائل وان کے قیووو اشارات سے خوب واقف میں و ومیرے التماس کی قدر فرمائیں کے کفتھی متلکوعربی زبان سے سی دوسری زبان میں ترجمہ کرتااس وجہ سے بہت بخت مشکل ہوگیا کہ الفاظ میں قبود سے معبوم معتبر ہے پس ضرور جوا کہ ہرلفظ کی جگہ دوسری زبان کا ایسالفظ لا نا جا ہے جس ے اصل کے موافق معبوم واشارہ و کنامیہ بحال خود باتی رہے اور بسا اوقات وضع ونقدیم وتاخیر کو اصل تھم میں دخل ہوتا ہے ہیں اس کا کا ظافرض ہےاوراصل مسلدومورت واس کے قبو داوراشرارت کو بخونی مجھ لینے کے بعد ترجمہ کی عبارت کوستفل نظرے ای انداز ویر ويكعا جائے أكرمتوافق بيں تو بہتر ورندتا امكان متوافق كرنا جاہے اب مترجم مختصر حال تر جمہ ومترجم عرض كرتا ہے كہ جب ديمس والا خطاب موصوف الذكرفي اس ضعيف اميرعلي بن السيد الاعظم على غفر الله لهما كو باصرار اس خدمت برٍ مامور فر بايا تو جس نے ايك نظر حقارت اپنی ہے بہناعتی پرڈالی اور ایک نگاہ تجیل اس فاو کی عظیم پر ووڑ ائی ایک حالت عجیب نظر آئی کیکن آخرفضل حق سجانہ تعالیٰ پر

ادر بیمرت و بی وقدرت الی جل وشاند بالا الحد نے الاولی والا فرق اور واضح ہوکہ اس کتاب کی جلدی او لین آخر کتاب کی جلدی او لین آخر کتاب کی جلدی الا لین المی کہ بھڑ ت مقامات مہمل عبارت ہوگئی شایدان کے زود کی ترجہ بنبت تصنیف کے مشکل نظا اور مزید براں یہ کہ اصل کا بخوبی بجد لینا ترجمہ کے شرط میں جیسا کہ اکا موجوام کا خیال ہے لیزا والا فطاب ریس عالی جست وام اقبالہ نے دولوں جلدوں کو کر در جرکرایا جس میں جلداق لے آخر کک رائج تک جناب مولوی اختیام اللہ بن صاحب نے ترجمہ فرمائی اور دوسری جلد کتاب الکاح سے آخر تک مع جلد موم و جہارم بیخ فتم کتاب تک ای راقم کا ترجمہ باور جھے افسوس ہوا کہ فیف صد جوزیا دولو میں علی میں میں جائے۔ وجو دبی علی میں شیرہ قدید اور جانتا جا ہے کہ بحض کے فضل و کرم سے بعید تیں ہے کہ وہ بھی میرے ترجمہ جو اور جانتا جا ہے کہ بحض ریاست میں ای کتاب کا ترجمہ ہوا جس میں اقرار تو یہ تھر کی گیا گیا کہ اس کے مسائل کے جرجز کی و جرصورت کو مترجم نے اپنی رائے سے علیمہ و کرے شل مالا بدمند کے مشل ملا علیمہ و کیا اور یہ تھر بی علی میں تو اور دوم سب سے زیادہ فراتی ہے کہ مترجم نے اپنی عبارات تی گیا گیا تا ہے کہ وہ اپنی تقدیم وہ اخری کہ جس سے ادکام میں بخت منطق واقع ہوگئی۔

چنانچاول کتاب المطبارت کی آیت تولیقانی بیا اینها الذین آمنوا دا قعتم الی العملوة ..... کاتر جمد یون کما کدا ب ایمان والوجب تم اراده کرونماز کاتورهود این مزاور باتمون و پیرون کو کہنون و گون سیت اور سی کروا پند مرکاراتم کواس ترجم پر بلیا تامیان والوجب تم اراده کرونماز کاتورهود این مزاور باتمون و با مرکا خرس و امام ایومنید بلیا تامیا بات شریعت کافسوس بوار کو تکداس سالام تو فرگانی بالی و شاخت بالی بالک و شافتی کنزد کی سنت بو و باطل بلکداس ترجم بریز تیب تلافرش بوئی جاتی باور ما نشراس کرتر جمد بین خوات می راقم فرد کی بات براه مجب و میانت شریعت آگاه کیا در جواب شی راقم کاتر جمد طلب کیا گیا کداس ساملاس کرلی جائے چونکداس و قت تک زیر طبح تھا اب طبح سے فارغ بوکر بیش ب دوالجمد الله علی ذکل متر جم ضعیف ار باب علم فیشل و اصحاب اسلام تو حد کی خدمت می المتماس رکھتا ہے کہ وہ این المن کو خطا ہے معموم نیس بنا تا ہے بلک وہ بشر مراس خطا و بو ب اور اس نے ایسے کام میں تی الوس میں کوشش کی جس سے شریعت الہے وسنت حضرت رسول الله مثالی الله مال اسلام و ایمان کو آگائی بولہذا جہاں اس کی خطابر آگاه

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی د مه

غُرضُ نعتی ست کزما یار ماند ۞ که بستی رانی پینم بعائے محرصاحب د لےروزے برحمت ۞ کند برحال این مسکین دعائے

اللهم تقبله منا وكف عنه لمان المجادلين واغفرلي بفضلك بطفيل سيّدنا و مولانا محمد وآله واصحابه الجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين -

خاتمته الطبع

الحمد الله والمنت كومقدم في وى بندير جمد في وى عالمكيريه بساعت معيد وآوان حميد و بما وشوال المكرم المسين بجرى مطابق ما و ماري العلام مطبع منى نولكنو ولكنو من حسب ايما و مريري جناب ما لكان مطبى ندكور و با بهمام كيسرى واس سينم سيرنن نذنت بارچبارم حليظ بن يراسته بواالله تعالى البي فضل وكرم ساال عالم كواس سي مستفيد ومستفيض فر مائي بمند وكرمد - فأوى عالم كريد

Ą

|  |     | · |
|--|-----|---|
|  | . • |   |
|  |     |   |
|  |     |   |
|  |     |   |
|  |     |   |
|  |     |   |
|  |     |   |
|  |     |   |
|  |     |   |
|  |     |   |

#### الله

الحمد فله ربّ الغلمين و الصلوة على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعين امابعد! بير بمرجلداة ل فأوى عالمكيرى ليس أردوز بان ش ب

# عمد كتاب الطهارة عمد

اس من سات ابواب مي

بارب الآل

وضو کے بیان میں اس میں پانچ تعلیں ہیں

فصل (وكل

# فرائض وضوکے بیان میں

اصل ال شمل ہے آب کریمہ ہے: یکنیها الذین امنوا الما قدمت الی الصلوة فاغسلو وجوهک و وایدیک الی المسرافق واحسحوا بروسک وارجلک الی الکمین ۔ نینی اے ایمان والو جب اراوه کروتم نماز کا تو وجو مندا ہے اور ہاتھ الی کمین ۔ نینی اے ایمان والو جب اراوه کروتم نماز کا تو وجو کہ الی الکمین ۔ نینی اے ایمان والو جب اراوه کروتم نماز کا تو وجو کے کہ بوجب وضوی کمی اور من بیان من بہاوی اور من بیان کروایت کے بموجب وضوی سے مراد ہے پانی بہاویا اور سے مراو ہے تری بینی ایمان کھا ہے شرح طحادی میں ہے کہ فلا ہر روایت کے بموجب وضوی پانی کا بہانا شرط ہے ہی جب تک پانی کے قطر ہے تھا ہے گئے تری کی وضو جائز نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے مردی ہے کہ وضوی پانی کے قطر وی کم تری بہائے تو بالا بھا کا وضوی پانی کے قطروں کا بہنا شرفتی پس برف کا تھم ہے کہ اگر اس ہے وضوکر ہے ہی آگر دویا زیادہ قبل کے بین قرار امام ابو می بیان کے قطروں کا بہنا شرفتی ہی کہ اگر اس ہے وضوکر ہے ہی آگر دویا زیادہ وقتی ہے ہو تا ہو ہو ہو تری ہو تا کہ اور امام ابو می بیان کے قطروں کا بہنا شرفتی ہو تھا ہو تا ہم ابو می بیان کے قطروں کا بہنا شرفتی ہو تا ہم ابو میں نوایا میں ہو تھی ہو تا ہم ابو میں بیانہ میں ہو تا تو بیانہ ہو تا ہم ابو میں بیانہ میں ہو تھی ہو تا ہم ابو میں ہو تیں اور امام ابو میں ہو تو بیانہ ہو تا ہو تا ہم ابو میں ہو تو تا ہو تا ہ

کا ہرروایت میں چہرہ (۱) کی حدید کورٹیس بیدائع میں لکھا ہے مغنی میں ہے کہ چہرہ سرکے بال جمنے کے مقام سے دونوں جبڑوں کے اتاراور ٹھوڑی کے بیچے تک سے کا نول (۲) کی لوتک ہے بیٹنی شرح ہدایہ میں لکھا ہے۔

ا شرط بے مینی ممثالاز مریس لیکن احوط ہے کہ کمانی اللّتے ۱۲ امند ع قطرے بلنظ جمع دیل ہے کہ کم ہے کم دوقطرے ہوں اور فیض بی ای کواسمح کہا کمانی الدروا (ا) بعنی ابتدائے میں اُن اور (۲) ایک اوے دوسری تک اا

اگر سرتے اس مجلے جھے کے بال صلع لیکی وجہ ہے کر پڑے (۱) تو اس یہ ہے کہ وہاں یانی پہنچانا واجب نہیں پی فلا صدیمی لکھا ہے مجی سے بیز اہدی میں لکھا ہے۔اور جس کے مرکے بال اٹنے یٹھے تک جمیں کہ چبرہ کی عدمیں آ جا تھی تو اس پران بالوں کا دھوتا واجب ہے جوال مقام سے بیچے جیس جہال تک غالبا بالوں کے جنے کی حد ہوتی ہے بیٹنی شرع ہدایہ میں لکھا ہے۔ آتھوں کے اندر بانی بینجا اندواجب بندست اور پکوس کی جرول اور آسمول کے کنارول میں بانی کنینے کے لیے آسمحول کے کھو لنے اور بند کرنے کا تکلف نیکرے می<sup>م ب</sup>قلمیر میدیمی لکھا ہے۔ فقیداحمر بن ابرا نبخ سے مردی ہے کہ چبرہ دھوتے وقت آتھے ول کو بہت زور سے بند کرنا جائز شیں بیمیط میں نکھا ہے آتھ کے کویہ پر بعنی اس کوشہ چٹم پر جو ناک سے ملا ہوا ہے پانی پہنچا نا وا جب ہے بیفلا مہ میں نکھا ہے۔ اگر التحصيل وكمتى مول اورجييز طاہر مول تو اگر التحصيل بندكر في مين وہ جينر باہرر سے بول تو ان كے ينج يانى بہنجا اواجب بورن واجب نہیں بیزاہری میں لکھا ہے۔ ہونٹ بند کرتے وقت جس قدر مطےرہیں وہ چرہ میں شال جی اور جوجیب جانبی وہ مند کے ساتھ ہیں ہی سی سے سے فلاصہ میں لکھاہے۔ ڈاڑھی یا جبڑے اور کا نوں کے بچے میں جو میدی ہے وضو میں اس کا دھونا واجب ہے طحاوی نے اپنی کتاب میں ایسا تی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ میں سی ہے اور اکثر مشامخ کا میں فرہب ہے بیدہ خیرہ میں لکھا ہے موجھوں اور مجوول کے بال اور ڈاڑھی کے بال جو معوری کی جزر بر جیں ان کورھور ہے اور جس جکہ سے بال جے جیں وہاں یاتی پہنچا تا واجب میں نکین اگر بال تموز ہے ہوں اور جہاں ہے وہ جے ہوں وہ جگہ کملی ہوئی ہوتو وہاں پانی پہنچانا واجب ہے بیڈناوی قاضی طان میں لکھا ہے ۔نصاب میں ہے اگر وضوکرنے والے موجھیں بڑی ہوں اور وضو کے وقت ان کے پنچے پانی ند پہنچے تو وضوحائز ہے ای پرفتوی ہے۔ عسل کا تھم اس سے برخلاف ہے مضمرات میں لکھا ہے داڑھی کا تھم بہے کہ امام ابوضیف کے بزدیک چوتھائی داڑھی کامسے فرض ہے میشرح وقابیش لکھا ہے۔اورامام ابوصنیفہ اورامام محمد ہے میمروی ہے کہ اواڑھی کے اوپر پانی بہانا فرض ہے اور مہی اسح ہے میتین مں لکھا ہے اور سی سیجے ہے بیزاہری میں لکھا ہے اور جو بال خوزی ہے نیچے لٹکتے ہیں ان کا دھونا وا جب نہیں بیدوونوں میں لکھا ہے۔ آگر خوزی کے بالوں پر بانی بہایا بھروہ بال منذ وائے تو مخوزی کا دھونا واجب نبیں اوراس طرح اگر بھویں یا موجیس منذ اکس یا مر پر سے کیا محرسر منذایا یا ناخن تر اشے تو اعاد ولازم نہ ہوگار فراوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

دوسرافرض وضوكا

دونوں ہاتھوں کا دھوتا ہے۔ ہمارے بینوں عالموں کے زویک کہنیاں بھی دھونے میں واقل ہیں بیر چیا میں تکھا ہے اعتمال وفوی ہا کہ کھنے ہے۔ اگر کسی کے شائے اعتمالے وضو پر اگر پکھنے ہاتھ ہورا ہوو تی اسلی ہاتھ ہے اس کا دھوتا واجب ہوگا بیرائ الوہائ میں تکھا ہے۔ اگر کسی کے شائے پر دو ہاتھ پیدا ہوں تو جو ہاتھ پورا ہوو تی اسلی ہاتھ ہے اس کا دھوتا واجب ہوا ور دو ہرا زا کہ ہے اس زا کہ میں ہے اس قدر کا دھوتا واجب ہوگا ہوتا اسلی ہاتھ کے ایسے مقام کے سائے ہے جس کا دھوتا فرض ہے اور دو ہرا زا کہ ہے مقام سے مقابل نہیں اس کا دھوتا واجب ہوتا واجب ہوگا وی اسلی ہوتا ہوتا واجب ہوگا اور اگر ہاتھ ہیں مقاموں جس سے سوئی کے سرکے برابر خشک ہاتی رو گیا ہا ناخوں کی جزوں میں خشک ہا تر منی جبری ہوتو جا کر نہ ہوگا اور اگر ہاتھ ہیں مقاموں جس سے سوئی کے سرکے برابر خشک ہا تا تاخوں کی جزوں میں خشک ہا تر منی جبری ہوتو جا کر نہ ہوگا اور اگر ہاتھ ہیں ہالوں کی جزوں میں خشک ہا تر منی جو کا دورا کر ہاتھ ہیں ہالوں کی جزوں اور کو تا اور کو کا اور اگر ہاتھ ہیں ہالوں کی جزوں کا در اور کی دورا کی ہوتا ہوسی کے مقام ہوتا کہ ہوتی ہوں دورا کی دورا کی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ ہوتا کی ہوتوں ہے۔ (ط) اگر بینی کی کی میں خسوں ہوتوں ہے۔ (ط) اگر بینی کی کی میں خسوں ہوتوں ہے۔ (ط) اگر بینی کی کی می خسوں ہوتوں ہوتوں ہے۔ (ط) اگر بینی کی کو کی تو اور می کی کی دورا کی اور کی کی سے بیاں کی جو دورا کی دورا کی جو کی دورا کی جو کی کار ہوتا ہوتا کی خسوں کی کی دورا کی جو کی خواد ہوتا کی خواد کی کی دورا کی اس کی دورا کی کی دورا کیا کو کی دورا کی دورا کی کی دورا ک

خیر لگا ہویا مہندی کو وضوجائز ہوگا۔ و ہوئ ہے ہو جھا گیا تھا کہ اگر آٹا گوند ھے بس گوند ھا ہوا آٹا کس کے ہاتھ میں لگ کر ذکل ہو گیا پھراس نے وضوکیا تو اس کا کیا تھم ہے انہوں نے کہا کہ اگر آٹا تھوڑا لگاہے تو وضوجائز ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔ جو مقام ناخوں کے نیچے ہو و بھی اعضائے وضویش شامل ہے اگر اس میں گندھا ہوا آٹا بھرا ہوا ہوتو اس کے بیچے یائی پہنچا نا واجب ہے بین طلا مہ بھی اور اکثر معتبر کما ہوں میں لکھا ہے۔ بیٹے امام زاہد ابولھر صفار نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگر ناخن استے بڑے ہوں کہ ان کے بیچے اللہ علی کہ اور اگر چھوٹے ہوں تو واجب تہیں ہے بیچیط میں لکھا ہے۔ الگیوں کے سرے چھپ جا کی تو ان کے بیچے پائی پہنچا نا واجب ہے اور اگر چھوٹے ہوں تو واجب تہیں ہے بیچیط میں لکھا ہے۔ اگر استے بڑے ہوں کہ ان کے بیچے کے مقام کا دھونا واجب ہے بیا گئا تھر میں تو سب کا بھی تو ل ہے کہ ان کے بیچے کے مقام کا دھونا واجب ہے بیا گئا تھر میں لکھا ہے

#### تنيسرافرض وضوكا

مس ہے کہ اگر کس کے یاؤں بھٹ گئے ہوں اور ان بس وہ چر نی جمرے پھر یاؤں وجوئے اور اس چر بی کے نیچے یانی نہ مہنچ تو اس بات پڑ ورکرے کہ اگر اس کے بینچے یانی پہنچانا نقصان کرتا ہے تو وضوجا نزے اور اگر نقصان نیس کرتا تو وضوجا نز نیس کی پیچانا میں لکھا ہے اور اگراس کوی لے تو ہرصورت میں جائز کے بیا صدیس لکھا ہے۔ میں الائتہ علوائی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے اعضاء میں شکاف ہو اوراس کے دھونے سے عام ہوتو اس شکاف کے دھونے کا فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا اور اس کے اوپر یانی بہالیمالازم موگااب اگراس كاويريانى بهانے سے بھى عاجز موتومى كانى بادراكرك سے بھى عاجز موتومى بھى اس سے ساقط موجائے كا آس یاس سے دعو لے اور اس جگہ کوچیوڑ دے بیدذ خیرہ میں تکھا ہے آگر کئی کے زخم ہواور اس زخم کا چھلکا او پر کواٹھ گیا ہواور اس زخم کے سب تنارے اس تھلکے سے بلے ہوئے ہیں تحرجس طرف سے پیپ نکتی ہو و کنار و تھلکے سے جدا ہو گیا تو اگر وضویس چھلکا اوپر سے ذھل عيا ادراس تعلك كے بنچ بانى نديه بياتو وضو جائز ہاس كئے كہ جو يحد تعلك كے بنچ ہدو كھلا ہوانيس بس اس كاعشل بهى قرض تہیں۔ بیٹاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگروضو کے سی عضو می قرحہ ہے جیسے دیل وغیرہ اوراس پر بٹلا چھلکا ہے وضوکرتے میں اس جھلکے ر یانی بهالیا محراس تھکے کواتار ڈالاتو اب اس براس تھکے کے بنچ کافسل واجب ہے یانیس جواب سے کے جب وہ چھلکا تارا اگر اس ونت وہ زخم بالکل اچھا ہو کمیا تھا اس طرح کہ ٹھلکے کے اتر نے سے بچھا یز انہ معلوم ہوئی تو اس وسع کا دھوتا اس پرواجب ہے اگروہ چھلکا زخم اچھا ہونے سے مبلے اتر ااس طرح کے اس کے اتر نے میں ایڈ اہوئی تو اگر اس میں سے پچند لکلا اور بہا تو وضوٹوٹ کیا اور اگر کے نہ تکا تو اس موضع کا دھونا واجب نہیں اور ٹھیک جواب میہ ہے کہ دونوں صورتوں میں دھونا دا جب نہیں فو ایر قامنی امام رکن الاسلام علی السفدى بيس فدكور ہے كدا كربعض اعتصاء وضو ير تحميوں يا پيوون كا كوه لكا مواد روضو ميں ياني اس كے ينچے ند پہنچ تو وضو جائز ہوگا اس لئے کہ بچاؤاس ہے مکن جیس ہے۔اورا گرمچھلی کی کھال یا چبائی ہوئی روثی لگ کئی ہواور خشک ہوگئی ہواور وضو کرتے میں یانی اس کے پنچے ن ينجي فوجائز مبين اس لئے كه بياؤاس ميمكن ب يميط من لكھا ب أكركسي عضوكا أيك كلرا خنگ ره جائے اوراس عضوكي تري اس الكرے بربہنجائي جائے تو جائزے بيغلامه مل ب-اگرايك عضوى تى دوسرے عضو بربہنجائى جائے تو وضو ميں جائزنيل عسل ميں جائز بب بشر مليك و وترى تيكي بوئي موسيطهير بيدس لكعاب اكركسي فض بريارش كاياني بريمياياو وبهتي موئي نهر من داخل موكيا تووضواس كا ہو گیاا درا گرتمام بدن پریانی بی کیا تو عسل بھی ہو کیا تکر کل کر ناور ناک میں یانی ڈالٹااس پر داجب ہوگا میسراجیہ میں لکھا ہے۔

چوتھا فرض وضو کا

الكيال بوكئي يدي على اور فماوي قامني خان عن لكما ب-اكر الكيول كرول بركاميح كريداكر باني ان ين بكتا مواب تو جائز ہوگا اور اگر نیکتا ہوانہ ہوتو جائز نہ ہوگا ہے ، خروش لکھا ہے۔ اگر کس کے سرپر لمے بال بیں اور تمن الکیوں سے ان بالوں میں پرمسح کیا تو اگر وہ سے ان بالوں پر ہواجن کے بیچے سر بے تو وہ سے سر کے سے قائم مقام ہوجائے گا اور اگر ایسے بالوں پرسے کیا جن کے نے ماتھا یا گردن ہے تو جائز نہ ہوگا۔اگر سر کے گرددونوں کیسو بند سے ہوں جیسے تورشی با شرھ لیا کرتی میں تو اگر سے کیسوؤں کے سرے بركا تو مارے بعض مشائخ كے زويك اس شرط يرجائز بكدان كيسوؤل كو يج لفائے اس ليے كداس نے ايسے بالوں برسم كياجن ئے یچےسر ہاور عامد مشائخ کا فرجب یہ ہے کہ و وسم جا ترمیس خواہ ان میسود ال کا لٹکائے یاند لٹکائے بیری یا میں اکسا ہے کا لو ال کا مسم سرے سے کائم مقام میں ہوسکا۔ بیسراجیہ سی لکھا ہے۔ اگر کس کے ہاتھ میں تری ہواور اس سے کر لے قو جائز ہے خودوہ تری اس یانی کی ہوجواس نے برتن کیس سے لیا ہو یا ہا ہیں وحولی ہوں اس کی تری ہاتھ میں باقی ہو بی سیحے ہے۔ لیکن اگر سرکا یا موز و کامسے کیا اورتری باتعدی باتی ربی تواس سے مرمر کا یاموز و کامسے جائز نیس بیفلا صدیس تکھا ہے اگر کسی عضو سے تری لے لی تواس سے سے جائز منیں خواہ اس عضو کود حویا تھایا اس برمس کیا تھا بید خبرہ میں لکھا ہے۔ اگر برف ہے سے گرے تو برصورت میں جائز ہے اور فقہانے اس عمل کے فرق نیس کیا ہے کہ اس عمل سے تری نیکی ہوئی ہویات ہو بی قاوی بر بانید عمل لکھا ہے اور اگر کومند کے ساتھ وحوالیا (۱) توسع کے قائم مقام ہوجائے گالیکن کروہ ہاں لئے کہ جس طرح تھم ہے میصورت اس کےخلاف ہے بیمیط میں لکھا ہے۔ اگر سر مجمد منذا ہے اور کی نبیں منذ اور جہاں سے نبیں منڈ ا ہے وہاں ہے سے کیا تو جائز ہے رہے و ہر نیر و میں لکھا ہے۔ اور جحت میں ہے کہ اگر سر پر سامنے کی طرف سے زکیااور چیچے کی طرف یادا کیں با کمی طرف چی میں کیاتو جائز ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے تو بی پراور ممامہ برستح كرما جائز نبيل ہےاس طرح عورت كوا بى اوز هنى برسم كرما جائز نبيل ہے ليكن اگر پانى ايسا نيكتا ہوا ہوكہ بالوں تك بيلنى جائے تو بجائے مسح کے جائز ہوگا بیقلامہ میں لکھا ہے اور بیاس صورت میں ہے جب یانی میں رنگ ندآ جائے بیظم پر بیش لکھا ہے اور انتقل بیہ کہ مورت سے اور من کے بیجے کرے بی آون قامنی خان بی اکمانے ۔ اگر مورت کے سر پر خضاب لگا ہواور وہ خضاب برسے کرے اگراس ك باتعاى رى دخاب كم ماتعل كرفالص يانى كي م سينكل كي توسى جائز تروكا يافلا مدين العاب وومرى فصل

#### وضو کی سنتوں کے بیان میں

مولا نالخرالدين ما بمرغی نے كہا ہے كہ سلف سے بير مقول ہے كہ وضو ميں بهم الله يوں پاسمے \_ بهم الله العظيم والحمد الله على وين الاسلام خباز بين بكرسول الشركي في السرح مروى بيرمعران الدرايين لكماب أكرابتدائ وضوي لااله الاالله يا الحمدالله يا اشهدان لا الدالا الندين هدلي سنت بهم الله يزين كادا بوجائ كي يتغيدهم لكعاب راور تجمله وضوى منول كابتدا ،وضويس محنوں تک تین باردونوں ہاتھوں کا دمونا ہے۔ کہا گیا ہے کہ بیفرض ہےاور مقدم کرنا سنت ہے گئے القدیراور معراج اور خیاز بیدیں ای کو اختیار کیا ہے اور اصل میں امام محد کے قول میں بھی ای کی طرف اشارہ ہے یہ برالرائق میں لکھا ہے۔ اور ہاتھ وجونے کا طریقہ یہ ہے كداكر برتن جيونا موتو يائيس باتھ سے برتن كو بكركر دائے باتھ برتمن بار بانی والے چردائے باتھ سے برتن بكر سے اور اس طرح بائمیں باتھ پر بانی ڈالےادراگر برتن بر اہو جیسے ملکا تو اگر اس کے ساتھ برتن جھوٹا بھی ہوتو اس مگر رحمل کر لے جواول نہ کور ہوااورا کر مچوٹا برتن نہ ہوتو بائیں ہاتھ کی الگلیال بند کرے برتن میں واغل کرے اور اس سے واہنے ہاتھ پر یائی ڈالے اور انگلیوں کو ایک دومرے برال کر ہاتھ کو یاک کر کے چروا بہا ہاتھ برتن میں ڈالے اور اس سے بایاں ہاتھ یاک کرلے میضمرات میں لکھا ہے اور بدالی مورت میں ہے جب ہاتھ پرکوئی نجاست نہ تھی ہواور اگر ہاتھ پر نجاست بھی تھی ہوتو اس کے باک کرنے کی کوئی تذبیر کرے پیفلامہ میں اکھا ہاور اس میں اختلاف ہے کہ ہاتھ استنجا کرنے سے پہلے دعوتے بابعد کودعوتے اور اسمح یہ ہے کہ دونوں ہار دعوے ایک ہار تبل استنجاكر في كاورايك باربعد استنجاكرف كان وى قاضى غان من كلما بادر منجله وضوكى سنتول كي كلى كرنا اورناك من ياني ڈ الناہے اور سنت سے کہاڈل تمن ہارکلی کر لے پھرتمن ہار ناک ٹس پائی ڈالے اور ان دونوں ٹس سے ہرا یک کے لئے ہر ہارتیا پائی لے بیمجیوا سرحتی میں مکھا ہے اور کلی کرنے کی حدیہ ہے کہ تمام منہ کے اندریانی مجر<sup>(۱)</sup> جائے اور ناک میں ڈالنے کی حدیہ ہے کہ جہاں تك ناك كا جزازم بي يعني زمد بني تك ياني بينج جائة بيظامه بين لكعاب أكر كلي كرنا اورناك مين ياني ذ الناترك كرے كا توضيح به ہے کہ تناہ گار ہوگا اس کے کہ وہ دونوں مجملہ سنت موکدہ کے ہیں اور سنت موکد وکا چھوڑ نا پر الی ہے بخلاف سنن زوائد کے اس لئے کہ ان کے چوڑنے میں برائی تیں آتی ریسراج الو ہاج میں اکھا ہے اگر پانی ایک بار ہاتھ میں لے کرای سے تین کلیاں کر لے تو جانز ہے اوراگر پانی ایک بارچلو میں لے کراک کوتین بارناک میں ڈالے تو جائز نیس اس لئے کہ ناک میں پانی ڈالنے میں منتعمل پانی اس چلو عملوث كرة جائع كااور بيصورت كلى كرنے عن ميں بيميط عن العاب اور اكر ياني جلوعي في كر تفوز ، يانى سے كلى كرنے بعر باتى یانی ناک میں والے اور جائز ہے اگر اس کا الناکر ہے تو جائز تہیں برمراج الوبائ میں لکھا ہے اور مجملہ وضو کی سنتوں کے امسواک اسرہ ہے مسواک ایسے درختوں کی نکڑی سے بنانا جا ہے جو تائج ہوتے ہیں اس سے بدیومند کی پاک ہوتی ہے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدہ توی ہوتا ہے اور جائے کے مسواک کی لکڑی تر ہواور بفقرر چھوٹی انگل کی موٹی ہواور ایک بالشت کمی ہو۔مسواک کرنے کے لئے انگل کٹری کے قائم مقام بیں ہو کتی البند اگر لکڑی نہ مطابق اس صورت میں داہنے ہاتھ کی اُنگل کٹری کے قائم مقام ہو سکتی ہے بیریط اور ظميريين لكعاب اور مورتول كرواسط درخت بطم كاكوند جابنا مسواك كي قائم مقام بوجاتا ب يربح الرائق من لكعاب.

مستحب ہے مسواک واپنے ہاتھ میں اس طرح پکڑنا کہ چھوٹی انگی مسواک کے یتجد کھے اور انگوٹھا مسواک کے سرے کے اینے میں اس طرح پکڑنا کہ چھوٹی انگی مسواک کے یتجد کے اور باتی انگیاں مسواک کے اور بر کی ذکور ہے نہر الفائن میں۔ وقت مسواک کرنے کا وہی ہی ہے جوگل کرنے کا وقت ہے بینے کہ اور ہے نہا یہ میں مسواک کرنے کا وقت ہے بینے کہ میں مسواک کرے اور دائتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے اور المتحد میں جو برۃ المجیر وہی جس جو برۃ المجیر وہی جس جم میں جس جو برۃ المجیر وہیں جس جم میں کومسواک کرنے ہے تے آنے کا خوف ہود ومسواک کرنے

ا ادا و جائے کی ای طرح برد کرائی ہے۔ ۱۳۱۱ (۱) یعن بھی جاتا ا

چھوڑے لیٹ کرمسواک! کرنا محروہ ہے مدیدکور ہے سراج الوبائ میں اور مجملہ وضوی سنتوں کے واڑھی مجما خلال کرنا ہے قاضی خان نے جامع صغیری شرح میں تکھا ہے کہ بین بارمندومو لینے کے بعد واڑھی کا خلال کرنا ابو بوسف کے نزو یک سنت ہے اور مین قول لیا گیا ب بى كلما ب زام ى عى اورمسوط عى بكر بى اسع ب يمعراج الدراية عن كلما ب اور طريقة وازهى عى خلال كر في كايب ك واڑمی میں انگلیاں وال کر نیچے کے جانب سے او پر کی جانب کی طلال کرے بھی الائم کروری سے بھی منقول ہے بدلکھا ہے مقمرات من ۔اور مجملہ وضوى سنتوں كے الكيوں من خلال كرئ ہے اوروہ يہ ہے كہ الكياں الكيوں من اس طرح و الے كران سے يائى تيكتا ہوا ہویہ بالا تفاق سنت موکدہ ہے بینبرالفائق میں ندکور ہے انگلیوں میں خلال کرنا سنت اس حالت میں ہے کہ یانی ان کے چیم پہنچ چکا ہواورا کریانی ندیجنیا مواس سب سے کہ بند موں تو خلال کرنا واجب موگا بیمین میں تکھا ہے۔ اورا تکنیوں کا بانی میں واخل کردینا قائم مقام خلال كرنے كي موجاتا باكر چه يانى جارى نه مواور باتھوں كےخلال بي اولي بي كوانكليوں بي الكليان والے اور باؤل ے خلال میں بائیں ہاتھ کی چیوٹی انگل سے خلال کرے اور وا بنے یاؤں کی چیوٹی انگل سے شروع کر سے بائیں یاؤں کی جیوٹی انگلی پر ختم کرے بینبرالفائق میں تکھاہاورانگل نیچے کی ظرف ہے ڈالے پیمشمرات میں تکھا ہے اوروضو کی سنتوں میں ہے تین باروحونا ہے ان اعضا کوجن کا دھونا فرض ہو چیسے دونوں ہاتھ اور متاور پاؤں میرمجیط میں لکھا ہے۔ایک باراجھی طرح دھونا (۱) فرض ہے میکم پیر میر میں الكعاب اورود بارومونا سنت موكده بموافق ندب سيح كي بيجو برة النير وهن لكعاب - الجيمي طرح دهون كمعني بيبي كدياني كل عضور بينج ادراس ير بيجاوراس سے بانى كے قطر ئيكس بيفلام من لكها ب قادى جمة من لكها ب كداعها كو برمرة بدايدا ومونا ما بن كداس تمام عمور باني بيني جائ جس كادمونا وضويس واجب باوراكر اوّل مرجبه ايسادهو يا كرتموز اساعضو نشك روهميا ہے چردوسری مرتبہ کے دعو نے میں تموزے سے خٹک کڑے یر پانی پہنچا پھرتیسری مرتبہ میں ساراعضو دعلی کیا تو بیدتین مرتبہ کا دعوہ (۲) نه بوابیمنمرات من لکھاہے اور اگر صرف ایک ایک بارعضو وجویا اس مجہ سے کہ بانی گراں تھایا سردی تھی یا کوئی اور حاجت تھی تو حرو ونبیں ہے اور گنبگار نہ ہوگا اور اگر کوئی ایسا سب نبیں تو گنبگار ہوگا بیمعراج الدربیدیں لکھا ہے اور اگر تین مرجہ سے زیادہ دھویا واسطے همانيت قلب كے ايسے حالت على كداس كوشك واقع مواقعا يا دوسرے دخوكى نيت كرلى تو اس عمل مضا كقديم ينها يهاور سراج الوباج میں لکھا ہے اور مجملہ وضو کی سنتوں کے پورے سر کامسے ہے ایک باریمی متون میں لکھا ہے اور زیادہ طہارت اس میں ے کہ دونوں ہتھلیاں اور انگلیاں اپنے سر کے ایکے حصہ پر دکھ کر پچھلے حصہ کی طرف کواس طرح لے جائے کہ سادے سر پر ہاتھ مجر جائے مجرووا لکیوں میں سے کا نوں کامسے کرے اس طرح کہ بانی ان کامستعمل نہ ہوا ہو بیتبین میں لکھا ہے۔ اگر کوئی مختص بمیشہ ہورے سر کامسے بغیر عذر چیوز دیا کرے تو گنبگار ہوگا بیقنیہ میں لکھا ہا ور مجملہ وضو کی سنتوں کے کا نو ل کامسے ہے۔ کا نول کو آ کے سے بھی سی کرے اور بیچھے سے بھی سے کرے ای پانی ہے جس سے سرکاس کیا ہے۔ بیشر مطاوی میں لکھا ہے۔ اگر کا نوب كر كرواسط نياياني لے الى حالت مى كديم في ترى بھى باقى تقى تو بہتر ہوگايە برارائق مى لكىما ہے۔ اگر كانوں كو الكي طرف ے مندومو نے کے ساتھ میں سے کرنے اور پچیلی طرف سے سرے سے سماتھ سے کرے تو بھی جائز ہوگا مگرافضل و بی صورت ہے جو آقل فدكور بوئى بيشرح طحاوى على لكعاب \_ كانول كاويركى طرف الكوشول كا عدد كى طرف سي مح كريداوركانول ك

ا مواكى تمازسر درجافسل بعديدا الم احدادرهم يقدانبيا مبعديت من اامع

ع وازمي كاخلال مديث الإداؤو ي التي يجاا

<sup>(1)</sup> بورائشودل جائے ا

<sup>(</sup>٢) بلكايكباريواا

فتاویٰ عالمگیری..... طِدل کی کی (۱۹۳۰ کی کاب الطهارة

اندر کی طرف سے آتھشت کمشہادت کی اندر کی طرف سے سے کرے میدمراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اور مجملہ وضو کی سنتوں کے نیت عہد۔

تبرئ فصل

#### مستحبات عضوکے بیان

وضو کے مستجات متون میں دو آدکور جی اوّل سید می طرف سے ابتدا کرتا یعنی پہلے دابتا ہاتھ دھوئے پھر ہایاں ہاتھ دھوے
اور پہلے دابتا یا وَل دھوئے پھر ہایاں یاوُل دھوئے ادر موافق نہ بہتے کے ای کانام فضیلت ہے اوراء عشاہ دوضو میں جس قد درھر ہے
عضو میں ان میں دا ہے عضو کا ہا میں عضو پر مقدم کرنام تحب ہے مگر کا نون کا تھم اس کے برخلاف فی ہے لیکن اگر کسی ہے ایک ہی ہاتھ ہو
یا دوسر ہے ہاتھ میں کوئی بیاری ہوائی وجہ ہے دونوں کا سے ساتھ نہ کرسے تو وہ اوّل دا ہے کان کا مسح کرے پھر یا کمیں کا کر سے
جو ہر قالنیر و میں لکھا ہے۔ دوسرام سخب وضو میں کردن کا سے ہے اور دو دونوں ہاتھوں کی پشت کرنا چاہنے لیکن طلقوم کا سے بدعت ہے
یہ جو الرائق میں لکھا ہے۔ دوسرام سخب وضو میں گردن کا سے ہے اور دو دونوں ہاتھوں کی پشت کرنا چاہنے میں
یہ جو الرائق میں لکھا ہے۔ اس موقع پر اور بھی پہریم شیس اور آ داب فقہانے کھے ہیں کے سنت ہے کہ یاؤں دھوتے وقت دا ہے ہاتھ میں
برتن کو پکڑے اور یائی دا ہے یاؤں پر او پر کی طرف ہے ڈالے اور یا کیں ہاتھ ہے اس کو طے اس طرح تمن ہار اس کو دھو

غ انگشت شهادت بعنی کی آقلی اور میں این ماجہ کی حدیث میں ثابت ہے اورای کو فتح القدیریش قریح وی ۱۳ مصر مرتبط المجھند میں مزیرین عرص مرتبط میں میں میں میں میں موجود ہوئے اور ایک کو نے میں میں میں میں میں میں می

ع نیت اقوال فی الاسلام نے کہا کہ ٹرئ میں وضو کا تھم ہے وہ بغیر نیت کے ادانہ ہوگا(ط) فقیاء نے کیا کہ بغیر نیت کے وہ مبادت نہ ہوگا(۴) لیکن اس سے نماز اداوہ جائے گی اگر چہ وضوکا تواپ کھے نہ سلے(ط) جائے۔ (۳) سمبادت کی نیت بنیست دفع صدث کے بہتر ہے ہا گئے

س متحب و عل ب جس كورسول عليدالعساؤة والسلام في مي كيا بمي تدكيا اورو عمل جس كوساف سالحين في بندكيا ١٠

ه کوتک کانوں کوساتھ ہی سے کرنام سخب ہے ا کے مثان اول باروس نے میں اعتما کو مانا اور پائی میں اسراف ساکرنا وغیروا ا

دے پھر ہا کہیں پاؤس پراوپر کی طرف سے پائی ڈالے اور اس کو پھی لے یہ پیدا عمی انتھا ہے اور بچر کہ استوں کے ہروس کی طرف سے بڑھوں اور پاؤس کے دھونے علی انگلیوں کے سروں کی طرف سے شروع کرتا ہیں گلعا ہے اور بھی مجد علی سے اور اس کے دھورے شروع کرتا سنت ہے بیزاہدی عمی انکھا ہے اور ان عمی ان ڈالنا ہمارے نزویک سنت ہے بیڈاللی کرتا پھر تاک علی پائی ڈالنے عمی ہمی ترتیب کا لھا تاکر تا یعنی پہلے کی کرتا پھر تاک علی پائی ڈالنا ہمارے دوز ووار کو خوب انجھی طرح کلی کرتا اور تاک علی پائی ڈالنا سنت نہیں بیتا تار خانی عمی انکھا ہے اور انجی طرح کلی کرتا ہے کہ خوفر و کر سے بیکا تی عمی طرح کلی کرتا ہے کہ خوفر و کرتے بیکا تی عمی انکھا ہے اور انسان میں تو ہوئے ہوئی ہمی ہوتا ہے کہ دونوں شنوں عمی پائی ڈالن کراو پر کو چڑھا نے بہاں تک کہ پائی تاک کے اس مقام تک بیکی جائے جو تحت ہے بیچیا عمی تکھا ہے اور اصل عمی خدور ہے کہ اور اگر ایسے پائی میں امراف ندکر سے اور اور کی بھی ہوتا ہائی میں خلاف تھی امراف ندکر سے اور اور کی بھی ندکر سے دونوں کر نے والوں پر وقف ہوتا ہائی مرف کرنے عمی زیادتی اور امراف کرتا حرام ہو بیا تی ملک ہواور اگر ایسے پائی سے والوں کر می خوالوں پر وقف ہوتا ہائی میں ذیادتی اور امراف کرتا حرام ہو کہ کا اس عی خلاف تھیں ہوتا ہو کہ کہ کو بیا کہ کا اس عی خلاف تھیں ہوتا ہو کہ کھا ہو ہا۔

اور پرعشوکودمو سے وقت ہیریئے سے اشہد ان لا الہ الا الله و سعدہ لا شریک له واشهد ان معمدگا عبدہ ورسولہ یعنی موائل کے باہوں میں کرنیں ہے کوئی معبود محراللہ اکیلاہے وہیں ہے کوئی شریک واسطے اس کے اور کو ای دیتا ہوں میں کہ بیٹیک محمداس کے بتدے میں اور رسول میں اور وضو کرتے میں ایسی یا تھی نہ کرے جوآ دمیوں سے کیا کرتے میں سے بط میں لکھا ہے۔اگر کسی بات كمنے كى ضرورت مواور ميخوف موكداس وقت بات ندكنے مى بيضرورت فوت موجائے كى تو الى حالت مى بات كرنا ترك ادب تہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اوروضو کے سارے کام اپنی ذات ہے کرے اور جب وضو کر چکے تو یہ بڑھے۔ سیعانات اللّه ہو بحمدك أشهد أن لا اله الا انت استغفرت و اتوب اليك واشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله سينتي یا کی بیان کرتا ہوں میں تیری اے اللہ اور حمر کرتا ہوں میں تیری اور گواہی دیتا ہوں میں کینیں ہے کوئی معبود محر تو مففرت طلب کرتا ہو ں میں تھے سے اور تو برکرتا ہوں تیری طرف اور کو ای دیتا ہوں میں کرٹیس ہے کوئی معبود محراللہ اور کو ای دیتا ہوں میں کہتھ بندے اس کے ہیں اور رسول اس کے۔اور جس کیڑے سے مقام استنجا کو ہو تھیے ای کیڑے سے اور سارے اعدائے وضو کون ہو تھیے اور استنج ے قارغ ہونے کے بعد وضوی قبلہ کی طرف مندکرے اور وضوے قارغ ہونے کے بعد یا وضوکر نے میں میر بڑھے: اللّٰهم اجعلنی من التوابين واجعلني من المعطهرين يعن اسالله بناجه كوتوبرك والول على سهاور بناجه كوياك بوية والول على سه اور جب وضوكر يطيق دوركعت نمازين مع (١) اور جب وضوكر يكيقوات بيتن عن دوسرى نماز ك وضوك لئ بإني بحرر كے بيميد میں اکھا ہے اور جو پانی وضو سے بیج اس میں سے ایک قطرہ کھڑا ہو کر قبلہ کی طرف مندکر کے یانی لے اور مٹی کے برتوں سے وضو کرے اور کیڑوں پروضوکا یانی مرنے شدوے میزاہدی میں تکھا ہے اورائے ہاتھوں کوجمازے میں میرائ الو ہائ میں تکھا ہے۔ کل کے لئے وابنے ہاتھ سے پانی لے۔ ناک میں بھی وابنے ہاتھ سے پانی والے اور بائیں ہاتھ سے ناک سے بیٹر الله الملاء میں لکھا ہے جو ابوالليث كي تعنيف براور طلف بن ابوب سے ميتول ب كروضوكرنے والے كومناسب بيب كرجاڑوں كے موسم بن اوّل اسين ا حضرت عمر بن الخطاب مدوات م كردمول الشركافية المراك في خال بيل كرتم على معاضوكر مديس أس كوير بوركر مديم كرا شهدان الا الدالا الله وحده لاشريك له واشهدان احمده ورسوله ممرة كله أس ك ليهة خول درواز ب جنت كمول دي مجيج جس درواز وسه جاب وأهل مو (رواه مسلم )۱۲ عبدین عامروش الله عندے دوایت ہے کدرسول الله فاقط نے فرمایا کرٹیس خالی ہے کوئی مسلمان کدونسوکرے سوآس کواجھی طرح سرے چرودرکھتیں پڑھان بی اسپے ول وچروے حتیب ہو گرآئی کے لیے جنت داجب ہوگی۔ (رواہ سنم) (۱) جب کروفت کروہ نہ والا

اعضا کو پانی ہے اس طرح ترکر لے جیسے ٹیل ملتے ہیں پھران پر یاتی بہادے اس لئے کہ جاڑوں کے موسم میں پانی اعضا کے اندرالیمی طرح الرمبين كرتاب بدائع من لكها ہے اورآ واب وضومی ہے ہے كه اعضا كو ملے اور كانوں كے سوراخ بيں جھوٹی انگلی ۋالے اور وقت ے پہلے وضوکر لے اور یانی ڈالتے میں منہ پر ہاتھ ایسے نہ مارے جیسے طما نچے مارتے ہیں اور او نچی جگہ میں بیٹے تیمبین میں لکھا ہے برتن کی وسیخی کولیعن جہال سے برتن کو پکڑتے ہیں اس مقام کو تمن بار دھوئے اور نرمی کے ساتھ اعصا کو دھوئے اور وضو میں جلدی نہ کرے اور دھونے اور خلال کرنے اور ملنے کو پورا پورا اوا کرے اور منداور ہاتھ اور پاؤں کے دھونے کی جوحدین بیں ان ہے کتھاور زیا دنی کردے تا کہ ان حدوں تک دھل جائے کا لفین ہو جائے ریمعرائ الدراریش لکھا ہے اور مند دھونے میں او پر کی طرف سے شروع كرے يہ نبر الفائق ميں فكھا ہے۔ اور وضوياك جكم ميں كرلے اس لئے كدوضوكے يانى كى بھى تعظيم ہے يہ نبر الفائق ميں مضمرات سے نقل کیا ہےاور چھوٹا برتن ہوتو اس کو ہا کمیں طرف رکھےاورا گر ہڑ ابرتن ہوجس میں ہاتھ ڈال کر چلو ہے بائی لیرّا ہوتو وا ہے طرف رکھادرنیت میں زبان دول دونوں کوشریک کرے اور ہرعضور ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے اور کلی کرتے وقت بے پڑھے: اللّٰہ اعنى على تلاوة القرآن و ذكرت و شكرك و حسن عبادتك لعنى اساله مدوكرميرى تلاوت قرآن يراوراسية وكريراور اليخ شكر يراورا في عبادت كى خولى براورةك من بإنى ألك وقت بري عداللهم ارجدى دائحته الجنة ولاترحنى دائحته النار ا في الله سنتم وخوشبو جنت كي اور نه سنكها جي كو بوناركي اورمنه وطوتے وقت ريه پره هے :اللهم بيض وجهي يومر تبيض وجوه و تسودوجوه لین اے القدا جلا کرمندمیر اجس روز اللے ہو تکے بہت سے منداور سیاہ ہو تکے بہت سے منداور جب داہنا ہاتھ دھو نے تو يري عن اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابًا يسيرًا - يعن اسالله الماعال مرامير مدوات باته عن وينااور حساب ميرا آساني كرنا-اور جب بايال باته وهوئة يريش اللهد لا تعطني كتابي بشمالي و لامن واداء اظهري. لعِن اے اللہ نہ وینا نامہ اعمال میر امیر نے بائیں باتھ میں اور نہرے پیٹے کے چھے ہے۔

فتاوی عالمگیری..... طِد 🛈 کی کی کی اصطهارة

شعر پڑھنے کے اور ای شم سے ہوضو پروضو کرنا اور ای شم سے ہے قبتہ سے ہننے کے بعد وضو کرنا اور ای شم ہے ہے شل میت کے واسطے دضو کرنا یہ ننا وی قاض خان میں لکھا ہے

جودي فصل

#### مکروہات وضو کے بیان میں

کرد ہات میں سے ہے تی کے ساتھ پانی مند پر مارنا اور بائیں ہاتھ ہے کل کرنا اور ناک میں پانی ڈ النا اور داہنے ہاتھ ہے کا کہ سکتا بغیر عذر کے بیٹز انڈ الفقہ میں کلھا ہے جوابواللہیٹ کی آھنیف ہے اور کر و ہات میں سے ہے تین ہارسے کرنا نیا پانی لے کراور وضو کے داسطے وضو کے داسطے وضو کے داسطے فاص کر لینے کے بعدرو مال سے بونچھ لینے میں پچھ مضا کہ تیمین میں لکھا ہے اور کر و وہ ہے کہ کسی برتن کو اپنے وضو کے داسطے فاص کر لے بیا فاص کر لے بیا میں کہ میں کوئی جگدا پی نماز کے واسطے فاص کر لے بیا وجیز میں لکھا ہے جو کر دری کی تصنیف ہے

بانعوبه فصل

#### وضوتو ڑنے والی چیزوں کے بیان میں

ا اوروضوی ممنوعات سے ورت سے وضویا قسل کے باتی ہے پانی سے وضوکر نااور ناپاک جگدہ ضوکر نااس کے کدوضو کے پانی کی پھے حرمت ہاور کروہ ا سے تھو اما مکنا یانی میں لینی اگر آ ب جاری ہو محاوی نے کہا کہ ہے کہ حرمت تنویکی ہے است

محمی مرد کے عضو تناسل میں زخم ہواور اس میں دوسوراخ ہوں ایک ایسا ہو کہ اس میں ہے وہی چیز تکلتی ہو جو چیتاب کے رائے سے بہتی ہواور دوسرااییا ہو کہاس ہے وہ نکا ہو جو پیٹاب کے دائے میں نہ بہتا ہوتو پہلاسوراخ بمز الدسوراخ ذکر کے ب جب پیٹاب اس کے مریر ظاہر ہوگا تو وضو توٹ جائے گا اگر چہ نہ بہاور دوسرے سوراخ سے اگر پکھ ظاہر ہوتو جب تک وہ بہنیں وضوتیس او نے گا۔ اگر کسی مخص کو پیٹاب نکل آنے کا خوف ہواس سب سے وہ پیٹاب کے سوراخ میں روئی رکھ لے اور اگر روئی نہ ر کے تو پیٹاب لکل آئے اس میں مجموم نقائیں اور جب تک پیٹاب روئی میں ظاہر نہ ہوجائے تب تک اس کا وضوئیں او نا ہے فناوی قاضی خان میں تکھا ہے۔ اگر کسی مخص کی کا بچ یا ہرنگل آئے اور اس کو ہاتھ سے یا کیڑے سے پکڑ کر اندرڈ الے تو اس کا وضور ف جائے گاس لئے کہ پھی نجاست اس کے ہاتھ کولگ کن۔ اور شخ امام شمل الائم حلوائی نے لکھا ہے کہ کا نیج کے لکتے ہی ہے دضوتو ث جاتا ے بدذ خیرہ ش الکھا ہے۔ ندی سے وضو توث جاتا ہے اور وری سے بھی توث جاتا ہے اور جوشی بغیر شہوت کے نظے اس سے بھی وضو نوٹ جاتا ہے مثلاً کوئی کو جھا تھایا یا بلند جکہ ہے کرااور منی نکل آئی تو وضو واجب ہوگا پر یحیط میں لکھا ہے۔ مروکی من بستہ اور میدیدرنگ موتی ہاور بواس کی الی موتی تھے درخت خرما کی کلی میں اور اس میں چیکا ہث موتی ہے اور اس کے نکلنے سے عضوست موجاتا ہے اور مورت کی منی بھی زردر گ ہوتی ہے اور فدی بھی مائل بیدی ہوتی ہے اور جب کوئی صالت جوت میں اپی مورت کے ساتھ اختلاط كتاب اس وقت ظامر موتى باوراس كے مقابل من عورت ب جونكتي باس كوقترى كہتے ميں اور ودى بيشاب موتا ب كاز مااور بعض نے کہا ہے ددی وہ ہے جونجامعت کر کے شمل کرنے سے بعد ثلق ہے اور پیٹاب سے بعد ثکلتی ہے ہیمین میں *لکھا ہے۔ کی*ڑ ااگر یا محاند کے مقام سے نظرتو اس سے وضوٹو تنا ہے اور اگر مورت یا مرد کے پیٹاب کے مقام سے نظرتو بھی میں علم ہے اور میں علم ہے بغُمْري كاردِ فَأوَىٰ قاضى خان ميں لكھا ہے آكركوئي آپنے عضو كے سوراخ ميں قطرہ ڈالے پھرو ونكل آئے تو وضوفييں ٹو ثما جيسے كه روز وثبين ٹوٹا بیٹم پرریشی تکھاہے۔اگر تیل سے حقنہ کیا مجرو و برکرنکا تو دوبارہ وضوکرے بیٹے یاسرحسی میں تکھاہے اور جو چیز نیچے کی طرف سے اندرکوجائے اور پھر نظے اس سے وضواوٹ جاتا ہاس لئے کہ ضرور ہے کہ اندر سے پھیرتری اس میں لگ آتی ہے اگر چہ دخول اس کا پورانہ ہومثلا ایک کنارہ اس کا باتھ میں ہو وجیو کروری میں تکھا ہے اور وضوقو ڑنے والی چیزوں سے ہے وہی جوان دورستوں کے سوا اورطرف سے نکلے اور بہے اکی طرف جو یاک کی جاتی ہے خون ہو کچلو ہو یا بیب ہو یا پانی جو کس بھاری کے سبب سے لکلے بنے کے معنی یہ بیں کہ زخم کے سرے سے او پر کواٹھ کریٹے کوائر ہے یہ بچیا سرحتی میں لکواہ اور میں آسم ہے میزہراالغائق میں لکھا ہے خون جب زخم کے سرے سے او پر کوا مخصرتو وضوئیں تو زتا اگر چہ سرزخم سے زیادہ جکہ میں ہوجائے میں ظہیر بیش لکھا ہے اور فتو فی ای پر ہے کہیں ٹو تنا ے وضواس متم کی صورت میں میرسط علی الکھائے خون اور کیلو ہوا ور پیپ اور پانی زخم کا اور آبلہ کا اور وہ پانی جو بیاری کی وجہ سے اف س سے لکے یاچو ہی میں سے تکلے یا آ کھ میں سے تکلے یا کان میں سے تکلے سب کا ایک علم بموافق ند بہب اسم کی بیز اہدی میں كعاب أكركان بن تيل و الا اوروه و ماغ من يحدر يغبرا بحركان يا ناك كي طرف ي بهدكياتواس يوسونيس أو تا - امام الولوسف ے متقول ہے کہ اگر مند کے داستے سے فکے گاتو اس پروضووا جب ہوگائی گئے کہ مند سے فکے گاتو معدے میں ہوکرآئے گااور معدو محل بچامت ہے ہیں وہ نے کے تھم میں ہو گیا بدمجیط سرخسی میں اکھا ہے اگر کسی چزکوناک کے داستہ سے اوپر چڑھا یا پھرو ومنہ کی طرف ے مند بحرانی تو وضواوٹ جائے گا اور اگر کا توں کی طرف سے نکلی تو تیس اوٹ کا ریسراج الواہاج بس لکھا ہے اگر تہائے بھی پہلے یائی کان کے اعدواغل ہو کیا ہے اور وہاں رکار ہا بھرناک کی طرف سے لکلااس پراوروضولان فرنس آتا بیر بھیط میں کھا ہے۔ اور نصاب میں ے کہ مجی اصح ہے بیتا تارخانیہ عمل الکھا ہے لیکن اگروہ کچلوہ وجائے گاتواس سے وضوثوث جائے گابیطمرات عمل الکھا ہے اگر کان سے

پیپ یا کیلو ہو نظلے اگر بغیر درد کے نظلے وضوئیں ٹوٹے گا اگر درد کے ساتھ تطابق وضوٹوٹ جائے گا اس لئے کہ جب وہ درد کے ساتھ نگا تو ظاہرا کی زخم سے نظا ہے بید معقول ہے فتوئی خس الائر طوائی کا یہ چیا ہی تکھا ہے اور بھی ذخیرہ ہی اور تبیین ہیں اور سراج الواہاج میں۔ امام تھ نے اصل میں ذکر کیا ہے کہ اگر زخم سے تموز اساخون نظے اور اس کو بدخید الے بھر نظے بھر بوخچہ ڈالے تو اگر خون ایسا تھا کہ اس میں سے جس قد رہ نچھ ٹیا ہے اگر نہ بہتا تو بر بھا تا اس صورت میں وضوثوث جائے گا اور اگر نہ بہتا تو نہ ٹو لے گا اور اگر نہ بہتا تو نہ ٹو لے اللہ اور بھی تھر وہ ظاہر ہو پھر وہ ایسا تھی کر ہے تو اللہ اور بھی تھی ہو تا تو بہتا یا نہ بہتا ہے ذخرہ میں تھا ہے۔ خون سرکی طرف سے المی جگہ کو اتر سے جہاں حالت میں جمی کی میں گا تا کہ یا کان تو وضو ٹوٹ جائے گا دی تو بہتا یا نہ بہتا ہے ذخرہ میں تھا ہے۔ خون سرکی طرف سے المی جگہ کو اتر سے جہاں حالت میں جس کی کی گھا جائے گا کہ اگر کل جمع ہوتا تو بہتا یا نہ بہتا ہے ذخرہ میں تھا ہے۔ خون سرکی طرف سے المی جگہ کو اتر سے جہاں حالت میں جس کی کی گھا جائے گا کہ اگر کل جمع ہوتا تو بہتا یا نہ بہتا ہے ذخرہ میں تھا ہے۔ خون سرکی طرف سے المی جگہ کو اتر سے جہاں حقم پاک کرنے کا ہے مثلاً ناک یا کان تو وضو ٹوٹ جائے گا ہو بھو میں تھا ہے۔

ناك من جهال تك ياك كرف كالحكم بوومقام بجهال تك ناك زم ب بيملتعط من لكما ب اكرمند ي فعل الكفا بدا عتبار كياجائ كاكدفون غالب ب ياتموك اكردونون برابر بين تووضونوث جائ كااوراس امركا اعتبار رنك ب بوتا باكرمرخ رنگ ہے وضونوٹ جائے گا اگرزردر کے ہے تو نیس تو نے گا بیٹیمین عمل کھا ہے اگر وضودا لے کوئمی چیز کے مندیس دا بے مسواک كرنے سے خون كا ار معلوم موتواس كا وضوئيل أونے كا جب تك خون كا بهنا ندمعلوم موسيظهير بديس لكما ب اكر آ كله يس كوئى زخم مواور اس من خون نکل کرائے تھے کے اندری دوسری جانب کو پہنچا تو وضونین ٹوٹے گا اس کے کہ وہ خون السی جگرنیں پہنچا جس کا دھونا واجب ہو بیکفامیش اکھا ہے زخم کود بانے سے خون نکلا اور اگر و باتے تو نہ نکا او مخار ایک ہے کہ وضوٹوٹ جائے گا بیدو بیر کروری میں لکھا ہے اور بى تعبك ب يقديد من لكعاب اورى اوجد ب يوشر حمديد عن لكعاب جوطى كى تعنيف ب اكرشى آبله كوچيل والا اوراس من س یانی یا پیپ وغیرہ بھی اگروہ زخم کے سرے سے بھی تو وضوالو نے گاور ندندلو نے گا بیکم اس صورت میں ہے جب وہ اپنے آپ نظے اور ا گردہانے سے نظاتو وضوت تو لے عمال لئے كہ جر يكونكا وہ نكالا كيا خورتين نكاريد بدايد ش تكما ہے ناك كئے على جما موا خون مسور کے داند کے برابر نکلا اس سے وضوفیس ٹو ٹنا می خلاصہ میں لکھا ہے اگر چیزی کسی کے عضو کولگ کرچ سے اور خون سے پر ہوجائے تو اگر چھوٹی ہے تو وضونہ تو سے کا جیے کمی اور چھر کے جو سے سے نیس تو تا اور اگر بڑی ہے تو وضو تو ٹ جائے گا اس طرح جو تک اگر کسی کے عضوكوج سے اور خون سے ير موجائے تو يحى وضولوث جائے كار يجيدا سرتسى عى الكھائے اكركسى كى آكلىكى دگ ميں سے ناسور كى طرح پانی بہاکرتا ہواؤہ و بمیر لدزخم کے ہے جواس کے اعمارے میے گا وضواؤ ز دے کا بداناوی قاضی خان عل اکھا ہے۔ اگر کسی کی آ کھ بیس ے درم کی دید ہے یا کسی اور بیاری کی دیدے بعیشہ پانی بہا کرتا ہوتو ہروفت نماز کے واسطے تاز ووضو کا تھم ہوگا اس لئے کدا خال ہے كدوه يدب يا كلومو يتمين عن لكما ب-كير اجوزم كمر عس فكاس عدو ونيس ونايميد عن لكما براكس كوشتى بناری موزو اس کا عم بھی مش کیڑے کے ہے اگراس سے پانی میہاتو وضونو نے کا بیفسیرید میں لکھا ہے اوروضونو زتے والوں میں سے تے ہی ہاکر بت یا کھانایا پانی مندم کرتے کے طور پر نظاتو وضوتو زے کا بدمجیط میں اکھا ہے اور مندم مرنے کی مدیجے یہ ہے کہ بغیر وقت اور مشقت کے اس کوروک ند سکے بیمید سرحس عم الکھا ہے۔ اگر بانی بیا مجرقے سے میں صاف یائی نظائو وضونوٹ جائے گاب مرائ الوبائ من فاوی سے تقل کیا ہے۔ اگرتے میں من جر بلغم آئے تو اگر سری طرف سے اتر اسے تو وضون تو نے گا اور جومعدے

ا سخیم کانی نے مل کیا کہ بی اصح سے اور جامع الفتوی بھی کہا کہ بیاشہے اا میں بلکٹوئے گااا سے نجس مغلط ہے اگر چہشر خواراز کے نے دور حد نی کرنو دانے کردی پھی تو ل بچے ہای طرح کھانا اور یائی معدہ تک کی فیرٹھرے دوجوا تو بھی تھم حسن کی روایت بھی ناتش نیس بھی مختار ہے کہنی اور بھی تھے ہے المعراج اور فیمیتن جس البدایہ بھی ہا امند

جو چیز آ وی کے بدن سے الی نگل جس ہے وضوئیں نو شا و ونجس البھی نہیں ہوتی جیے تھوڑی کی تے اور خون جو بہنیں یہ تعمین میں لکھا ہے اور سی سیجے ہے بیکا نی میں لکھا ہے اور مخملہ وضوتو زینے والیوں کے نیند ہے جو کروٹ سے لیٹنے میں ہونماز میں ہویا غیرنماز میں اس عکم میں نقہامیں ہے کسی کا خلاف نہیں اور مبی عکم ہی اس کا جوالیہ کو لیے پر ٹیکا دے کرسوئے و وہدائع میں لکھا ہے اور یہ تھم ہےاس کا جو جت لیٹ کرموئے یہ بح الرائق میں لکھا ہے اگر جیٹھ کر اس طرح مونے کہ دونوں سریں اپنی دونوں ایزیوں پر رکھ وے جیسے کوئی اوند حام وجاتا ہے تو اس پر وضو واجب میں اور بداضح ہے بدمجیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی چیز پر سہارا دے کر سوئے کہ اگروہ ہٹالی جائے تو گریز ہے تو اگر مقعد زمین ہے جدا ہے تو بالا جماع وضوٹوٹ جائے گا اور اگر جدانبیں توضیح یہ ہے کہ نہ نونے گا یہ تميين عن الكما ب الركمز المهواسوئ يا جيفا مواسوئ اكر چدز مين پر مويا عماري عن مويادكوع كرنا موسوئ يا تجد وكرنا مواسوئ و اگر حالت نمازین ہے تو کسی صورت میں وضوئیس تو نتا اور اگر خارج تماز ہو تب بھی بھی تھم ہے گر بحد ہ کی صورت میں پیشر ط ہے کہ میت مسنون کے مطابق ہواس طرح کہ بیٹ اس کارانوں سے او پرا تھا ہوا ہواور باز واس کے پہلیوں سے جدا ہوں اور اگر یہ میت نہ ہو کی تو وضونوٹ جائے گاہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے فاہرروایت میں نیند کے غلبہ سے سوجائے اور عمراً سونے میں کیجھ فرق نہیں اور امام ابو یوسٹ سے بیمنقول ہے کے عمد آسونے میں وضوٹوٹ جاتا ہے اور سیجے وہی ہے جو ظاہر روایت میں ہے بیمیط میں اکھا ہے سرایش اگر کروٹ پر لیٹ کرنماز پڑ هتا ہواور سو جائے تو اس کے علم میں اختلاف ہے تھے سے کہ وضواس کا ٹوٹ جاتا ہے بیر بحیط اور تمہین اور بحرالرائق من لکھا ہے اور ای پرفتوی ہے بینبرالغائق میں لکھا ہے اگر بیٹھا ہوا سویا اور جمک جمک جاتا ہے اور بار بار مقعدز مین سے جدا ہو جاتی ہے توسٹس الائم حلوائی کا بیقول ہے کہ ظاہر تد ہب ہے کہ وضوئیس ٹو ٹنا میفنا وئی قاضی خان میں لکھا ہے آگر بیٹھا ہوا سوتا تھا اور منہ کے بل کر پڑایا پہلو کے بل کر پڑاتو اگرو و کرنے سے پہلے ہوشیار ہو گیایا کرتے کرتے ہوشیار ہو گیایا ساتا ہوا کرا مرکزے کے بعد نورا ہوشیار ہو کیا تو وضوئیں ٹو نٹا اور اگر تھوڑی در سوتار ہا پھر جا گا تو وضوٹو نٹا ہے کیجیین میں تکھا ہے اگر میارزانو بیٹے کر سویا تو وضو نہیں تو نٹا اور بھی تھم ہے اس مورت کے سونے میں کے دونوں یاؤں ایک طرف کو پھیل جا تھیں اور دونوں سریں زمین سے لے ہوں

ے۔ اگر پائی وغیر دسیال چیز بھی کلیل فون کہا تو ؟ پائی کا اورا گرکیڑ ہے وغیر ہ نشک بھی ہوتو البت پائی کافتو تی بھول امام بھرّد ینا میا ہے ہوں ا ع سونے والے کی تیرہ حالتیں ہیں تو مضطع لینی کروٹ پر اور معتو دک اور تکیید ہے کرناقض وضو ہیں اور بیٹھے اور حیارز الو اور پاؤں ہیسیلائے اور منی اور کتے کی طرح اقرحاض سے اور موار دبیمیرل و کھڑے ورکوح وجود جمہ اور بیٹائض وضوئیس اا بیر خلامہ بٹی لکھا ہے اور اگر جانور کی سواری بٹی جس کی پیٹیڈنگی ہے سو کیا لیں اگر چڑ صاؤ پر جانے یا برابر جگہ جائے کی حالت بٹی ہوتو وضو تہ ٹوٹے گا اور اگرا تار کی طرف چلنے کی حالت ہوتو یہ نیند وضوئو ٹٹا شار ہوگی یہ بچیا بٹی ہے اور اگر ایسے جانور کی پیٹے پر سویا جس پرا کا ف آئس ہے تو اس کا وضونہ ٹوٹے گا اگر کوئی تئور کے سر پر جیٹھا ہوا سو کیا اور پاؤں افرکا و بیئے تو وضوئو نے گا بیڈنا و کی تاحتی خال بٹی کھھا ہے۔۔

اگر مبلویر لینا بوا اوکله جائے تو اگرزورکی اوکله بوتو وضونوٹ جائے گا اور اگر خفیف بوتو نبیس ٹو فے گا اور زورکی اوکله اور خفیف او کھی میں فرق میہ ہے جوائے قریب کی باتیں سنتا ہے تو خفیف او کھے ہے اور جو قریب کی اکثر باتوں کی اس کی فہر نہیں تو زور کی او کھی ہے محیط میں لکھا ہے اور میں نتوی منقول ہے حمل الائمہ سے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور بضوتو زینے والوں میں سے بیہوشی اور جنون اور خشی اورنشہ بیبوش سے وضونوٹ جاتا ہے تموزی ہویا بہت اور جنون اور فشی اور نشے سے بھی نوٹ جاتا ہے اوراس باب میں بعض مشائخ کے زور کی فضے کی حدید ہے کہ مورت مرد می تمیز ندکرے ای تول کوصد رالشہید نے اختیار کیا ہے اور سیجے وہ ہے جوشس الائمہ حلوائی ہے منقول ہےاور وہ یہ ہے کہاس کی حال میں مجھ نغزش ہو بیدہ خیرہ میں لکھا ہےاور وضوتو زینے والوں میں سے قبقید ہی اور حد قبقید کی بید ہے کہ وہ بھی سنے اور اس کے ہرا ہروالے بھی سنیں اور بنسی اس کو کہتے ہیں کہ وہ خود سن لے ہرا ہر والے نہ سنیں اور جسم وہ ہے کہ نہ وہ سنے اوراس کے ہرابروالے سنیں میرو خمروش لکھا ہے۔ قبتہہ مار ناان سب نمازوں کے اندرجن میں رکوع اور تحدو کیا جاتا ہے ہمارے نزديك تماز اوروضودونو كوتو زديتاب سيحيط ش كلهاب ادرقبته عمرابويا محول كربوبي خلاصديس لكعاب اورجوقبته نماز عانان ہواس سے طہارت نیس جاتی اور بنس سے نماز جاتی رہتی ہے وضوئیس جاتا اور تیسم سے ندنماز جاتی ہے ندوضو۔ اگر مجدہ تلاوت میں یا نماز جنازه میں قبتید مارا تو و محده اور نماز باطل ہوگی و نسونیس تو نے کا بیافتاوی قاضی خان میں لکھا ہے لاکا اگر نماز میں قبتید مارے تو وضونیں تو ٹاریجیا میں لکھا ہے۔ اگر نماز کے اندرسوتے میں تبقید ماراتو سیح یہ ہے کہ اس سے وضوا ور نماز دونو ل نیس او نیس کے میٹیمین مں تکھا ہے۔ حاکم ابوجم کو فی کار یول ہے کہ وضواور نماز دونوں ٹوٹ جائیں مے اور عامد متاخرین نے احتیاطا اس کوا عتیار کیا ہے ہے معيط يس لكعاب \_ اكرنما زمظنون عيس فبقهد ماراتواصح بيب كدوضونوث جائكا يظهيريدين لكعاب اكرايس نمازي ماتبقيد ماراك منذر کی حالت ہے اشاروں سے نماز پر هتا تھا یا سوار تھا اور نقل اشاروں ہے پر هتا تھایا فرض بسبب عذر کے اشاروں ہے پر هتا تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا بیٹنے القدر میں لکھا ہے۔ قبقیہ جس طرح وضوتو زتا ہے اس طرح تیم کوبھی تو زتا ہے عسل کی طہارت کوئیس تو زتا اور بعض كاقول بكرهسل كى طبارت كوبعى وضو كے جاروں اعضافي سے باطل روية بي سل كرنے والے نے جب نماز مي فبقيد لكايالو نماز اسكى باطل بوكى اور جب تك تاز ووضوت كرفي نماز يرجنا جائز نبيس يهيط مس لكها باوريبي سيح بيتا تارخانيه مس لكها ہادروضوتو زے والوں میں سے ہے علی ہوئی مباشرت مجب علی ہوئی مباشرت کر لے عورت کے ساتھ اس طرح کد نگا ہواور شہوت سے استادی ہواور وولوں کی شرمگا ہیں ال جا کیں تو امام ابو حفظے اور امام ابو بوسف کے نز ویک استحسانا وضواتو ث جائے گا اور ا مام محر کے زوریک وضوئیں ٹوٹے کا اور سمی قیاس ہے بیچید میں لکھا ہے اور نساب میں لکھا ہے کہ یکی سے اور نیا زیج میں ہے کہ ای برفتوی ہے بیتا تار خانیہ بی لکھا ہے اگر دونوں کی شرمگا ہیں ال جائیں۔ توعورت کا وضوٹو نے کے لئے مرد کوشہوت ہونا ضروری نہیں ل مره مرائيره كي اكاف جيه كموز م كي زين ا

ع قوار منظونده و آماز جو گمان بی مجد کرشروع کی مثلا گمان کیا کہ بیل نے ظہری تمازیا سلت نیس پڑھی ہے ہی شروع کی پھر معلوم ہوا کہ پڑھ چکا ہے تو شروع کرنے ہے اس پر لاازم ندہو کی لیکن آگراس بی قبتہ ارا تو علی الاسح وضونوٹ جائے گا کیونکہ نماز میں گفن دارد ہوئی ہے اا س مباشرت لفت میں بشر وکوبشرہ سے ملانا اور بشرہ کا اس بدرکی کھال ہے اور یہاں توام کا کاورہ بھنی جمام اڈیس ا

بدقایہ عمی الکھا ہے۔ مرد کے قورت کو مساس کرنے سے یا قورت کے مردکو مساس کرنے سے وضو النہیں ٹو فا میری یا عمی الکھا ہے اپ ذکر کو چوئے یا دوسرے کے ذکر کو چوئے وہارے نزدیک وضوئیں ٹو فا میری اللها ہے گئی ہوئی مباشرت دو حوز توں علی ہور داور امرداڑ کے عمی ہوتو بھی امام ابوطنی تھا اور امام ابوا یوسٹ کے نزدیک وضوئوٹ جاتا ہے بی قلیہ عمی اکھا ہے اور بی تھم ہے اگر اسی مباشرت دومردوں علی ہوتو میں موق میں مالک ہے مبائل ہے مبل رکھتے ہیں اصل عمی ہے کہ اگر اسی کو یہ شک ہوا کہ فلانے صفو کا وضو کیا ہے یا نہیں اور بیشک اس کو اق ل بارہوا تھا تو اس موضع کو دھوئے جس عمی شک ہوا دراگر اس میں ہوا دراگر وضو سے فارغ ہوئے اکثر بھی ہوتو اس کی طرف الاتفات نہ کرے اور جس محل کو وضو تھا اور اب وضوئوٹ عمی شک ہوا تو وضو اس کا باتی ہوا تی ہوئے ہوئے اور اگر جس میں شک ہوا تو وضو اس کی طرف الاتھات نہ کرے اور جس می خال می عمل نے باقل مدھی تکھا ہے۔ اور اگر جسو تھا اور اب وضو تھا اور طہادت عمی شک ہوا تو وضو اس کی باتی ہوا تو وضو اس کی جو تو سے دوسو تھا اور اب وضو تھا اور اب یہ خال مدھی تکھا ہے۔

وويرازماب

عسل کے بیان میں اس میں تین صلیں ہیں

يهلى فصل

# عسل کے فرضوں میں

ا الم من في كنزو يك ورت كالمجوناناتن وضوب ورتحين عين الهداييس با

ع سمکان ..... یعین ہے کہایک مشوقیس دھویا تھا اور شک کیا کہ کس کوچھوڑ اتو بایاں پاؤں دھو لے اور پائی دکپڑے کی تجاست میں شک کیا تو کچھٹیں ہے ای طرح جوروکی طلاق میں کہ شاید اس کو طاقی و سے دی ہویا مموک آزاد کیا تو بھی باطل ہے اشیاد شائدری تکل کی ہے تو باطل ہے اا

س سارے بدن سے مرادیشرہ طاہری ہاور باطنی بدن مرادیش ۱۱ (۱) با جی کا یک بار

> <u>ورمری فصل</u> عنسل کی سنتوں میں

ادومديث يمودب. في يمي كأبرمديث ام الومنين عاكتريل دواه التحارى وسنم ١١ مريد أس يرتج است شهود دروا جب ب

ہون کے لئے کرتا ہوں یا بیٹسل جنا بت کے لئے کرتا ہوں۔ پھر وونوں ہاتھ وھوتے وقت بہم اللہ پڑھے پھر استنجا کرے۔ بیجو برق العیر ویس لکھا ہے اور سنت ہے کہ پانی میں ندا سراف کرے نہ کی کرے اور عسل کے وقت قبلہ کی طرف مندنہ کرے اور تمام بدن کواول مرتبی لے اور ایسے موقع پرنہائے جہاں اس کو کوئی ندو کھے کما ور برگز کسی سے بات نہ کرے اور بعد عسل کے موٹے کپڑے سے ابنا بدن یو نچھ ذالے بید مدید میں لکھا ہے۔

نيمرئ فصل

# اُن چیزوں کے بیان میں جس سے مسل واجب ہوتا ہے

وہ تین ہیں ، مجملہ ان کے جنابت ہے اور و وروسب ہے ہوتی ہے۔ ایک بیکمنی دفق وشہوت کے ساتھ خارج ہو بغیر دخول کے چھونے ہے یادیکھنے سے یا احتلام ہویا ہاتھ کے ممل سے منی نکلے بیمچھا مزنسی میں لکھا ہے مرد سے نکلے یاعور ت ہے ہوتے میں یا جا کتے میں بدایہ میں لکھا ہے۔ شہوت کا اعتبار منی کے اپنے مکان سے جدا ہونے کے دفت کیا جاتا ہے اور سپیاری سے نکلنے کے دفت نہیں کیاجا تا یہ بین میں لکھا ہے۔ اگراحتلام ہوایا کمی عورت کی طرف و مجھااور منی اپنی جکہ سے شہوت سے جدا ہوئی مجراس نے اسے ذ کر کود بالیا یبان تک که شهوت اس کی ساکن بوگنی مجرمنی بهی تو اس برامام ابوصنیقهٔ اورامام ابومجرهٔ کے نز دیکے مسل واجب بروگااورامام ابو بوسف کے نزد یک واجب نہ ہوگا بیفلا صدیس لکھا ہے۔اگر جنابت کے بعد بغیر پیٹا ب اور بغیر سوئے نہایا اور تماز راحی پھر باتی منی نکلی توامام ابوحنیفه اورامام محمد کے نز دیکے عسل داجب ہوا گا اورامام ابو پوسٹ کے نز دیک داجب نہ ہوگا نیکن سب کے نز دیک ہیہ تھم ہے کہ اس نماز کونہ لوٹا و سے گاریرہ خیرہ میں لکھا ہے۔ اگر چیٹاب کرنے یاسونے یا چلنے کے بعد منی نظی تو بالا تفاق مسل واجب نہوگا يتمبين ميں تعما ہے اگر کمی مخف کواحملام ہوا اور منی اپنی جگہ ہے جدا ہوئی لیکن سپیاری کے سرے پر نہ ظاہر ہوئی تو نفسل واجب نہ ہوگا یہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر کمی مخف نے چیٹا ب کیا اور اس کے ذکر ہے منی نکلی اگر اس کے عضو میں تندی تھی تو عسل واجب ہوگا اور اگرست تھا تو وضواس برلازم ہوگا بہ خلاصہ بنی الکھا ہے۔ اگر کسی عورت سے اس کے شوہر نے مجامعت کی اور پھروہ عورت نہائی پھر اس کے برن سے اس کے شو ہر کی منی نکلی تو اس پر وضووا جب ہو گا تنسل وا جب نہ ہوگا۔ اگر کوئی مختص سونے سے جا گا اور اس نے ا ہے کچھونے پریااٹی ران پرتری پائی اوراس کواحتلام بھی یاد ہے آگریقین ہے کہ دومتی ہے یا بیتین موکدوہ ندی ہے یا شک ہو كدو ومنى ب ياندى تواس برنسل واجب باورا كريفين بكدوه ودى بوتونسل واجب ند ہوگا۔ - اگر ترى يائے مكرا مثلام یا دنہیں اب اگر یغین ہو کہ و ہودی ہی تو تخسل واجب نہ ہوگا۔اور اگریفین ہے کہ و ومنی ہے تو تخسل واجب ہوگا اور اگریفین ہو کووندی ہے تو منسل واجب نہ ہوگا اور اگر شک ہو کہ و ومنی ہے یاندی تو امام ابو بوسف کا بہتول ہے کہ جب تک احتلام کا یقین نہ ہو حسل واجب نہ ہوگا اور امام ابوضیفہ اور اہام محمد کے نزدیک واجب ہوگا۔ قاضی امام ابوطی سے کہا ہے کہ حسام نے اسين نوادر على امام محة كاريول مقل كياب كداكركوني فخص جائداورا بني سيباري برتري بائ اورخواب اس كويان جواكرسون س ملیاس کے عضو میں تندی تقی تو اس پر عسل واجب نہیں لیکن اگریدیقین ہوجائے کہ بیٹی ہے تو عسل واجب ہوگا اور اگر سونے سے ملے اس کاعضوست تھا تو اس پرغسل واجب ہوگا ۔عمس الائمہ علوائی نے کہا ہے کہ بیصورت اکثر واقع ہوا کرتی ہے اور لوگ!س عبد 

ے عافل بیں ہی اس کو یا وکر لیماواجب ہے۔ بیمیط می لکھا ہے۔

اگراحتلام اور انزال کی لذت اس کو یاد مواور ترین بائے تو عسل واجب نیس اور ظاہر دوایت میں عورت کا بھی ہی علم ہے اس کئے کہ بورت پر منسل واجب ہونے میں بیشرط ہے کہ عن اس کی باہر فرج کی طرف انظے ای پر فتوی ہے بیمعراج الدرایہ می لکھا ے اگر کوئی مخص میشا ہوا سوئے یا کھڑا ہوا سوئے یا چا ہوا سوئے چرجا کے اور تری پائے تو اس کا تھم اور لیٹ کرسوئے والے کا برایر ب بيريد من لكها ب اورا كر بچهونے يرمني بائي جائے اور مروبيا كے كركورت كى منى باور كورت كيم ردكى منى باتو اسح ياب كه احتیاطا دونوں پر عسل واجب ہوگا یے تنہیم بیریہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی مخض کوغش آ جائے اور بعد افاقہ کے وہ اپنے زانو پر پا کپڑے پر ندی یا نے تو اس پر شنل واجب نہیں۔اور بھی تھم ہے نشے کا اور اس کا تھم نبیذ کے شل میں میں میں ایسا ہے۔ کوئی فخص سوتے ہے جا گااور المسلام اس کو یاد ہے لیکن کوئی تری طا برنیس ہوئی اور تھوڑی ور بغیر نے کے بعد ندی تکلی تو اس پر شسل وا جب نیس روات میں: اسلام ہوا مجرجا كااورترى شديعى بمروضوكيا اورجركي نمازيزه لي مجرمني نكلي تواس برعسل واجب بهوكابية خيره عن تكصاب ادروواين نماز كااعاده شکرے گااور اس طرح اگر تماز علی احتلام ہوااور انزال نہ ہوا یہاں تک کرنماز بوری کرلی بھر انزال ہوا تو نہائے گا مرنماز کا اعاد و نہ كرية كالدفتح القدير من لكما برومراسيب جنابت كادخول ہوتا ہے۔ دخول دونوں راستوں میں ہے كى راسته ميں ہو جب سپيارہ حبیب جائے تو فاعل اور مفعول میدونوں پر عسل واجب کردیتا ہے انزال ہویا نہ ہو یہی درست ند بہ ہے ہمارے علا مکا مہی محیط میں تکھا ہے اور یکی میچ ہے بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے۔ آگر کس کاسپیارہ کٹا ہوا ہوتو بقدرسپیارے کے ذکر وافل کرنے ہے اس پر حسل واجب ہوجائے گا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اور اگر جو پائے جانور کے دخول کر لے یا مروے کے یا ایسی میموٹی لڑ کی کے جس کے مثل کی لڑ کیوں کے ساتھ مجامعت نہیں کیا کر تے تو بغیر انزال کے شمل واجب نہیں ہوگا یہ محیط میں نکھا ہے اور سمجے یہ ہے کہ جس لڑ کی سے محل جماع میں دخول اس طرح ممکن ہو کہ اس سے اندر کا پردہ چھٹ کردونوں راہیں ایک نہ ہوجا تھی تو و و مجامعت کے قابل ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر کسی عورت کی فرج سے باہر باہرمجامعت کی جائے اور منی اس کے رحم میں پینی جائے خواہ وہ مجر ہویا ثیبہ ہوتو عسل اس پر واجب نہ ہوگا اس لئے کے عسل کے دوسب ہوتے ہیں یا انزال پاسپیار ے کا داخل ہوتا ان میں ہے ایک بھی نہ پایا حمياليكن أكراس كوخمل روجائة توعنسل واجب بوكاس لئة كدامزال پاياحيا بيفاوي قاضي غان مص مكعا ہے اورا كرممل روجائة ونت مجامعت کے اس پر حسل واجب ہوگا اور اس وقت سے ساری نمازیں لوٹا وے کی بیملنقط میں لکھا ہے۔ اگر کوئی مورت یہ کہے کہ میرے باس جن آیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں وہی کیفیت یاتی ہوں جوابیخے شوہر کی مجامعت میں یاتی ہوں تو اس پر عسل واجب النه ہوگا يہ محيط سرنسي ميں لکھا ہے اگر دس برس كالز كاعورت سے مجامعت كرے توعورت برعسل واجب ہوگا اوراز كے يرواجب تہیں ہوگالیکن اس اڑے کو بھی تھم عشل کا ویا جائے گا تا کہ اس کوعا دت پڑے بھیے کہ اس کونماز کا تھم عادت ہونے کے لئے کیا جاتا ہے اور اکر مرد بالغ ہواورلاکی نابالغ ہومکرمجامعت کے قابل ہوتو مرد پر عسل واجب ہوگا اور اس لڑکی پر واجب شہوگا اور آر کوئی خسی عجامعت كرين فاعل اورمنسول دونوں برعسل واجب ہوگا يرميط بين كلمائ \_ أكراين عضو بركيز البيث كر دخول كرے اور انزال ند ہوتو بعضوں نے کہا کے عسل واجب ہوگااور بعضوں کا قول اور وہی اصح بھی ہے کہ اگر کیڑا الیا بیالا ہو کہ فرج کی سرارت اور

ی بین بدون انزال کے اور اگر انزال ہوا تو طسل واجب ہے کو یا و واحسّلام ہے اگر جن آ دی کی صورت پر ظاہر ہوا تو فقط او طال حقدت مسل واجب : • کا انزال ہویا نہ تو کیونکہ مارا حکام کا ظاہر پر ہے ا

اورازكاجب احتلام كساته بالغ موقواصح يهبكاس ونتاس يرهسل واجب موكاب زابدي على لكعاب اورزياد واحتياط اس میں ہے کہ سب صورتوں میں عنسل واجب ہوگا بیفاوئ قاضی خان میں تکھاہے۔اور جا رحسل سنت میں جمعہ کے دن اور عیدین کے دن اور عرف کے دن اور احرام کے وقت اور ایک متحب بی اور و وقسل کا فرکا ہے جب و وسلمان ہواور جنب نہ ہو یہ محیط سرحسی جس لکھا ہے۔ جعد کے دن کا حسل نماز کے واسطے ہوتا ہے ہی تھے ہے ہے ہم ایہ می لکھا ہے۔ اگر فچر کے بعد عسل کیا پھروضوٹوٹ کیا پھروضو کر کے جعد کی نماز پڑھی یا نماز جعد کے بعد مسل کیا تو سنت ادا نہ ہوگی۔اگر جعدادرعیدا بیک دن میں جمع ہو مسے اور پامعت بھی کی پھر تخسل کیا تو تیوں منسل ادا ہوجا کیں ہے بیزا ہدی میں اکھا ہے۔ کافی میں ہے کہ اگر منج سے پہلے مسل کیا اور ای ہے جمعہ کی نماز بڑھی تو المام ابو يوسف كي فرويك جعد كي مسل كي فضليت في اور ابواكس كي فرويك ندمي يدفي القدير بي لكعاب بعض مشاك في ان عسلوں کہمی مندوب لکھا ہے۔ حسل وصول مکے واسطے اور سرولفہ می تغیر نے کے واسطے اور مدینہ میں وافل ہونے کے واسطے اور مجنون کاظشل جب اجھا ہواورلز کے کاظشل جب اپنی عمر کے صاب سے لیالغ ہو تیمین میں لکھا ہے۔اورای کے مثل ہیں جب کے مسائل اگروفت تماز تک منسل میں تا خیر کرے تو گنهگارئیس ہوتا پیچیط میں لکھا ہے۔ چیخ سراج الدین ہندی نے اجماع تقل کیا ہے اس بات يركه جس كاوضون بواس يروضواور جنب اورجيض والى اورنفاس والى مورت يرهسل اى وقت واجب بوتاب جب تمازان ير واجب ہویا کی ایسے کام کا ارادہ کریں جو بغیروضواور عسل کے نہیں ہوسکتا اور بغیراس کے واجب نیس ہوتا یہ بحرالرائق میں اکسا ہے۔ مثلًا نماز وجدو تلاوت اورقر آن كا جمونا اورهل اى كاوركام يبحيط مزهى عبل لكعاب -ظاهر الروايت عب كم ياني جوهل ك واسطے كافى مواكب معاع تم موتا ہے اور وضو كے واسطے ايك مدہمارے بعض مشائخ كايةول ہے كدا يك صاع تقسل كے واسطے اس وقت ل ادرای المرح فسل متحب بے بچین لگانے سکونت اورشب برات شی لین شعبان کی بندرجویں دات بھی اورشب قدر بھی جب کراس کوجا تا ہو بعن عالب اكثراحاديث محاح عماعش والخيره ومضان الهيادك كي طاق والوّل شي طلب كمنا شب فقد ركا وادواود سورج عمن اور بياند كبين كي نماز ك واسطهاور واسطے طلب بارش اور دفع خوف اور تار کی روز اور بخت آ تدمی علی اور آ دمیوں شکیمن میں جانے کے واسطے تا کو کوں سے سل اور بسیند کی بر ہوے تکیف ن مواور جب نیا کیز استے یامرد و نبلا دے اور اُس مختص کوجس کے آل کا اراد و کیا جائے خواہ بچہ یا قصاص یا بظلم اور محناہ سے تو برے والے کوتا کرتو افق حاصل ہوطہارت طاہری کو مہارت باطنی کے ساتھ اور عسل متحب ہے سفرے آئے والے کو اور عورت مستخاصہ کوشا مستخاصہ کا عدد بیض واقع ہوا ہواا مان الم الوطيف كفرز ويك جاريد ون كا موتا بها وريد كي مقد ارتفية البقدر بهتر روبيد كه وتي ١٩ مترجم عني عشر

# فتاوي عالمگيري ..... بلد 🛈 کي د الطهارة

> یا نیول کے بیان میں اس می دو صلیں ہیں

> > ربهلي فصل

# ان چیز وں کے بیان میں جن سے وضو جا ئز<sup>ع</sup> ہے

اس کتارے تک مردار براہواوروہ یانی کے کم ہوئے کے وجہ نظراً تاہوند صاف ہونے کی وجہ سے تو اس نہر کا اکثریائی اس مردار ے ملا ہے آگر اس نے نبر کاعرض روک لیا ہواور اگر و ومردار تظرفین آتا یا نصف سے کم عرض میں ہے تو اکثر پانی اس نبر کا اس مردار ے نیس مانا بیمنظ میں لکھا ہے اگر جیت پر نجاست پڑی تھی اور اس پر میند برسااور پرنا لے میں سے پائی بھا اگر نجاست پرنا اے ک بإس تقى اوركل پانى يا أكثر پانى يا نصف يانى اس نجاست سال كرآتا ہے تو اس برنا لے كا پانى نجس ہے ورند ياك ہے اور اگر نجاست حبت يرمتفرق بزى تحى اور برنا لے كرسر ير يتى تواس برنا لے كايانى نبس شہوكا اور جارى يانى كے علم بيس موكا يران الوبائ میں اکھا کے اور بعض فاوی قامنی فان میں اکھا ہے ہمارے مٹائے کا بیتوں ہے کہ میند جب تک برس ر باہے تب تک اس کا پانی جاری یانی کے عم می ہے بہاں تک کدا کر جیت پرنجاستوں سے منے بھر کیزے کولگ جائے تو کیڑا بھی بھی جب تک اس یائی میں تغیر نہ ہوجیت پر نجاست پڑی تھی مینہ برسااہ رحیت کی اور کیڑے پر پانی پڑا تو سیح میہ ہے کدا کر میندا بھی تک بندنیوں ہوا تو جیت کے سوراخ میں سے جو یانی گرا ہے وہ پاک ہے بیمیط میں لکھا ہے تماہی میں ہے کہ بیٹھ جب ہے جب وہ یانی نجاست سے حغیر نہو کمیا ہویتا تارفانی میں اے اور اگر بیند کے تم جانے کے بعد تھت کے سوراخ میں سے پانی ٹیکا تو وہ بانی تجس ہوگا یہ میل می الکھا ہاور نوازل میں ہے کہ جارے متاخرین مشامخ نے کہا ہے کہ مبی مخارہ بیتا تارخانے میں لکھا ہے تہریا کاریز کھے پانی می اگرنجاست بن ی ہواور نجاست کے قریب ہے کوئی پانی لے قو جائز ہاوروہ بانی پاک ہے بشر طیک اس کا مزہ یارنگ یا بوند بدلی ہونہر کا بانی اگراد پر ے بند ہوجائے تو اس کے جاری ہونے کا تھم نیس بدل رفقاوی قاضی خان میں تکھاہے اگر مسافر کے ساتھ ایک بزار بالداور برتن یائی كا بواور ياني كى اس كوها جت بعى بواور ياني ملنے كى اميد بعى بوگريفين شهوتو فيخ ابوائسن كا قول منقول بے كدو وائے كسى رفيق كو يقكم كرےكى يرنا كے ايك طرف سے ۋا كے اور خود اس يرنا لے يس ب وضوكر سے اور يرنا لے كى دوسرى طرف ايك برتن ركاد سے تاك وہ یاتی اس میں جمع ہوجائے تو وہ یاتی جواس برتن میں جمع ہوا ہے یاک اور یاک کرنے والا ہوگا اور بھی سیحی ہے بیدہ خیرہ میں لکھا ہے کہ ا يك چھو في حوض ميں سے من في نهر تكال كر ياتى جارى كيا اوراس عدوضوكيا بجريد يانى كى جكدجن موكيا و بال سے ايك اور تخف في نبريناكرياني جارى كيااوراس عوضوكياتو سبكاوضوجائز بوكااكروونوس مكانوس من يجهمسانت بواكر چدكم بواوريجي تقم باس صورت میں کہ بنب ایک گڑھے میں ہے دوسرے گڑھے میں یانی جاتا ہواوران دونوں کے نکا میں بیٹے کرکوئی دِضوکرے بیرمجیط میں الكهاب اكر بهت سے آدى نهر كے كنار ب يمني باند مدكر بينيس اوروضوكرين تو جائز بوكا اور يكي سي يم سي المصلى على الكها ب-اگر حوض مجھونا ہواور ایک طرف سے اس میں یائی آتا ہواور دوسری طرف سے نکاتا ہوتو اس کے سب طرف وضو جائز ہے اور ای رفتوی ہے کھاس کی تفصیل نیس کے اگروہ جارگز کالمباجارگز کاجوز اجو یااس ہے کم جوتو جائز بواور جوزیادہ لمباجوز اجوتو جائز مو بيشرح وقايين لكساب اوريمي زابدي اورمعراح الدرابيس لكساب جيون حوض كاياني نجس تفااس مي ايك طرف سے ياك ياني واخل ہوااور دوسری طرف ہے حوض کا پانی بہنے لگا تو نقید ابوجعفر کا یہول ہے کہ جب دوسری طرف سے حوض کا پانی بہااس وقت سے اس حض کی طبارت کا علم ہوگا اور اس کوا علیا رکیا ہے صدرالشہید ملیدالرحمة نے بیچیط تمیں لکھا ہے اورنو از ل میں لکھا ہے کہ اس علم کوہم لیتے ہیں بیتا تارخانے میں لکھا ہے اور اگر دوسری طرف ہے وہ وض جاری نہیں ہوا مگر بلا تو قف لوگ اس میں سے یانی تکال رہے ہیں تو بھی یاک ہوگا یظہیر بدیم الکھا ہوا و بااتو قف یانی نکالے سے بیمراد ہے کہ ایک مرتبہ یانی لینے سے و مری مرتبہ بانی لینے تک بانی

ا کاریز ای نبراو کجے بیل جوز عن کے نج مواام

ع بحواراً أن يمن كما كرطهارت كاحكم أس وقت بوكا جب راكلنا إلى كاياك إلى كاداخل بوف كوفت بوكذا في المحلاوي ا

کا لمنا موتوف نہ ہو بیز اہری میں لکھا ہے تمام کے دوش کا پانی فقہا کے نز دیک پاک ہے اگر اس میں کمی نجاست کا گرنامعلوم نہ ہو ہیں اگر کوئی محض حوش میں ہاتھ ڈالے اور اس کے ہاتھ برنجاست گئی ہواگر یانی مخبر اہوا ہوئل کے راستہ ہے بھی اس میں پھے نہ واقل ہوتا ہواور نداس میں سے کوئی برتن سے یائی تکالما ہوتو نجس ہوجائے گا اور اگر اس میں سے برتنوں سے بانی نکالا جاتا ہواورال کے راستہ ے اس حوض میں کچھند آتا ہویا اس کا النا ہوتو اکثر کا بیقول ہے کہ و پنجس ہوجائے گا اور اگر لوگ اس میں سے پانی اپنے برتنوں سے نکالتے ہوں اورنل کے راستہ ہے بھی اس دوش میں یانی آتا ہوتو اکثر کے نزدیکے بسٹیس ہوگا بیفناوی قاضی خان میں الکھاہے اور اس پرفتو ک بے بیمیط ش اکھا ہے جاری یانی کا کوئی دمف جب نجاست سے بدل جائے اور اس کی تجاست کا تھم کیا جائے تو اب اس کی طبهارت كأتمكم ندكيا جائے كا جنب تك أور ياك بانى اس بن ال كراس كاوصاف كتغير كودورندكرد ، بيميط بين لكها بيدومراياتي جس ہے وضو جائز ہے وہند پانی ہے جب کشر ہوتو وہ جاری پانی کے تھم میں ہے ایک طرف نجاست پڑنے سے وہ سب نجس نہیں ہوتا حمين جب رنگ يا مزه يا يوبدل جائية ونجس موجائي كاسى پرسب علام كا انفاق ہے اوراس كوتمام مشائخ نے لياہے بيرميط مي لكھا ہے اوراس میں جس مقام پرنجاست گرے اس کا بیتھم ہے کہ اگروہ نجاست نظر آتی ہوتو موضع نجاست کے بخس ہوجانے پر اجماع ہے اور مقام نجاست ہے بغذرا کیے جمو نے دوش کے ہٹ کروضو کرنا جا ہے اورا گرنجاست نظرند آتی ہوتب بھی مشارکخ عراق کے نز دیک بھی تھم ہاور مشائخ بخارا کے فزد کی نجاست کرنے کے مقام ہے وضوکرنا جائز ہے بیا ظامہ میں لکھا ہے اور بیاضح ہے بیمراج الوہاج میں لکھا ہے اور چھوٹے حوض کی مقدار چارگز لمبائی چارگز چوڑ ائی ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اور امام ابو بوسف ہے میعنقول ہے کہ اگر بڑے گڑھے میں پانی جمع ہوتو جاری پانی کے تھم میں ہے جب تک اس کے اوصاف ند بدلیں کے تب تک بجس نہیں ہوگا اس میں پھ تغمیل نہیں رین آلقد رمیں لکھا ہے اور فرق کلیل پانی اور کثیر پانی میں یہ ہے کہ اگر بعضے بانی کا اثر بعضے میں پہنچ اس طور پر کہ ایک طرف کی نجاست کا از دوسری طرف بینیج تو تلیل ہے اور نہ پہنچ تو کثیر ہے اور ابوسلیمان جوز جانی نے بیکباہے کہ اگر دس گز لہا دس گز چوڑ ابوتو ایک طرف کااٹر ووسری طرف تبیس پنجااورای کولیا ہے عامد مشارکے نے بیجیط میں اکھا ہے اور کمرائی بیمعتر ہے کہ چلوے یائی لين يس كمل زجائ يبي سيح بديد اريمي لكماب

بنے سے فوٹ جاتا ہے فواس میں وضوحائز ہے اور اگر عوض پر برف جدا جدا کار سے کلا سے ہواگر اتنا بہت ہوکہ یانی بلانے سے نہ لیے تواس میں وضوجا تزنیس اور اگر تھوڑا ہواور پانی کے ہلانے سے بل جائے تواس میں وضوجا تزہے بیجیط میں لکھا ہے اگر کسی بزے وض یر برف جم کی اور کسی نے اس میں سوراخ کر لیا اگر سوراخ کے اندر کی ظرف بھی وہ بھا ہوا پرف متصل ہے تو اس میں وضو جا تزنبیں ور نہ جائزے بدفتے القدريم لكماہے اگر بانى اس سوراخ مى نكال كراس برف كاوپراس قدر يكيل كيا كراكر چلوے بانى لوتواس كے نے کا برف کمل نہیں جاتا تو اس میں وضو جائز ہے ورنہ جائز نہیں اگر پانی سوراخ میں اس طرح ہے جیسے طشت میں پانی ہوتا ہے تو مجی وضواس میں جائرتبیں لیکن اگروہ سوراخ دودردہ ہوگاتو اس میں وضوجائز ہوگاریڈ آوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر بائی جانے کی نالی می ہوئی ہواوراس کا پانی جم جائے تو اگر یانی نائی کے تختوں سے جدا ہوا گرچہ کم ہوتو و وحض کے تھم میں بے وضواس سے جائز ہے اورا گر یانی نالی کے مختول سے ملا ہوا ہے تو جا ترتبیں ہے میں مختار ہے بی خلاصہ میں اکھا ہے اگر اوپر سے حوض دو دروہ سے کم بواور نیچے سے دو دروہ سے کم ہویا زیادہ ہواوراد پراس کے نجاست پڑی ہواوراس حوش کے جس ہونے کا تھم کیا جائے پھراو پر سے بانی کم ہوگر وہاں تك يكني جائے كداب و وحوض دو درده ہوجائے تو اسح بيہ كدائ عن وضواور عسل جائزے بيجيط عن لكھاہ اكر حوض ده درده ہے كم ہے اگر وہ حوض کمبراہے مجمراس میں نجاست پڑگئی اس کے بعدوہ حوض پھیل کر دہ در دہ ہوگیا تو وہ نجس ہوگا اور اگر حوض میں نجاست پڑی اور اس وقت وہ دو دردہ تھا چراس کا بانی کم جوااور اب وہ حوض دہ دردہ سے کم جو کیا تو وہ باک ہے بیظامہ عرب اکسا ہے ایک مر مصي باني بجرابوا تعااوراس كي نجاست كانهم كيا حميا تعاجراس كاباني جذب بوحميا اوروه اندر مع خنك بوكميا تواسكي طهارت كاظم کیاجائے گااب اگراس میں پانی دوبارہ آئے تو اس میں دوروایتیں ہیں اسے بیہ کہاب اس کی نجاست ندلونے کی بیسران الوباج من لکھا ہے تیسرا یاتی جس سے وضو جائز ہے و وکنوؤل کا یاتی ہے کنویں کا سب یاتی جن چیزوں کے کرنے سے نکالا جاتا ہے وہ دوکتم میں اقال و وکر حس کرنے سے یافی تکالناوا جب ہوا کر کئویں میں نجاست کرے تو اس کا یائی نکالنا میاہنے اور ہا جماع سلف وہ یائی نکالنا ہے اس کنویں کی طہارت ہے میہ ہمارید میں لکھا ہے اونٹ یا بکری کی مینگیناں اگر کنویں میں گریں تو جب تک وہ بہت نہ ہول تب تک كوال جُس نبيل ہوتا بياناوي قامني خان عم لكما باورامام الوطيعة كا قول بيہ كه بهت وہ ب جس كور يمينے والا بهت سمجھاوركم وہ ہے جس کود کیلئے والا کم سمجھای پراعتا و ہے رہیں میں لکھا ہے بہت وہ بیں کہ کوئی ڈول ان سے خالی نہ ہواور جوالیانہ ہوتو کم بیں میں می ہے ہا مام سرحی کی شرح معموط اور نہایہ یم لکھا ہے اور جامع صغیر میں ہے کہ بھے یہ ہے کہ نابت اور ٹونی اور تر خشک میں بھے فرق نہیں بیافلا مہ میں لکھیا ہے اور اس تھم میں نبیداور تو براور میکٹنی میں پیچیفر ق نبیس بیدا ہیر میں لکھا ہے۔

بيبيغرودت سكانا

پانی بھی مشکوک ہوگا اور کل نکالا جائے گا اور اگر جوٹھا اس کا محروہ ہے تو پانی تحروہ ہے اس کا نکالنامستحب ہے۔ اور اگروہ جانور نجس العين بجيه سورتو يانى بنس موجائ كااكر چدمنداس كايانى ش داخل ند موامواد سيح يدب كدكما بنس العين فيس ب جب تك اس كا مندندوافل بواجو بانی نجس تبیل ہوتا بیمبین میں تکھا ہے اور میں تھم ہے ان سب جانوروں کا جن کا کوشت نیس کھایا جاتا جیسے در تعریب وحش ادر برندا كروه زنده فكل آيا اورمندان كاياني عن مينج الوسيح بيب كمه بإنى جس نبي البوتابيه ميط مرحى عن لكعاب مرده كافرمسل ے پہلے اور بعد نجس ہے بیٹس پر بیٹس تکھا ہے۔مسلمان مردہ اگر کنویں میں کر جائے اگر قبل منسل کے کرے کا تو یانی خراب ہوجائے کا اورا کر بعد مسل کے کرے کا تو یانی خراب نہ ہوگا میں متا رہی ہیتا تارخانیے پی اکسا ہے۔ بچدا کر پیدا ہوتے وقت رود سےاور پھر مرجائے تو تھم اس کا بڑے آ دی کا ساہے اگر خسل کے بعد کنویں میں گرے گاتو یانی خراب ندہوگا اور اگر ندرود سے قو اگر چہ ٹی بار خسل دینے کے بعد كؤي شي كريت بهي ياني خراب موجائ كااكر شهيدتموزي ياني ش كريدنوياني خراب ندموكا اوراكراس يخون يبها تو یانی خراب ہو جائے گا یہ فاوی قامنی خان میں لکھاہے۔ جب کویں کا کل پانی نکالنا واجب ہولیکن اس میں سوت جاری ہونے کے سب سے کل یانی ندنکل سکے قو دوسوڈول ٹکا لے جا کمی سیمین میں لکھا ہے اور بھی آسان ہے ساختیار شرح میں میں لکھا ہے اور اس میر ہے کہا یسے دوآ دمیوں سے پوچھا جائے گا جن کو پانی کی مقدار می نظر ہواور جس قدر پانی وہ کئویں میں بتا کمیں اس قدر نکالا جائے اور میں عم فقہ سے موافق ہے بیکانی می ہے اور مسوط میں جوامام سرحس کی تصنیف ہے اور تبیین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرفی یا بلی یا کیوڑیا مثل ان کے اور جانور مرجائے لیکن نہ بھو لے نہ پہنے جالیس یا بچاس ڈول نکالے جائیں سے بیر بھیا سرتھی میں لکھا ہے اور بھی طاہر تر ے بید جداریم الکھا ہے۔ اگر کویں میں جو بایا چریا مرجائے اور مردہ فکے لیکن مجو المحتر اواس کے نکالنے کے بعد بیل سے میں وول تك نكا لے جائم سك يديم مل كھا ہاور جو ہے كے نكالنے سے بہلے جو بانى نكالا جائے اس كا اعتبار نبيس يتيمين مس كلها باور اس میں کچھ فرق نبیں کہ چوہا کنویں کے اندرمرے یا کنویں کے باہرمرے بھراس میں ڈال دیا جائے اور تمام حیوانات کا بھی تھم ہے رہے بح الرائق ين المعاب أكرج بي وم كات كرياني من ذال دى جائة تمام يانى تكالاجائ كااوراكر كثاد كى جكه موم لكاياجائ واس قدر پائی تکالناداجب موگاجس قدر چوہے علی واجب موتاہے بدجوا برة الحيرة على لكھاہے۔ اور اگر اس على سوسار كركرمركيا تو ايك روایت میں میں یا تمیں ڈول نکالے جائیں ہے۔ اگر سام ابرص کویں میں گر کر مرجائے تو ظاہر روایت میں ہیں ڈول نکالے جائیں گے اور مولہ چوہ کے تھم میں ہے اور در شان جو ایک جانور جوتا ہے وہ کی کے تھم میں ہے اور اس کے کرنے سے جالیس یا پیاس ڈول نکا لے جائیں مے بیاتاً وی قامنی خان میں تکھاہے۔اور جوچو ہے اور مرقی کے درمیان میں ہود وچو ہے کے عظم میں ہے اور جومر فی اور بکری کے خ میں ہوو و مرغی کے تھم میں ہے سیمی طاہر الروابیة ہے میتا تارخانیہ میں اکھا ہے اور اس طرح ہیشہ اس کا تھم چوف في جانوركا موتاب يدجو مرة الحير وهم الكماب-

کنویں کے پاک ہونے سے ول اور رہی اور چرخ اور کنویں کا گردا گرداور ہاتھ بھی پاک بھی ہوجاتا ہے بیجیط سرتسی علی اکھی ہے۔ اگر کنویں علی کا کھیا ہے۔ اگر کنویں علی کا لٹا اور لکڑی بی کے بیاک ہوجائے کی میٹے ہیں کھیا ہے کسی کتویں علی سے جس ڈول نکا لٹا واجب تھا اس علی سے اور شیلی کھیا ہے کسی کتویں علی سے جس کہ مثل اور جس سے جس کہ دور ایک بھا گر کتویں علی کرا ہے تو سادا پانی الا جائے خواہ اس کا حدود اگر ہوا ہے۔ اور اس کا خواہ اس کا مدود اس مواجوا ہے جس کہ اور شیلی کے سے اور شیکری ور عمدہ سے اور اگر ہرا کیا بھا گر کتویں علی کر اسے تو سادا پانی کا لا جائے گا خواہ اس کا مدود اس مواجوا ہے جو اس کا کہ ہو تھا۔

ع برخلاف وضوم موركاس واسط كراس كاتمام يانى بهاد ياجائ كااوركوي كاتعم فاس بياد

پہلا ڈول نکال کرایک کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں میں ہے بھی پیس ڈول کٹکا لے جائیں گے اور اس مئلہ میں اصل یہ ہے کہ دوسرا کنوال بھی اس قدر ڈولوں سے باک ہوتا ہے جس قدر ڈولوں سے پہلا کنواں پاک ہوگا جس وفت اس میں ہے وہ ذول نکالا گیا تها جود ومرے کویں میں ڈالا کمیا اگر دومرا ڈول ڈالا جائے گاتو انیس ڈول نکالے جائیں کے اگر دسواں ڈول ڈالا جائے گاتو ابوحفص ّ کی روایت کے بموجب گیارہ ڈول نکالے جائیں مے اور میں اصح ہے یہ ہدائع میں لکھا ہے اگر ایک کؤیں میں سے چو ہا نکال کر دوسرے کنویں میں ڈالا گیا اور پہلے کنویں میں ہے ہیں ڈول بھی نکال کر دوسرے کنویں میں ڈال دیے گئے تو اب دوسرے کنویں میں ے اس جو ہے کونکال کرمیں ڈول نکالتاوا جب ہوئے جیسے پہلے کنویں کا حکم تھا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ دو کنویں ایسے تھے کہ جن میں دونوں سے بیں ڈول نکالناواجب تھے اور ایک میں ہے بیں ڈول نکالے گئے اور دوسرے میں ڈالے گئے تب بھی اس میں سے و ہی ہیں تکالنا واجب ہوئے اور اگر ایک کنویں میں ہے ہیں ڈول تکالنا واجب تنے اور دوسرے میں ہے جالیس ڈول نکالنا واجب تے ہیں جس قدراکی کویں میں سے نکالنا واجب تھاوہ اس میں ہے نکال کر دوسرے کویں میں ڈالا کمیا تو دوسرے میں ہے جاکیس ڈول تکالے جاکیں گیاوراصل اس میں بہ ہے کہ پھر دیکھیں گے کہ جس کویں میں سے پانی تکالا گیا اس میں ہے کس قدر ڈول نکالنا واجب تضاور جس میں وہ ذالا کیا اس میں ہے کس قدر ذول نکالناواجب تھے اگر دونوں میں ہے برابر ڈول نکالناواجب تھے تو اس قدرر ہیں مے اور ایک کے زیادہ منصاتو کم اس زیادہ میں داخل ہوجا تیں مے اور اس طرح ہے بیکداگر تین کویں ہوں اور ہرایک میں ے بیں ڈول نکالنا واجب ہوں اور دو کنووں میں ہے جس قدریانی نکالنا واجب تھاوہ نکلا کرتمبرے کنویں میں ڈال دیا تو تبسرے کنویں میں سے چالیس ڈول تکالے جا کمیں گے ہے بدائع میں لکھا ہے۔اوراگراس میں ایک کنویں میں سے نکال کرمیں ڈول ڈالیس اور دوسرے میں نکا کردی و ول والیں تو تمیں و ول نکالے جائیں سے میجیط سرتھی میں لکھا ہے۔ اور اگر ایک میں ہے ہیں وول نکالنا واجب ہوں اور دوسرے میں سے جالیس اور دونوں میں ہے جس قدریانی نکالناوا جب تھاوہ نکال کرتیسرے یاک کویں میں ذال دیا تو تیسرے یں سے جالیس ڈول تکالے جائیں گے ای اصل کے بموجب جوہم اوّل بیان کر بچے ہیں اور اگر ایک کنویں یں سے ما ليس ذول تكالناه اجب يقصاس بين ايك ذول تكال كراس كنوين مين ذالعريا جس بين سيدين ذول تكالنا واجب يقيق وباليس ڈول نکالے جائمیں کے یہ بدائع میں لکھا ہے۔اورنواور میں ہے کہ ایک چوہا ایک منظم تعیس مرگیا اوراس منظے کا یانی ایک کنویں میں وال والدياكية الم محركا يقول بكراس كويس كاس قدرياني فكالاجائ كاكراس منظرك يانى عبواس من والكياب اورميس ڈول *سے زیا*دہ ہو یہی اصح ہے۔

ع مظاجم كا أدهاز عن عل أن ابوده كتوي كي عم على بداياني مجتمع بوت كالديد كالمفود ي كوي كرماندة ول نكالب عيرواع

و الدياجائے تواس كنوي كا سارا يانى تكالا جائے كار فرائة المفتين عن لكھائے۔ اگر يانى كا كنوال نجاست كے چيد كے قريب بوتو وہ یاک ہے جب تک اس کا مزویارنگ یا ہدیونہ ہدیے بیٹھیریہ میں لکھا ہے اور اس صورت میں پچھ گزوں کے فاصلہ کا اعتبار نہیں اگر نجاست کا کنوان دس گر کے فاصلہ پر ہواوروہاں سے اثر اس کا پانی کے کنویں میں آئے تو بانی کا کنواں بخس ہوجائے گااورا گرا کیے گز کے فاصلہ پر مواور اڑ نہ آئے تو یانی کا کتوال باک ہے بیجیط میں لکھا ہاور میں سیجے ہے بدید محیط سرحسی میں لکھا ہے آگر کتویں میں چوبا یا اور کوئی جالور ملا اور بیند معلوم کر کب گرا تھا اور پھولا بھی نہیں تو اگر اس کے باتی سے وضو کیا تھا تو ایک دن رات کی نمازلونا ویں گے اورجس چیز کوو ویانی لگا تھا اس کودحود میں مے اور اگر پھول کیا تھا یا پہٹ کیا تھا تو تمن رات دن کی نمازیں پھیریں مے بیام ابوطنیقة كاقول باورامام محر اورامام ابو يوسف كاييول بركس نمازكون بمريس كع جب تك يدنه معلوم بوكدوه كب كرا تعايد بدايد من لكها ہے۔اوراس کے کرنے کا وفت معلوم ہوجائے تو اس پر اجماع ہے کہ اس وفت سے وضواور نمازیں بھیریں کے اور اگر اس یا تی ہے تا م گوندھا کیا تھا تو استحسان میہ ہے کہا گروہ جانور جو کنویں ہے نگلا پیٹا ہوا تھا تو تین دن سے جوآٹا اس کنویں کے پانی ہے گوندھا ہے وہ شکھا کیں گے اور اگرنہ بھٹا تھا تو ایک دن سے جوآٹا اس کویں کے پانی سے گوندھا ہے وہ نہ کھا کیں ہے ہی قول اختیار کیا ہے امام ابوطنيفة نے بيميط مل لكھا ہے۔ دوسرے وہ كرجس مل ياني نكالنامتنب ہا كركنويں من جوہا كر جائے تو ميں دول نكالنامتنب ہاور کی اور مرفی میں جوچیوٹی پھرتی ہو جالیس ڈول نکالنامستوب ہاس کئے کدان جانوروں کا جوشا کرو و ہاورا کثر بدہوتا ہے كرياني كرنے والے جانور كے منه تك بينجا ہے بهال تك كراكريفين موجات كرياني ان حيوانات كے منه تك تبيس بينجاتو بكرياني شہ نکالا جائے گا۔ اور اگر مرغی چھوٹی نہ چرتی تھی تو سچھ یائی نہ نکالا جائے بیسارے سائل طاہر الرواین کے بیں جہال یانی نکالتا متحب ہے وہ بیں ڈول سے تم نہیں اور اس طرف کو اشارہ کیا ہے امام مجر نے نوادر میں جوابراہیم نے ان سے روایت کی ہے میمجیط عى لكهاب - اور مروه يانى سےوى دول تكالنا جايى بيفلامداور تهابياور في القدير عى لكها ب- اور بدائع من قاوى سنقل كيا ب كدا كر بكرى كرے اور زند و فطل قو اطمينان قلب كے واسطے ميں ذول نكالنا جا بيں نه پاك كرنے كے واسطے يہاں تك كدا كرند نكالے اورد ضوكر معاتر ب مي فقاوي قاضي خان مي لكها (ف) منب-

وونرى فصل

ان چیز وں کے بیان میں جن سے وضو جا ترجہیں

(۱) خربوز واور کری اور کھر ہاور گلاب کے پانی ہوضو جائز تیس اور نہ کی شربت ساور سواس کے اور پہلی چیزوں سے جیسے سرکہ بیٹی آوئی قاضی خان بھی کھا ہا اور نہ تمک کے پانی سے بیخلا صدیمی کھا ہا اور صابان کے پانی اور اشان آلے پانی سے وضو جائز تھیں اگر اس کا پہلا ہن جائز ہے اور اگر پہلا ہن اور اطافت اس کی باتی دہ تو جائز ہے بید قاوی قاضی بھی افسو جائز تھیں جو اگر ہے اور اگر پہلا ہن اور محیط اور قاوی قاضی خان بھی وضو جائز تھیں جو اگور کے درختوں سے نگلے بیکائی اور محیط اور قاوی قاضی خان بھی کھا ہاور ہی اور ہی اور اس کھا ہاور کی اور ہی انہان ایک مشہور دو اے جو خارش و غیر و کو فائدہ کرتی ہیں تو اندہ آب میں برتی میں برتی میں کر کے سرکہ کہا و افکی تو تو ان کی تو اندہ آب جو خارش وغیر میں کرتا ہا در اوک لگا جو راس سے جاؤ بھر جر لیتے ہیں تو اندہ آب جاری کے خس ہوگا۔ (۲) تھور سے فائی نگر دو میں ہوگا۔ (۲) تھور سے برائی نگر دو میں ہوگا۔ انہ تو اس سے دون اس سے جو بائی نظر دو مینو لد نجوڑ نے کے دستگاری کے ساتھ جو دون اس سے جو ان نظر دو مینو لد نجوڑ نے کے دستگاری کے ساتھ بدون اس سے جو ان نظر دو مینو لد نجوڑ نے کے دستگاری کے ساتھ بی جو بائی نظر دو مینو لد نجوڑ نے کے دستگاری کے ساتھ بیتا دیں ہوگا تا ا

ہے ہے۔ کوالرائن اور تبر الفائن بی کھا ہے اور ای بی زیادہ احتیاط ہے بیشرح منید المصلی بھی کھیا ہے جوابر ایم طبی کی تعذیف ہے۔
اگر پائی بھی ترزاں کے موم بھی بچوں کے گرنے ہاں کا عرب یا بولہ با پایو بدل جائز ہوارے امر ہاں کے موام بھی بخوا ہے۔
جائز ہے بیمران الوہان بھی لکھا ہے۔ اور زعفران اور زوج اور کم کے پائی ہے وضو جائز ہوا گر بٹلا ہوا ور پائی عالب ہو۔ اور اگر مرقی عالب ہواور گا احسام ہوں کے قالب ہواور گا تھا ہو جائے تو اس ہو صوح جائز ہیں ہوں اور اگر طاہر ہوں کے تو ٹیس جائز ہوگا یہ بحرائن بھی بین الاجائے ہوں اور اگر طاہر ہوں کے تو ٹیس جائز ہوگا یہ بحرائر آل بھی بخیس نے تاک کیا ہو اور اگر طاہر ہوں کے تو ٹیس جائز ہوگا یہ بحرائر آل بھی بخیس نے تاک کیا ہو یا کہ اس کے اور اگر زا پائی ایم کی بیا بواور پڑلا ہو بیٹھ بیا ہو یا کہ اس کے اور اگر زا پائی ایم کی بیا جو اور کر اور اگر بیا گا ہو یا کہ اور کر بھی ہو یا کہ اور کر بھی ہو یا کہ اور کر بھی ہو یا کہ ہو یا کہ اور کر بھی ہو یا کہ ہو یا کہ اور کی بیا تو اس کے وضو جائز ہو گا ہو یا کہ اور کر وہ ہو جائے تو اس ہے وضو جائز ہو گا گی ہو یا کہ اور کر وہ ہو جائز ہی گا گیا ہو ای جس کی بیا قال بھی ہو یا کہ ہو یا کہ ہو یا کہ ایک ہو یا کہ ہی ہو یا کہ ہو یا

غلب کا اختیار رنگ ہے کیا جائے گا اور اگر و ورنگ میں خالف ٹیس اور مزو میں خالف ہے چیے سپیدا گور کا افتر دہ اور اس کا مرکہ تو سزے کا اختیار رنگ ہونے گا اور اگر و ورنگ میں خالفت ہیں تو دیکھا جائے گا کور مقدار میں کون زیادہ ہواور اگر مقدار میں بھی دونوں برابر ہوں تو اس کا بھی خاہر روایت میں نہونے کہا ہے کہ اختیا ہونے گا کہ وہری چیز کے مخلوب بھیس کے بیدائع میں کھا ہے امام ابوطیفہ کا بیقول ہے کہ بینی تا سیاتی ہے جس میں چیوارے بھگوئے گئے مخلوب بھیس کے بیدائع میں کھا ہے امام ابوطیفہ کا بیقول ہے کہ بینی سے بیش میں کھا ہے اور اس کو مقد میں جون میں کھوئے گئے ہوں وہ اور اس کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اور اس کے موقع ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ ہوئے گئے کہ اور اس کھی کا بیقول ہے کہ احتیا طادی میں کھا ہے اور امام ابولیوسٹ کے اور اس کے ماتھ تھی تھی کرے تو میر ہوئوں کو بھی کہ موتو کر سے اور امام ابولیوسٹ کے دونوں کو بھی کہ کہ ہوئوں کو بھی کہ ہوئوں میں کہ کہ ہوئوں میں کہ کہ ہوئوں ہیں کہ ہوئوں بھی کہ ہوئوں ہیں کہ ہوئوں میں کہ ہوئوں بھی ہوئوں ہوئوں میں کہ ہوئوں ہیں کہ ہوئوں کو بھی ہوئوں ہیں تو ہوئوں میں کہ کو مقدم کر ہوئوں کی ہوئوں ہیں کہ ہوئوں ہوئوں ہیں کہ ہوئوں ہوئوں ہیں کہ ہوئوں ہیں کہ ہوئوں ہوئوں ہیں کہ ہوئوں ہ

ا دومری مورت بکانے کی بیک تقراکر نامقعود ندہو چنانچ شورب باختلاط الع طہارت ہے آگر چدو میال اور دیتی ہوا ا ع شربت فریاست دخوجا تزندہ و ناایام ابوضیفہ کا بچھلاتول ہے انخانے ا

اور فبيذ تمر اكروضو يافسل كريدة اس من نيت شرط بيسيتميم من نيت شرط موتى بيظهيريد من المعاب اكرياني ياني موجود ہوتو اس سے وضو جا رَبْسِ اور اگر (۱) اس سے وضو کیا چرزایانی مل میا تو وضوٹوٹ کیا بیشرے منیت المصلی میں تکھا ہے جو امیر الحاج كي تعنيف ب- أكر محروه يانى يرقادر بواتو نبيذ تمر يو وضوكر اورا كرمشكوك يانى يراور نبيذ تمرير اورمنى يرقاور بواتو امام ابو حنیفہ کے مزد کیے جیزتمرے وضوکرے اور سے نہ کرے اور امام ابو بوسٹ کے مز ویک مفکوک یانی ہے وضوکرے اور تمیم کرلے اور نبیزتمرے وضونہ کرے اورامام محمدؓ کے مز دیک تینول کوجمع کرے ایک کوجمی چھوڑئے گاتو جائز نہیں اور آ کے پیچھے ہونا ان کا ہراہے یظمیر بیش تکھا ہے جارے اس اس بات پر منفق ہیں کہ منتعل کیا فی پاک کرنے والانیس اور اس سے وضوع از نہیں اور اس کے پاک ہونے میں اختلاف ہے امام محمد کا قول ہے کہ وہ پاک ہے اور میری روایت ہے امام ابوحنیفہ سے اور ای پرفتو کی ہے بیرمیط میں لکھا ہے۔جس بانی سے صدت عود رکیا جائے یا وہ عبادت کے لئے مرف کیا جائے تو سیخے یہ ہے کہ جس وقت وہ عضو سے جدا ہوا مستعمل سے ہو گیا۔ ہدایہ من لکھا ہے۔ برابر ہے کہ چھوٹا حدث ہو یابز اہو یہ بینی شرح کنز میں لکھا ہے یہاں تک کدا گر دونوں باز دوموے ادر کسی آ دی نے ان کے بنچے ہاتھ لے جا کراس یانی سے دعویا تو یا جا زئیس بیفا وی قاضی خان میں تکھا ہے۔ اگر بے وضو نے یاجب نے یا حیض والی مورت نے جو پاک ہو چک ہے پائی لینے کے لئے اپنا ہاتھ پانی میں واخل کیا تو ضرورت کی وجہ سے وہ یائی مستعمل نہیں ہوگا یہ تعمین میں تکھاہے۔اوراس طرح اگر منظ میں کوز وکر حمیااوراس کے نکالے کے لئے کہنی تک ہاتھواس میں ڈالاتو بھی مستعمل نہیں ہوگا لیکن اگر شند اکر نے کے لئے ہاتھ یا پاؤں برتن میں ڈالاتو وہ بائی مستعمل ہوجائے گاضرورت ن بہونے کے سبب سے بیظامہ میں الکھا ہے۔اور امام آبو بوسف سے میروایت مشہور ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کے لئے بورے عضو کا داخل ہوتا ضروری ہے میجیط مس الكمائي اللي الكليول كرواطل موت سرياني مستعل بيس موتا اور تقيلي كروافل موت ستعمل موجاتا سريد ظہیر بیش ککھا ہے۔اگر جنب ڈول کے ڈ**ھونڈھنے کے لئے کویں میں غوط نگاد ہے توا**مام ابو یوسفٹ کے ہز ویک اس کی جنابت اس

ے آب مستعل کا بینا اور آس سے کھانا لیو تیفر کے کمروہ تز میں ہے کمر آس سے دوبارہ وضوبالا تفاق نیس جائز ہے اا ع بنایت بے دخوہ و نے یا بے شمل ہونے کو کہتے ہیں 11 سے مشارکے عراق نے کہا کہ مستعمل پانی یا لاطابر ہے بھی ہے ہے اور بھی تھارے 11 سے ۔ ذ (۱) کینی نیپذرتر سے 11

طرح باتی رہتی ہاور بانی بھی اپنی حالت پر رہتا ہاورا مام محد کے زویک دونوں پاک ہیں۔ اورا مام ابوضیقہ سے کہ دونوں بنی رہتی ہیں اورا کی بیرے کہ آوی پاک ہوجا تا ہاس لئے کہ پانی بدن سے جدا ہونے سے پہلے مستعمل نہیں ہوتا اور یہ روایت زیادہ موافق ہے بہ ہدایہ بھی لکھا ہے اور بھی ہے تیمین علی اورا کر نماز کے لئے نہانے کو غوط لگایا تو بالا تفاق بانی فراب ہوجائے گا بینہا بیدیں لکھا ہے۔ اگر چین والی عورت کو ہی می گرجائے اگر خون بند ہونے کے بعد کری ہے اوراب اس کے احتما پر نماست بھی نہیں تو اس کا حکم مثل جب کے ہااور اگر خون بند ہونے سے پہلے گری ہے تو وہ مثل پاک فیص کے ہاں لئے کہ اس کے اور اس کا حکم مثل جب کے ہاور اگر خون بند ہونے سے پہلے گری ہے تو وہ مثل پاک فیص کے ہاں لئے کہ اس کے اور اس کی مستعمل ہو جائے گا ہو کہ اور اگر اعتما نے وضوکو دھونے گا تو مستعمل ہو جائے گا یہ طواور کی کو دھونے وضوکو دھونے گا تو مستعمل ہو جائے گا یہ خلاص میں لکھا ہے۔ اور کی کھانے وضوکو دھونے گا تو مستعمل ہو جائے گا یہ خلاص میں لکھا ہے۔

اورا گرمنڈ انے کے لئے سرکوبھو یا اوروہ یا وضوتھا تو وہ یانی مستعمل شہوگا بیظمیر بدیس تکھا ہے اورا گرکس یا کے فخص نے مٹی یا آٹا یامیل چھوڑ انے کے لئے وضوکیا یا پاک شخص خندا ہوئے کے واسطے نہایا تو پانی مستعمل نہ ہوگا بیافیاً وی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ب وضوا کر شندا ہوئے کے واسطے یا دوسرے کوسکھانے کے واسطے وضو کر ہے تو امام ابو صنیفہ اور امام ابو بوسف کے نزوید یانی مستعمل ہو میااورامام محر کے فرویک مستعمل نہ ہوگا بیفلامہ میں لکھا ہے۔ جامع صغیر صای میں ہے کراڑ کے کے وضو کرنے ہے بھی آيايانى مستعمل موجاتا بي تقاريب كراكراركا مجهوالا بي يانى مستعمل موجاتا بورند مستعمل موتا يم معمرات يم اكساب-اكر كمانا كمان كار اسطى الكمانا كماكر باته دهوئ ويانى سنتمل بوجاتا ب يدميط سرسى من لكماب - اكرمورت ن اور ع بال ا بين بالول من ملائے تھے بعر ملائے ہوئے بال دهوئے تو بانی مستعمل نہ ہوگا۔ یہ سراج الو باج اورظہیر نید میں لکھا ہے۔ آگر مقنول کا سر وحویا جواس کے بدن سے جدا ہوگیا تھا تو یانی مستعمل ہوجائے گار محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر جنب نے مسل کیا اور پچھ یانی اس کے عسل کااس کے برتن میں فیک کیا تو برتن کا یانی خراب نہ ہوگا لیکن اگر یانی اس کے برتن پرخوب بہ کر برتن میں پہنچا تو خراب ہو جائے كااوراس طرح حمام كاحوض بهى امام محر من يحقول كريمو جب خراب نبيس موتا جب تك كرمستعمل ياني اس برغالب نه موجائ يعني یا ک کرنے کی صفت اس میں سے نہیں کھوتا ہے بیافلا صرمیں لکھا ہے ۔میت کے دعونے سے جو پانی بہے وہ بھس ہے امام محر 🗀 اصل میں اس کومطلق کیان کیااوراضح بیہ ہے کہ اگرا سکے برن پرنجاست نہیں ہے تو پائی مستعمل ند ہوگا تکرا مام مجرز نے اس کومطلقان واسطے کہا ب كرميت اكثر نجاست ے فالى نيس بوتى يظهيريدين لكما ب اكر سرك سے يا كلاب كے بانى سے وضو كيا تو سب كابيتول ب كدوه مستعمل بیں ہوتا میتا تارخانے میں لکھا ہے۔ مستعمل یانی اگر کنویں میں گرجائے تو اس کوٹرانب جنہیں کرتا تھر جب اس پر غالب ہو جائے تو خراب کرتا ہے اور میں اصح ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور انھیں مسائل سے مطنے ہوئے بیرمسئلے میں ہر شے کے اپنے میں آ سك جوشه كا اعتبار كياجا تاب بيد برايد بين لكعاب- كد هاور نجر كالبيند بالعاب اكرتموز ، ياني بم كريه كاتواس كوفرا بكر ع آگر چہتموز اگرے بیمیط میں لکھا ہے کپڑے کواگر چہ بہت سالگ جائے تو بھی فلا ہرروایت میں جوازصلوۃ سے مالع تبیس بیزالة المغتین میں ککھا ہے۔ جوشا آ دمی کا پاک ہے اورای تھم میں شامل ہے جنب اور چین والی عورت اور نفاس والی عورت اور کا فرتمرشراب ینے والا اور جس کے مند میں ہے خون لکتا ہوا گروہ اس وقت یانی پہیں تو ان کا جو ثھا نجس ہوگا اور اگر کی بارتموک تکلیں تو سیح تو ل کے

المصلق يعنى يبقيدنين لكائي كدميت برنج است مواا

ع اور قاضى خان يس بكراكر وضوكا يانى كوئي عن ذالوقوا ما محد كرقول براس عن بي وول تكاليان

ہمو جب منہ پاک ہوجائے گار سراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگرشراب چنے والے کی موجھیں کمبی ہوں تو یانی نجس ہوجائے گا آگر چہ ا یک ساحت کے بعد پانی ہے ساتا تارخانیے میں جمت سے قل کیا ہے تورت کا جو تھا اجنبی مرد کا جو تھا عورت کو تکروہ ہے لیکن وہ تا پاک ہونے کی مجد ہے تیس بلکدلذت پانے کی وجدے ہے بینہرالفائق میں لکھا ہے اور اصح یہ ہے کہ محوزے کا جوتھا بالا جماع یاک ہے بیز اہدی میں نکھا ہے اس طرح جوٹھا ان چرند اور پرند جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے بیاک ہے تکر چھوٹی ہوئی مرثی اوراونٹ اورنٹ جونجاست کماتے ہوں ان کا جو تھا مروہ ہے بہاں تک کہ اگر مرقی اس طرح قید ہو کہ اس کی چورتج اس کے یاؤں کے نے نہ پہنی ہوتو کروہ نبیں اور اگر پہنی ہوتو چھوٹی ہوئی مرغی کے تھم میں ہے بیجیط سرتھی میں لکھا ہے۔ اور جوتھاان جاتوروں کا جن کا خون بہتائبیں ہے پانی میں رہتے ہوں یا سواان کے ہوں پاک بیں رہیمین میں لکھا ہے اور جو کیڑے محروں میں رہتے ہوں جیسے سانب اور چو ہااور بلی ان کا جوش مرو وتز یمی ہے بھی اصح بے بیظا صدیس لکھا ہے۔ اور مروہ ہے کہ سی کے ہاتھ میں بلی جا نے اوروہ اں کے دھونے سے بل نمازیز ھے اور تحروہ ہے کہ بلی کا جوٹھا کھانا کھائے بیٹیین میں لکھا ہے اور یہ مالدار کے لئے تحروہ ہے اس لئے کوواورکھانا بدل سکتا ہے لیکن فقیر کے لئے ضرورت کی وجہ سے مروویس بیسراج الوباج میں لکھا ہے۔ اگر بلی نے چوبا کمایا اوراس وقت بانی پیاتو و و پانی نجس موجائے گا اور اگر ایک دوساعت تغیر کر پیاتو نجس نیس موگا سے جے سے بی ظبیر بدی لکھا ہے۔ درعدوں پر ندوں کا جو شا مروہ ہے اور امام ابو بوسف ہے بدروایت ہے کہ اگروہ اس طرح قید ہوں کدان کا مالک جا تنا ہو کدان کی جو بی برکوئی نجاست نبیں تو مروہ بیں اورای روایت کومشا کے نے متحس سمجھا ہے یہ دایہ بیں لکھا ہے۔اس طرح ان پرند جانوروں کا جن کا کوشت ننیں کھایا جاتا پاک اور کروہ ہے بطور استحسان کے بیمب وط میں لکھا ہے۔ اگر اچھے پاٹی کے ہوتے ہوئے کروہ یانی ہے ونسو کرے تو مروه باوراجها پانی نه بوتو مروه نبیس میا فقیارشرع میں لکھا ہے۔ کتے اورسوراورورندے اور جو بابوں کا جوشانجس ہے سے نز میں لکھا ہے۔ یانی کے منت سے یانی نیک ہوہی اگر کااس منے کو جائے آو و ویانی جواس منتے میں ہے یاک ہے بیظام میں اکسا ہے کتے کے جانے سے برتن تین اروموتے بد ہداید میں تکھا ہے۔ نچراور کد جے کا جوشا مشکوک ہے اور شخع بدے کدو ویاک ہے اور شک اس میں بے کہ و اور کو بھی یا ک کرتا ہے یا تیکن بیفا وی قاضی خان میں لکھا ہے اور میں قول ہے جمہور کا اور بیکا فی میں لکھا ہے آگران دونوں کے سوااور پانی تیس تو دونوں سے وضوکرے اور تیم کر ہے اور ان دونوں میں سے جس کو مقدم کرے گا جائز ہے بیمراج الوباح میں لکھا ے اور دولوں میں سے ایک پر اکتفاجا تر نہیں بیٹرزائہ اسمعتین میں تکھا ہے اور ہمارے نزدیک افتیل بیدہے کہ وضو کو مقدم کرے اور دھود ے یہ بح الرائق میں لکھا ہے۔ اگر گدھے کے جو شھے پانی سے وضو کرتا ہے تو وضو کی نیت میں اختلاف سے اور زیادہ احتیاط اس میں ے کرنیت کرلے بیٹ القدیرین کھاہے۔ اگر کدھے کا جو تھا پانی میں کرجائے تو اس سے وضوح ائز ہے جب بک کداس پر غالب ندہو جائے جیسے متعمل بانی کا تھم ہے میمیط سرحسی میں لکھا ہے جبگا در کے بیشاب اور بیٹ سے یانی اور کیر اخراب نہیں ہوتا یہ فاوی قاضی غان بس لکھا ہے اور جس میں خون جاری تبیں وہ پانی میں مرجائے تو پانی جس تبیس ہوتا جیسے مجھمراور کھی اور بھڑ اور بچھو وغیرہ اور پانی ے جانوروں کے پانی میں مرنے سے بھی پانی خراب ہیں ہوتا جیسے پھلی اور مینڈک اور مکیجا۔اور بانی مے سوااور چیز میں مر نے بعض کا تول یہ ہے کہ چھلی کے سوااور چیز کے مرنے سے خراب ہو جاتی ہاور بعض کا قول یہ ہے کہ خراب نہیں ہوتی اور میں سیحے ہوریائی مینڈک اور زمین کے مینڈک برابر بیں برایہ میں لکھا ہے ابوالقاسم السفاء نے کہا ہے کہ میں قول ہم اختیار کرتے ہیں ب ا بدلیل صدیت یفسل الاماء من ونوع الکلب ثلاً معنی کے کے مندوالے سے برتن تمن مرتبد مویا جائے اور ابو بریرہ نے سات مرجد مونے کی صريث بحي روايت كي ٢١٠

مضمرات بیں تکھاہے اور سیجے میدہے کہ اس میں فرق نہیں کہ پانی میں مرے یا ہمرے پھر پانی میں ڈال ویں سیجیین میں تکھاہے۔ اگر پول جائے تو تب بی تھم ہے مروہ یانی بینا مروہ ہوتا ہے اس لئے کہ اس کے اجزابانی میں ل جاتے ہیں اور اس کا کھانا جائز نیس ب محيط سرتسي على لكها ہے اور بانى كے وہ جالور جي جن كى پيدائش اورر ہے كى جكه بانى جواوران سے جداجي وہ جانورجو بانى عس رہيں محر بانی میں پیدانہوں ان سے بانی خراب ہوجاتا ہے۔ یہ ہداریمی لکھا ہے۔ اگر غبار جس یانی میں کر جائے تو اس کا اعتبار نہیں مئی کا اعتبادے بيقيد عن لكما ب اكرككرى عن نجاست يا كوبرلك جائے اور جل كررا كه بوجائے اور تموزے يانى على كر جائے تو امام عرق کنزویک پانی خراب ند ہوگا ای پرفتوی ہے بیمنسرات میں لکھا ہے۔ مردار کے بال اور بڈی پاک ہے اورای تھم میں ہے پنھااور کھر اور سم اور چراہواسم اور سینگ اور پشم اور اون اور پر اور دانت اور چوٹیج اور ناخن اور ای تھم میں ہے آ دی کے پال اور بٹری اور میں م سیح ہے بیاضتیارشرخ مخارش کھاہے یہ جب ہے کہ بال منڈ ہے ہوئے ہوں یا گئے ہوئے ہوں لیکن اگرا کھڑے ہوئے ہوں تو جس ہوں کے بیسرائ الوباح میں تکھاہے۔اور چشدمروہ جانور کا اور دودھ جواس کے تمن مواور باہر تکلے ہوئے اللہ ے کا چھلکا اور بچہ جومال کے بیٹ سے کر حمیا ہواور ابھی تر ہوا مام ابوطنیقہ رحمداللہ کے زویک پاک ہیں میصل مرحمی میں لکھا ہے۔ اور مشک کا ناف اگر اليها بوك ياني وكنيخ مع زاب شهواتو ياك باوراضح بياب كدوه برحالت من باك باور ذرج كي بوع وانوركا بهي بالانفاق یاک ہے سیبین مں لکھا ہے۔خزیر کے تمام اجزائی ہیں بیافتیار شرح مقار میں لکھا ہے اگر مردار کی بڈی کنویں میں گرجائے اور اس بر کوشت یا چکنانی کی ہوتو نجس ہوجائے گاورنہ نجس نہ ہوگا میر سراج الدرایہ ش لکھاہے۔ اگر آ دمی کا چڑایا اس کا چھلکا یانی میں گرے اگر و و تموز ا ہوجیے یاؤں کے شکافوں میں سے اتر تا ہے شل اس کے ہوتو اس سے پانی خراب دیس ہوتا اور اگر بہت ہولین ناخن کے برابر ہوتو پائی خراب ہوجا تا ہےاورنافن کے گرنے سے پانی خراب تبیں ہوتا پیغلامہ میں لکھاہے۔ جس<sup>لے</sup> چیزے کی حقیقی و ہاغت کی جائے دواؤں سے باتھی دیا غت کی جائے لینی مٹی لگا کریا دھوپ میں سکھا کریا ہوا میں ڈال کرتو یاک ہوجائے گا تو اس پر نماز اور وضواس ے زول سے جائز ہوگا محرآ دی اورسور کے چڑے کا بیتھم نبیس عمیرز اہدی میں لکھا ہے دیا غت تنقیق کے بعد اگر چڑے کو یانی ملکے تو پھر نجس نبیں ہوجا تا اور دباغت مکمیہ کے بعد بھی اظہر بھی ہے کہ پھرجس نبیل ہوتا یہ مضمرات میں لکھا ہے۔اور جس کا چڑا دباغت سے یاک موجاتا ہے اسکاچڑ افری علے سے بھی باک ہوجاتا ہے اور اس طرح خون کے سواتمام اجز افریح سے باک موجاتے ہیں بھی قد ہب سنجے ہے میر پیدا سرحس میں اکسا ہے و کوزے جو کمر میں اوھرا وھراس لئے رکھ دیتے ہیں کے منکوں کا پانی ان سے نکالیس تو اس سے پانی بینا اوروضوکرنا میمی جائزے جب تک بدند معلوم ہوکراس پرنجاست کی ہے۔ چو ہالی سے بھاگ کریانی کے پیالے پر ہوکر گذراتو مش الائر ملوائی نے بیدد کرکیا کدا کر بلی نے اسکوزخی کردیا تھا تو پیال نجس موجاتی ورندنجس میں موگااور شرح طحاوی میں تکھا ہے کہ برصورت يم نجس ہو كا اسلے كرد و بلى كے خوف سے اكثر پيشاب كرديتا ہے بيري المرحى عن العماہ اور يمي مختار عميہ بينا مرحى الكها ہے اور لے۔ اور چیزے کے مانند دباغت قبول کرنے میں مٹانداوراو مجس ہے جنانچہ کے القدیر میں ہے کہ امام محد سے مروی ہے کہ اگر مردار مکری کے مٹاند کوویاغت وے دیاتو یاک ہے؟ اس مع المدائن برتو دباغت سے پاکٹیس ہوتی ہورا وی کی کھال کودیا غت وعدم دباغت میں وقل نیس بلدوہ بجر بھر مم واحرام ك وبا فت تيس كي جاتى بي كن كرولية البيان من بي كرا رق ك كوال وباخت كي في إك وكي ليكن ال الانفاع بعبر احرام ي يس جاء بي آوى كاجراء سانقاع فين جائز بكان الحيط والبدائع ورفتار على كماكر بعضول كرز ويك مواداورة وى كاكمال باكر فين موق اس واسط كريت رِت ہونے ہے دیافت پذریس اا سے بھر طیک بید کو ڈا سے فنس ہے جولائی ذراع ہی کوی کا ذراع کرنا اُس کو پاک ندکرے گااور ذراع کرنا اپنے کل عمل بوجهال ذرج کرنامیا ہے ای جکہ سے ذرج کیا بو کم جن ۳۱۳ (۴) کین نبر الغائق عمر مجتنی سے مقول ہے کہ فتوی اس کے خلاف ہے لینی جس موكا كوكساس كم ييثاب كردين على تك بااد

آ دی کوا ہے حوش سے وضو جا تزہے جس میں پیخوف ہو کہ ٹنا یواس میں نجاست پڑی ہو گریفین شہواوراس پر بیرواجب نہیں کہاس كا عال إلا يتعاور جسي تك اس على نجاست كا يقين فد بواس عوضون جهوز عاس لي كدار عيمى البت بواعد يعيد مردى عمل لکھا ہے۔اگر اس کونجس بچھتا تھا اور اس سے وضو کرلیا بھرمعلوم ہوا کہ وہ پاک تھا تو اس سے وضو جا نزیے پیخلا مہ میں لکھا ہے۔ ورتدہ جانور تموزے سے پانی پر موے گذرا اگر کمان غالب سيموك اس نے پانی بيا ہے تو بنس موجائے گاور ناجس ند موكا يہ برالرائق عى مبتنى ئى ئىل كيا بى قامى عماييدى كى ماكرونكل عى تحود ايانى باياتواس سے كروضوكر ناجائز باوراكراس كا باتيديس ہواور اس کے ساتھ کوئی چیز بھی تیں جس سے یائی اس بھی سے نکا لے تو اپنارومال پائی بھی ڈال دے اور رومال سے یائی ہاتھ بر ا کرے گاتو ہاتھ پاک ہوجائے گا اور اگر اس پانی کے کنارے پرعلامت کتے کے داخل ہونے کی پائی اگروہ یانی ہے اس قدر قریب ہو جس سے بیمعلوم ہوکہ کتا یہاں سے یانی بی سکتا ہے تو وضونہ کرے اور اگر ایسانہ ہوتو اس سے وضو کر لے بیتا تار خانیہ می انکھا ہاور ا كرار كاور كاور الله والله ورسى برماته لكات بول و ولاورى باك بي ملين يدهم لكما ب جب تك باست كالينين فداو میر فتح القدير شرائها ہے آگراؤ كے نے اپنا ہاتھ باؤں پائى كوزے شروال دیا آگر جانتا ہے كہ ہاتھ اس كا يقينا باك بواس سے وضو جائزے اور اگراس کا یاک باتا یاک ہوتائیں جاتا تو متحب بہے کہ اور یانی سے وضوکرے اور باوجوداس کے اگر اس سے وضو كرافي الوجائز موكار محيدا مزهي ش كلها ب- الركوني حض اين ياؤل وحوكراس ياني ش داخل مواجوهام كي من كراموا باور عجربا برلكلابس اكراس عمام عس كسي حب كانبانانيس معلوم بوانو جائز باكر يديكر ياؤن ندوهوية اوراكراس عس كسي جب كأنهانا معلوم ہواتو امام محری روایت کے ہمو جب باؤں وحونالا زم بین اور یکی طاہر ہے بیجیط میں لکھا ہے اگر اپنے احمد اور مال سے بوجھ ادررومال خوب بھیک کیا محویا اس کے احسا ہے کسی کیڑے پر بہت زیادہ پانی ٹیکا تو اس کیڑے کے ساتھ تماز جائز ہاس لئے کہ مستعمل پانی امام مر کے بزدیک پاک ہاورون مخارے۔ادرامام ابو حفیہ اورامام ابو بوسیف کے بزدیک آگر چین سے میں اس موقع برضرورت كي وجه عداس كي مجاست كالمتبارساقط موجائ كايد بدائع بس كعاب مستعل ياني كابينا كرووب بدخلا مدس الكعاب - اورجامع الجوامع من بكرتموزا بإنى نجاست ك يزن سيجس موجائ أكراس كادماف يعنى رنك اور بواورمره بدل جائے تو اس کو کس طرح کام میں ندلائے اور میں چیٹاب کے ہوگا اور اگر ایسان موتو اس سے جانوروں کو یانی چانا اور می بھونا جائز ہے مروہ منی سجد میں ندلکائی جائے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ جاری پائی میں پیشاب کرنا مروہ ہے بیظا مدیس لکھا ہے۔ بند پائی میں پیشاب کرنا تکروہ ہے اور بھی مختار ہے میتا تار خالیمیں لکھا ہے۔ وض میں کماشیرہ جمع ہے اس میں پیشاب پڑ کیا اگروہ وض دہ درد و بن خراب نیس ہوگا اگر کم ہوئے گاتو خراب ہوجائے گاجیے بندیانی خراب ہوجاتا ہے بیفلا مدیس لکھا<sup>(ن)</sup> ہے۔

<sup>(</sup>ف) چند فروع جو کھالیں ماند سنجاب کے دارالحرب بین کافروں کے دلیں سے لاکی جاتی ہیں آگر معلوم ہو کہ پاک چزے دیا فت کی گئیں آو پاک ہیں اور اگر شک ہوتو وجوہ افعال ہے مردار کا چشاور مردار کے تعنوں کا دود حدامام اعظم کے فزد کیک پاک ہیں محیط اسٹر حمی نہ ہو حرجانورکا چشہ بالا تفاق پاک ہے ہو ہے آوی کے مزد کا پال ایام اعظم دھے کے فزد کیک پاک ہے۔ آوی کا دانت فواہ اپنا ہو با پر ایا ہوند ہب میں السٹر حمی نہ ہو حرجانورکا چشہ بالا تفاق پاک ہے ہو تے آوی کے مزد کا پال ایام اعظم دھے کے فزد کیک پاک ہے۔ آوی کا دانت فواہ اپنا ہو با پر ایا ہوند ہب میں پاک ہوادر آس کے کان میں اختلاف ہے جاکے میں ہے جس ہا درخانے میں گھیں۔ ذیا داور فزر پاک ہے۔ حرام چزے دواکرنا خلا ہرا گو ہی ہے کہ ان رضاع المحراد موجعے بیاے کو فوف ہلاکت میں شراب بینا روا ہے کہ اور اس بینا روا ہے دواکری بالاور ایک قول میں اجازت ہے جب کرائی جانورے بیدا ہوتا ہے تا ۔ ت ۔ د۔ (1) ماند مشہر کے دریائی جانورے بیدا ہوتا ہے تا

جونها بارب

تیم کے بیان میں اس می تین تصلیں میں

يهلى فصل

ان چیزوں کے بیان میں جو تیمم میں ضروری ہیں

ان میں سے نبیت ہے کیفیت اس کی میہ ہے کہ الی عبادت مقصودہ کی نبیت کر رے جو بغیر طہارت کے بیج نبیں ہوتی طہارت کی نیت کرنا یا نماز کے مباع ہونے کی نیت کرنا قائم مقام نماز کے ارادے کے ہے۔ حدث کے تیم اور جنابت کے تیم میں تیز فرض منیں بہاں تک کداگر جب نے باراد ووضو تیم کیاتو جائزے بیمین میں تکھا ہےاور نصاب می ہے کہای پرفتوی ہے بیتا تارخانیم مكعاب - اگر جنازه كى نماز كے لئے يا مجده علاوت كے لئے تيم كيا تو جائز ہے كداس سے فرض نماز بھى بڑھ لے اس ميں كى كا اختلاف نبیں بیجید میں تکھا ہے۔ اگرز بانی قرآن پڑھتے کے لئے یا قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کے لئے یا زیارت قیور کے لئے یا فن میت کے لئے یااذان کے لئے یاا قامت کے لئے یامجد میں داخل ہونے کے لئے مجد سے فارج ہونے کے لئے تیم کیابایں طور کہ معجد میں باوضوداخل ہوا تھا پھروضوٹوٹ کیایا قرآن چھونے کے لئے تیم کیااورای تیم سے نماز پڑھی تو عام علاء کے ز دیک جائز نہیں بیفناوی قاضی میں تکھا ہے اگر مجدوشکر کے واسطے تیم کرے تو اہام ابوطنیقہ اورامام ابو پوسٹ کے نزویک اس تیم سے فرض تمازنہیں یر دسکتااورامام محتر کے فزدیک پڑھ سکتا ہے اس لئے کہ بجدہ شکرا مام محتر کے بزد کیک عباوت ہے ان دونوں کے فزد کیک نہیں ہے ذخیرہ عمل فکھا ہے۔اگر سلام کے واسطے پاسلام کا جواب دیتے کے واسلے تیم کرے تو اس سے نماز کا ادا کرنا جائز ہے بیانی واضی خان میں لكعاب أكرتيتم اس واسطے كرے كه دوسرے كوسكما نامنظور ہے اور نماز كا اراد ونبيں ہے تو تينوں اماموں كے نز ديك اس ہے نماز جائز نہیں بیخلاصہ بن کھا ہے اور میں ظاہرالرواییۃ فرآوی قاضی خان بن کھا ہے کا فرنے آگرمسلمان ہونے کے لئے تیم کیا اورمسلمان ہوا تو اس کواس تیم سے نماز پڑھنا جائز نہیں نز دیک امام ابو صنیفتہ اورامام محرہ کے بیطلامہ میں لکھا ہے۔ بیار کو وسرامخنص تیم کرا تا ہے تو نیت مریض پر ب نہیم کرانے والے پر بیقنیہ میں لکھا ہاور مجملہ ضرور یات تیم کے دومرتبہ الم تھ مارنا ہے ایک سے مند کاسے ہاور دوسرے سے دونوں ہاتھوں کا مسلح کہنیوں تک بیر ہدا رہیں لکھا ہے۔ کہنیوں عمل کھی مسلح کرے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے حلیہ میں ہے کہ اپنے منہ کی تھلی ہوئی کھال پراور بالوں کے او پراو پرسے کرے موافق قول سیجے کے بیمعراج الدرابیش لکھا ہے اور میلی ہے گئے القديريس -غدار كالمسح بھي شرط ہے بہي منقول ہے ہمارے اسحاب ہے اور آ دي اس سے غافل ہيں بيذابدي ہيں لکھا ہے تنميلي يرجمي من كرے يانبين سي يہ كرنے كرے اور باتھ مارنا كانى ب يمضمرات من لكھا ب اكرايك بى ضرب سے منداور باتھوں يرسى كرية جائزنبيل بيفآوي قاضى خان يمل كاماب-اكرايك باته سامنه كالمح كيااورووس باته سايك باته كالمح تومنه اور باته كاستح جائز ہوكيا اور دوسرے ہاتھ كے لئے ضرب لگادے بيسراح الوہاج عن لكھا ہے۔ اگر تيم كا اراد وكرے اور زعين ميں لو فے ا بعضول فربتن كوثر طاكبا باومي يه بكركن باس واسط كرحديث بن وارد بالنميم ضربتان وضربتين تيم كي مابهت بن واخل بين اا ع کیکن ترجیب کاؤل دا کیم پر با کیم سے محمد کرے چربا کی پر دا کی ہے مح کرے مسئون یا متحب ہے ااع

اور تجلد ان چروں کے جو تیم ضروری میں یاک من ہے۔ تیم کرے باک چیز برجش زمین سے جیبالو بااور کا نساور تا نبا اور شیشہ اور سونا اور میاندی اور حش ان کے وہنس زمین سے نہیں ہیں اور جوالیسے نہوں وہنس زمین سے ہیں بید بدائع می نکھا ہے۔ میں جائز ہے میم مٹی پر وزیت پر وشورے پر جوز مین ہے بنا ہونہ پانی ہے وہتے پر وہر نے پر وہر تال پر و کیرو پر اکندھک کمیر ، فيروز و پر عثيق جنش ،ازمر دير ،زير جمه پريه بحرالرائق عن لكها بياوريا توت اورمرجان پريتمبين عن لكها بياوريخة اينك پر بعي سنچے <sup>(۱)</sup> ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور بھی طاہرالروایۃ میں ہے تیمین میں لکھا ہے۔اور مٹی کے کیے ہوئے برتن لینی سفال پر بھی تیم جائز ہے لیکن اگراس پرائیک چیز کارنگ ہو جوجنس زمین ہے تیں ہے تو جائز نہیں پیغز اٹ الفتاوی میں لکھا ہے۔اور پتر پرتیم جائز ہے خوا واس برغبار ہو یان ہو مثلاً دھلا ہوا ہو چکنا ہوخوا ہ بیا ہوا ہویا ہو بیا ہو بیفا وی قاضی مس لکھا ہے اور سرخ مٹی براور سیاہ ٹی براور سپيده ئي پرتيم جائز ب يه بدائع من لکها باورزووڻ پرتيم جائز ب پيفلامه من لکها ٻاور سبزم ئي پرتيم جائز ب بيها تارخانييس الكعاب- اورتر زجن پراور كيل مني برتيم جائز ب بيربدائع ميل كلها به واراس مردارسنك پرتيم جائز ب جوكان ب الله نداس پر جواور کسی چیزے بنایا جائے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے نمک اگر یانی سے مناہ وتو بالا تفاق اس پر تیٹم جائز ہے اور اگر نمک بہاڑی ہوتو اس میں دورواینٹی ہیں اور وونوں میں ہے ہراکیک کی فقہانے تھی کی ہےلیکن جواز پر فتوی ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔زمین جل جا نے اوراسکی مٹی پر تیم کرے تواسح یہ ہے کہ جائز ہے بیظمیر رید می انکھا ہے۔اوراگر نے ہوئے موتیوں پر یا بے پیے پر تیم کرے تو جائز نہیں اگر سونے یا جاندی پر جیم کرے اگر تھلے ہوئے ہیں تو جائز نہیں اگر تھلے ہوئے نہیں ہیں اور مٹی میں ملے ہوئے ہیں اور خلبہ ٹی کا ا تاكمت مجر بور بوج ائے ام محر سے روایت ہے كمانكليوں ميں خلال كے ليے تيسرى ضرب كى ضرورت سے ليكن بير خلاف نص سے اور خليل كامتسود كيم اس پرمور ف نیس ہے الفتے ۱۳ سے اصل بیکوش زیمن ہے یاک بینے ہوائتین ۱۲ سے لیکن فتح القدم کے نسخ موجود و پس سے کہ فرجان و یا تو ت و زمرد وبرجدوموتی ب تیم نی رواب الفق بی مرجان کے تل شرماحب توریف اختیاد کیا کدویائی سے برا ہواوری بی شارح نے درمخاد عل ایالیان محيط وغلية البيان وتوضيح وغلية ومعرات الدرابية تبيين وبحرش جوازلكها باوريجي اللم ببليكن عدم جواز احتياط ببوالثداملم ااالبداميه (١) اوركرفي في شرط كى كدوه كوفت وال

اكرمسافر كيجزيا دلدل عن مواورو بال فتك من ند الحاوراس كے كيڑے پرياز من پرغبار بھى تبين تواپيخ كيڑے يربعضے جمم پر بھیز لگائے اور جب و وخنگ ہو جائے تو اس سے تیم کر لے لیکن جب تک وفت کے جاتے رہے کا خوف نہ ہوت تک تیم نہ كر ال التي كان بن بلا ضرورت منه برخي بحركي اور و مورت مثله كي الباور اكراي كيز التيم كرية وام ابوحند" اور ا مام محد کے مزومیک جائز ہے اس لئے کہٹی مجملہ اجزائے زین کے ہے اور جواس میں یانی ہے وہ بلاک ہونے والا ہے بید الع میں الكعاب -اكرمني يرباني غالب بوتواس سے تيم جائز نيس بيجيد مزحى عن لكعاب بيس كيز ، كي غباد سے تيم جائز نيس لين اكر غبار کیڑے کے خشک ہوجانے کے بعد پڑا ہوتو جائز ہے بینہا یہ مں لکھاہے۔ زمین پر جب نجاست لگ جائے بھرو وخشک ہوجائے اور اس کا اثر جا تار ہے تو اس پر تیم جا ترمبیں بیفادی قاضی خان جس لکھا ہے۔ اور مجملہ ان چیزوں کے جو تیم میں ضروری ہیں تین انگیوں ے مح كرنا ہے۔ تين الكيوں سے كم سے كرنا جائز نبيل جيسے سراور موزوں كائسے يتيين بس كھاہے۔ اور مجملہ ان چيزوں كے جو تيم عی ضرور ہیں بیہ کے یانی پر قادر ضہو۔ جو تھٹ یانی ہے ایک میل دور ہواس کو تیم جائز ہے مقدار میں میں مخارے خواہ شہر کے باہر ہو خواہ شہر کے اندرادر میں مجمع ہے اور برابر ہے کہ مسافر ہو یامقیم میں ہیں تھا ہے۔شہر کے اندر یانی نہ طنے کی وجہ سے تیم جائز تہیں اور اس طرح ان تریوں میں جس کے رہنے والے ان سے جدائیں ہوتے یا اکثر لوگ دن میں جدائیں ہوتے اور سلمے ہے اس کا جواز منقول ہے اور سیجے یہ ہے کہ جائز نبیں اور میفلاف اس حالت میں ہے کہ اوّل پانی کی جبتو کرے اور وُ حویثہ صنے سے بہلے بالاجماع تیم جائز نہیں بیسرائ الوہائ عمل تکھا ہے اور تھیک قول یہ ہے کہ مل تہائی فرخ کی ہے جار بزار گز طول میں برگز چوہیں انگشت کا اور ہر المشت كى چوزائى چەجوبوتى باس طرح كەبرجوكاپىد دومرے جوكى پينە سے ملا بورىتىيىن بىل كىعاب اورمسافت كالعتبار ب وقت کے خوف یہ ہدایے پی اکھا ہے۔ور ترے کے خوف یا وخمن عمینے خوف میں بھی تیم جائز ہے خواہ خوف اپی جان کا ہو یا مال کا ب عمابيدي الكعاب ياسانب يا آك كاخوف موتيمين على لكعاب اوراى طرح أكر پانى كے پاس جور موياكو في موز تيم كر لے يہ تديد ي المعاب - اور تعن بس ب كدا كرود بيت كے ضائع بونے كاخوف بويا قرضدار كے تقاضے كاخوف بوجس كا قرض بيس و ب مثله والمتديد النيكو كبترين خواه منوكائ سيمويامنه كالأكرف سيااوركس طرح كتغير سيمثله كالثاره بديد غيروي والالت كرناب كدفاك جماز تا واجب بے کیونکہ مثلہ ترام ہے البعد ارکیس سید ہم ہے بلکہ سات ہے اس میں مساور خانیہ میں ہے کہ اگر اسیر مسلم کو کا فرنے وضواور تمازے منع کیا تو يجم كرے اور اشارے سے نماز بر مع بحرنماز كا اعاد وكرے جب جيونے اوراك الرح جب كرما لكنے اپنے غلام سے كہا كر جب تو وضوكرے كاتو تھوكو قید کروں گایا تن کروں گاتو تیم سے تماز پڑھے جراعاد و کر ہے جوں کے مانداس واسلے کہتم کی طہارت متع وجوب اعاد و می طاہر تیس کتاتی الطحاوی ۱۴ سكالو تيم جائز بيدابدى اوركفاييم لكعاب -اگرورت كواپناخوف مواسبب سے كے يائي قاس كے ياس بو بعى تيم جائز ہے یہ برالرائق میں لکھا ہے اس طرح اگرائی باس کی ایا ہے ساتھی رفق کی یا الل قافلہ میں ہے کسی اور محض کی یا اپنے سواری کے جانور کی یا اینے ایسے کتوں کی جوجو یا یوں کی تفاظت کے لئے یا شکار کے لئے ہیں بیاس کا خوف ہونی الحال یا آئندہ اور اس طرح آثا م کوندھنے کی ضرورت ہوتو جائز ہے شور بالکانے کی ضرورت کے لئے جائز نہیں۔ بنب کواگریہ خوف ہو کہ نہانے میں سردی ہے مر جائے گا یا بیار ہوجائے گا تو تیم جائزے میتم بالا ہما گا اس صورت عمل ہے جب شہرے باہر ہواور اگر شہر کے اندر ہوتو امام ابو صنیف كنزديك يكي كم بامام الولوسف اورامام في كاخلاف باوربي خلاف اس صورت يس ب جب اس كے ياس است وام نه موں كرهام من نباسكے اور جوريه وسكے تو تيم بالاجماع جائزنين اور نيز خلاف اس مورت من ب جب ياني كرم نيين كرسكا اور جوگرم كرسكا بنب بھى تيم جائز نبيل بيرمواح الوہاج ميں لكھا ہے۔ جب محدث كويہ خوف ہوكدا كروضوكر ہے كا تو سروى ہے مرجائے كا تو میم کر لے بیکانی میں لکھا ہے۔اورای کواسرار میں اختیار کیا ہے اوراضی ہے ہے کہ بالا جماع اس کو تیم جا ترجیس بیشہرالغائق میں لکھا ے اور سیجے میدے کداس کو تینم جائز نہیں بیرخلا مدیس اور فراوی قاضی خان میں لکھاہے اگر مریض کو یانی ملے لیکن بیزوف ہے کہ یانی کے استعال سے مرض بڑھ جائے گا یاصحت میں در ہوجائے گی تو میم کرلے اور اس میں فرق نیس کے حرکت سے مرض بڑھ جائے جیسے بماری رشته کی یادست آتے ہوں یا یا تی کے استعمال سے مرض زیارہ ہوجائے مثلا چیکے بھی ہویا اس طرح کی اور بماری ہویا کوئی وقعو گرانے والا نہ ملے اور خود وضونہ کر سکے لیکن اگر کوئی خاوم ملے یا مزدور مقرر کرنے کی اجریت ہو یا اس سے باس کوئی ایسا مخص ہو کہ اگر اس سے مدد لے گاتو وہ مدوکرے گاتو طاہر مذہب کے بھو جب مینم شکرے اس کئے کدو ویانی پر قادر ہے بیانتی القدم میں اکھا ہے اور بیا خوف اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کوعلامت ہے یا تجربہ سے گمان عالب ہویا کوئی طبیب کامل مسلمان جس کافسق نہ ہوخبر دیے ہے شرح منتيه أمصلي بم لكعاب جوابرا بيم على كل تصنيف بأكر چيك ثكلي بويازهم بون تو اكثر كا اعتبار كياجائے كا محدث بوجب بو جِنا بت میں اکثر بدن کا اعتبار کریں گے اور حدث میں اکثر اعتماء وضو کا اعتبار کریں گے اگر بدن اکثر سیجے ہواور تعوژے میں زخم ہوتو تھیج کودھو لے اور زخی پراگر ہو سکے سے کر لے اور اگر اس پرسے نہ ہو سکے تو ان کٹڑیوں پرسے کر لے جوٹونی بڈی پر یا تدھتے ہیں یا پی ک اویرا در هسل اور تیم کوج نے کرے اگر او حابد ن تھی ہواور آ د حابد ن زخمی ہوتو مشائخ کا اس میں اختلاف ہے اور اسم یہ ہے کہ تیم کر لیے اور یانی کا استعمال ندکر ید بیغلامد می لکھا ہے اور بھی محیط میں لکھا ہے اور جیج العلوم میں ہے کلتہ عمالی اور بارش اور سخت گرمی میں تيم جائزے بيز ابرى اور كفايہ بيں لكھاہ

کے باس آلہاس کے بیٹھلانے کا **ہوتو جمیم نہ کر ہاور خلاہرو ہی بہلاتھم ہے دونو ں صورتوں میں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے کوئی مختص داراحر** ب میں قید ہوا گر کفاراس وضواور تماز ہے منع کریں تو تیم کرے اورا شاروں ہے تماز پڑھے لے پھر جب نظیقو اس کا اعاد و کرے اور میں تھم ہاں تخص کا جس سے کوئی یوں کھددے کہ اگر تو وضو کرے گا تو تھے کوقید کرونگا یا آل کرونگا تو وہ بھی تیم کرے نماز پڑت ہم امادہ كر في يناوي قاض خان من لكعاب جومخص قيدخانه بيل قيد جوده تيم عنمازيز معاور بحراس نماز كادضوكر كاعاده كراس السية کہ بھز آ دمیوں کے تعل ہے واقع ہواور آ دمیوں کے قعل ہے اللہ کاحق ساقط نیس ہوتا اور اگر سفر میں قید ہوا تو تیم کر کے نماز پڑھے اور پھر اس كااعاده ندكر السال لئے كد بجر حقيق كے ساتھ عذر سفر كا بھى ملے كيا اور اكثر سفر ملى يانى كان مانا ہوتا ہے يس برطرح سے عدم حقق بوا بيعيد سرحى من تكما إورامل بيب كه جب يانى كواس طرح استعال كريك كداس كى جان يا بال به كو يحد نقصان ويتيع والى كا استعال واجب باورا كرمعمولي قبت سے زيادتي بوتو وه يعي نقصان بينواس يروضولازم نبيس اورمعمولي قيت كي صورت من وضو لازم ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور مجملدان چیزوں کے جو تیم میں ضرور ہیں پانی کا طلب کرنا ہے جس مسافر کو یہ کمان ہوکہ پانی قریب مے گااس کوایک غلوہ تک یانی طلب کرنا دا جب ہادراگر گمان غالب ند ہواورکوئی خبر ندد نے قطلب کرنا واجب تہیں بیکائی میں لکھا باكر بإنى طفيكا شك بونو طلب كرنامستحب اورشك ندبونو بطلب تيم كر لين عن نادك أفعل ند بوكابيراج الوباح ش الكها باور غلوہ جا رسوگر کا ہوتا ہے بیطہ برید میں لکھا جہے اور اگر کسی اور کوطلب کرنے کے لئے جیجے دیے تو خود طلب کرنے کی کوئی حاجت نہیں اور اگر بغیرطلب کئے ہوئے تیم کر کے نماز مڑھ کی مجراس کے بعد طلب کیا اور پانی ند لاتوامام ابوطنیقہ اورامام محتر کے نزویک اعادہ واجب ہے امام ابو یوسٹ کے زور کیک واجب تیس میراج الوہائ میں لکھا ہے اگر یانی قریب ہواورا ہے خبر نہ ہواوراس کے قریب کوئی ایسا مخص بھی نے ہوجس ہے ب<u>وجھ تو</u>قیم جائز ہے اورا کراس کے سامنے کوئی ایسا مخض تھا جس ہے بوجید سکتا ہے اور نہ بوجیعا اور تیم کر کے نماز بڑھ لی پھراس سے بوجیما تو اس نے قریب یاتی بتایا تو و دنماز جائز نہیں جیسے کوئی محض آبادی میں انزے اور یانی طلب نہ کر ہے واس کا تیم جائز نہ ہوگا اور اگر اقال اس سے ہو چھا اور اس نے نہ بتایا یا مجراس نے تیم کیا اور تماز پڑھ لی چمراس کے بعد قریب پانی بتایا تو تماز جائز ہوگئی اس کئے کہ جو بچھاس پر واجب تعاد واس نے کرلیا بیمجیط مرتعمی میں لکھا ہے

اگراس کے دیتی کے پاک پان ہے اور اس کو یہ کمان ہے کہ اگر مانے گا تو وہ دے دیتی تیم جائز نے ہوگا اور اگروہ یہ جھتا ہوکہ وہ دوے گا تو تیم جائز ہے آگراس نے دیے ہیں شک ہواور تیم کر کے نماز پڑھ لے بھر مانے اور دو دید بیتی قماز کولونا دے یہ کافی سیس تکھیا ہے اور بی تکھیا ہے شرح زیادات میں جو تالی کی تصنیف ہے اور اگر نماز شروع کرتے ہے پہلے اٹکار کرد ہا اور نماز اور اگر شلا کچری کی بچڑی ہے کہ پانی ہی ڈالنے ہے بدر تک ہو گرکم قیت ہو جاتی ہے یادہ پندوفیرہ ہے کہ ضف ضف بھاڑنے ہے بانی تک پہنچا ہے تو اگر بچڑی یادہ پندکا نتھان اس قدر ہے جس قدر سے پانی خرید ہو سکن تو تیم جائز نہیں بانی نکال کر طہارت کرے اور اگر پانی کی قیت سے زیادہ انتھان ازم آتا ہے تو تیم جائز ہے محالاوی نے کہا کہ یہ سکل ہمارے نہ ہے ہی مضوص نہیں بلکہ شاقی غرب میں خدور ہے تو تیم میں کہا ہے کہ یہ سب ہمارے کہ یہ سب ہمار

ع ۔ اور طبی نے تمن موکز ذکر کیے اور جاکع میں کہا کہ اس ہے کہ آئی دور تک طاب کرے کہ اُس کو فود شرر ندہ واور ساتھیوں کو انتظار کی مشقات ندہ واور جرطاب کا کام خود کرنا لازم نیس بلک اگر کسی کو بھیجا جو اُس کے واسلے تاوش کرے تو اُس کو کا انی ہے سراج ۱۲ گ

سے شخصل کلام اس مقام پر چیوٹوا کد میں اڈل یہ کوٹو ٹی اس امر پر ہے کر تیل سے پائی مانگنا جب کدائی سے پاس زائد ہو ظاہر انرواییۃ با ظاہر ند نہ برج • جاب ہے جب کرد یے کا کمان ہواور دوم اگر کمان ہو کہ تددے گا تو مانگنا سوم اگر ذلت ظاہر ہوتو بھی واجب نے وقائص ہے چہارم ہوائے پائی شکاور چیز ال میں وجو بے نہیں ہے لی قوال الا ماماوراس پرفتو ٹی دیا جائے واللہ تعالی اعلم ہا ے قارع ہونے کے بعد دید ہے تو اعاد و نہ کر ہے کہ کہ بغیر معمولی قیت کے نہ دونگا اوراس کے پاس اس کی قیت نہ ہوتو تیم کر ہے اوراگر ہوتو تیم نہ کر ہے اوراگر اس کے لینے میں بہت نقصان ہوا ورو وہ ہے کہ دو چند قیمت معمولی ہے بچا ہوا وراس ہے کم نہ بچتا ہوتو تیم کر لیے بیان میں کھا ہے اور جس جگہ پائی کیاب ہوگیا ہے وہان ہے جو تر بہتر موضع ہو وہاں کی قیمت سے پائی کی قیمت کا حساب کیا جائے گا یہ فاق میں لکھا ہے جو تھی تیم کر کے تماز پڑھتا ہے اس نے اپنے دفتی کے پاس پائی دیکھا اب اگر خالب رائے اس نے اپنے دفتی کے پاس پائی دیکھا اب اگر خالب رائے اس کی بیا ہوگی وہ اس کی تیا دیا وہ اس اگر خالب رائے اس کی بیا ہوگی ہوا گر اتکار کرتے بعد دید ہے تو جو نماز پر ربی ہوگئی ہم اگر اتکار کرتے بعد دید ہے تو جو نماز پر ربی ہوگئی ہم اگر اتکار کرتے بعد دید ہے تو جو نماز پر می ہوگئی ہم اگر اتکار کرتے بعد دید ہے تو جو نماز پڑھ چکا ہے وہ نہ لوٹ نے کی بیری بیا مرتبی میں لکھا ہے۔

وومرئ فصل

ان چیز وں کے بیان میں جو تیم کوتو ڑتی ہیں

جوشے وضو کوتو رقی ہو وہیم کوجی تو زتی ہے یہ ہوایہ بی لکھا ہے اور اگر بورے یانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہوجائے جواس کی حاجت سے زیادہ ہوتب بھی تیم ٹوشا ہے ریر برالرائق میں الکھا ہے اگر کسی جب نے عسل کیا اور پھو کھڑا فشک رہ کمیا اور بانی ختم ہو چکاتو جنابت اس کی باتی روگئ ہے اس کے واسطے تیم کرلے پھر اگر صدث ہوتو صدت کے واسطے تیم کرنے پھر اگر اس قدریانی مے کہ دونوں کو کافی ہے تو دونوں میں صرف کرے اور اگر ان دونوں میں خاص ایک کے داسلے کافی ہے تو اس میں صرف کرے اور دوسرے کا تینم باتی رہے گا اور اگر ایسا ہے کہ دونوں پورے نہیں ہو سکتے مگر ان دونوں میں سے ایک جونسا جاہے وہ موسکتا ہے یعنی جاہے وضو کر لے جاہے و وکٹرا جو خشک رو کیا ہے اس کو دھو لے اور امام محتہ کے نز دیک حدث کا میم دویارہ کرے اور امام الو اوسٹ كنزديك تيم كالعاده ندكر اوراكراس بوضوكرلياتو جائز باوربالاتفاق يتكم بكرجنابت كواسط دوباره تيم كراءور اگراس پانی کے ملنے سے پہلے حدث کے واسلے تیم نہیں کیا تھا اور اس کلاے کے دھونے سے پہلے حدث کا تیم کیا تو امام محد سے نزد کے جائز میں اور اہام ابو یوسٹ کے نزد کے جائز ہے اور اوّل اسح ہے اور جووہ پانی ان دونوں میں سے سی کے لے پورائیس تو وونوں کا تیم باقی رے گاجب کے بدن پر خشک کازاباتی رو میا تھااوراس کو تیم سے پہلے صدت ہوا تو دونوں کی نبیت کر کے ایک تیم كرے بحراكردونوں كے واسطے يتم كرنے كے بعدائ قدرياني ملاجواك كے لئے كانى بے خوا وكوئى سابوتو بدن كے كارے كودھوئے اورامام تحر کے نزدیک حدث کے ہےدو بارہ تیم کرے بیکائی میں تکھا ہے اور اگروہ پانی ان دونوں میں سے خاص ایک کے لئے کافی ہے اور دوسرے کے واسلے کانی میں ہوسکیا تو ای کو دمو لے اور دوسرے کے تن میں تیم باتی رے گا میشر ح و قامیش اکسا ہے اگر قسل میں اس کی چینے پر کوئی گلزا خشک رو کمیا اور و وضوکر نے میں بعض اعضا و کا دھونا مجول کیا اور پانی ان دونوں میں سے ایک کے لائق ہے تو ان دونوں میں سے جس میں جا ہے اس یانی کومرف کرے لیکن اصفاے وضو میں صرف کرنا بہتر ہے بیشر آزیادات میں لکھا ہے جوعمانی کی تصنیف ہے مسافر بے وضو ہے اور کیڑے بھی اس سے تجس ہیں اور اس کے یاس یانی اس قدر ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے گئے کانی ہے تو اس سے نجاست دموے اور حدث کے لئے تیم کرے اگر میلے تیم کرے چرنجاست دھودے تو تیم دوبار و کرے اس لئے اس نے جب تیم کیا تھا تب وہ ایسے یانی پر قادرتھا جس ہےوضوکر مکتا تھا یہ محیط سرنسی میں لکھا ہے اگر یائی سے وضو کیا اورنجس کپڑوں ہے نماز پڑھی تو نماز ہوجائے گی مگروہ اس کام میں گنہگار ہوگا پیڈآوٹی قاضی خان میں لکھا ہے جس مرض کی وجہ ہے تیم جائز ہوا

تھا جب وہ مرض دور ہوجاتا ہے تو تیم ٹوٹ جاتا ہے مسافر نے پانی نہ ملنے کی دید ہے تیم کیا ہے ای حالت میں اس کوابیا مرض ہو گیا جس سے تیم مباح ہوتا ہے ہیں اگر مقیم ہو گیا تو اس تیم سے نماز جائز نہ ہوگی اس لئے کہ دخصت تیم کے سبب جداجدا ہونے کے سب سے ایک رخصت شمول دوسری رخصت میں نہیں ہوسکتا اور نہلی رخصت اب بالگل نسیت ہوگئی بیضول عماد میر کی تماب الطہارے ک مربعنوں کے احکام میں لکھا ہے

ئىرى فصل

# تنیتم کے متفرق مسائل کے بیان میں

ی تھیرید میں لکھا ہے اور اس طرح اگر حیض والی عورت کے بر لے کوئی بے وضوبوتو یانی جب برصرف کیا جائے گا میقلاصد على العاب اكرباب بين كدرميان يانى موقو باب اس كرمرف كدوا سطاولى بيدناوى قاسى فان على العاب اكرجب ك ساتھ مرف اس قدریانی ہے کہ وضو کے لئے کانی ہے تو تیم کرے اور وضو واجب نیس مرآ نکہ جنابیت کے ساتھ ایسا صدت ہوجو موجب وضوب اگرمحدث كے ساتحد مرف اس قدر بانى بوكد بوراو خونياں بوسكا مرف بعض اعضا كے مسل كوكانى ہے تو وہ تيم كرے بعض اعضا كوندوموئ بيشرح وقابيش لكعاب تيم كرليا اوراس كسامان عن ياني تغاجواس كومعلوم ندتعايا اس كومبول كميا تغا اورنماز پڑھ لی توامام ابوضیقہ اور امام ابو تھے کے خزو کے جائز ہے امام ابو بوسف کا اس میں خلاف ہے بیمجیط میں لکھا ہے خلاف اس صورت من ہے کہ پانی اس نے خود رکھا ہو باکسی غیرنے اس کے تھم سے رکھا ہو یا بغیرتھم رکھا ہو تمراس کومعلوم ہواور اگر اس کومعلوم میں تو بالا تفاق تماز کا عاده ندکرے میمین میں لکھا ہے اور وقت میں یاد آتا اور وقت کے بعد یاد آتا ہم ابر ہے میہ ہدا ہے سکو کھا ہے اگر اپنا خیمہ ا بیے کویں پر قائم کیا کہ جس کا مند ڈھنکا کیا ہے حالا تکداس میں پانی ہے مراس کوئیس معلوم ہوا مکر نہر کے کنارے پر تھا اوروہ واقف نہ تفاور تيم كري تمازيز بدلي توامام الوطنيفة اورامام في كزويك جائز باورامام الولوست كاس بس خلاف بيديط على لكما ے جب شک مو یا کمان عالب موک یانی مو چکااور تمازین مدنی اور پھر یانی یا یا تو بالا جماع اس نماز کولوٹا و ماک اگراس کی چیندیریانی بے یااس کی گردن میں لک رہا ہے یااس کے سامنے ہادراس کو بھول کر چیم کرلیا تو بالا جماع جائز نہیں سیمراج الوہاج میں تکھا ہے اگر پالان میں پائی نک رہاتھا اگراس پرسوارتھا اور پانی سامان کے چھے تھا اوراس کو بھول کر تینم کرلیا تو جائز ہوگا اورا کر پانی پالان کے سائے تھا تو جائز جیں اور اگر ہا تھنے والا ہو ایس اگر پانی سامان کے چیچے تھا تو جائز نہیں اور اگر سامنے تھا تو جائز ہے اور اگر آ کے سے تنتيجا تعاتو برصورت عن جائزے بيري مرحسي عن لكها ہے اگر مريض وضوا ورتينم پر قادرنيس اور اگر اس كے باس كوئي وضوكرانے والا اور من كرانے والاند موتو امام محد اور امام الديوست كنز ديك وه تمازنديز مصفح امام محد بن الغضل نے كما ہے كديس نے كرفى كى

ا حضرت این عباس بنی شمان کهاجب جنازه آئے اورتو بوضو مواور تھیے خوف ہو کہ نماز جاتی رہے کی ہے تیم کرے نماز پڑھ لے اور این عمر بی النام کے اسلے تھے خوف ہو کہ نماز جو اسلے تیم کی جو ب سال مے واسلے تیم کیا جب کیا ہے گائے اکو بیٹوف ہوا کیا کے مسلمان آپ تا تھا کی نظر ہاوت ای بے جائے گاہی اصل بیتر اور پانٹی کے جو چیز بغیر بدل آؤے ہوئی ہوئی سے اداکر نے کے لیے دوا ہے اوجود کے پانی ہو کا ان المبسوط مان ( فتلوئ علمكيرى ...... بلد ( ) كتاب الطهارة يا فهمو ( في با ب

موزوں پر سے کریان میں مسیح کرنے کے بیان میں موزوں پر سے کرنے کے بیان میں موزوں پر سے اوراگراس کوجائز کی جائے ہے۔ موزوں پر سے کرنارخست ہے اوراگراس کوجائز کی جائز جان کرعز بیت مختار کر بے آواو تی ہے بیجین میں لکھا ہے۔ اس باب میں دونصلین میں مد

ربهلي فصل

اُن امور کے بیان میں جوموز وں پرسے جائز ہونے میں ضروری ہیں

**جاروق تیمیں اگریاؤں جیپ جائیں اور لخنہ یا یاؤں کی چینہ فقلا ایک یا دوانگشت نظر آتی ہوتومسح جائز ہے اور اگر ایسا نہ ہو** 

ا توجب مع جائز ہواتو وجونا افعنل ہوائیکن اگرسے شکرنے میں اس کی طرف شک خارتی یارافعنی ہونے کا ہوتو سے کرنا افعنل ہے کہ جس کے پاس ای قدر پانی ہوکہ موزوں برس کے ساتھ وضوکر سکتا ہے یا وقت جائے رہنے کا خوف ہویا جج میں وہوف عرفہ جائے رہنے کا خوف ہوتو سے واجب ہونا جا ہے۔

ع رفصت واجازت كمقابله يل عربيت بيك معنين اجازت ورفعت بهاور باؤل وحوناعز بيت با

س بعن سرايت كرت سعدوك باورمديث كأواقع ووركرت والأبين معلوم بواكيونك مدث كادوركرف والاياني وغيروب يموزواا

س جاروق على تهديدا كراوير باعد من بين وواكي تم كاموز ويمزيد كافاكدود يتاب ا

(۱) جرموق جم مم جواد پر کے موزوں کے اور پہنتے ہیں کچیز وغیر وکی تفاظت کے واسطے اا

کیکن اس کے چیڑے میں یاؤں جیب جا کیل تو اگر جاروق کوسیر ملادے تو ان پرستے جا کڑے اور اگر کسی چیزے ان کو با تدرہ کر ملادے تو جائزنيس بيظامه من لكعاب اوراكرلوب يالكزى ياشف كموز وبناد يوان يرميح جائزنيس بيجو برة الديرة من لكما باورنجل ان چیزوں کے جوموز و کے مع کے جائز ہونے می ضرور ہے یہ ہے کدان کے اوپر کی جانب سے مع باتھ کی تمن الليوں تے برابر کرے موافق قول اصح کے بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے تین چیوٹی اٹھیوں کے برابر فٹاوی قامنی خان میں لکھا ہے موزے کے نیجے کی جانب یاایزی پر باساق پر بااس کے اطراف میں یا شختے پرسے جائز نہیں میمین میں لکھا ہے اگر ایک یاؤں پر بقدر دو انگشت سے تمسح كرے اور دومرے پر بعقرر بانچ آنگشت كے قوجائز نبيل بيائج القديرين لكھا ہے موز ويراليي جك برسى كرنے كا اعتبار نبيل جوياؤں سے غانی ہواگر اس جگدایے یاؤں لے جا کرمنے کریے تو جائز ہے اور اس کے بعد اس کا پاؤں اس جگہ ہے جدا ہو جائے تو وو بارو (المسم كرے بيمرائ الوبائ مى كلما ب اگركمى فخص كے ايك پاؤں پر زخم مواور ندووان كے دھونے پر قادر بونداس كے سے پر تواس كو دوسرے باؤن برمع جائز ہاں طرح اگر یاؤن فحد سے اور سے کت کمیا تو بھی یہ تم ہاور اگر فخد کے بیجے سے کٹااو مسع کرنے کی جگہ بقدر تین انگشت کے باتی بی تو دونوں پاؤں پرمسے کرے گاور نہیں میں جا سرنسی میں تکھا ہے اگر جرموق چوڑا ہے اوراس کے اندر ہاتھ ڈال کرموز ویرسے کرلیا تو جائز تیں میں تعید میں لکھا ہے اور مجملہ ان چیزوں کے جوموز و کے مسے جائز ہونے میں ضرور ہیں یہ ہے کہ مے تین انگشت سے کرے بی سی ہے ہے ریانی میں کھا ہے بیاں تک کدا گری ایک انگل سے سے کرے اور نیایانی نہ لیاتو جائز نیس اور اگرایک انگل سے تمن مرتبہ تمن جکہ سے کرے اور ہرمرتبہ نیایانی لے تو جائز ہے تیمین میں تکھا ہے اگر انگو شے اور اس کے یاس کی انگل ے سے کرے اگر دونو ل تعلی ہوئی ہوں تو جا تز ہے میر قاطنی خان میں لکھا ہے اگر مسح اس طور پر کرے کہ تین انگلیاں رکھ دے تھتے نہیں توجائز ہے تحرسنت کے خلاف ہے میں اکھنا ہے اگر انگیوں کے سرے سے موز ہ رہمے کرے تو اگر یانی نیکٹا ہوا و ہوتو جا زنے ورندنا جا زے بید خبرہ میں لکھا ہے اگر سے کرنے کی جگہ پر پانی یا میز بعد رخن انجشت کے پڑے یا گھاس پر چلے جو بیند کے یانی میں بھی موئی ہوتو کانی ہاورموافق اصح قول کے اوس بھی میدے تھم میں وافل ہے تیمین میں تکھا ہے وجو نے تی جوزی باتی ہو اس سے مع جا زے برابر ہے کہ بیکی ہونے بی بعد جو ہاتھ میں تری باقی ہواس سے مع جا روئیں میعید میں اکھا ہے طریقہ ک کایہ ہے کدائیے والے باتھ کی الکیاں والے موز و کے الکے حصد برد مجاور بائیں باتھ کی الکیاں بائیں موز و کے الکے حصد برد کے اورالكيوں كوكمو لے ہوئے بند لى كى طرف تخوں ساو يركك كينے يدفاوى قاضى فان بن لكما بيديان طريقه مسنون كا بي يهال تک اگر پنڈلیوں کی طرف سے الکیوں کی طرف کو تھینے یا دونوں موزوں پرعرض میں مسح کرے تو مسح ہوجا تا ہے یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لكعاب ادراكر بقبلي كردكه كرياصرف الكليول كوركه كرتيني تويدونول مودتيل حن إي اوراحسن بيب كدمار ، إتحد عام كري اگر بھنلی کے اوپر کی جانب ہے سے کرے و جائز ہے اور متحب بدہے کہ اندر کی جانب سے سے کرے بیڈھلا مریس لکھا ہے سے می خطوط کا ظاہر ہونا ظاہر روایت عمی شرط نیس بیزاہری میں تکھاہے اور یسی ہے شرط طحاوی میں کیکن مستحب ہے بیٹ معلی میں تکھا ہے سے گئ باركرة سنت نبيل بيفاوي قاضي خان مي لكهاب

موزوں پر سے کرنے کے واسط نیت شرط نیں ہے ہی سے ہے افقد یری لکھا ہے اگروضو کیا اور موزوں پر سے کیا اور عین اور شیخ کے اور نیس کے جو سے بی سے کی اور عین اور نیس کے جو سے بیل کے موزو پہنے کے بیٹنے کے بعد جو صدت کا اثر ہووہ پوری طہارت پر ہو جو موزہ بینے سے بیلے یا اس کے بعد کامل ہو بیکی ہو یہ محیط میں لکھا ہے یہاں تک کہا گر (۱) اور طبی نے استادے نیل کیا اور میں کہا دی تھر آا ا

پہلے دونوں پاؤں دھوئے مجر دونوں موز و پہنے یا اگر ایک پاؤں دھوکراس پرموز ہیمن لیا مجر دوسرایا دُس دھویا اور اس پرموز ہیںتا بھر مدت سے پہلے طہارت بوری ہوگئ تو جائز کے بیٹادی قاضی خان میں تکھا ہے اگر دونوں یاؤں وحوکر دونوں موز نے مکن کیے مجر طہارت بوری ہونے سے پہلے حدث ہواتو مسح جائز نیس بیکانی بس کھا ہے اور حدث بس موز کے بہنے اور یانی میں کس کیا اور موزوں کا ندر یانی داخل ہو کیا اور دونوں یاؤں دحل مے چرادراعضا کا بھی وضوکرلیا چرصدث ہواتو اس بڑے جائز ہے مینین میں اکھاہے محد مے کے جبوٹے یانی ہے وضو کیا اور تیم کیا اور اس پر موزے سے مجرحدث ہوا اور کدھے کے جبوٹے یانی ہے وضو کیا اور تیم کیا تو موزوں پرمسے کر لےادر کدھے کے جھوٹے کے موض نبیز تمر ہواور باتی مسئلہ ای حالت پر ہوتو موز و پرمسے نہ کرے بیکا نی میں لکھا ہے اور فماوی ش ہے کہ کدھے کے جمولے یانی ہے وضو کیا اوموزے پہنے اور تیم نہ کیا یہاں تک کہ صدت ہو کیا تو وہ کدھے کے جمولے یانی سے وضو کرے اور موزوں یمنع کرے چر تیم کرے اور تماز پڑھ لے بیمرائ الوہائ اور محیط سرحی میں لکھا ہے جس مخص نے مدث كاتيم كيا مواس كوموز ويرستم جائز نيل يفزان أمكتين عى لكعاب جس كوموز ، يبنز ك بعد ياتيل جنابت موكن اس كوموزون یمسے جائز نہیں تحراس صورت میں کہ جنابت کے واسطے تیم کرے اور حدث کے واسطے وضو کرے اور دونوں یا وَال دھونے مجرموزے مینے پھر صدیث سے تک جب د ووضو کرے اس کوسے جائز ہوگا پھراگر یانی کے ملنے سے اس کی جنایت مو دکرے تو بیتم ہوگا کہ کویا اب جخب ہوا ہے معتمرات میں لکھا ہے جنب نے مسل کیا اور اس کے جٹم پر کوئی کلزایاتی رو کیا پھراس نے موزے بہتے پھراس کلزے کو دحویا برحدث ہواتو منح کرنا جائز ہے بیے خلاصہ میں لکھا ہے اگر اعضائے وضومی ہے کوئی مقام ایساباتی رہ کیا جہاں یانی نہیں پہنیا تھر اس کے وجوتے سے قبل مدت ہوا تو مسح جا ترتبیں بیٹیسن میں اکھا ہااور مجملہ ان چیزوں کے جوسے میں منرور میں بہ ہے کہ مدت مسح عمسے ہواور مدت العظیم کے لئے ایک ون رات ہے اور مسافر کے لئے تین دن اور ان کی را تیس بیں بیچیدا عمل اکھاہے برابر ہے کہ وہ مغرمغرطا عت ہو یامغرم عیت ہو بیمرابیہ مل کھا ہموز و پہننے کے بعد عدث ہوا۔ اس وقت سے دت کی ابتدامعتر ہوتی ہے بھال تک ملیکاراکر کسی نے فجر کے وقت وضوکر کے موزے پہنے پھر عمر کے وقت اس کوحدث ہوا پھراس نے وضو کیا اور موز و پر سے کیا تو اگر دوسرے دن کی ای ساعت تک مدت مسح کی باتی ہے جس ساعت میں اوّل روز حدث ہوا تھا اور اگر مسافر ہے تو جو تھے روز کی آی ساعت تك دت مع كى باتى رب كى يريد مرحى مى كلما بمقم فيدت اقامت مى مغركيا توسفرك اقامت يورى كريد يظامد من لکھا ہے اور اگر اقامت کامسخ بورا ہو چکا چرسفر کیا تو موزہ نگال کریاؤں دھوئے اور اگر مت اقامت بوری ہونے سے پہلے ا قامت كري تؤمدت ا قامت يوري كريد بي خلاص هي لكما برمعذوركوا كروضوك وقت عذرموجود ندتها اوراس في موز يه ينفونو اس کو مت معلومہ تک سے جائز ہے میں تدرستوں کے اور اگر وضوکرتے وقت یا ایک موز ہ بینے وقت بدا ہوا تو مسے وقت میں جائز ہے خارج وفت میں جائز نیں یہ بحرار اکن میں لکھا ہے۔ اور عملی ان چیزوں کے جو تیم میں مروری ہیں یہ ہے کہ موزہ بہت پھٹا ہوانہو بہت بھٹے ہونے کی مقدار یاؤں کی چھوٹی عمن الکلیاں ہیں بی سے ہے کہ جاری می لکھا ہے اورشرط بدے کے بقدر بوری تمن الکیوں کے فا بر ہوجائے برابر ہے کرروزن موز و کے بنچے ہویا اوپریاایزی کی طرف بیمچیا مزحمی میں لکھا ہے اور اگر شکاف موز وکی سال میں ہے تومسح كامانع تبيس بيغلا مدين ككعاب اورجيوني الكليون كاوبال اعتبار ب كدجب الكيول كيسواكوني اورجكه كمل جائ اوراكرا لكليال غ - بريلةول معرت مسيع العقيم يوما وليلة والعسبانو ثلثة ايام ليا ليها-مع كري يميم ايك وازودات اورمسافر يمن وازيل المراآ ع ابتدامی کی بعد صدیث کے شرور کے سے کیونکہ اس سے میلے دخو کی طہارت تھی اور بھی تول شاخی وتوری دجہور علاکا ہے اور بھی دورواغوں میں ہے اسمح روایت الم اجرداؤر ہے ہاوروا کی وایوٹورنے کہا کیا بترائے مت أس وقت سے كديعدمدث كے جب كم كرے اور يكى ايك رويات احمدوالوداؤد ہے ہے اور میں مخاراز راہ دلیل کے ارج ہے بیاد وی نے وکر کیااور میں این المند رفے اعتبار کیااور میں تول عامد علاء کا ہے العین الهدا ب

## مسح کوتو ڑنے والی چیز وں کے بیان میں

פכת א فصل

وضو کوتو ڑنے والی چیز ہیں اور موزوں کا تکالنا اور اس طرح ایک موزوکا انکالنا اور مدت کا گذرنا کے کوتو ڑتا ہے ہہ ایسے سی الکھا

ہے ہی کم اس وقت ہے جب پائی ملکا ہوئیکن اگر پائی نہ سلے تو مدت کے گذرنے ہے کہ نہیں ٹونے گا بلکہ اس سے جیا اور قبا وی قاضی

یہاں تک کے اگر مدت گذری اور وہ نماز کے اندر ہے اور پائی نہیں ملکا تو نماز اس طرح پر حانا کر ہے ہی اس جے بیچیا اور قبا وی قاضی

خان اور زاہدی اور جو ہر قالنیر وہیں لکھا ہے اور بحض مشارخ سے بیمن تول ہے کہ نماز فاسد تنہوجائے گی اور بھی اشبہ ہے بیپین میں لکھا

ہے۔ اگر موزے انکا کے اور وہ فلا ہم ہے تو صرف یا وی وحویا اس پر واجب ہوں کے اور بھی تھم ہے اس صورت میں جب مدت کی کہ ترم کا اور بھی اور انکھا اف متنزی جانب میں جب مدت کی کہ ترم کا اور کھی اور بھی اور انکھا اف متنزی جانب میں جو ہوئے گی اور بھی ہوئے گی اور بھی تا جو بھی آگر بقد را کہ کہ ترم کا اور کھی اور کھی دور ان کی بھی تو بھی ہوئے گی ہوئے گی اور کھی تا ہوئے ہوئے ہوئے گی اور کھی تا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گی تو مول کی خور ہوئی کی بھی تا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے گی تو مول کی خور وہ کو اور دریتی ہوئے ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے گی ہوئے گی ہوئے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے گی کی کوٹو ہوئے گی ہوئے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے گی گی گی ہوئے گی ہوئ

ع اس کی مت بیکازل دانت و خوکر کے موزے اور ظهر کے دنت حدیث ہوا آس نے وخوکر کے سے کیا اور دومر سے دوڑ آس وقت حدیث ہوا ہے آس کوحدیث ہوا ہے تماز میں داخل ہواور ہس کو یاو آیا کہ بیودنت تمام ہوجائے کا ہے لیکن جا تنا ہے کہ اُس میں پائی ٹیس ہے تو اس اضح قول پرنماز پوری کرے ہا

سے و اس کی ہے کہ دت کے رجائے سے حدث نے پاؤں میں سرایت کی اس واسطے کہ پانی کا شہونا مائع سریات کا نیس تو کرے اور نماز پڑھے جس طرح کددہ مخص کرائی کے احصائے وضویس کھٹٹک باتی تیس ر بااور پانی تیس ہے جوائس کو جودے قواس کو سکرنا میا ہے کذانی المعجادی او گذرجائے یہ ہدایہ ش الکھا ہے۔ جس محض کوا بے موزے نکا لنے میں بیخوف ہے کہ موزے نکا لنے سے اس کے یاؤں مردی کی وج ے رہ جائیں کے تواس کوئے جائز ہے اگر چہد ت دراز ہوجائے جیسے ان لکڑیوں پرمنے جائز ہوتا ہے جوٹوٹی بڈی پر باندھی جائیں ہے تعمین اور بحرالرائق میں لکھا ہے اکثر فقدم نکل آئے تو پورے یاؤں کے نکل آئے نے تھم میں ہے بھی تھے ہے یہ بدایہ میں لکھا ہے اگر مور وچوڑ اے جب یاؤں اٹھا تا ہے تو ایزی نکل جاتی ہے اور جب یاؤں رکھتا ہے تو مجرا پی جگہ پر آ جاتی ہے تو اس پرستے جائز ہے۔ جس کے یاوس نیز سے ہوجا سی اور وہ پنوں کے بل چانا ہواور ایزی اپنی جگہ سے اٹھ کی ہوتو اس کو بھی موزوں پرسے جائز ہے جب تك بإور أس كاساق كى طرف كونكل شاجائ بيافاوى قائن عن تعليا بداورا كرودود يحموز بين اورا كارى تو دوسری پرسے کا اعادہ شکر ہےاور بھی تھم ہے۔اس صورت میں جب موزوں پر پال ہوں ان پرسے کر ہے پھر پال اتار ڈالے بیمیط میں لکھا ہے اور یمی تھم ہے اس صورت میں کدموز و برسم کیا مجراس کے اوپر کا پوست چھیل ڈالا میرمیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر جرموتوں کے او پرسے کیا چرجرموق نکال ڈالے تو موزوں پرسے کا اعاد وکرے بیمچیط شن لکھا ہے اور ایک جرموق نکالاتو ای موز و پرسے کرے جو ظاہر ہو کمیا اور دوسری جرموق پرمسے کا اعادہ کھے بہوجب ظاہرروایت کے بدیدائع اور فناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اور اگر بعد بوری طبارت کے موز بے بہتے اور ان پرسے کیا مجراس کے ایک موز ویس یافی داخل ہوا اگر تختے تک یائی پہنچا اور سارا یاؤں دُھل کمیا تو اس يردوسر سده ياؤل كافسل واجب تيس بيفلامديس لكعاسهاور يكي تكم بهاس صورت يس جب اكثر قدم تر بوجائ اوريمي اسع ہے سظمیر میمی آلکھا ہے۔اور اگروضو کیا اور ہدی توشنے کی جگہ پرلکڑیاں با ندھیں اور ان پرسنے کیا اور دونوں یاؤں وحوسے اور موزے يہتے بجرحدث ہواتو وضوكر اوران لكڑيوں پراورموزوں پرمسح كرےاورا كروہ زخم اس طہارت كے توشیع ہے پہلے اچھا ہوجائے جس پر موز و پہنے میں تو د واس زخم کے موقع کودھوئے اور موزوں پرسٹے کرے اور اگر اس طہارت کے ٹوٹنے کے بعد انجیما ہوتو موزوں کا تكالناجا ہے بيسراج الوباج اورظمير بيم كلما ہاوراى كيميل ميں جيبر و پرستح كرنا ہے يعنى ان لكڑيوں پر جونو في ہو كى بدى يرباندى جاتی ہے میس امام ابوصنیفہ کے نز دیک نہ فرض ہے بلکہ واجب اور پھانچے ہے میرمجیلا سرنسی اور بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اور میسے اس ومت كرے جب إن كے ينج وجونے يائس كرنے يرقا درن بو بائي طورك يانى فكنينے سے ياان كے كولئے سے ضرر بوتا بوياش ح وقايد شی الکھا ہے اور وہ مخص سے ترے جس کو کھولنے میں اس وجہ سے ضرر ہو کہ وہ الی جکہ ہے کہ چمران کوخو دئیل یا تدھ سکتا اور نہ اس کے ياس كوكى اوربا ند من والاب بيريخ القديم من لكماب.

اگر شند ب پانی سے دھونا نقسان کرتا ہوتو گرم پانی سے دھونا لازم ہے بیٹر ت جامع صغیر عی تکھا ہے جو قاضی خان کی تھنیف ہے اور بین نام ہو سنین کے زور بین الدونوں میں تھا ہے اور اگر نقسان نہ کر ہے تو اس کا جھوز نا امام ابو صغیر عی تھا ہو ہون اور حقا کن میں صاحبین کے زور یک جا کر جین اور حقا ہی ہور نا امام ابو صغیر کی طرف رجوع کیا اور جیون اور حقا کن میں ما جین کے احتیاطا فو کی المین دونوں کے قول پر ہے کہ شرح نقایہ علی تھا ہے جو شخ ابوالکارم کی تصنیف ہے۔ اگر جین و زخم سے زیادہ جگہ پر موقو اگر اسکو کھولنا اور زخم پر محمل کرنا دونوں نقصان کر ہے تو جس قدر زخم کے مقابل اور جس قدر میچے بدن کے مقابل ہے سب پر محمل کر سے جو زخم کے مقابل اور جس قدر میچے بدن کے مقابل ہے سب پر محمل کر سے جو زخم کے مرے پر ہے اور اس کے آس پاس دھو لے اور اگر محمل کر ہے اور اس کی تو بیان میں دھو لے اور اگر اسکو کھولنا فقصان نہ کر ہے تو اس تھر بھی گھا ہے۔ اور اگر اسکو کھولنا تو کا تی ہے بید ہو ایک ہو سے کہ کو القدیر میں گھا ہے۔ اور اگر اکٹر جبیرہ پر پر کا کی ہوسب کا تھم ایک ہے ہے تھے القدیر میں گھا ہے۔ اور اگر اکٹر جبیرہ پر پالا جمام سے جائز تھی بیدارہ اور ہو گا تھر ہے ہو تو کی تھر میں کھا ہے۔ اور اس کی تو کی تو بی تو کی تو کی تھر ان میں کھا ہے۔ اگر فصد کھولا نے والے تا ہے ہم میں کی کھر نے کی کہ کو کی تو کو کو کو کو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تھر کی تو کی

می ای رفوی ہے۔

كى تخص كى بانبول پرزخم ہےاوراس كو يانى كے برتن ميں ويدياتا كمان بركت ہوجائے تو جائز نيس اور يانى خراب ہوجائے م كيكن اگر باته كى الكيول يا جنميليول بر موتو وه وهل جائے گا اور يانى مستعمل نه موگا اگر چداس نے سے كا اراد وكيا تما بي خلامه بين لكها ہے۔۔جبیرہ برمس کرنا اور زخم کے بھاہے برمس کرنا اس کے تلے کے بدن کے دمونے کے برابرہے بدل میں ہے بہاں تک کے اگر جير مرف ايك ياوَل برمس كرے اور دوسرے باون كودمود بيتين عن الكما ب اوراس مسح كى كوئى مدت مقررتين ب اوراس من بھی کچھ فرق نہیں ہے کہ اس کو باوضو ہا تد معے یا ہے وضو ہا تد معے بي خلاصه من لکھا ہے اور چھوٹا ہنز احدث ليعنى بے وضواور حالت عسل میں ہونا اس میں برابر ہےاور اس کے مع میں بالا تفاق روایات نیت بھی شرط نیس ہے الرائق میں لکھا ہے اور ایک بارسے کانی ہے ہی سنجے ہے بیر بھیط میں لکھا ہے اگر اوپر کی پٹی دور ہو جائے تو یہنچے کی پٹی پرمس کا اعاد ہ داجب نیس بیر برائن میں لکھا ہے یاؤں کے دھوتے اورموز و کے سے کوجمع نہ کرے بیکانی جس اکھا ہے۔ایک حض کے ایک یاؤں میں زخم ہے اور اس پر جبیرہ بندھا ہوا ہے جمراس نے وضو کیا اور جبیر و پرمنے کیا اور دوسرے پاؤں کو دعویا بھرا یک موز ہ بہنا تو سیجے بیہ ہے کہ موز ہ پرمنے جائز نہیں اگر جبیر و پرمنے کر کے دونوں موزے بیٹے وونوں موزوں پرمسے جائزے برمحیط سرتھی جس لکھا ہے کی فض کے ایک بیاؤں میں مجموز ا ہواوراس نے دونوں یاؤں دموے اور دونوں موزے پہنے چراس کوحدے ہوا اور دونوں موزوں پرسے کیا اور اس طرح بہت ی نمازیں پڑھیں چرموز و نکالاتوب معلوم ہوا کہ بھوڑ ا بھوٹ میا اوراس سےخون بہا مریتیس معلوم کہ کب بھوٹا تو شیخ امام ابو بر محد ابن الفعنل سے بیمنقول ہے کہ اگر زخم كاسرا ختك بوكميا مواوراس مخفس فيموز وطلوع فجر كوفت ببنا تعااور بعدعشا كي تكالاتو فجر كااعاده ندكر باتي تمازون كااعاده كرے اور اگرزهم كاسراخون ميں تر ہوتوكسى نماز كااعا دئے كرے ميچيط ميں لكھا ہے۔ اگركسى نے زهم كو باعد ھااور و وہند هن تر ہو كيا اوروہ ترى بابرتك أحمى أو وضورتوت كياور تنبيل أو نااوراكروه بندهن دهرا تعااور بعض بن عدرى بابرآني اور بعض ين عير عدا أني توجى وضو نو ث جائے گابیتا تارخانیہ کے نوانض وضویس کھیاہے۔وستانوں پرمنے جائز نیس بیکانی میں لکھا ہے اگر دوسرے فض سے اپنے موز وپر ا اورا کرنماز مین کرا ہوتو نماز کو نے سرے سے بڑھے کہ بدل سے مقصود بورا ہونے سے پہلے و واسل پر قادر ہو کمیا لین سے ندکور سے ہنوز نماز پوری نہ موئي تى كماصل يرقاد بوكيا يعنى دموكر تمازيز حسكا يعق البدل مورثيس، بالبنالازم بكراصل كرماته اذمراد تمازيرهي اا

فتاوي علمگيري ..... علد ( ٢٣٥ ) حي ( ٢٣٥ ) حي الطهارة

مسح کرالیا تو جائز ہے بیافلا مدیم الکھا ہے تورت موزوں کے سے تھم بیں مثل مرد کے ہے اس لئے کہ جوسب موزوں کے سع جائز ہونے کا ہے وہ دونوں میں برابر ہے بیرمحیط میں اکھا ہے۔

جهنا بارت

ان خونول کے بیان میں جوعورتوں سے خص بیں دوغور توں سے خص ہیں دوخون تین تمن میں جوعورتوں سے خص ہیں دوخون تین تمن میں اور استحاضہ اس باب میں جارتھ لیں ہیں:

يهلى فصل

حیض کے بیان میں

حيض و وخون ب جورهم سے بدون ولا دت كے فكے يدفئ القدير من لكما بـ اكر يا كانے كے مقام كى طرف سے خون فكالوحيض بيس اورجب وويند بوجائة توعسل واجب بوكاريفلا مديس لكعاب فون كاحيض مونا يبتد باتوں برموتوف بيتحمل ان کے دفت ہے اور دونو برس کی عمر سے من ایاس تک ہے بدائع میں لکھا ہے ایاس کا دفت بچپن برس کی عمر میں ہوتا ہے بیاظا مہ میں لکھا ہاور میں سب قولوں میں محملے ہے بیچیط میں تکھا ہاورای پراحماد ہے بینہا بیاورسراج الوہاج میں تکھا ہاورای پرفتوی ہے بیا معراج الدرابيين لكعام بجراس كے بعد جوخون نظرا مے كاوہ طاہر ند بب ميں حيض ند ہوكا اور مخاربيد ب كراكر خون توى ہوكا تو حیض ہوگا بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوائن ملک کی تصنیف ہے اور مجملہ ان کے نکلنا خون کا ہے فرج خارج میں اگر چہ کدی کے مر جانے ہے ہو۔ لیس جسب تک کچو گوری خون اور فرج خارج کے درمیان میں حاکل ہے تو حیض ندموگا بیمچیط میں لکھا ہے۔ ایک عورت حیض سے باک محمی اور اس نے کدی پرخون کا اثر و یکھا تو جس وقت سے کدی اٹھائی اس وقت سے بیش کا تکم ہوگا اور جس عورت کوچش آر ہاہے اور اس نے گدی اٹھائی اورخون کا اثر نہ پایا تااس وقت سےخون بند ہونے کا تھم ہوگا جس وقت ہے گدی رکھی مقی بیٹر رح وقایہ بی الکعاب حیض کے خون عماسیان تر مانیس ہے بیفلامد عمی الکعاب اور مجملدان کے بیہے کداس کا خون ان جد ر کون جی سے ایک دیک کا موسیا و مو ماسرخ مو یا زرد مویا تیرورنگ مویاسنر مویا خاسسری رنگ مورینها میش لکسا ہے اور گدی برے رنگ كانتباراس وقت كام جب اس كوافها كي اورووتر ند بواس وقت جب ووختك بو يهيط عن اكسام اكرايا بوكرجي تك كيرا تر بتب تك خالص سپيدى مواور جب و وخك موجائ تب زرد موجائة اس كانتم سپيدى يكي كاب اور اگر سرخى يازردى ديكمي اور بعد ختک ہونے کے وہ بید ہوئی توجس حالت میں دیکھا تھا اس حالت کا اعتبار کیا جائے گا اور تغیر کے بعد جو حالت ہو کی اس کا اعتبار نہیں پیجنیس میں لکھا ہے اور مجملدان کے مدت حیض کی ہے کم ہدت حیض کی ظاہرروا بہت میں تین ون اور تین را تیں ایم بین جى كلما ہے اور اكثر مدت حيض كى دى ون اور ان كى راتنى يى بيفلا صدين كلما ہے اور تجملد اس كے بير ہے كدكائل مدت طهركى اس ے پہلے ہو پھی ہواور رحم حمل سے خالی ہویہ سراج الوہاج بیں لکھا ہے اگر دوخون کے درمیان میں طہر آجائے اورسب خون حیص کی والم واین المند د نے باستادی این عباس سے دوایت کی کمارتدائے میش معرت وارٹ اس وقت ہے ہوا کہ جنت سے آتاروی کئی مدیث عل ہے کہ ب العنى يفن ايك جيز بكاس كوالله تعالى قية وم كى بينيول برنكما ب يعنى مقرد كيابعض في سلف في كها كداة ل يين كراس أيل يرجوارواه البخاري المليقة ١١٣٣ ع أس وقت حوادث نماز كوچهوز در ساكرچ يورت الي موكر بهلاشروع موامواسي قول من كيونك اصل اس مرمحت بهاورتيش خون محت بهاهمني ١١ س تولدمبيدى بعضول نركها كدوايك بيز بي حيك تحقيق بيب كدياض خالص ساعطاع ميض مراوب كذافي أثمرالغا أق

ووركى فصل

#### و نفاس کے بیان میں

نقاس وہ خون ہے جوولا دت کے بعد آئے ہی متون ش اکھا ہے آگر پیے پیدا ہوا اورخون ندفا ہر ہوا تو امام ابو بوسف کے بزدیکے شمل واجب نہ ہوگا اور بھی روایت ہے امام محد ہے اور مفید شل ہے کہ بھی تھے ہے گئی بید کے ساتھ نجاست نکلنے کی وجہ اس پر وضوواجب ہوگا ایشر مشارخ نے بھی تول اختیار کیا ہے اور ای اس پر وضوواجب ہوگا اکثر مشارخ نے بھی تول اختیار کیا ہے اور ای پر صدر الشہید فتوی و سے تنے بیر محیط بی تکھا ہے اور ایونلی و قات نے کہا ہے کہ ای کو ہم اختیار کرتے ہیں مضمرات بھی تکھا ہے اور ایونلی و قات نے کہا ہے کہ ای کو ہم اختیار کرتے ہیں میشمرات بھی تکھا ہے اور اور کی تھا ہے اس صورت تول کی جس ہے کہ وہی تھے اللی یا ناخن یابال تو میں کہ بچر بدن کے اندرا ندر کر سے کو جا سے اور اکثر با ہر نکل آیا تو وہ نقاس ہوگا ور شہوگی جے انگی یا ناخن یابال تو وہ بچر بدن کے اندرا ندر کر سے کورت کو نقاس ہوگا ہے ہوں کہ سے اس کے نکلنے سے خورت کو نقاس ہوگا ہے ہوں کہ سے ۔

نبعرى فصل

#### استحاضه کے بیان میں

اکثر مت حیض و نفال کے بعد کم مت طہر کے درمیان جوخون ظاہر ہوتو اگر اس کواق ل مرجہ خون آیا ہے تو جس قدر اکثر مدت حین کے بعد ظاہر ہوااور اگر اس کی عادت مقرر ہے قدر معمولی عادت کے بعد ظاہر ہواو واستحاضہ جہاوراس طرح وہ خون جو بہت پوڑھی تورت سے ظاہر ہویا بہت چھوٹی لڑکی سے ظاہر وہ خون جس بھولت جس کے مدت چین لڑکی سے ظاہر ہو اور اس طرح وہ خون جس بھولت کی تورت سے ظاہر ہویا بہت چین گئے ہے قبل دیکھیے ہوات خاصہ ہے بیر چیلا میں کھھا ہے اور اس طرح وہ خون جس کو حاملہ مورت ابتدا ہی ویکھیے یا ولا دت کی حالت میں بچے توال دیکھیے استحاضہ ہے یہ ہدایہ میں کھھا ہے

جونئ فصل

## حیض نفاس اوراستخاصہ کے احکام میں

ے کہ چین دالی اور نفاس والی تورت ہے نماز ساقط ہوجاتی ہے اور پھراس کی قضا بھی نیس پیکفایہ ٹیس لکھا ہے اوّل مرجہ جوخون نظر آئے اس وقت عورت نماز چیوژ دے فتیدنے کہا ہے کہ ہم ای کوافقیار کرتے ہیں بیٹا تار خانیہ میں نواز ل نے نقل کیا ہے اور بمی سیج ے تیمین میں تکھا ہے جس نماز کے وقت میں حیض یا نفاس آئے اس وقت کا فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا نماز پڑھنے کے لائق وقت ربابو بإندر بابهوبية خيره من لكعاب أكرا خروفت تمازشروع كى پرجين بوكيا تواس پراس نماز كي قضالاز منيس كيكن اگرتماز تفل ہوگی تو تضالان م ہوگی بیر قلاصہ میں لکھا ہے چین والی عورت کے واسلے بیستحب ہے کہ جب تماز کا وقت ہوتو وضو کرے اور اپنے تمريس نمازيز اعنے كى جكرآ بيشے اورجتنى ديريش نماز ا داكرلى اتى ديرتك سجان الثداورلا الله الله يزحتى رہے بيسراجيه مس لكھا ہے اور مغریٰ یس بے کہ چین والی مورت جب آیت محدول سنے تواس پر بجد ہواجب نیس میتا تار خادید یس لکھاہے اور مجملدان احکام کے ب ے کدان پرروز وحرام ہوگا محراس کی قضا ہوگی یہ کفاریر می لکھا ہے۔ نقل روز وشروع کیااور چیش آممیا تو احتیاطا قضالا زم ہوگی یظمیریہ عن لكها ب اور مجله ان احكام كے بير ب كريش والى مورت اور نفاس والى مورت اور جب برمسجد ش وافل ہونا حرام برابر ب ك اس میں بیضنے کے لئے ہویااس میں گذر جانے کے لئے بیمنیۃ المصلی میں لکھا ہے۔ تہذیب میں ہے کہ چیش والی عورت مسجد جماعت عى ندواظل مواور جيت على ب كدكريف والى عورت كواس وتت محيد عن داخل مونا جائز ب جب محيد عن يانى مواور كبين اورز لے اور مین تخم ہے اس صورت میں جب جب کو یا حیض والی عورت کودر تدے کا یا چور کا یا سردی کا خوف ہوتو مسجد میں تغمر جانے میں مضا نقضیں اوراد لے بیب کرمجد کی تعظیم کے لئے تیم کر لے بیتا تار خانیدیں لکھا ہے مجد کی جہت بھی مسجد کے تھم میں ہے بیجو ہرة الهير ه من لكعاب جومكان جناره كي نماز كے لئے ياعيد كي نماز كے لئے بنايا جائے اصح بيہ كداس كے لئے تكم مجد كانبيں يہ برالرائق من لکھا ہے چین والی عورت کوجب کوزیارت قبور میں مضا تقدیمیں میراجیہ میں لکھا ہے اور مجملہ ان احکام کے یہ ہے کہ جیش والی اورنفای والی عورت کوطواف خاند کعید کاحرام ہے اگر چرمجد ہے باہر طواف کریں بیا کفاریش لکھاہے اور اس طرح جنب کو بھی طواف حرام ہے یہ بین میں لکھا ہے اور مجملہ ان احکام کے بیہ ہے کہ قرآن پڑھنا حرام ہے جیش والی اور نفاس والی عورت اور جب ذراجعی قرآن نہ پڑھیں بوری آیت ہویا کم ہودونوں موافق قول اصح کےحرام ہونے میں برابر ہے لیکن اگر کم آیت سے پڑھیں اور قرات کا قصد ندكري مثلاث كرك اراده ے الحمد الله كهيل يا كھانا كھاتے وقت يا اور وقت بسم الله پرجين تو مضا فقينيس بيجو برة البير ويس لكھا ے اور الی چھوٹی آیتی جو ہاتی کرتے میں زبان پر آ جایا کرتی ہیں جرام نیس جیسے م نظر اور لم بولد بدخلاصہ میں لکھا ہے اگر جب قربین پڑھنے کے واسطے کل کرے تو قران پڑھنا حلال نہ ہوگا یہ محیط سرحی میں لکھا ہے اور بھی اصح ہے بیرسرائ الوہاج میں لکھا ہے جنب اورجیض والی اورنفاس والی عورت کوتو ریت انجیل اورز بور کاپر هنا مکرد و به سیمین میں تکھا ہے اگر معلّمہ بعن پر هانے والی عورت کوچیش آ جائے تو اس کولائق ہے کہاڑکوں کوایک ایک کلم سکھادے اور دوکلموں کے درمیان میں تو قف کرے اور قرآن کے ہے اس کو مروہ نہیں میربیط میں لکھا ہے اور کا ہرروایت میں قر اُت قنوت کی بھی مروہ نہیں تیبین میں لکھا ہے اور ای پرفتویٰ ہے سے جنیس اور ظهیر به یمی نکعا ہے جنب اور خیض والی عورت کو دعا تمیں پڑھنا اوراذ ان کا جواب دینا اور شک اس کے اور چیزیں جائز ہیں بیسرا ہیدیں الكعة باور مجمله ان احكام كحرمت قرآن جيون كى ب-حيض والى اور تفاس والى كواور جنب والى كواور به وضوكوقرآن كالمجونا عِا مُرْتِينَ لِينَ أَكُرَةً أَن إليه غلاف من موجواس سے جدا موجي تقيلي يا ايس جلد جواس من سلي موئي شهوتو جائز ہے اور جواس سے متصل ہوتو جائز نہیں بھی بھے ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اس پرفتوی ہے یہ جو ہرة النیر ویس لکھا ہے اور سیجے یہ ہے کہ قرآن کے حاشیوں اوراس مقیدی کا جبال قرآ لنا کھا ہوائیں ہے چیونا بھی جائز نہیں ہے بیٹین میں لکھا ہے اور اعضائے طہارت کے سوااورا عضا ہے

چھوتے میں اور جوا عضاد حولئے ان سے وضو کے پورے ہونے سے پہلے چھونے میں اختلاف ہے اور اسمے بیہے کمٹع ہے بیزامدی میں لکھا ہے جو کپڑے مینے ہوئے ہیں ان سے بھی قر آن کا جیونا جائز نبیں اور ان کوتفیر اور فقہ اور مدیث کی کتابوں کا جیونا بھی جائز میں مراستین ے چونے می مضا نقدیش بیسین می العاب درہم یالوح اور سی چز پراگر بوری آیت قرآن کی کعی بوتواس کا جيونا بهي جائز نبيل ميدجو برة العير وهن لكعاب-اكرقر آن فاري من لكعاب وتوان سبكواس كاجيونا امام ابوطنيفة كزو ويك مكروه ب اوراس طرح سيح قول كربوجب المامحة أورامام ابويوست كزديك بيفلامه بس لكما براور نيزاس كاجهونا جس من قرآن كرسوااوران كاذكر ككماجوا بان سبريام مشاكخ في ايك هم كياب بينها يدين ككماب ادرجب اورجين والي ورت اورنفاس واني مورت كوقر آن كا ديمنا كروونيس بيرجو برة المير وهن لكعاب اورجنب اورجيض والي كواليي كمابت لكمينا جس كي بعضي سطروس مي قرآن کی آیت جو مروه ہے اگر چدوه اس کو پر هیس نیس اور جنب قرآن کو لکھے نیس اگر چہ کتاب زین پررکی جواور نداس پر اپنا ہاتھ ر محاكر چدة بت سيم بوامام محد في اب كه بهتر بمريز ديك في اوراى كولياب مشارخ بخاراف بدة خروس الماب. بچوں کوقر آن دیدینا مضا نقد بیس اگر چدو و بےقسور رہتے ہوں سی سمج ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور مخملدان احکام کے جماع کا حرام ہوتا ہے اور بینمامیاور کفامید علی تکھاہے اور مردکو جائز ہے کدائسی مورتوں کے بوے لے اور ان کو پاس لٹائے اور تمام بدن سے لذت مامل کرے سواا سے بدن کے جو مھنے اور ناف کے درمیان علی ہے نزد یک امام ابوطنیق اور امام ابو بوسف کے ب سراج الوباح من المعاب اكرمجامعت كي اورجانا بكرام بقوال برقوباوراستغفار كسوااور كي نيس إورمتحب يب كدايك و بنار یا نسف دینار صدقه و سے میجید سرحی جس تکھا ہے اور مجملہ ان احکام کے خون کے بند ہونے کے وقت مسل واجب ہوتا ہے مید کا بیش العاب آکرا کثر مدت جین جودس دن میں گذر تھیں توعسل سے مبلے بھی وطی حلال بے سبلے بی بارچین آیا ہو یاعادت والی ہواورمتخب بدیے کہ جب تک و محسل نے کرے والی نہ کرے رہے یا عمل اکسا ہے اور اگر چین کا خون وس دن ہے کم عمل بند ہوجائے اور جب تک وہ نہانے لیا اس برآخرونت نماز کا اس قدرت گزرے کہ جوتر بمداور مسل کو کافی ہوتب تک اس کی وطی جائز نہیں اس لئے کہ نمازای وقت واجب ہوتی ہے کہ جب آخر وفت نماز ہے اس قدر موجود ہوز ہدای ش لکھا ہے بورے وقت کا گذرنا کہ خون اوّل وقت میں بند ہواورای بند ہونے کی حالت میں تمام وقت گذر جائے شرطنیس بینجابی سی تکھا ہے اگرخون عادت کے دلول سے کم میں بند ہوجائے تو اس سے قربت کرنا بھی محروہ ہے اگر چہوہ نہا لے جب تک اس کی عادت کے دن ہورے نہ ہوجا تھیں ۔ لیکن اس پر بطور احتياط كروز وونماز لازم ب يتبين عن الكعاب الروى ون على عمل فون بند مواور پانى ند من كي ديد ي تيم كياتوام الوحنيف اورامام ابو بوست کے زویک اس کی وطی حلال مدموکی جب تک وہ نماز مدیز ھے ہے اگر پانی ملاتو قرآن پڑھنا حرام موجائے گاوطی حرام ندہوگی ہمار سے زو کیے بیداہدی بیس لکھا ہے جھندی نے کہا ہے کہ بھی استے ہے سرائے الوبائ بی اکھا ہے جس مورت کواؤل می بار حيض آيا بمواوروس ون ے م ميں وه ياك بوجائے يا عادت والى عورت الى عادت سے كم ونوں ميں ياك بوجائے تو وضواور عسل مي اس قدرتا خيركر مع كى كه نماز كيلي وفت كروه نه آبها ئيرزايدي عن لكعابوه احكام جوحيض مي تحقق بي يا نجي بي عدت اوراستبرا كا تمام ہونا اور بلوغ كائتكم اور طلاق سنت اور بدعت بمى فرق بيكفايد من ككما ہے اور تيكم روزوں كے اتصال كاقطع ند ہونا يديمين اور مضمرات کے کفارہ ظبار کے بیان می لکھا ہے استحاضہ کا خون مش کلیرے ہے جو ہیشہ جاری ہے روز واور تماز اوروطی کا مانع نبس ب ہدایہ ش الکما ہے ایک مرتبہ بدلنے سے امام ابو یوسف کے زویک بدل جاتی ہے ای پرفتوی ہے میکانی میں الکما ہے اگر دو پورے طہر ے درمیان میں خون آئے اور زیادہ دن آئے میں یا کم دن آئے میں یاعادت سے پہلے آجائے میں یابعد کوآئے میں یا دونوں باتوں

2.112 S

اس كيعض اعتناكی فلقت فلا بر بونی تخي يا تبين اورخون بندتين بوتاتو اگراس كے بيض كى عادت كے جودن بين ان كاؤل شى
اسقاط بوائے تو بغذر عادت كے دنوں كے باليقين نماز كوچيوڑے اس لئے كراس كو يا بيش ہے يا نفاس پر تسل كرے اور جس قدر طهر كى عادت ہے استاط عوات كون بين كى عادت ہے دن بين كى عادت كون بين تب باليقين نماز چور دے اس لئے كہ يا اس كو طهر ہے يا نفاس چر جب تك بيش كى عادت كون بين تب باليقين نماز چور اس كراس كونفاس ہے بيرا گرونت استاط سے بياليس دن بي رہ بوشل كرے اور جب تك طهركى عادت كون بين باليقين نماز پر سے اور اگر بور بينيس تو جس قدر جاليس دن كرا تدر بين تب بلورشك كرنماز پر سے اور اگر بعدايا م جنس كا استاط ہواتو دواى وقت سے كرنماز پر سے اور اگر بعدايا م جنس كے استاط ہواتو دواى وقت سے جب تك اس كرنمان مي باليقين نماز چور و سراور ميں باليقين نماز چور و سراور مامل اس كار ہے كہ دنوں بيں باليقين نماز چور و سراور مامل اس كار ہے كہ دنوں بيں باليقين نماز چور و سراور مامل اس كار ہے كہ دنوں بيں باليقين نماز چور و سراور مامل اس كار ہے كہ دنوں بيں باليقين نماز چور و سراور مامل اس كار ہے كہ دنوں بيں باليورشك كرنماز واحد ہے بير خوا القدير بين العمال ہے۔

معذور کے احکام بھی اس سے متصل ہیں

اق ل مرتبہ ثبوت عذر کے واسطے میشرط ہے کہ ایک تماز کے بورے وقت تک برابر عذرر ہے اور یکی اظہر ہے اس طرح عذر کا منقطع ہوتا ہمی اس وقت تابت ہوتا ہے جب نماز کے ایک پورے وقت تک عذر منقطع رہے یہاں تک کرا گرنماز کے بعضے وقت میں خون آیا بورے وقت میں شآیا مجراس نے بعلور معذوروں کے وضو کر کے نماز پڑھی مجرو دوقت خارج موکر دوسری نماز کاوقت داخل موا یا ای بعضے وفت می خون منقطع ہوگیا تو اس نماز کا اعاد ہ کرے اس لئے کہ تمام وفت میں عذر موجود نہ ہواور اگر دوسری نماز کے وفت على عذر منقطع نه ہوا يہان تک كدوه وفت نكل كميا تو نماز كا اعاده نه كرے اس لئے كه پورے وفت على عذرموجو د ہواعذر كے ياتى رہے کی شرط بیہ ہے کہ کوئی وقت نماز کااس پر امیان گذرے کہ اس میں وہ عذر موجود ند ہویتی بین میں لکھا ہے ستحاضہ عورت اور وہ محض جس کو سلس العول كى بيارى ب يادست جارى بين يابار باررى نكل جاتى بي يانكسيرجارى ب ياكونى زخم جارى ب جو بندنيين موتا بيسب لوگ ہرنماز کے وقت کے واسطے وضوکریں اور اس ہے اس وقت میں جوفرض ونفل جا ہیں پڑھیں ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اورا گروضو کرتے وقت خون جاری تھا اور نماز پڑھتے وقت بندتھا اور پھر دوسری نماز کے تمام وقت میں بندر ہاتو اس نماز کا اعاد وکرے بیشرح منید المسلی عل لکھا ہے جوابراہیم طلی لیصنیم اور بی علم ہے اس سورت على جب نماز كا ندرخون بند بوا اور دوسرى نماز ك سارے وقت میں بندر ہامیشمرات میں لکھا ہے معذور کا وضوفرض نماز کا وقت خارج ہونے ہے ای حدث ہے توٹ جاتا ہے جوالا ل ہو چکا ہے یہ دایدیں لکھا ہے اور یکی سی کے ہم یہ میں لکھا ہے بہاں تک کدا کرمعذور عید کی نماز کے لئے وضو کرے توامام ابوطنیفہ اورا مام مئر کے فرد کے اس سے ظہر بھی پڑے سکتا ہے اور سی سیج ہاس لئے کرمید کی نماز بمنز ارملو والمنٹی کے ہے اگر ایک بار عمر کی انماز پڑھنے کے لئے ظہر کے وقت میں وضو کیا اور دوسری بارای ظہر کے وقت میں عصر کے واسطے وضو کیا تو ان دونوں کے نزو کیا اس ے عمر پر صنا جائز میں بدید اید میں لکھا ہے اور میں سے ہے بیران الوبائ میں لکھا ہے اور طہارت اس وضو کی اس وقت او تی ہے جب و ووضوكر اورخون جارى مويا وضوك بعدوفت نمازيل خون جارى موادراكروضوك بعدخون بندر مايهال تك كدووفت نكل كياتو وہ وضو باتی ہے اس کوا فقیار ہے کہای وضو ہے نماز پڑھے جب تک خون جاری نہیں ہوایا کوئی دوسرا حدث نہیں ہوا ہیجیمین میں لکھا ہے اگروفت تمازیں با حاجت کے وضوکیا تھا مجرخون جاری ہوا تو اس وفت کی نماز پڑھنے کے لئے دوبار ووضوکر ہے اور یمی تھم ہاس صورت میں جباس نے سیلان کے سواکسی دوسرے حدث کے لئے وضو کیا جرخون بہنے نگا بیکا فی میں لکھا ہے کہی مخص کے چیک نکل

مانو() بار

#### نجاستوں کے بیان میں اور اس کے احکام میں اس باب میں تین ضلیں ہیں

يهلى فصل

نجاستوں کے پاک کرنے کے بیان میں

نجاستوں کے پاک کرنے کے دی طریقہ بیں ججملہ ان کے دھوتا ہے نجاست کا پاک کرنا جائز ہے پانی سے اور ہر بھی ہوا یہ
پاک چیز ہے جس نجاست دور ہو سکے جیسے سر کہ اور گلاب اور سوااس کے اور چیزیں جن سے کیڑا بھگوکر نچوڈی آو نچر جانے یہ ہوا یہ
میں لکھا ہے اور جون نچر سے جیسے تیل تو اس سے نجاست دور کرنا جائز نہیں میرکا فی میں لکھا ہے اور ہیں تھم ہے چھان اور و دو اور شیر ہ کا یہ
تجمین میں لکھا ہے اور ان بہتی ہوئی چیز وں سے جن سے نجاست دھلی ہے ستعمل پائی جبھی ہے اور بیام مجد کا قول ہے اور ایک
روایت امام ابوطنیقہ سے بھی ہے اور اس پرفتو کی ہے بیز ابھی میں لکھا ہے آگر نجاست نظر آتی ہوتو عین نجاست دور کی جائے اور اس کا ارزور دور ہوجا یا کرتا ہے اس می عدد کا اعتبار ٹیس میرچیط میں لکھا ہے آگر ایک بی مرتب
اثر بھی دور کیا جائے آگروہ چیز اس تھم کی ہو کہ اس کا اثر دور ہوجا یا کرتا ہے اس میں عدد کا اعتبار ٹیس میرچیط میں لکھا ہے آگر ایک بی مرتب
ائر بھی دور کیا جائے آگروہ چیز اس تھم کی ہو کہ اس کا اثر دور ہوجا یا کرتا ہے اس میں عدد کا اعتبار ٹیس میرچیط میں لکھا ہے آگر ایک بی مرتب
انس شی نی الب اور ان بی بی کہ کرتے ہوئی کا دوال شک کے ساتھ نیس ہو سکتا ہے اس اگر طبیوں کے فرد سے سے کہاں عالب ہو یا فود جمالے میر سے کہا کہ اور ان اب اب دور کیا اعادہ دوا بیب ہوگا اور میں سے کہا کہاں عالب ہو یا فود جمالے ہوں آگر طبیوں کے فرد سے سے کہاں عالب ہو یا فود جمالے سے کہا کہ سے سے کہاں عالب ہو یا فود جمالے کے خود کی معالے کے خود ہو سے سے کہا کہاں عالب ہوا تو اب اب دور میں اور کہا اس سے کہا کہاں عالب ہو اور اس میں میں اس کے خود کے ساتھ کی کہا کہاں عالب ہو اور اس کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ ان خوال شک کے ساتھ کی میں اس کے خود کہا کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کو ان ان اب اب دور کیا ہو کہا کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا تھا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہ کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کہ کو کر کو کہ کو

ع اور باننداس كيلون ما تدسيب وفيره كانجوز اجوااورورنتون كابإنى أورخر بوزه وككزى وتر بوزوصاين باقلاكا بإنى اور جريانى جس ساكونى جزيل كراس يالب بوكن تووي كان ويجل المراسف والاجتااع من بهارة كل المراسف والاجتااع

ے رحونے میں نب سے اور اس کا اثر مجبوث جائے تو وی کانی ہے اور اگر تین مرتب میں بھی نے تین اس وقت تک رحوے جب تک و و بالکل چیوث جائے بیر اجید میں لکھا ہے اور اگر وہ نجاست اس منم کی ہی کداس کا اثر بغیر مشکلت کے دور نیس ہوتا با بیطور کہاس ے دور کرنے میں یانی کے سواکسی اور چیز کی حاجت ہو جیسے صابن وغیرہ کی آواس دور کرنے میں تکلف نہ کرے بیمین میں اکسا ہے اور اس طرح كرم يانى سے وجونے كا تكلف ندكرے بيراج الوباج بس لكما باى بناء پرفتها نے بيكها ب كداكر كمى كے باتھ يا كيزا مبندی یا کسی اور ایسے رنگ میں رنگ جا کمی جونجی ہو کمیا تو جب وحوتے وحوتے اس کا یانی صاف ہوجائے تو یاک ہو کمیا اگر چدرنگ یاتی ہو بیٹ القدریش لکھا ہے اگر کوئی محف بنس تجی میں ہاتھ ڈالے یا اس کیڑے کولگ جائے پھراس ہاتھ یا کیڑے کو یانی سے بغیر اشنان کے دعوے اور ار بھی کاس کے ہاتھ پر ہاتی رہے تو وہ پاک ہوجائے گائی کو اختیار کیا ہے فتید ابواللیث نے اور می اسم ہے مید و خروي الكما باورا كرنجاست نظرة في والى شهوالواس كوتين باروحوت يريط ش الكما باور جو چيز نجر سكتي مواس من جرمرتبه نجوزنا شرط ہے اور تیسری مرتبہ خوب اچھی طرح نجوزے بہاں تک کداکر پھراس کو نجوزیں آواس میں سے پانی شکرے اور ہر مخص میں اس کی توت كا اعتبار بادراصول كرموالك روايت عن يجى بكراكك مرتب نجوز ناكانى باور يكي قول زياد وآسانى كاب يدكانى عن الكعاب اور توازل من ب كراى يرفتوك ب بيتا تار خانيه من لكعاب اوراة ل من زياده احتياط ب يرميط من لكعاب اوراكر جربار نجوڑ اادرقوت اس میں زیادہ ہے لیکن کیڑے کے بچانے کے لئے اس نے اچھی طرح نہ نجوڑ اتو جائز نہیں بیٹوی قاضی خان میں لکھا ے اگر تین مرجدومو یا اور برمرجہ نے وڑا محراس میں سے ایک قطرہ فیک کرسی چیز پر لگ کیا اگر اس کو تیسری مرجہ خوب نے والیا ہے ایسا كاكران كو يحر نجوزي تواس مي ي يانى دكرتا توكيز ااور باتهاور جوقطره فيكاب سب باك بين ااوراكرايمانين نجوز اتوسب ہیں بیمیط میں اکھا ہے اور جونچو فیل سکا و و تمن مرتبدو ہونے اور برمرتبد فتک کرنے سے پاک ہوتا ہے اس لئے کد فتک کرنے میں ملی نجاست ك تكالخ كااثر موتا باور فتك كرن كى مديد بكداس قدراس كوچهوز وكديانى كا عبكنااس سيموتوف موجات موكد جانا شرطنبیں سیمین میں لکھا ہے یہ جب ہے کہ نجاست کواس نے خوب فی لیا مواور اگر نجاست کون بیایا تھوڑ اسا بیا موتو تمن بارے ومونے سے پاک ہوجائے گار محیط مرحی علی مکھا ہے کی مورت نے مہول یا کوشت شراب علی پکائے تو امام ابو ہوست کا قول ہے کہ پر تمن مرتبہ پانی میں پیائے اور برمرتبه ختک کرے اور امام ابو صنیفہ کا قول ہے کہ و مجمی پاک ندموں کیاور ای برفتو کی ہے یہ مضمرات من نعباب اور كبرے سينقل كيا ہے اكر ايس چيز نجس موجائے جونجوزي نبيس جائنتي اور نجاست بي جائے مثلاً جيزي كونيس یانی سے مع کیایا منی کا برتن یا اینٹ تا ذی بی ہوئی ہوں اور ان پرشراب پر جائے یا گیہوں پرشراب برجائے اور و واس کوجذب کر کے مچول جائے وا مام ابو بوسف کے فزو کے پاک بانی سے تین بارچیری ملع کی جائے اور ایند اور برتن کو تین بارومو می اور بر بار فلک سریں تو پاک ہوجا ئیں سے اور حمیوں کو پائی میں بھو ئیں بہاں تک کدو ہ پانی کواس طرح پی لیس جیسے شراب کوانعوں نے بیاتھا پھر ختک کے جائیں تمن مرتبہ اس طرح کیا جائے تو طہارت کا تھم کیا جائے گا اور اگرنہ پھو لے ہوں تو تمن مرتبہ دھو تیں اور ہرمر تبد نشک كري ليكن ميشرط بكراس من شراب كاحره يابونه باتى موريميط من العاب اوراكراينك يرانى موتواس كوايك وفعه تمن باروموليها كانى بي يظامه ين لكما باكر شهر جس موجائة ووايك كرهائي عن ذالاجائ اوراس من باني ملاور ال قدر جوش ديك يانى خنك بوكرجس قدرشد تعاده باقى ره جائے تين باراس طرح كياجائے كاتووه ياك بوجائے كافقيانے كيا ہے كماس طرح ميماج بھی پاک ہوسکتی ہے بھس تیل کو تین مرتبہ اس طرح دھوئیں کہ اس کو ایک برتن جی ڈالیس پھراس کے برابراس جی یانی ڈالیس پھراس کو ہلادیں اور چھوڑ دیں بہاں تک کر تیل اوپر آجائے وہ اوپر سے اتارالیا جائے یابرتن میں سوراٹ کردیا جائے تا کہ یانی نکل جائے اس طرح تين باركياجائ تووه ياك بوجائ كايد ابدى من كلماب\_

نجس كيرُ ايرتنوں على دهويا جائے يا أيك بى برتن عن تمن باردهويا جائے اور جر بارنچورُ اجائے تو وہ ياك بوجائے اس لئے كدوهونے كى عاوت اس طرح جارى ہے اكرنہ ياك بولولوكوں پرونت بزے۔اورنجس عضوكوكمى برتن بحس وهونے كا اورا سے جب كا كرا عنجاند كيابوكى يانى على نهاف كالحكم مثل كيزے كے باور يانى اور برتن تاياك بوجائے كا اور اگر چوتے برتن يس يعى وجوي تو اس كا بانى كير اوحوف كى صورت مى ياك كرف والا باقى رب كا اورعضود حوف كى صورت مى ياك كرف والا باقى ندر ب كاس لے کہ عبادت میں صرف ہوا تو مستعمل ہوجائے گاریکانی میں لکھا ہے اور وہ تینوں پر تنوں کے تینوں یانی تیس ہوں سے لیکن ان کی نجاست میں فرق ہوگا پہلا یانی جب سمی کیڑے کو گھے گا تو وہ تین بار دھونے ہے یاک ہوگا اور دوسرے یانی تکنے میں دوبارہ دھونے ے اور تیسرے یانی میں ایک بارومونے سے بیچط سرتھی میں لکھا ہے اور یکی سیجے ہے بیتنوم میں لکھا ہے اور جب وہ یائی دوسرے کیڑے کو تھے گا تو اس کا وہی تھم ہوگا جو پہلے کیڑے میں تھا بیری طامزتسی میں لکھا ہے اور تیسری بارے وہونے میں تیسر ابرتن بھی یاک ہوجائے گا۔ جیسے کہ کاسد کی دعلی اور وہ منکا جس میں شراب سرکہ بنتی ہے پاک ہوجاتا ہے بدزاہدی میں لکھا ہے اگر ایک موز و کا استرنات كابوادروه موزوب ميث كراك كےروزنول شي جس ياني داخل جو كيا چراى موز وكودمويا اور باتحدے ملا اور اس كے اندر تمن بارياني مجرادر پييئاليكن اس ناث كونجوز نه سكاتو و وموز وياك بوجائ كاييميد ش لكعاب نوازل بس به كدو وهرياراتي ويرتك چھوڑ دیاجائے کہاں ہے پانی ٹیکنا موتو ف ہوجائے بیتا تارخانیہ بیں لکھا ہے ٹراسانی موز و جن کے چمزے جوسوت ہے اس طرح کڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ تمام موز و کے چڑے پر سوت پڑ ھا ہوتا ہے تو اگر اس کے پیچنجاست لگ جائے تو وہ تین بار دھوئے جا كيں اور ہر بارخنگ كئے جاكيں اور بعض كاتول ہے كہ ہر باراس قدرتو تف كياجائے كہ بائى نيكنا موتوف ہوجائے بھرووسرى باراور تيسرى باراس طرح دحوے بيامح ب اوراول عن احتياط زياده ب بي خلامه عن العاب زين اور درخت عن اگر نجاست لک جائے پھراس پر مینہ برے اور نجاست کا اثر ہاتی نہ رہے تو وہ پاک ہوجا ئیں گے اور اس طرح لکڑی میں جب نجاست لگ جائے اور اس پر مید یرے تو وہ دھلنے کے تھم میں ہے زمین اگر پہٹاب سے جس ہوجائے اور اس کے دھونے کی حاجت ہو ہیں اگر زمین فرم ہے تو تمن باریانی بهائے سے یاک ہوجائے کی اور اگر بخت ہے تو فقہائے کہاہے کہ یانی اس پر ڈ الیس پھر ہاتھ سے رگڑیں پھراون یا پاک كير عن يوجيس اوراس طرح تين بارهل كرين وياك موجائ كي اوراكراس برا تنامبت ياني و الاجائ كداس كي عاست متعرق ہوجائے اور اس کی بداورر مگ یاتی ندر ہے اور چھوڑ دی جائے تا کہ خشک ہوجائے تو یاک ہوجائے گی بیڈ آوی قاضی خان میں المعاہ بوریا کواگر نجاست لگ جائے اور وہ نجاست خنگ ہوتو ضروری ہے کہ اس کول کرزم کرلیں اور تر ہواور بوریا نرکل کا اور یا اس کے شل سمى اور چيز كا بوتو وه دهونے سے باك بوجائے كا اوركى چيزكى حاجت ندر كى يەمىط ش كھما ہے اور بلا خلاف ياك بوجائے كا اس کئے کہ و انجاست کوجذ بنہیں کرتا ہوفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اورا گرخر ماوغیرہ کی جیمال ہوتو دھو میں اور ہر بار خشک کریں امام ابو یوسٹ کے زدیک پاک ہوجائے گا یہ منید المصلی میں لکھا ہے اور اس پرفتوی ہے بیاس کی شرح میں لکھا ہے جوابراہیم ملی کی تصنیف ہاور بوریا اگر جس یائی میں گرجائے تو امام ابو بوسف کے تول کے بہو جب اورای کومشائے نے اختیار کیا ہے اس کو جمن بار وموي اور بربار نجوزي يا حكك كرين توياك بوجائ كاليفاوي قاضي خان بس تكعاب اوريي خلامه من تكعاب.

بنی برتن اگر کسی نبر می و الا جائے اور ایک رات چیوز دیا جائے تا کداس پر پانی جاری رہے تو پاک ہوجائے گا بد ظلامد میں ہاور بھی سے ہے بیشرح منید المصلی میں تھا ہے جوابر اجیم طبی کی تصنیف ہے۔کوز و میں اگر شراب ہوتو تمن باراس کے اندر پانی والنے سے پاک ہوجائے گا اگر کور و کورا ہے تو ہر بار ایک ساعت تک تو تف کریں اور سام ابو پوسٹ کا قول ہے بیخلامہ ش الکعا ہے شراب کا منکا اگر برانا اور مستعمل ہوتو تین بار کے دعونے سے پاک ہوجاتا ہے بیڈناوی قاضی خان میں تکھا ہے جب شراب کی ہو اس میں ندر ہے مینا تارخانیہ مس کبری سے تقل کیا ہے۔ دباغت کیا ہوا چڑا جب اس کونجاست کھے تو اگروہ ایساسخت ہے کہ اس کی تخی کی وجہ ہے اس می نجاست جذب نیں ہوتی تو ائر کے تول کے بموجب دھونے سے یاک ہوجائے گا اور اگر اس میں تجاست جذب ہو علی ہاوراس کونچوڑ سکتے ہول تو تین باردمویں اور ہر بارنچوڑیں تو یاک ہوگا اور اگرنیس نچوڑ سکتے تو امام ابو بوسٹ کے تول کے بموجب تین باردمویں اور ہر بارختک کریں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کیڑے کا کوئی کنارہ بنس ہو جائے اور اس کوبھول ممیا اور یغیراس کے سوچ کر گمان عالب کرے اس کیڑے کے کسی کنارہ کود مولیا تو اس کیڑے کے پاک ہونے کا تھم کیا جائے گا بھی جار ہا گراس کیڑے سے بہت ی تمازیں پر میں پر طاہر ہو گیا کہ دھویا اور طرف اور تجاست اور طرف تنی تو جس قدر نمازیں اس کیڑے ے پڑھیں ان کا چھیریا واجب ہے بیخلا مہ بین لکھا ہے اور احتیاط یہ ہے کد سارا کیٹر ادعو لے اور اس طرح نجاست اگر انتین میں لگی تخی اور بینه یا در با که کونی آسنین تخی تو دونو س کودهو بے میری طرختی میں لکھا ہے اگر کیڑ انجس بوجائے اور تین باراس کا دهو تا واجب ہو اوراس نے ایک دن ایک بار دحولیا اور ایک دن دو بار دحولیا تو جائز ہاس کئے کہ مقصود حاصل ہو ممیار فرقاوی قاضی خان کی فصل مایقتے نی بیر میں تکھا ہے اور مجملہ اسکے یو چھنا ہے او باجس پرمیقل جوادر و مکدر اچھری اور آئیندادرمثل اس کے اگر اس پرنجاست پر جائے اوراس کے اندر جذب نہ ہوتو جس طرح وجونے سے پاک ہوتا ہے ای طرح پاک کیڑے سے پوچھنے سے پاک ہوجائے گا بیجیط مرهى من المعاب نجاست تر اور خلك من اورجهم واراورب جهم من يجوفر ق تين يهيين من المعاب اور بي فوى كواسط اعتياركيا عميا ہے بيت بيس لكھا ہے اگر وہ كھدڑا ہو يامنتش ہوتو ہو چينے ہے پاك نہ ہوگا بيتين ميں لكھا ہے اگر بچھنے لگائے اور اس جكد كو بھيلے موئے گیڑے سے یو چولیا تو کافی بی اس لئے کہ وہ دھونے کا کام دیتا ہے محیط میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے ملتا ہے من کو منی اگر كيزے كولگ جائے تو اگريز ہے تو دمونا داجب ہے ادراگر كيزے پرلگ كرختگ ہے تو بحكم استحسان كے ل كرجماز والنا كانی لہے ہے عمّا ہے میں لکھا ہے اور بھی مجھے ہے کہ مرواورعورت کی منی میں بچھے فرق نہیں اور ال کر مجماڑ ڈالنے کے بعد اگر منی کا اثر ہاتی رہے تو تیجھ انتصان نہیں جیے دمونے کے بعدر ہتا ہے برزاہری میں لکھا ہے اور اگر ذکر کا سرا پیٹاب سے بھی جس ہوتو منی ال کرجھا زنے سے پاک نہ ہوگا میجید سرحسی میں لکھا ہے۔ احرمنی بدن کولگ جائے تو بغیر دھوئے یاک نہ ہوگا خوا ہنی تر ہوخوا ہ شک میں مروی ہے امام ابوطنیفہ ے بیکانی میں اصل نے قتل کیا ہے اور بھی فتاوی قاضی خان اور خلا صدیمی لکھا ہے۔ ہمارے مشارکتے نے کہا ہے کیل کر جما اڑتے ہے بھی پاک ہوجا تا ہےاں لئے کہ بلوے اس میں اشد ہے بیہ جاریش لکھا ہےا کرمنی استرتک بھوٹ کی تو بھی ل کرجماز ڈ النا کا تی ہے اور بي سي جي بي جو برة العير ه من ب-

موز و پرگ کرمنی خشک ہوگئ تو ل ڈالٹا کائی ہے بیکائی میں لکھا ہمنی کو جب کپڑے سے ل ڈالا اوراس کا اثر جاتا رہا پھر اس پر پانی لگا تو اس میں دوروا بیٹی جیں مختار ہے ہے کہ پھر نجاست تیس لوٹے کی بیر ظلاصہ میں لکھا ہے۔ اور تجملہ ان کے ہے چیم بلنا اور رگڑ ہموز و پر اگر نجاست لگ جائے اگر جسم دار نجاست ہے جیسے پائٹا شاور لید اور منی تو اگر خشک ہوتو تھیلنے ہے پاک ہوجائے کی اور اگر تر ہے تو ظاہر روایت میں بغیر دھوئے پاک شہوگا اور امام ابو پوسٹ کے نزد یک جب اس کو بہت اچھی طرح بوجے اس طورے کہ ا اگر تا زوخوں کیڑے میں نگا اور نشک ہوگیا پھر اسکو ملا مجا ڈاتو کیڑا پاک ہوگیا کذائی اللحظاوی لیکن مشہور ہے کہ بغیر دھوئے پاک بنہ ہوگا اور کچھاسکا اثر باتی نہ رہے تو پاک ہوجائے گا اور عموم بلوے کی وجہ ہے ای پرفتو ٹی ہے بیٹو ٹی قاضی خان میں تکھاہے اور اگر نجاست جسم دارنیں جیسے شراب اور پیٹاب تو جب اس میں منی ل جائے یا اوپر سے ڈلا دی جائے پھراس کو پوچیس تو یاک ہوجائے گا بھی سے یہ تعبين عم الكعاب اورضرورت كي وجد الى يرفتوى ب ميمعراج الدرايدي لكعاب اورفاوي مجته ين الكعاب كه يوتنين يراكرجهم دار نجاست لگ جائے اور خشک ہوجائے تو رکڑنے سے پاک ہوجاتا ہے جیسے کہ موزہ پاک ہوجاتا ہے مقدم ات میں لکھاہے اور مخملہ ان کے فٹک ہونا اور اس کا اڑوور ہونا ہے زمین فٹک ہونے سے اور نجاست کی اثر دور ہونے سے نماز کے واسطے پاک ہوجاتی ہے تیم کے واسطے پاک بھنیں ہوتی بیکانی میں اکھا ہے وحوب سے خشک ہونے میں اور آگ سے خشک ہوئے میں اور ہوائے خشک ہوئے میں اور سابید می نشک ہونے میں پچے فرق تبین بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے زمین کے اس تھم میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جوز مین میں قائم ہیں جیسے کہ دیواریں اور درخت اور گھاس اور زکل جب تک وہ زین میں کھڑے ہیں کہن اگر گھاس اور لکڑی اور باٹس کٹ جائیں اور چران برنجاست ملکتو بدهوئے یاک ندمو تکے بدجو ہرة العربه میں لکھاہے۔ایٹیں اگرزین میں بطور فرش بچھی ہوئی ہوں تو ان کا ز مین کا تھم ہے خشک ہوئے سے پاک ہوجاتی ہیں اور اگرز مین پر رکمی ہوئی ہیں جوالی جگہ سے دوسری جگفتل ہوتی ہوں تو دھونا ضرور ے برجیط می لکھا ہے اور میں تھم ہے پیخر کا اور یکی اینٹ کا بیقدیہ انسلی میں لکھاہے اگر اس کے بعد اینیں اکھاڑی جا تھی تو کیا پھر جس ہو جاتی ہیں اس میں دوروا تیں بین بیٹر آوی قاضی خان میں لکھا ہے شکریزے کے اگر زمین میں گڑے ہوئے ہوں تو ان کا تھم وہی ہے جوز مین کا علم ہے لیکن اگرز مین سے او پر پڑے ہوں تو پاک نہوں سے برجیط میں لکھا ہے مئنیہ المصلی میں۔ اگرز مین خشک ہوکر پاک ہوجائے اور پھراس پر یانی پڑے تو اصح بیا ہے کہ نجاست مورنیس کرتی اور اگر یانی اس پرچیزک لیس اور اس پر بیٹسیس تو سیحومضا نقیبیس یر فرآوی قامن شان میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے گو ہر جلانا ہے اگر جل کر داکھ جو جائے تو امام مجد کے نز دیک اس کی طہارت کا حکم ہوگا اورائ پرفتوی ہے بے طلاصہ میں لکھا ہے اور بی حكم ہے باعظ نہ كا اي بح الرائق ميں لكھا ہے اگر بكرى كا سر جوخون ميں بعرا موا ہے جلايا جائے اورخون اس سے زائل ہوجائے تو اس کی طہارت کا تھم کیا جائے گانجس ٹی سے اگر کوز دیا باغٹری بنادیں پھروہ یک جائے تو پاک موجائے گا بیرچیط میں انکھا ہے اور یکی تھم ہے اخیوں کا جوجس پانی ہے بنائی جائیں پھر پکائی جائیں بیرقاوی غرائب میں انکھا ہے اگر سمی عورت نے تنورگرم کیا پھراس کوا ہے کپڑے ہے بونچھا جونجاست میں جمیگا ہوا تھا پھراس میں روٹی پکائی اگر روٹی لگنے ہے پہلے اس کی تری آگ کی گری ہے جل چکی تھی تو روٹی نجس نہ ہوگی رہمیط میں لکھاہے اگر تزر کویر سے پالید ہے گرم کیا جائے تو اس میں روٹی بکانا محروه مجموكا اورا كراس پر بانی جيزك لياجائے تو كرابت باطل موجائے كى بيقيہ من لكھا ہے اور مجملہ ان كے حالت بدل جانا ہے اگرشراب ایک نے ملکے میں ہواور اس کا سرکہ بن جائے تو وہ بالا تفاق پاک ہو جائے گا بیقلیہ میں لکھا ہے۔شراب میں جوآٹا محوند حا جائے وہ دمونے سے پاکٹیں ہوتا اور اگراس میں سرکہ ڈال دیں اور اس کا اگر جاتار ہے تو وہ پاک ہوجائے گا بیٹھی ربیمی لکھا ہے کلچیا تمرشراب میں ڈالدیا جائے پھرو وشراب سرکہ بن جائے تو سیج سیسے کدد وکلیہ پاک ہوگا اگراس میں بوشراب کی ہاتی ندر ہے۔ اور سي هم بيازكا ب جب وه شراب من والى جائے اور شراب سركدين جائے اس لئے كداجز اشراب كے جواس من طے ہوئے تھے وہ

ا العني رنگ ويودور بون ياسترخ المحراورمر ويكي جا تار بان ١١٥

نے کیکن ایام مصنف ہوا ہیں کے نز و یک است عود کر ے کی اور یکی احو ما واشبہ ہے واللہ اعلم ال

ے بیکراہت طاہرا تنویکی ہے بدلیل اس کے کہ تجاست کا دھواں کیڑے یا بدن علی نگا آؤ سیج ہے۔ اُس کونیس نیس کرے گاالسراج۔ اگر کونھری میں گوہ جلائی آگیا اور دھواں چڑھ کرمو کھلے کے تو سے پر منعقد ہوکر نیکا اور کسی کیڑے کولگا تو است ماغ اور اس میں کا خاہر بن الفشل نے لوٹ ٹی دیا التا ہے ا

سرک ہو گئے بیفاد کی قاضی خان بھی کھا ہے۔ شراب آگر پانی بھی پڑے یا پانی شراب بھی پڑے پھر وہ سرکہ ہو جائے تو پاک ہوگا یہ خلا صدی تکھا ہے آگر شود ہے بھی آثر اب پڑ جائے گھر سرکہ بڑ جائے آگر وہ شور ہا ترقی بھی سرکہ کے ماند ہو جائے تو اس کو کھا لیتے بھی گئے میں کھا ہے۔ چو ہا شراب میں گرجائے اور بھٹ جائے سے قبل اس کو نکال لیس پھر وہ شراب سرکہ ہو جائے تو اس کو کھا لیتے بھی کھے مضا کہ تنہیں اور اگر وہ شراب کے اندر بھٹ جائے بھر نکالا جائے بچر وہ شراب سرکہ ہے تو اسکا کھانا طلال نہیں ۔ کما اگر شہر وکو چائے بھراس کی شراب سے بھر سرکہ بے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہو جاتا یہ فاوی گھا ہے۔ کا اس بھی قائم ہے اور وہ سرکہ نہیں ہو جاتا یہ فاوی گان بھی تائم ہے اور وہ سرکہ نہیں ہو جاتا یہ فاوی گانی خان میں تائم ہے اور وہ سرکہ نہیں ہو جاتا یہ فاوی گانی خان میں کھا ہے۔

مكى تكم ب ال صورت على جب ويناب شراب على كرجائ جرد ومركد بن جائد يدخلا مدعى لكعاب بنس مركداكر شراب على و الاجائے محروو شراب سركه وجائے تو نجس موكى اس لئے كدو ونجس سركه جواس على ملا تعاو و متغیر نبیس موار قاوي قاضي خان ش الكعاب موراور كدها أكرتمك سار على كرجائ اورتمك موجائ ياكس جديد يس كركرمني موجائ امام الوحلية اورامام مر کے مزد کی یاک ہوگا میصط سر حسی میں تکھا ہے ملکے میں شیرہ ہواور اس کو جوش آجائے اور بخت ہوجائے اور اس پر جماگ، آئے اوراس کا جوش موقوف ہوجائے اور کم ہوجائے چروہ سرکہ ہوجائے اگروہ سرکہ بہت ونوں تک اس میں چھوڑ دیا جائے اور سرکہ کے بخارات من كا ك مند تك ينجيل تووه منكاياك موكااوراى مرحوه كيزاجس عن شراب كل بوادرسرك وموياجات توياك موجات گار فراوی قاض خان می لکھا ہے اگر جس تیل صابن می ڈالا جائے تواس کے پاک ہونے کا فتوی ویا جائے گااس لئے گراس می تغیر ہو گیا اور تجملہ ان کے چڑے کو دیا نفت سے اور جانور کے کوشت بوست کو ذریج سے اور کنویں کو بانی نکالنے سے یاک کرنا ہے اور ب سب بتعمیل بیان ہو بھے اور ای سے ملتے ہوئے میں بیمسائل اگر کی عضو پر نجاست لگ جائے اور اس کوزبان سے جاث لے میاں تک کاس نجاست کا اثر جاتار ہے تو یاک ہوجائے گا اور اس طرح اگر چمری نجس ہوجائے اور اس کوزبان سے جات نے یا اپنا تموك لكاكراس كويع فيحد لے ياك بوجائے كى بياقادى قامنى خان ش كھا ہے اكر كيڑے كوزبان سے جائے يہاں تك كرتجاست كا ار جاتار بو یاک موجائے گار محیط میں لکھا ہے مند جرے تے کی چروشو کیا اور کی نے کی بہاں تک کرنماز پڑھ لی تو وہ نماز جائز ہوگی اس کئے کد منو تھوک سے یاک ہوجاتا ہے بیج نے مان کے اپتان پر نے کی پھراس اپتان کو بہت دفعہ چوسا تو وہ یاک ہوجائے مى بيافاوي قاضى خان عى كلمائي برومن موتى نجس روكى اكردهني جائة الركل يا نسف نجس تنى ياك مد موكى اكر تمورى ي نجس تنى جس یں بداخال ہوکہ کداس قدرد منے میں نکل کئی ہوگی تو اس کی طہارت کا تھم کیا جائے گا جے فرمن جونس تبوجائے ہر کسان اور عامل كدرميان شريعتيم كياجائة اس كى طبارت كاعم بوتاب يباط مدس تكعاب يبيون كوكدهون عد كما كي اوران كابيتاب اور لید بعضے کہیں ں پر پڑے اور وہ کیبوں جس پرنجاست پڑی اور کہیو وں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو فقہانے کہاہے کہ اگر ان میں ہے تموزے نکال کر دھوئے جائیں پھرسب ملا دیے جائیں تو ان کا کھانا جائز ہوجائے گا اور یکی تھم ہے اس صورت میں کہ تموزے سے عمیوں اس میں سے تکال کر کسی کو ہید کردیے یا صدقد دے دے پید ذخرو می لکھا ہے۔ بنس را مگ بھی ملاتے ہے یا ک ہوجا تا ہے موم پاک تیں ہوتا بہ قدید علی تکھا ہے۔ چو ہا اگر تھی عمل مرجائے تو اگر تھی عما ہوا ہوتو اس کے یاس یاس کا تھی نکال کر پھیک دیا جائے اور باتی یاک ہے وہ کھایا جائے اور اگر بتلا ہوتو اس کو کھانا جائز نہیں کیکن کھانے کے سوااور طرح قائدہ لیما اس سے جیسے روشی کرنا اور

ا جونجاست مغلظ كدكونم من مركزاس ك درك في من سياه في بوكي تونيس ندي كيونك الت معلب بوكي ال برفتوي و ياجات ١٢ ع يون بي مطلق خدكور بيادر ها جربيه كركل نجس ندهوا مواا

چڑے کی دباغت کرنا جائز ہے بیظا صدیمی لکھا ہے۔ اگراس چڑے کی دباخت کی جائے تو اس سے دھونے کا تھم کیا جائے بجراگروہ نچڑ سکے تو تین باراس کودھویں اور نچوڑیں اور اگر نہ نچوڑ سکے تو ایام ابو پوسٹ کے نزویک تین باردھویں اور ہر بارخٹک کریں یہ بدائع عمی لکھا ہے اور ہے ہوئے کی کی مدید ہے کہ اگر کسی طرف سے تھی نکالا جائے تو اس وقت سب ل کر برا برند ہو جائے اور اگر اس وقت بما بر ہوجائے تو وہ بتلا ہے بیڈنا و کی خوائب میں لکھا ہے

ووري فصل

### تجس چیزوں کے بیان میں

بنی چزیں دوسم کی بیں اوّل مخلظہ اور و و بقدر درہم کے عنو بیں ادر درہم کے اختبار میں روایتیں مخلف ہیں سی جے ہے کہ اگر جہم نوار نجاست ہوتو وزن کا اختبار کر ہے اور وہ یہ ہے کہ وزن اس کا ورہم کمیر کے برابر ہوجوا یک شقال ہوتا ہے اور جونجاست ہے جہم کی ہوااس میں تاپ کا اختبار ہے اور وہ بغذر تھیلی کی چوڑ ائی کے ہے بیٹیین اور کافی اور اکثر فرآوی ہیں لکھا ہے۔ اور شقال کا وزن میں قیرا ملکا ہے۔ اور شمس الائمہ سے میں مقول ہے کہ ہرز مانہ میں ای زمانہ کے درہم کا اختبار کیا جائے اور بھی وہی ہے جواق ل بیان ہوا میر ان الو ہائ میں ایسنار سے نقل کیا ہے

جو چزیں آدی کے بدن ے الی تکتی ایں جن کے نکلنے سے وضو یا حسل واجب ہوتا ہے و مفاقلہ عمیں جیسے یا فانداور پیشاب اورمنی مذی اورودی اور کچلومواور پیپ اور نے جومنہ بھر کرآئے میہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اور مہی تھم ہے جیش اور نفاس اور استحاضہ کے خون کابیرائ الوہائ میں اکھا ہے۔ اور بی عم ہے بیچ کے بیشاب کالڑکا ہویالزی کھانا کھاتے ہوں یاند کھاتے ہوں بی ا نعتیادشرح مختارش لکھاہے۔اور یکی تھم ہے شراب کا اور جاری خون کا اور مردار کا اور جو جانورٹیس کھائے جاتے ان کے پیٹا ب کا اور ليدكا اورتل كركو بركا اور بامخاشا وركت كركوه اوربط اورمرغاني كى بيث كاليسب بنجاست غليظ نجس بين بيقاوى قاضى خان بس تكعا ہے اور کی تھم ہے درندے جانوروں اور بلی اور چوہے کے کوہ کا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ بلی یا چوہے کا پیشاب اگر کپڑے کولگ جائے تو بعضوں نے کہا ہے کہ اگر قدر درہم سے زیادہ موتو کیڑ انجس موجاتا ہااور میں طاہر ہے بیڈناوی قامنی غان میں تکھا ہے۔ سانب کا کوہ اور پیشاب بنس ہے بینجاست غلیظہ اور یمی علم ہے جونک کے کوہ کا بیتا تار خانبہ میں لکھا ہے۔ اور بن ی کلی اور گرممٹ کا خون بنس ہے اگر بہتا ہوا ہو بیتھ ہر بیش لکھا ہے۔ قدر درہم سے زیادہ اگر کیڑے کولگ جائے تو نماز جائز ند ہو کی ریحیط مس لکھا ہے۔ ووسرى نجاست مخفد -اورو وجوتمائى كيزے سے كم معاف بے بيا كثر متون من لكما ہے - جوتمائى كيزے كے صاب ميں اختلاف ب بعضوں نے کہا ہے اس طرف کی چوتھائی کا اعتبار ہے جہاں نجاست کی ہوجیے دامن اور آسٹین اور کی۔ بیٹھم اس صورت میں ہے جب كير بيرنجاست كل موراوراكر بدن يربونواس عضوى جوتفائى كالقبارب جس يرنجاست بي جيسه باتحداور ياؤل صاحب تخذاور معط اور بدائع اورمجتی اورسرائ الو ہاج نے ای کوچی کہا ہے اور حقائق میں ہے کہ کدای پرفتوی ہے بیر برالرائق میں لکھا ہے ۔ محموزے اور حلال جانوروں کا پیٹاب اور جو پرند جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے اس کی بیٹ بھی بینجاست خفیفہ نجس ہے بیر کتر میں لکھا ہے۔ ال مشلا أكرة وي كايشاب موتو بعدر درم مساحت يعني تقبل كقر ك عنوادراس يزياده ين جائز بادراكر كوه موتو آيك درم وزن يزياد ونيس جائز ہے ال سے ایسی الکیوں کے جوڑوں کے اعد کا کہراؤا است ان چروں کی نجاست ای دیدے مفاظ ہوئی کدیڈ جاست بدلیل تعلق ابت مولی ہا اُ سے شیخین کے زو یک محوزے کے بیٹاب کی تجاست دید ہاورامام نے اس کے گوشت کو کردہ جو کیا ہے تواس واسطے کدہ جاد کا مامان ب شاس واسط كرأس كاكوشت ما باك ب او

نجاست کے خفیف ، انے کا تھم کیڑے میں جاری ہوتا ہے یانی میں جاری نیس ہوتا بدکافی میں لکھا ہے۔ شہید کا خون جب تک بدن پ ہے پاک ہاور جب اس سے جدا ہو کیا تو بھی ہے۔ ہر جانور کا پندش اس کے بیشاب کے ہوتا ہے بیٹر بیش لکھا ہے۔ سوئی تے سرے کے برابر پیٹاب کی چینٹ اڑتی ہو، بسب ضرورت کے معاف ہا اگر چیتمام کیڑے پر برد جا کی بیمبین میں لکھا ہے۔ سوئی کی دوسری طرف کے برابر جو پیٹاب کی چینٹ ہوں ان کا بھی بھی تھم ہے یہ کائی اور جیمن بھی لکھا ہے بہتم جب ہے کہ جب و وچینٹ از کر کیڑے یابدن پر کریں لیکن اگر پانی میں کریں تو و پنجس لمہوجائے گا اور پھومنونہ ہوگا اس لئے کہ بدن اور کیڑے اورمکان کی برنبت بانی کی طہارت کی زیادہ تا کیے ہے بیمرائ الوہاج می لکھا ہے اوراگر پیٹاب کی چینٹ بوے سوتے محرے ے برابرازیں قو نماز منع میمو کی مدیر الرائق میں تکھا ہے۔ اوری سے مطنع موے میستلے میں۔ سانپ کی کھال جس ہے اگر چداس کوذی کیا ہوااس کے کدو ددیا غت کوتول میں کرنا بیٹر پریش لکھا ہے۔ سانپ کی کیلی سے کہ یاک ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے۔ سوتے ہوئے آدی کی رال یاک ہے برابر ہے کدمنہ سے نکلی ہو یا معدو سے آئی جونز دیک امام ابوطنیفہ اور امام ابوعی کے اورای پرفتوی ہے مردے کے تعاب کوبعضوں نے جس کہا ہے میراج الوباج می لکھا ہے۔ریشم کے کیڑوں کا پانی اوران کی آ کھاور بیٹ پاک ہے ہے تعید عمل اکھاہے۔جوجانور کھائے جاتے ہیں جیے کہتر اور چریاان کی بیٹ ہمارے نزویک یاک ہے۔ بیمرائ الوہائ می الکھاہے۔ سنجے یہ ہے کہ گدھیا کا دورہ یاک ہے میمین اور منید المصلی میں لکھا ہے اور میں اسم ہے یہ داید میں لکھا ہے اور وہ کھایا نہ جائے بینمایداور خلاصہ میں تکھا ہے۔ جانور کے ذک کے بعد جوخون اس کی رگوں میں باتی رہتا ہے آگر چہ بہت سا کیڑے کولک جائے تب بھی اس سے کیڑ اخراب بھی ہوتا۔ روفاوی قاضی خان میں تکھا ہے اور بھی تھم ہے اس خون کا جو کوشت میں باتی رہ جاتا ہے اس لے کرو وخون جاری بیس بیمید سرحی عس کھا ہے۔ اور جوجاری خون کوشت عس لگ جاتا ہے وہ بس ہے بیمنید المصلی عس کھا ہے۔ جگرا در تکی کا خون نجس میش میزنت النتاوی شن لکھا ہے۔خون مجھر کا اور پیو کا اور جوں اور کتاں کا یاک ہے اگر چہ بہت ہو میسراج الوباج عى لكعاب بي محيل اورياني على جين والي جانورول كاخون امام ايوطنيغة اورامام محتر كرزو يك كرز ح كو بليدنيس كرناب فاوی قامنی خان میں تکھا ہے۔ چو ہے کی میکنی اگر مہوں کے کول میں گرجائے اور مہوں کے ساتھ لیس جائے یا تیل سے برتن میں تووہ آ ٹااور تیل جب تک اس کا مزونہ بر کے بلیدنہوگا فتیدا بواللیث نے کہا ہے کہ ہم ای قول کو لیتے میں اور مسائل ابو حفص علی ہے کہ چ ہے کی منگل اگر ذب تکمیں یاسر کہ میں گرجائے تو و وخراب نہیں ہوتا یہ محیط عمل تکھا ہے۔ اگر کیڑے پر تیل جس قدر درہم نے کم ملکے مجروه بيل كرقد رورهم سے زياده موجائے تو بعض كے مزوكي وه نمازكا مانع عى اوراى كوليا ہے اكثروں نے بيسراج الوہاج على لكما ہادر بھی قول اختیار کیا جاتا ہے میمنید المعلی میں لکھا ہے۔ جس کیز اجو پاک کیزے میں کینا جائے اور دور ہواور اس کی تری یاک کیڑے میں ظاہر ہولیکن پاک کیڑا اس سے تر نہ ہوجائے کہ نجوڑتے میں رطوبت کرے یا قطرے نیکیل تو اسمے بہت کہ وہ نجس نہ یو کا اوراس طرح اگر باک کیر االیک تبس کیڑے یہ یا نبس زمین پر جوز ہو بچھایا جائے اور نجاست کیڑے میں اثر کرے لیکن و وا تناتر ندہوجائے کہ نجوز تے عس اس سے رطوبت کرے مرنجاست کی تری کی جکدمعلوم ہوتی ہوتو استح بیہ ب کدو انجس ندہوگا بی خلاصہ على الكما ہے۔اگرتر یاؤں جس زمین یاجس چھونے پرر مھے تو وہ جس نہ ہوگا اور اگر خٹک یاؤں جس بچھونے پرر کھا جوتر موتو یاؤں آگر بھیگ کیا تو ل واشح بوك نباست كوجو فنيف كميت بيل وأس كى نفت موائ بانى كريز ، وغيره بس طاه ره وكى تى كراكوس بس نباست فنيفركر على سبها بالى الكالنايز علاا سراح اورنواورمعلى من بي كماكراكي جينت بزي كرأن كالرو كماجاتا بي وجونا ضروري بياوراكر ندوح كيراحي كران كالزوعي بيس اكراتى مول كما كريم كى ما كي أودرم عدا كدموتي أو نما ذكا عاده كريك لذا في ذكره البقالي دارالا مام الحويل الماس س رب نجوز ابوا بوگاز ماكرد ياجائ خواه اعوركابوياسيب وغيره كا اع

نجس ہو کمیاا درنی کا اعتبار نہیں بھی تھی رہے ہیں آب ہی فقادی ہے لکھا ہے۔ کو ہرمٹی عمل طاجوا در اس ہے جیست لیسی جائے اور حنک ہوجائے تو اس پر بھیکا ہوا کیڑ ار کھ دیے سے بس تبیں ہوتا۔ سو کھا ہوا کو پر یا نجس مٹی جب ہوا ہے اڑ کر کیڑے پر پڑے تو جب تك ال شرانجاست كالرنظرندآ كي شهوكاريفاوي قامني هان من لكما بيه واجوكد كون بركذ دكرتر كيز ركولك جائة اكر اس میں نجاست کی ہوآئے لکے و نجس ہوجائے گا اور نجاستوں کے بخارات لگتے سے نبس ہوتا ہی سی سے سے میں ہوتا ہی تھے ہ نجاست کا دھوال اگر کیڑے یا بدن کو ملکے تو سیح سے ہے دو چنس نہیں ہوتا بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔اگر چرکیس کی محر میں جلایا جائے اور اس کا دعوال اور تفارح بست کی طرف کوچ سے اور اس کے روشندان میں تو الگاہے اور وہاں بستہ ہوجائے اور پھروہ مجلے یا توے عمل سے لیے نظے اور وہ کیڑے کو سکے تو بطور اسمان کے بیٹم ہے کہ جسب تک اثر نجاست کا ظاہر نہ ہوگا وہ کیڑ المبدن ہوگا امام الو كرمحم بن الفضل نے اى يونوى ديا ہے يونادى غيا تيد على الكما باور يى حكم باصطبل كاجب و وكرم بواوراس كے دحوال فكنے كيسوداخ برتواموجبال نجاست بتع موتى باور بحراس تويه عن بيوآيااور نيكني لكاور يي تم بعام كابدب اس من نجاست جلائي جائے اور دیواروں اور روشندانوں سے پیوٹیکنے کے بیاقاوی قامنی خان میں تکھا ہے آگریانی سے استنجا کیا اور کپڑے سے نہ ہو نجھا پھر كوزآياتو فقها كاييول بكاس كاكرداكرونس بس بوتااوريي عم باس مورت مى كمامتغانيس كيالين بإعبامه بينيا يالى مىز ہوگیا گر کوزآیا بی ظامد می لکھا ہے۔ اگر مردی کے موسم می کوڑے بندھنے کی جگہ میں جہال لید و فیرہ جلتی رہتی ہے داخل ہوا اور بدن اس کاتر تھا یا کوئی ترچیز و بال لے کیا اور اس کی کری سے فٹک ہوئی جس ندہوگی لیکن اگر اثر ظاہر مواسٹلا زردی یا نجامہ پریا جوز چیز اصطبل میں نے کیا تھا اس پر ختلی ہونے کے بعد ظاہر ہوئی تو نجاست کا تھم ہوگا یہ ذخیرہ میں تکھا ہے۔ اگر کوئی تخص ایسے بچونے پرسویا جس پرمنی لگ کرخنگ ہوگئ تھی پھراس کو پسینا آیا اوراس ہے وہ پچھونا تر ہو کمیا تو اگر اس کے پچھونے کی تر می کا اثر اس کے بدن پر طاہر میں مواہے جس تیس موگا اور طاہر مواتو نجس موجائے گاری قاضی خان میں اکساہے کد سے نے یانی میں پیٹاب کیا اوراس کی چیسنٹ کسی آ دی کے کپڑے پر پڑے تو وہ جواز صلوۃ کو مانع تیس اگرچہ بہت ہوں لیکن جب یقین ہوجائے کہ وہ چیسنٹ پیٹاب کی تعمی تو مانع ہوں کی اور ایسے می اگر چرکیں پانی میں پڑے اور اس سے چیسنٹ آڑے اور اگر کیڑے پر پڑی اگر ان کا اڑ كير عين ظاهر موكياتو كير انجس لموكا ورنيس نه موكا ين عنار باوراى كواخذ كياب فتيدالوالليث فيرابر برك ياني جاري مويا نہ ہواور ابو برجم بن الفعنل سے منتول ہے کہ اگر محور ہے کے یاؤں بن جاست کی ہواوروہ یائی میں مطے اور اس کی چینت سوار کے كيزے يريزے وو پنس موجائے كابندياني موياجاري اور بہلاقول اسى بموجب قاعد وكليے يقين شك ےزاكنيس موتايد شرح منیندامعلی ش تکعاہے۔

بادرای کولیا بنتہ ایوالیٹ نے بین ظاصی کھا ہے۔ بنی بھوس گا وہ نی ڈالا جائے اور وہ بھوس قائم رہ اور نظر آتا ہوتو اگر بہت ہوگا تو نئی ہوگا تو اس کی طبارت کا تھم ہوگا ہے بیا ہی است ہوگا تو نئی ہوگا تو اس کی طبارت کا تھم ہوگا ہے بیا ہی است ہوگا تو نئی ہوگا تو بین ہوگا تو نئی ہوگا تو ہے ہیں ہو بہت ہوگا تو نئی ہوگا تو نئی ہوگا تو ہے ہیں ہو بہت ہوگا تو نئی ہوگا تا کہ کہ کہ کا مرب ہوگا رہ ہوگا ہو تا کہ کہ کہ کا اس ہوگا تو نئی ہوگا اور آگر ہوا ور نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا تاہم کی کا تعنیف ہے۔ کا آگر ہو کہ اور نہاست کا اثر ظاہر نہ ہوا تاہم کی کا تعنیف ہے۔ کا آگر ہو کہ اور نہاست کا اثر ظاہر نہ ہوا تاہم کی کا میں ہوگا اور آگر ہوا ور نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا تہ ہی بھی تھم ہے بقا وی ماضی خان میں انکھا کہ ہو ہو نہ کی گئی ہو گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہو گئی ہو

تبعرى فصل

### استنجائے بیان میں

استخاجائز ہے ان چزوں سے جو پھر کی طرح صاف کرنے والی ہیں جیسے ڈھیلا اور رہتا اور گئزی اور کپڑ ااور پھڑ واوراس کے
سوائے اورائی بی چزیں کموری قول کے بموجب اس جس پھرٹر تنہیں ہے کہ جو چزنگل ہے وہ عاوت کے مواثق ہو یا عادت کے
ظاف ہو میہاں بک کہ اگر دونو ل، داستوں سے خون یا کچلو ہو لگئے تو بھی پھر سے طہارت ہو جاتی ہے اس طرح اگر اشتیج کے مقام پر
باہر ہے پھرنجا است لگ جائے تو بھی بھی پھر وغیرہ سے استخاکر نے سے پاک ہوجاتا ہے پھروں سے استخاک کرنے کا طریقہ ہیں ہو
باہر سے پھرنجا است لگ جائے تو بھی بھی پھر وغیرہ سے استخاکر نے سے پاک ہوجاتا ہے پھروں سے استخاب کرنے کا طریقہ ہیں ہے
کہ بائی طرف زور دیکر چینے اور قبلے کی طرف سے اور ہوا اور سورتی اور جائے کی طرف نے ہوئے اور تین پھر ساتھ لے پہلے پھرکو چینے
کو لے جائے اور دوسر سے کو آگے لا سے اور پھر تیسر سے کو چینے کو لئے جائے الاجمام نے کہا ہے کہ بیٹھم کری سے موسم کا ہے لیکن جاڑوں
میں مہلے پھرکو آگے لائے اور دوسر سے کو چینے لے جائے اور محمد نے کہا ہے کہ بیٹھم کری سے موسم کا ہے لیکن جاڑوں

ا مین خنید اس مورت می بخولد تلید کے مولی اواکر دولوں ملک کرقدردرم سے ذیاد مول او تماز جا تزند مولی اا

ع کارجس چڑے بینجاست دائل کی جائے اگروہ چیز لاکن احر ام یا قیت دار ہواتو اُس سے بیکام لیٹا کروہ ہے جیسے کاغذاور کیڑا اور کھا گیا کہ اِن چیزوں سے جا جی آئی ہے پانی اگر چیکتر موقیت دارہے کو معلیٰ ہے ااع

سے ہمتنجاست ہے بکی تول مالک حرفی کا ہے کی تکہ معترت منٹی اللہ علیہ دسلم نے اس پر سو تکبیت فرما فی ہے ہمراس کو چھوڑا تو نماز ہوجائے کی اور شافعی نے کہا کہ داجہ سے تااع

(ف) الكريزوں كے يهاں ہے جو چزي ماخت آتى ہيں اكرناكى تجاست كى خروے كى اور خالب كمان سے احکاو ہوا تو استعال بيل جائز ہے۔ دواكيں جن عر شراب كاجزو ہے جس وحرام ہيں كرجب كماكن دواكى برل تيل لماق توافظاف مشائخ ہے اور ممانعت احوط اور جواز رفتی ہے اسمين الهدايد مں کرتا ہے پھر متاخرین کا اتفاق ہے کہ پھر ہے استنجا کر لینے کے بعد جونجاست باتی رہ جاتی ہے پیینہ کے حق میں اس کا پھوا متبار نہیں یہاں تک کر اگر مقعد سے پیپنے نکل کر کیڑے یابدن کو لکے تو نجس نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ تعوزے یافی میں بینے جائے گا تو وہ نجس ہوجائے ا کا بیمین میں لکھا ہے اور میں اصح ہے مید فیرو میں لکھا ہے استنجا میں کوئی عدومسنون نہیں میں تکھا ہے صاف ہوجانا شرط ہے يهال تك كدايك يقرب مفائى حاصل بوجائة وسنت اوا بوكى اور أكرنين يقرول سي بمى مفائى حاصل ند بوتو سنت اوا ند بوكى بد مضمرات مں لکھا ہے اور ستحب ہے کہ پاک پھر دائیں طرف ر محے اور استنجا کئے ہوئے بائیں طرف ریکے اور نجس جانب ان کی نیچے كوكرد ، يرمران الوبائ على لكعاب - اكر بجيرمتر كمو في مكن بوتوامتنجا ياني سافعنل بادر اكرستر كمولئ كي عاجت براي قويتم ے استخاکرے یانی سے شکرے بیٹ آوی قاضی خان میں تکھا ہے اور افضل میرے کے دونوں کوجمع کرے بیٹیمین میں تکھا ہے بعض کا قول ید کہ ہمارے زبانہ میں سیکاسنت ہے اور بعض کا تول ہے کہ بمیشہ سنت میں ہے اور کی سیح ہے اور ای پرفتو کی ہے بیسراج الوباج میں لکھا ہے پھروں ہے استنجا کرنا اس وقت جائز ہے جب نجاست صرف بخرج ہی پر تکی ہولیکن اگر بخرج سے متجاوز ہے تو سب کا اجماع اس - بات برے كريخرج سے تجاوز كى بوئى نجاست الرورم اسے زياده بوتو اس كا يانى سے دھونا فرض سے اور صرف چھروال سے چھوڑ اتا كافى نہیں ہے اس طرح اگر سپیارہ کے کتاروں پر چیٹاب قدرورہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہے اور اگروہ نجاست جو مخرج سے متجاوز ہے تقدر درہم سے کم ہے یا بفترر درہم ہے لیکن جنب اس کو مخرج کی نجاست کے ساتھ ملا دین تو قدر درہم سے زیادہ ہو جائے اس اگراس کو پھر سے دور کرلیا اور پانی ہے نہ دھویا تو امام ابوطنیفہ اور امام ابو بوسف کے زویک جائز تہیں اور محروہ نہیں ب ذخيره من لكعاب اور يمي سيح به بدزاد من لكعاب اورجونجاست موضع استنجا پرقدر درېم سے زياده جواور دهميلوں سے استنجا كرايا اور یانی سے ندومویا تو شرح طحاوی عمل الکھا ہے کہ اس عل اختلاف ہے بعضوں نے کہاہے کہ اگر اس کو تین پھروں سے بو چھ لیا اور صاف کرلیا توجائز ہے اور کہا کہ بھی اس ہے اور بھی کہا ہے فقیدا ہواللیت نے رپیجیط میں لکھا ہے اور بھی مختار ہے رپرا جید میں لکھا ہے کہ اگرسپیارے کے کنارہ پرنجاست قدرورہم ہے کم تلی ہواوردوسری جگہ پر بھی نجاست قدر درہم ہے کم ہوئیکن اگر دونوں کوجع کریں تو تدردرہم سے زیادہ ہوجائے تو ان دونوں کو بھ کریں کے بیخلامہ می تکھا ہے اور سی سی عملے میں بھی ہے اور اگر مقعد کا مقام فراخ ہواور نجاست اس میں قدر درہم سے زیاد وگلی ہولیکن مقعد ہے متجاوز نہ ہوتو ابوشجاع سے اور ابیا بی طحاوی سے منقول ہے کہ چروں نے استخاکانی ہے اور بیزیاد ومشابہ ہے امام ابوصیفہ اور امام ابو پوسٹ کے قول سے اور ای کوہم اختیار کرتے ہیں میمنین مس لکھا ہے اور پیشاب کے استنجا کا قاعدہ بیہے کہ ذکر کو ہائیں ہاتھ سے پکڑے اور اس کود ہوار پر یا پھر پر یا ڈھیلے پر جوز مین سے اٹھا ہوا ہے دگڑے پھر کودا ہے ہاتھ میں نہ لے اور ای طرح ذکر دائے اتھ میں اور پھر کو باکس ہاتھ میں نہ پکڑے اور اگر بہنہ ہو سکے تو و صلے کودونوں ایر یوں میں بکڑے اورز کرکویا کیں ہاتھ میں بکڑ کرائی پر گڑے اور جوریجی شاہ سکے تو بھر کودا ہے ہاتھ میں بکڑے اور اس کو حکت ندوے بیزاہدی علی تک کھا ہے اور پاک کرناس وقت تک واجب ہے جب تک ول م بیایقین موجائے کہ اور پیٹاب ند آئے گا بظہر بیر میں لکھا ہے بعضوں نے لکھا ہے کہ چند قدم جل کراستجا کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ زمین پر یاؤں مارے اور كنكار اوردائي الككاباكي يركيف اور بلندى كيستى كى طرف كوائر اورسيح يدب كدلوكول كي طبيعتيل مخلف موتى بيل جب ل سین دیمرمواضع عی بقدردام مے صوب بی جب اس سے زائد ہوتو ماض ب ہوتی جب موضع انتجابی بوتو ہا ہے کے قدرورم صوبواورز اکد بوتو مانع ہوا اخ سے سیسندیل ہے کے متعدے تھاوز ہی جمع کی جائے لیکن دی مصورت کسا تروے تجاوز ٹیس اور مقعد ے تجاوز ٹیس لیکن طاکر درم ہے ڈائد بة اللبريدك المتنجا يتمرول كافي باا

ميتا نار فانديم مير فيد الفل كيا إورورت مرد ازياده كشاده ووكر بيض ميضمرات من العاب جيزين بكرامام ابوطنیق کے نزدیک پاکناند کے مقام کواوّل دھوے پیٹاب کے مقام کوبعد میں دھوئے اورایام محر اورایام ابو بوسف کے نزدیک بیٹاب کے مقام کواوّل دھوئے میں تارخانیہ میں لکھا ہے اور انھیں دونوں کے قول کوغر نوی نے اختیار کیا ہے اور یہی اشہ ہے میشر ج منیت المعلی میں تکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور موضع استنجا کے پاک ہونے کے ساتھ بن ہاتھ بھی پاک ہوتا ہے بیسرا جید میں كعاب اوراستجاك بعد باتح بمى وحول يسي كداول وحوتاب تاكه فوب تقرابوجائ اورروايت مى به كرني فأفير أن المتجاك بعد ہاتھ دھویا اور دیوار پر ملا ہیجیین میں لکھا ہے جوگرمیوں میں استفا کرے وہ اچھی طرح دھوئے کیکن جاڑوں میں اس ہے بھی زیادہ دحوے تا كد صفائى حاصل جوجائے بياس صورت بي ب جب كه يانى شنداجوادراكرياني كرم جوتو جازےادركرى كاموسم براج ب کیکن گرم یانی میں شندے یانی سے تو اب کم بے بیمضمرات میں تکھاہے اور استخاصہ والی عورت کو پیپٹاب و یامخانہ کے سواہر نماز کے وقت میں استنجا کرنا واجب ہے میرمرا جید میں لکھا ہے اگر بایاں ہاتھ شل ہوجائے اور اس سے استنجائیں کرنا تو اگر یانی ڈالنے والانہ لے تواستنجان کرے اور اگر جاری یانی پر قاور بوتو وائے ہاتھ ہے کر لے بیٹلا صدیس لکھا ہے۔ بیار آ دی کی اگر کی بی اور یا ندی نہ بواور اس کا بیٹا یا بھائی ہواوروہ خودوضونیس کرسکتا تو اس کواس کا بیٹا یا بھائی وضوکرادے مگراستنجانہ کرائے کیونکہ وہ اس کے ذکر کوٹیس چھوسکتا اور استخااس سے ساقط ہوجائے گا بیمچیط میں تکھا ہے۔ بیار مورت کا اگر شوہر نہ ہواور وضو کرنے سے عاجز ہواور اس کی بینی یا بہن ہوتو اس کو وضوكراد ماوراستنجاس مساقط موجائ كايدفآوي قاضي خان ش كلعاب استنجابي قبله ي طرف كومندكرة اور ينيدكرة مكروه باور ل مجریانی سے استجاکر نا اوب ہے بعد پھروں ہے یاک ہونے کے کیونکہ حضرت ام المؤمنین معدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت ملی الله علیہ وہلم تمن بار پانی ہے دھوتے تھے دواوا بن بلیداورام المؤمنین ہے مروی ہے کہتم اے تورتو السینے شوہروں کو کھو کہ وینا نا میساڑ کو باٹی کے ساتھ دھوڈ الیس کہ رسول الدُّم على الله عليه المما كم المريخ يتصدواه احدوالتر فدى وكداوركها حمياك إلى عدامتنياست بعااع

استنجاك بإن في فتم ب وونول على يدواجب إن ايك مخرج كاوحوناس وقت جب جنابت ياحيض يا نفاس كي وجد يقسل كرف تاكة باست اور بدن على في كل جائ اور دوسرى جب بجاست مخرج عد متجاوز بوخوا وتحوزى بويا بهت امام محرك فزديك وحوتا واجب باوراس من زناده احتياط باورامام ابوطنيقة اورامام ابوبوست كنزويك اكرنجاست قدر ورايم سيمتجاوز موقواس وقت دحوناواجب باس لئے كرجس قدرنجاست مخرج برب وہ اعتبار سے ساقط بے كيونكداس كاكس جيز سے يو نجھ ليما كانى بيس معتبرون نجاست ربی جومخرج کے مواہے تیسری سنت اوروواس وقت ہے جب نجاست مخرج سے نرجے چوتھے متحب اوروواس وقت ہے جب چیٹا ب کیا اور پامخاندند مجراتو چیٹا ب کے مقام کو دھولے پانچویں بدعت اور دورج تھنے ہے استخاکرنا ہے میا نفتیار شرح مخار میں اکھا ہے جب باکنان میں داخل ہونے کا اراوہ کرے تومستحب ہے کہ جن کپڑوں سے نماز پڑھتا ہے ان کے سوا اور كيڑے بهن كر بائخانديں جائے أكرابيا كرسكا موراور جوينييں موسكا تواہيے كيزوں كونجاست اورستعمل يانى سے بجائے ميں كوشش كرے اورسر و حك كريا مخاشدى جائے اكر الكوشى پرالله كانام يا كي قرآن كهدا بوتو اس كو مكن كريا مخاشدى واخل مونا مروه ب بدراج الوبائ من العاب اورمتحب بكر باكنانده واقل و قدت بيراج اللهد الله المود يك من المعديد معنی اسانشہنا ہ ما تکتابوں تیرے پاس پلیدی سے اور پلید چیزوں سے اور پاسخاند میں واعل ہو تے وقت بایاں پاؤں آ کے برحادے اور نظفتو دا جنا پاؤل پہلے بوسادے میجین ش لکھا ہے اور کھڑے ہونے کی حالت ش سرتر نہ کھو لے اور دونوں پاؤل کودور دور رکھے اور بالنمي طرف كوجه كأرب وربات ندكر اورالله كاذكر ندكر اورجينيك واليكاسلام كااوراذان كاجواب ندد اوراكر جهينك آ جائے تو ول میں الحمد اللہ پڑھ لے اور زبان نہ بلائے اور بلاضرورت اسے ستر کوندد کھے بول و براز کوند دیکھے اور ناتھو کے نہ ناک چینے نہ کھٹارے نہ بہت ادھرادھرد کیجےاور اپنے بدن سے کمیل نہ کرےاد را سان کی طرف نظر ندا تھائے اور پیٹاب یا تخان پر بہت وريمك ند بينے بيسران الوبان عمل لكما ب اور جب باكنان سے نظافو بيري سے : الْحَدُدُ لِلْهِ الَّذِي أَعْرَبَهُ عَنِي مَا يُو دِينِي وَأَبْقِي مَا تَنْفَعَيني لينن حمد بالله ك لي جس ف تكال دى و وجز جوجهكوايذ وي تقى اور باتى ركى و وجز جوجهكوفا كدووي ب جارى يانى يأبند ل سكوتك معزت ملى الفيطير وملم في والحمي ماتع سكرماته التنواكر في من فر ماياب بنا نج مديث الوالا و في مرافع بكر جب تم يس كوني وشاب كرية النيخ ذكركوداكي باتعات شجعوت اورجب ويفائد كاريخ واكي باتعات المتجاندكر عادرجب بانى بينة وايك مانس على شابغات مداه اليخارىءاع

پائی می یا نہریا کو میں یا حض یا چشہ کے کتارہ پر یا گھل دارد دخت کے بنچے یا کھیتی میں ایسے سامید میں چھاں چھنے کا آرام فے اور مرب میں یا نہریا کو اور مسلمان کے راستہ میں چھنا ب کرنا اور پائخانہ گھرنا مردہ ہے۔ نہی جگہ میں چھنے کراور تجی جگہ کی طرف چیٹاب کرنا کروہ ہے اور رسانپ اور چیوٹی کے سوراخ میں اور ہر سوراخ میں چھنے کراور تجی جگہ کی طرف چیٹاب کرنا کروہ ہے اور سانپ اور چیوٹی کے سوراخ میں اور ہر سوراخ میں چیٹاب کرنا کروہ ہے اگر عذر ہوتو مغما نقہ ہیں اگر جو میں ایس پر نہ پر میں۔ اور چیٹاب کرنا کروہ ہے اگر عذر ہوتو مغما نقہ ہیں اگر ہوئے ہیں اور چیٹاب کرنے کا ادادہ کر سے اور زمین خت ہوتو پھر نے اس کو کوٹ نے یا پھر کھودے تا کہ چھینے میں اس پر نہ پر میں۔ اور چیٹاب کر کے اس جگہ بھی وضوو نہانا کروہ ہے دیر ان الو ہان میں کھا ہے۔

# كتاب الصلوة

» جمرة نهن

نماز کے وقتوں کے بیان میں اوران مسائل کے بیان میں جواس کے میل میں بیں اس باب میں تین نصلیں ہیں

أيهني فصل

# نماز کے وقتوں کے بیان میں

فجر کی نماز کا وقت می صاوق ہے شروع ہوتا ہے جے صادق اس سیدی کہتے ہیں جوسورج کے نگلنے تک آسان کے کنارہ پر پہلی ہوتی ہے۔ میں خام رہوتی ہے گئے تک آسان کے کنارہ پر پہلی ہوتی ہے۔ میں کا ذب کا اعتبار میں اور میں کا ذب کا اعتبار میں اور میں کا ذب کا اعتبار ہوتی ہوتا اور دوزہ دار پر کھانا حرام میں ہوتا ہے کا فی میں کھا ہے۔ مشاکح میں اختلاف ہے کہ دوسرے قول میں ذیادہ دوسری فجر کے شروع کا اعتبار ہے بیا اس کے پیمل جانے اور منتشر ہوجانے کا اعتبار ہے ہے جاتے دوسرے قول میں ذیادہ

ا بیکناب ہنماز کے ادکام ادر مسائل کے بیان شراا ج لینی بعد اسلام لانے کے نماز ہر بالنے عاقل پر قرض ہے ادرمرد ہویا عورت ہواا ع مینی اس کا انکار تخرہے اور بلاا نکار کے چھوڑ ناحزام و کبیرہ ہے حضرت جاہڑنے معفرت مسلی اللہ علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آ دی وشرک نے درمیان ترک نماز ہے دواہ مسلم وغیرہ اور ترخدی کی دوایت میں یوں ہے کہ تفر وابھان کے درمیان ترک نماز ہے بھی جس نے نماز چھوڑ دی وہ کفر پر ہو گیا۔ امام شاقعی سکے زو کی جس نے ایک نماز چھوڑی حمد او دکافر واجب النشل ہوا اور معفرت پر بید ان کی صدیت ہے کہ بہتے کہ ایک تاری میوان کے درمیان ہے دونماز ہے ہی جس نے نماز کوچھوڑ اتو آس نے تفرکیارواہ التر خدی وجو والنسائی 17

وسعت ہے اور ای طرف اکثر علیاء مائل ہیں بیعنار الفتادی میں لکھا ہے اور زیاد واحتیاط اس میں ہے کہ روز واور نمازعشا کے باب عمل پہلے قول کا اعتبار کرے اور فجر کی نماز میں دوسرے قول کا انتہار کرے بیشرح کم نقابی میں لکھا ہے جو پینے ابوالمکارم کی تصنیف ہے۔ وتت ظہر کاز وال سے شروع ہوتا ہے جب تک سمایدووشل ہوسوائے اصل کے بیکانی میں لکھا ہے اور میں سیحے ہے بیمیدا سرحسی میں لکھا ہے اور زوال اس کو کہتے ہیں کہ بر مخض کا سایہ شرق کی طرف بڑھنے لکے یہ کانی جس لکھا ہے۔ زوال اور سامیاور سامیا اصلی کے بچانے کا طریقہ یہ ہے کدایک سید حی لکڑی ہرا ہرز مین میں گاڑویں تو جب تک سامیکم ہوتا رہتا ہے اس وقت آفاب بلندی پر ہے اور جب ساید بردهناشروع جوتو معلوم بوا که اب سورج دُ ها! اس وقت اس سایه کے سرے پر ایک نشانی بناوی اس نشانی ہے لکڑی تک جس قد رسامیدر با ہے وہ سامیداصلی ہے اس جب بڑھے اور وہ زیادتی اصل نکڑی ہے دونی ہوجائے سوائے اصلی کے تو ظہر کا وقت المام الوصنيفة كنزويك باقى شرب كالبيفاوي قاضي خان ش لكعاب اور يمي طريقه سيح ب يظهيريه م لكعاب اورفقها في تکھا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ ظہری نماز سامیہ کے ایک مثل ہونے ہے پہلے پڑھ لے اور عمری نماز دومثل ہونے کے وقت پز مے تا کہ دونوں نمازیں بھیٹا اپنے وقت میں اوا ہوں عصر کا وقت سابیہ اصلی کے سواکسی چیز کا سابید دوشش ہوجانے کے وقت ہے سورج كغروب تك بريشرح مجمع من كلها ب اورمغرب كاونت مورج كغروب شفق كے غائب مونے تك ب يشفق امام محر اورامام ابو بوسٹ کے زوریک سرخی کو کہتے ہیں ای پر فتوی ہے بیشرح وقایہ میں اکھا ہے امام ابوطنینہ کے زوریک شفق وہ سفیدی ہے جوسرخی کے بعد ہوتی ہے بیقد وری میں تکھا ہے اور ان دونوں کے قول میں لوگوں کے لئے آسانی زیادہ ہے اور امام ابو حنیف کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اس لئے کہ نماز کے باب میں اصل ہے ہے کہ اس کا ہررکن اور شرط ای چیزے ثابت ہوتا ہے جونتین ہو یہ نہاریں اسرار سے اور مبسوط شخ الاسلام سے تعل کیا ہے اور عشا اوروتر کا وقت شغل کے جینے سے منح کا ذب تک ہے ریکانی میں لکھا ب وتركوعشا سے بہلے ندر مع كونكدر تيب واجب ب نداس ك كدور كاونت داخل تيس موتايهاں تك كداكر بول كرور كوعشا ے پہلے پڑھ لیایا دونوں کو بڑھ لیا پھرعشا کی نماز کا فساد معلوم ہوا نہ وتر تھجے ہوجائے کی اور امام ابوطنیفہ کے نز دیک مرف عشا کا عادہ کرے گاہ لئے کہ ترتیب اس متم کے عذر میں ساقط ہوجاتی ہے۔ اور جس مخص کوعشااور وتر کا وقت نہ ملے مثلا وہ ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں شغق کے غروب ہوتے ہی تجر کاطلوع ہوجاتا ہے یاشغق کے غائب ہونے سے پہلے تجر کاطلوع ہوتا ہے اس پر عشااوروتر واجب نبهو سكے بيمبين من لكھاہ۔

ودرىفعل

## وتنوں کی فضلیت کے بیان میں

قجر کی نماز میں تا فیرمتحب ہے لیکن الی تا فیر ذکرے کہ سورج کے نظنے کا شک ہو بلکداس قدر دوشن میں نماز پڑھے کداگر
نماز کا فساد ظاہر ہوتو پھراس کو قر اُست ستجد کے ساتھ اپنے وقت میں اواکر لے بیٹیین میں لکھا ہے اور بیٹم ہرز مانہ میں ہے کیان فرکے
روز جج کرنے والوں کے واسطے سردلفہ میں اس کے خلاف ہے اس لئے کہ وہاں اندھرے میں نماز پڑھنا اُفسل ہے بیٹی میں لکھا
اِ اور آخر وقت جمر کا جب تک کہ آفاب ملوع ندکرے اور معراج میں نماز می فرش ہونے کے بعد میں اول نماز ہے معرب اُس ہے روایت ہے کہ
معرب ملی اللہ علیہ وسلم میں بچاس نماز میں مغروش ہوئی پھر کھٹا کہ پانچ تک کی گئیں پھر ندافر الی گئی کہ اے جو ملی اللہ علیہ وسلم ہرے بھاں
بات بدلی نیس اور تیرے واسطے ان یا نجول کے وظرب بچاس جی اور اُسلم کے میں اور تیرے واسطے ان یا نجول کے وظرب بچاس جی اور اُسلم میں اور تیرے واسطے ان یا نجول کے وظرب بچاس جی اور اُسلم میں اور تیرے واسطے ان یا نجول کے وظرب بچاس جی اور اُسلم کے اسلم میں بھرے بھال

ہے۔ گرمیوں کی نمازی تا نی کر دااور جاڑے میں جلدی کر تامستہ ہے بیکائی میں لکھا ہے فواہ اکیا انماز پر ھتا ہو فواہ جماعت

ہے پر ھتا ہو بیٹر ت بھی میں لکھا ہے جوائن ملک کی تصنیف ہے عمر کی نماز میں ایسے قت تک کہ مورن میں تشکر شہور ہانہ میں تا نیر

کرنامستہ ہے۔ سورت کے گروہ کے تغیر کا اعتبار ہے دھوپ کے بد لئے کا اعتبار تیں ہے ہی جب مورن کا گروہ ایسا ہوجائے کہ اس

کردیکھنے ہے آگھ نے چندھیا جائے قواس وقت مورن میں تغیر ہوگیا اور جب تک ایسا تیں ہے ہیں ہے کافی میں لکھا ہے اور بیل

میر کردی گھا ہے اور اگر تغیر ہے پہلے نماز شروع کی اور تغیر تک نماز دراز ہوگی تو کروہ نیس ہے برالرائن میں عابیۃ البیان سے

میں جس کو جاگر ہوائے کا اعتباد ہواس کو آخر سب تک تا فیر مستب ہاور جس کو اعلاد نہ ہووہ ہونے ہے بہلیو ہولے ہیں تیم کی نماز میں تا فیر کی نماز ورائی میں لکھا ہے اور ورائی نماز میں تا فیر کرے تا کہ ذوال ہے پہلے نہ ہوجائے

ہواور ایر کے دن فیر کی نماز ورشنی میں پڑھے میں بغیر ایر کے پڑھتا ہے اور خس کی نماز میں تا فیر کرے تا کہ ذوال ہے پہلے نہ ہوجائے اور عمر کی نماز میں تا فیر کرے تا کہ ذوال ہے پہلے نہ ہوجائے اور معرب کی نماز میں تا فیر کرے تا کہ ذوال ہے پہلے نہ ہوجائے اور عمر کی نماز میں تا فیر کر سے تا کہ ذوائی میں اور دو نمازوں کو اور موائی کی خار میں تا فیر کر سے تا کہ ذوائی میں اور دو نمازوں کی نماز میں تا فیر کر سے تا کہ ذوائی میں اور دو نمازوں کی نماز میں تا فیر کر سے تا کہ نمازوں میں اور دو نمازوں کی مورد دی تو تھی تھو میں تو تا کہ نماز میں تا فیر کر سے تا کہ بارش یا بھی تا کہ نمازوں میں دور دو نمازوں کی دورت کی عقور ہے تی تھی تھا میں نمازوں کی دورت کی عقور ہے تا کہ نورت کی میں تو تا کہ نمازوں کی تو تا کہ نمازوں کی دورت کی مورد کی تاکہ نمازوں کی مورد کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تو تا کہ نمازوں کی تارک کی تو تا کہ نورت کی تاکہ کی تکی تاکہ کی تاکہ کی تار کی تاکہ کی ت

بسرى فصل

# ان وقتوں کے بیان میں جن میں نماز جا ئر نہیں

اورجن میں مروو ہے۔ تین عساعتیں ہیں جن میں فرض نماز اور تلاوت کا سجدہ جائز نہیں سورج سے طلوع ہونے ہے بلند ہو جانے تک اور سورج کے قائم ہو جانے سے زوال تک اور سورج کے سرخ ہونے سے چیپنے تک مگراس وقت میں ای ون کی معفر و غروب کے وقت اوا ہوجاتی ہے بیفاوی قاضی خان میں تکھا ہے تھے امام ابو بمرحمد بن الفضل نے کہا ہے کہ جب تک انسان سورت کا گروہ و کیمنے پر قادر ہے تب تک وہ طلوع کی حالت میں ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے بیٹھم اس وقت ہے جب جنازہ کی نماز اور تلاوت کا مجده ایسے وقت بی واجب ہوئے ہول کراس وقت انکار کرنا مہاح تھا اور پھراس وقت تک اس کی تا خیر کی تو وہ اس وقت میں قطعا جائز نہیں لیکن اگرا بیے وقت میں واجب ہوئے اورا بیے وقت ان کوادا کیا تو جائز ہے اس کئے کہ جیباان کے وجوب میں نقصان تھا وبيائي ان كي ادا مي نقصان بيرسراج الوباح مي لكما باور يمي كافي اورجين مي لكما بيكن عبده تلاوت مي تاخير افضل ب اور نماز جناز وکی نماز میں تاخیر مکرو ہ ہے سیمین میں لکھا ہے۔اور ان وقتوں میں جوفرائعن اور واجبات مثل وتر کے کے اپنے وقتوں ہے فوت ہو مے جیں ان کی قضا بھی جائز نہیں مصفی و کانی میں تکھا ہے۔ نقل نماز ان اوقات میں جائز ہے مرتمروہ ہے بیان می اور شرح طحاوی میں لکھا ہے یہاں تک کداگر سورج کے طلوع کے وقت یا خروب کے وقت نفل شروع کی اور اس میں قیقہ مارا تو اس پر وضوکر نالازم ہوگا اورا گرای دن کےعصر کے سوااور فرض نمازان وقتوں میں پڑھی تو قبتیہ ہے وضوئبیں ٹو نے **گار ناوی قا**ضی خان کے ع برليل أول علياله إم ابودوا بالطحر فان شدة الحر من شدح جهند ش*ندك عن الماؤنما ذائم كانك شدت حرادت كي جنم ح*ادث ست ب-١٠٠ ج بدليل مديث مقبرين عامر تين اوكات عمل جن على أم كونماز يزجين اورايين مرد يون كرف سيدرسول الله ملي الله عليدوسلم سي ممانعت فرماني وقت طلوع آفاب کہ بہاں تک کہ بلندہ و جائے اور وقت زوال آفاب کے بہال تک کہ ڈھل جائے اور جب کے فروب ہونے کے بہال تک کے تراب ہو جائخااع

نواقعی وضو می لکھا ہا اور اس نماز کا تو ز دینا اور پھر وقت غیر عمروہ میں قضا ہمو جب ظاہر روایت کے واجب ہا اوراگراس کو تمام
کرلیا تو شروع کرنے سے جولا زم ہوا تھا اس کے ذمہ ہا آر کیا ہوئے القدیم سکھا ہا اور گنبگار ہوائین پچھا وراس پر واجب بیل یہ
شرح طحادی میں لکھا ہا اوراگر وقت محروہ میں اس کو قضا کیا تو جائز ہے مگر گناہ گار ہوتا ہے بیجیط مزحی میں لکھا ہے۔ اگر بینزری تھی کہ
وقت محروہ میں نماز پڑ سے گا تو اس کا اس وقت میں اداکر ہا میچے ہوگا گر تنہگار ہوگا اور واجب ہے کہ وہ نماز اور وقت میں پڑ سے یہ
جرالرائن میں لکھا ہے۔ اگر نذری تھی کہ کسی وقت میں نماز بڑ سے گا یا پینذری کہ ان وقت اس کے سواکسی وقت میں نماز پڑ سے گا تو اس نماز
کی اداان اوقات میں جائز نہیں میں اوجہ ہے بیشر میں میں تھی ہی گھا ہے جوامیر الحاج کی تھنیف ہے۔ نو وقت ایسے ہیں کہ جن
میں نوائل اور جوادر نمازیں ان کے تھم میں ہیں وہ محروہ ہیں فرائش محروث نہیں بینیا بیاور کفا یہ میں نکھا ہے

ان وقتوں میں تصااور جناز و کی نماز اور الاوت کا مجدہ جائز ہے ریاناوی قاضی خان میں لکھا ہے مجملدان کے مجمع کے طلوع ہوئے کے بعد تماز جر سے قبل تک کا دفت بینہا بیاور کفایہ میں لکھا ہے اس وفت میں جمر کی سنتوں کے سوائفل محروہ بیں جو مخص آخر رات میں نفل پڑ حتا ہواور ایک رکھت پڑھنے کے بعد فجر طلوع ہوجائے تو اس کا تمام کر لیٹا انعنل ہے اس لیے کہ فجر کے بعد نفل پڑ حتا اس نے ایج تصدیم سی کیا اور و وفقل ہو جب اسے قول کے جرکی سنق کے قائم مقام تیں ہوسکتی بیسرائ الوہاج میں اور جین میں لکھا ہے اور اگر جار رکھتیں پڑھیں تو جود ورکھتیں طلوع فجر کے بعد پڑھی ہیں وہ فجر کی سنتوں کے قائم مقام ہوجائے گی بھی مختار ہے یہ خزاند النتاوي ش الكما باور مجمله ان كينماز جرك بعدسورج كے تكلے لكا وقت برينها بداور كفايد من اكما برا كر جرك منتوں می فساد ہو گیا تھا محران کو جرکی سنتوں کے بعد قضا کیا تو جا رئیس بیریط مرتسی میں تکھا ہے اور مجملہ ان کے عصری نماز کے بعد سورج کے هغیر ہونے سے پہلے تک کاوفت ہے رینہا بیاور کفاریش تکھا ہے اگر نفل نماز مستحب وقت میں شروع کی پھراس کوتو ز ویا اور پھرعمر کی نماز کے بعد سورج کے چھپنے سے پہلے ان کی تصارد حمی تو جا ترنہیں بیرمیط سرحتی میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے سورج کے چھپنے کے بعد مغرب کی نمازے بہلے کا وقت ہے اور نیز و ووقت جمعہ کی اقامت ہواورو ووقت جب جمعہ یا عمیدیں یا کسوف یا استفاکا خطبہ برم حاجاتا ہو بہنہا بیاور کفا بیش لکھا ہے۔ جب حج یا نکاح کا خطبہ پڑھیں اس وقت نفل پڑھنا کروہ ہے بیمنیت المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج كى تعنيف ہے ۔ اور جب امام جمعہ كے روز خطبہ كے واسطے نظے اس وقت نقل پڑھنا كروں ہے بيرمنية المصلي ميں لكھا ہے ۔ اگر جار ر کھتیں جدے پہلے کی شروع کردیں پرامام خطبہ سے واسطے نکلا جاروں رکھتیں پوری کر لے بھی سے اور اس طرف میل کیا صدر الشہید حسام الدین نے یے شہیریہ میں لکھا ہے جب نماز کی اقامت ہوجائے تو نفل پڑ صنا تکر وہ ہے لیکن اگر جماعت کے فوت ہوئے کا خوف نہ ہوتو جمری سنت بے مناجائز ہے میدین کی نماز سے پہلے کھر اور سجد میں نفل بے مناظرہ و ہے اور بعد تماز عیدین کے سجد میں نفل یڑ صنا مکروہ ہے نہ گھر میں اور عرف اور مز دلفہ میں جونماز دں کوچھ کرتے ہیں ان جمع کی نماز وں کے درمیان میں نفل پرد صنا مکروہ ہے بیہ بحرالرائق من آلمعا ہے اور جب کسی نماز کا وقت نظے ہوجائے تو اس وقت کے فرض کے سوااور سب نمازی محروہ ہیں پیشرح منبعة المعسلی مں ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے حاوی سے نقل کیا ہے۔ بیٹاب اور یا تخان کی حاجت کوروک کرنماز پر صنا مکروہ ہے۔ جب کھانا حاضر ہواور نفس اس کی طرف شاکق ہوتو نماز پڑھنا مکروہ ہے اور جووقت ایسا ہوکہ اس میں ایسے سبب یائے جا کمیں سے جن کے وجہ سے افعال ملوٰ قاکی طرف دل متوجہ نہ ہوگا اور خشوع میں خلل بڑے گا خواہ کوئی ساسب ہواس دفت بھی نماز مکروہ ہے اور آ دھی رات کے بعدعشا کی نماز تمردہ ہے یہ الرائق میں لکھاہے۔

ا معن بعد نماز فجرادر بعد نماز عمر كفل كى تتم يجهو خواه سنت موكده بويااور بوكروه بكوتك روايت بكرة تخضرت فأفظ في اس ي تعفر ماياب اع

كتاب الصلوة

פרת (נות

ا و ال کے بیان میں اس ہاب میں دونصلیں ہیں

يهلى فصل

اذان کے طریقہ اور مو( ذن کے احوال میں

فرض تمازوں کو جماعت ے اوا کرنے کے لئے او ان ویناسنت ہے میڈ آوی قاضی غان میں لکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ واجب ہاور سی میں کہ سنت موکدہ ہے ریکانی میں لکھا ہے اور یہ یمی ند ہب ہے عامد مشائخ کا بیمچیط میں لکھا ہے اقامت بھی فقط فرضوں کے لئے سنت ہونے میں مشکل اذان کے ہے یہ بحرالرائق میں لکھاہے یا نچوں فرض نمازوں اور جمعہ کے سواجونمازیں ہیں جیسے سنتیں اور وتر اور نوافل اور تر اوت کے اور عیدیں ان کے لئے او ان اور اقامت نہیں بیچیط میں لکھا ہے اور ای طرح نذر کی نماز اور جنارہ کی نماز اور استنقااور جاشت کی نماز اور حواوث کی نمازوں کے لئے اوان اور اقامت نیس تیمین میں لکھا ہے۔ کسوف اور خسوف کی نماز کا بھی بہی تھم ہے میکٹنی شرح کنز میں لکھا ہے مورتوں پراڈ ان اور ا قامت نہیں اگروہ جماعت سے پڑھیں تو بغیراذ ان وا قامت کے پڑھیں اگرا ذان وا قامت کہیں تو تماز جائز ہوجائے گی گر گناہ ہوگا پیفلامہ میں لکھا ہے اذان اورا قامت مسافر کے لئے اور مقیم کے لئے جوابے محریس نماز پڑھتا ہومتحب ہے غلاموں پر اذان وا قامت نہیں تیمیین میں لکھا ہے سے سوااور نمازوں کے وقت ے پہلے اوّان بالا تفاق جائز نبیس اوراس طرح صبح کی اوّان وقت سے پہلے کہناا مام ابوصیفیہ اورا مام محمد کے نز دیک جائز نہیں۔اگر وقت سے پہلے اذان کہدوی تو وقت میں محراوا ویں ۔ بیٹرح مجمع البحرین میں لکھا ہے جوابن الملکی تصنیف ہے اورای برفتوی ہے بد تا تارخانیہ میں جنہ سے نقل کیا ہے۔اس بات پرسب کا اہماع ہے کہ اقامت وفت سے پہلے جائز نہیں میں چیا میں لکھا ہے مؤ ذن کی ا قامت كينے سے ايك ساعت كے بعدامام آيايا قامت كے بعداس في جركي سنتي برهيں تو اقامت كا اعاده واجب بيس يقديم کھا ہے اور اذان کمنے کی اہلیت اس مخص میں ہے جوقبلہ کواور نماز کے وقتوں کو پہچانتا ہو بدفیا وی قاصی خان میں لکھا ہے۔ اور جا ہیے کہ مؤؤن عاقل اورصالح اورمقی عالم سنت ہو بینها نہ میں لکھا ہے اور لائق ہے کہ جیبت والا ہواد رلوگوں کے حال پر مہر ہائی کرتا ہواور جو لوگ جماعت من من آتے ان پرزجر كرتا موية قيد عن لكھا ہے اور جميشداذ ان كہتا مويد مداريا ورتا تار خانيد من لكھا ہے اور تواب ك واسطحاذ ان کہتا ہو بیزہرالفائق میں لکھاہےاور بہتریہ ہے کہ وہی امام نماز کا ہو بیمعراح المدرا یہ میں لکھاہےاورافضل سیے کہ تیم ہی ہو بیکانی میں تکھا ہے۔ اگر ایک مخص نے اوان کی اور دوسرے نے اقامت کددی اگر پہلا مخص عائب تھا تو بلا کراہت جا زنے اور اگر حاضر تھا اور اس کو دوسرے کی اقامت کہنے ہے ملال ہوتا ہے تو عمروہ ہے اور جو اس پر راضی ہوتو ہمارے نز دیک عمروہ نہیں بیمجیط ل فضائل اذان بهت بی از انجمله ابو بریرهٔ سے مرفوع روایت عمل بعدازاں بلال کے فرمایا مین قال عثل بعدا بقیدا دخل الجنة جس نے اُس ے شل یقینا کہاوہ بنت میں داخل ہوا۔ النسائی۔ آ واز اذان سے شیطان کا کیسوں ہما ممنا جارتگی مرفوع روابت سیح مسلم میں ہے۔ جس مخص نے انواب ک نیت ہے سات برس افران دی اللہ تعالی نے آس کے واسطے دوز خ سے براہت لکھ دی التر ندی قیامت کے دوزمؤ ذمین سب لوگوں سے کرون بلند ہوں گے مسلم مؤذن کی درازی آ وازکوجن وانس وجو چیز سے کی دواس سے واسطے قیامت سےروز کواہ ہوگی۔ابغاری امام تو ضامن ہے اورمؤذن امائترار ہے البی امون كوبدايت د ساورمؤذنول كويش د ساورابوداؤدوالتريذي التي تول أفينل .... بيموب اورسيح بيكهمؤذن عي اقامت بمي كم بيكان شراكهما با

يم الكعاب - اكرار كا عاقل اذ ان ديلو ظاهرروايت بالكرامت يح بيكن اذ ان بالغ كي افضل باورجوار كالمجهوالاند مواس كي اذان جائزنبين اور پراس كا عاد وكرين اور يمي تهم ب مجنون كايه نبايد ش لكها ب\_اگر كوئي مخض نشركي هالت بين اذان وينو كروه ے اور اس کا لوٹا نامستیب ہے اگر عورت او ان دے تو مروو ہے اور مستحب ہے کہ محراس کولوٹا اور سے ریکانی میں تکھا ہے قاس کی او ان مكرووب محريكرندلونا كمين بيذخيره بش لكعاب اورجب كي اذ ان ادرا قامت مكروه ب با نفاق روايات اوراشيريه ب كداذ ان كااعاده كرير اورا قامت كالعاده شكرين ظاهرروايت من بوضوكي اذان كروة تين بيكاني من لكما باور يكي يح بيجو برة الذيره من لكعاب بوضوى اقامت مروه ببليكن اعاده ندكرين بيميط مرهبي بين لكعاب أكرمؤ ذن بعداذان كيمرتد موكيا تواذان كاإعاده مروری نیس اور اگراعاد و کریں تو افغنل ہے بیسراج الوباح می اکساہ۔ اگراذان دینے میں مرتد ہو کیا تو اولی بیہ ہے کہ کوئی اور مخص اة ل اوان كياورا كروى تمام كراني جائز بريقاوي قاضى فان ين لكماب بين كراوان وينا مرووب اوراكر فاص اين واسط بيند كراد ان كي مضا تقدير مسافر في اكرسواري يراد ان كي تو مروونيس ا كامت كيدا سطار نام إي ين يقاوي قامني فان اورخلاصه ش العاب اوراكر شاتر ااورسواري يراقامت كي توجائز بيديد الرحى ش العاب مسافرا كرسواري يراذان شروع كرب اورمنداس كا قبلدكي جانب موقو جائز ب بيفاوي قاضي خان اورخلا مديس لكما ي دعتر عن سواري يراوان دينا بموجب خابرروايت کے مروہ ہے بیجیدا سرحسی میں تکھا ہے۔لیکن اس کا اعادہ نہ کیا جائے بیفلا مدمی تکھا ہے غلام کی اور کا وَن میں رہنے والے کی اور جنگل ھى رہنےوا لے كى اور ولدائز ناكى اوراند سے كى اوراس مختص كى جوبعض تما زوں كى اؤ ان دے اور بعض كى شدوے مثلا دن كوباز ارم ہواور رات کو تھر ہو بلا کراہت او ان جائز ہے۔لیکن کوئی اور او ان دیتے واد لی ہے سے ملے میں لکھا ہے۔ اگر اعد معے کے ساتھ کوئی ابیا مجھ ہے جواس کے نماز کے وقوں کی محافظت کرے تو اند جے اور ان آتھوں والے کی اذان برابر ہے بینہا میں لکھا ہے۔ فرض نماز بغیراذ ان وا قامت مجد میں پڑھنا تکروہ ہے بیرقماویٰ قاضی خان میں اکھاہے۔اذ ان اورا قامت کا چھوڑ بااس مخض کے لئے جوشہر میں نمازيز ھے اور اس محلّه میں اذ ان اور اقامت ہوگئی ہو مکروہ نیس اور اس میں قرق نیس کہ ایک محض نماز پڑھے یا جماعت ہو یہ بین میں تكعاب اورافعل بديب كداذان اورا قامت عازيزه يترتاثي بس لكعاب اوراكراس محله مس اذان شاموني موتو أذان اور ا قامت كا چيوز نا مروه باورا كيلي اذ ان كا چيوز دينا مرونبيل بيعيدا جي لكها به اثرا قامت چيوز دي تو محروه به بيترتاشي ميل لكها ہے مسافر کواگر چدا کیلانماز پڑھتا ہواؤان اورا قامت کوچیوڑ نا مکروہ ہے بیمسوط میں لکھا ہے اگرفتا اتا مت چیوڑ دی تو جائز بيكين مروه بي بيشرح طحاوى على اللعاب اكراذان اورا قامت دونول كيولو ببتر باور بي تقم باس صورت على كه اذان تدکی اورا قامت کی بیمبوط میں تکھا ہے۔اگر کوئی مخص کاؤں میں اپنے تھر میں نماز پر سے اگر اس کاؤں میں اسی سجد ہو کہ جس میں اذان اور اقامت ہوتی ہوتو تھم اس کا وہی ہے جوشیر کے اندر تھر میں نماز پڑھنے والے کا ہوتا ہے اور اگر اس گاؤں میں انبی مجدنیں تو تھم اس کا مسافر کا ہے بیشنی شرح نقابی میں لکھا ہے اگر انگوروں کے باغ میں یا کھیت پر ہوتو اگر گاؤں يا عمر تريب عبة وين كي اذ ان كافي (١) عادر جوتريب نيس تو كافي نيس اور قريب كي حديد يه كدو إلى كي آواز آتي مويد عثار الفتاوي على المعاب أكرووا وان ويد لين تواولي بيقلامه على الكواسيد أكرجكل على جماعت عدماز برميس اوراؤان جيوزوي تو كروونيس ل معلی نبیر کرمورت کا آواز بلند کرنافعل حرام ہے تو اس میں کرا ہت شدید ہے ہیں شاید کہ جواز بنظر حسول مقصود ہولیکن تامل بیرکر مقصود بذریعہ حرام حاصل مواقواد في تول يدكروه مدوم اورجواب اعاد وسيخصوص جنب كم فكراذ ان مشروع بيد خلا مديس بهكد بالح بالتي بالتس جب اذ ان وا قامت على بالي جاسمي أو أس كو يخصر المساح المان المن المن المن على ياموت يا المنافقيا وهديت جب كماضوكر في علا جائد يمول كريند بواوركو في القرد مينه والا نيس يا كونكاموكيا ١١٥ (١) بدليل أول اين مسعودك بم كوبهاري أو م كي اذ ان كافي به ١١

اورا قامت چيوز دين تو مروه به بيزناوي قاضي خان من لکها به اگرميد والون نه اذان دے كريما عت كرلي تو مجر دوياره اذان اور جماعت اس معید می مروه باوراگر بعضے مجد والول نے اقامت اور جماعت سے نماز بڑھ لی اس کے بعد مؤذن اور امام اور باتی جماعت کے لوگ داخل ہوئے تو میں عت متحب ہوگی اور پہلی تحروہ یہضمرات میں لکھا ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں نے جواس مجد والفنيس كمي مجديش جماعت من أزيزه لي آواس مجدوالول كواس مجديد من دوبار وجماعت كرنے بيس مضا نقة نبيس ميديط مزهبي عن لکھا ہے۔معبدوالوں میں ہےا یک گروہ نے آ ہتداذان دی کدان کے سواکسی اور نے ندستا بھرای معبدوالوں کا دوسرا گروہ آیا اور اس کو پہلے فریق کی خبر نہ ہوئی پھرانہون نے چلا کراؤ ان دی پھراس کے بعد پہلی اؤ ان کا حال معلوم ہوا تو ان کو جا ہے کہ حسب دستور جماعت ہے نماز پڑھیں پہلی جماعت کا اعتبار نہیں کہ فآوی قاضی غان کی فصل اوّان میں لکھا ہے کسی مسجد میں کوئی مؤوّن اور ایام مقرر تہیں اوراس میں گروہ گروہ جماعت ہے نماز پڑھتے ہیں تو افعنل یہ ہے کہ ہرفریق علیحدہ اوْ ان اورا قامت ہے نماز پڑھے یہ فاّویٰ قاضی خان کی فعل مجد میں اکسا ہے ایک گرووئے جماعت ہے کی وقت کی نماز پڑھی پھراہمی وقت باتی تھا کہ ان کواس نماز کے نساد کا حال معلوم ہوااور پھراس ونت اور ای معجد میں اس کو جماعت سے قضا کیاتو اذان وا قامت کا اعادہ نہ کریں اگر بعد وقت کے قضا کیا تو چاہے کہاس مجد کے سواکہیں اورا ذان اورا قامت ہے قضا کریں بیزاہدی میں لکھاہے۔جس مخض کی نماز وقت نماز میں نوت ہو جائے مجراس کے بعدوہ اس کی تضایر حنا جا ہے تو اس کے واسطے اذان اور اقامت کیے خواہ اکیلا ہوخواہ جماعت میں بیمیط میں لکھا ہے۔اوراگر بہت ی تمازیں فوت ہو تمکی تو مہلی کے لئے از ان اورا قامت کے اور باتی میں متارے جاہے از ان وا قامت دونوں کیے جا ہے سرف اقامت کے برہداریم لکھا ہے۔اوراگر برنماز کے واسطے اوّان وا قامت کے تو بہتر ہے کہ تضاموانی طریقہ ادا ے ہو ریکانی میں لکھا ہے۔اور بھی مبسوط میں لکھا ہے جوامام سرحی کی تھنیف ہے اور اختیاراس وقت میں ہے جب ایک بی جلس میں ان سب نمازوں کو تضا کر لے اور اگر بہت ی مجلسوں میں قضا کر ہے تو اذان وا قامت دولوں شرط ہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور ضابطہ ہمارے مز دیک میہ ہے کہ ہرفرض کے لئے اوا پڑھے یا قضااؤان اورا قامت کیے برابر ہے کہ اکیلا پڑھے یا جماعت سے نیکن جعد کے دوزا گرشہر میں ظہر پڑھے تو اس کا اذان وا قامت ہے پڑھنا مکروہ ہے تیمین میں لکھا ہے اور عرف اور مز دلفہ میں جودونمازوں کوچھ کر لے تو میٹی کے لئے اوان اورا قامت کے اور دوسری کے واسطےا قامت کیے اوراو ان نہ کیے اگر مؤوّن کواو ان یا اقامت بیں عش آ جائے تو دومرا جنس اس کو پھر ہے کہا ی طرح اگروہ مرجائے تب یسی میں بھم ہےاوراس کاوضوٹوٹ کیا اور وضو کرنے کو گیا تو دوسرا تخص ازسرنو اذ ان کیے یا دی جب لوٹ کرآئے تو از سرے نو اذ ان کیے بیدنآوی قاضی خان میں تکھا ہے۔ ہارے مشائخ نے الله ان بررحم كرے بيكها بے كداولى بير بےكدا كروشونوث جائے تو اذان مويا قامت ان كو بوراكرے بھروضوكے لئے جانے اور يہ ميط عمل لكعاب، اكرمو ذن اذان كے درميان على رك جائے يا اقامت على اوركو كى سكھانے والانين تو واجب ہے كماز سرنواذان كيهاوراس طرح إذان يا اقامت كورميان من كونكا وكميا اورتمام كرف عدعا جزيهة دوسرا محف ازسرنو كيرية فأوى قاضى خان عمل لکھا ہے۔اورا گراذ ان کے درمیان تھبر کیا تو اس قدر وقفہ کیا جوفا صلہ میں شار ہوتا ہے تو اس کا اعاد ہ کرے اورا گرتھوڑ اوقفہ کیا جیسے کھکارتا اور کھانستا تو اعادہ نہ کر ہے بیتا تارخانیہ ہیں۔ ہمیہ ہے قتل کیاہے۔اذان میں بغیرعذر کھنکارنا مکروہ ہے اگرعذرہے کھنکاریے قتل مضا کقینیں میمراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اذان اورا قامت میں سلام کا جواب وینا مروہ ہے اوراضح سے ہے کہاس کے بعد بھی جواب ويناواجب نيس بدزامدي شل كلعاب مؤون كواوان ياا قامت على كلام كرنايا جانات جائية أكرتموز اسا كلام كيانو بمرشروع ساوان كهنالازمنيس اورجس وقت مؤون اتامت مس قد قامت العلوة تك ينج تواس كواختيار بيكراى جكداس كوتمام كرے يا نمازى جك

ر چلاجائے بیر فاوی قامنی خان اور محیط میں آکھا ہے۔

وومرى فصل

## اذان اورا قامت کے کلمات اوران کی کیفیت میں

اذ ان کے پندرہ کلے ہیں اور ہمارے نزد کیک آخران کالا الله الا اللہ تی پیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور وہ کلمات یہ ہیں كدالله اكبرالله اكبرالله اكبراشيدان لاالدالله الله الاالدالا الله الثه اشهدان محمد ارسول الله الميران محمد ارسول الله حي على الصلوة حي على الصلوة وي الغلاح ي على الغلاح الله اكبرالله الدالدالله بيزام ي من كلما بداورا قامت كمتره كلم بين بيدره كلم اذان ے اور دو کلے قد قامت الصلوٰة وو بار بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے جمر کی او ان میں تی الفلاح سے بعد الصلوٰة الخير من النوم دوبار زیاده کرے بیکانی شن کھا ہے۔ عربی کے سوافاری یا اردوز بال شد افان شدے بیٹناوی قاضی خان ش کھا ہے اور بھی اظہراوراضح ہے یہ جو ہرة العمر و بیں لکھا ہے۔اورسنت میر ہے کہ اذان اور اقامت کو جبر سے کہاور ان دونوں بی آواز بلند کرے مرا قامت اذان سے پست ہے بہنا بیاور بدائع مں لکھا ہے۔اور چاہے کہ میدنہ یا مجد سے باہرا ذان دے مجد میں اذان شدے میڈ آوی قاضی خان میں آلعا ہے اور سنت بیہ ہے کہ بلند جکہ میں بلند آواز ہے اذان دے تاکہ پڑوی اچپی طرح سنیں بیہ بحرالرائق میں آلعا ہے۔ اور مؤذن كوطافت سے زياده آواز بلندكرنا كمرده بيمضمرات عى لكھا بزين برا قامت كے بياتيد عى لكھا بادرمسجد على اقامت کے بید بح الرائق میں لکھا ہے اوراؤان میں ترجیح نہیں اور ترجیح اس کو کہتے ہیں کہ اشہدان لا الله الله اور اشہدان محمد ارسول الله دوبار پست آوازے کے اور جب دوسری بارا شہدان محمد ارسول اللہ پست آوازے کہدیکے تو پھر بلند آوازے اشہدان لا الله الا الله كولوثا وے اور شہادت کے دوکلموں کی تحرار کرے ہی ہرکلمہ شہادت کا جار بار ہوجائے گادو بار بست آوازے دو بار بلند آوازے بدکتابیش لكعاب اذان دك رك كاورا قامت باانو قف كم يطريق متحب كابيان ب يدبدايش لكعاب يهال تك كداكردونون كورك رک کے کہنا جائے یا دونوں کو بلاتو تف کے یا اقامت کورک کے اوراؤ ان کو بلاتو تف کے تو جائز ہے بیکانی میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مروہ ہے اور بھی حق ہی میر فتح القديم بي لکھا ہے اور رک رک کے کہنا يوں ہوتا ہے کہ اللہ اكبر الله اكبر كے اور پر كھ تغير مے مچر دوسری بارا یہے بی بچے اور اس طرح آخراذ ان تک دو ووکلموں کے درمیان بٹس تو قف کرے اور بلاتو قف کے معنی یہ بیں ملانا اور جلدی کرنا بیتا تار خانید میں بنا بچے سے نقل کیا ہے۔اذان اورا قامت میں برکلمہ پر واتت کا سکون کر سے لیکن اذان میں هید سکون کرے اور اقامت میں نبیت سکون کی کرے بیمبین عمل تکھا ہے اللہ اکبرے اوّل میں مدکرنا کفرہے اور اس کے آخر میں مدکرنا خطائے فاحش ہے بیزاہری میں لکھا ہے اور موافق طریقہ شروع کے اذان اور اقامت کے کلمات میں ترتیب کرے بیجیط سرحسی میں لکھاہے اورا گراذان وا قامت میں بعضے کلموں کوبعض برمقدم کرے مثلا اشہدان محمدارسول الله کواشہدان لا الله الله سے بہلے کہدد ہے تو افعل ا یہ ہے کہ جوابیخ وقت سے پہلے کرویا اس کا شارنیس بہاں تک کہ اپنے وقبت پراٹی جگہ اس کا اعاد و کر لے اور اگر اعاد و ندکرے تو تماز جائز ہوجائے گی بیرمحیط میں لکھا ہے اورا ذان اورا قامت کے کلمات کو بلاقعمل کے ورپے کیے یہاں تک کدا کرا ذان دی اوراس کو بی تمان ہو کمیا کہ بیا قامت ہے پھرفارغ ہونے کے بعدمعلوم ہوا تو افعنل بیہے کہ او ان کا اعادہ کرے اورا قامت کواز سرنو کے تاکہ بلا قصل ادا ہوں اور اس طرح اگرا قامت شروع کی اور اس کواؤان کا گمان ہوگیا چر بعد کومعلوم ہوا تو افضل بیہ ہے کہ سرے سے اقامت کے ل اوراگراذان شريز ج كي جائے يعني شهادتي دورومرتبه وحرائي جائي آو كل انيس موسية ام یہ بدائع میں اور غاید اسرو جی میں تکھا ہے اؤ ان وا قامت میں قبلہ کی طرف منہ کر ہے اور اگر نہ کیا تو جائز ہے اور مکروہ ہے یہ ہوا یہ بی تکھا ہے اور جب کی علے العملاق کی علے الفلاح پر ہنچے تو اپنا مندوا حقی طرف اور با کیں طرف کو پھیر ہے اور باؤں اس جگہ قائم رکھے برا یہ ہے کہ اکیلا نماز پڑھتا ہو یا جماعت پڑھتا ہو ہی تیجے ہے بیاں تک کہ فقہا نے کہا ہے کہ بچے کے لیے او ان دے تو اس میں بھی جا ہے کہ اکیلا نماز پڑھتا ہو یا جماعت پڑھتا ہو ہی تیجے ہے بیاں تک کہ فقہا نے کہا ہے کہ بچے کے لیے او ان دے تو اس میں بھی جا ہے کہ ان دونوں کھوں کے وقت داختی اور با کمی طرف کو منہ پھیرے بیچیا میں تکھا ہے اور طریقہ اس کا رہے کہ جی الصلاق والعنی طرف کے اور اس طرح کی میں العالم تا ہے کہ تاور ہا کمی دونوں طرف کے اور اس طرح کی ملی الفلاح بھی دونوں طرف کے اور اس طرح کی میں تکھا ہے۔

فحری اذان کے بعد اتا تھیں جہتی در یس بیس اسیس پڑھ سے بھر تھی ہراک قدر بیٹے بھرا قامت کے بیمین کی افغان اورا قامت میں بقدرالی دور کھتوں یا جار کھتوں کے صل کرے جس میں ہردکھت میں دس آ بیش پڑھ سکے یہ ذاہدی میں کھیا ہے۔ اذان اورا قامت کو طا نابالا تفاقی کروہ ہے یہ معراج الدرابی میں کھیا ہے اور موذن کے لئے بیاد فی ہے کہ جس نماز سے پہلے منتیں یانقل پڑھے جاتے ہیں وہ اذان وہ قامت کے درمیان ہیں پڑھے یہ کھیا ہے اورا گرنے پڑھے تھی اورا کرنے پڑھی تھی اورا کرنے پڑھی کھیا ہے اورا گرنے پڑھی تھی ایک برق آ ان وہ قامت کے درمیان ہیں ہو جاتے اگر مغرب کا وقت ہوتو بھی فتہا کا اتفاق ہے کہ بیشی وریش تین جھوٹی آ بیش یا ایک بڑی آ ہے۔ پڑھ سے اتن اورا قامت میں فصل شروری ہے بیشی بھی تھی اتن وریش تین جھوٹی آ بیش یا ایک بڑی آ ہے۔ پڑھ سے اتن وریش تین جھوٹی آ بیش یا ایک بڑی آ ہے۔ پڑھ سے اتن وریش تین جھوٹی آ بیش یا ایک بڑی آ ہے۔ پڑھ سے اتن وریش تین جھوٹی آ بیش یا ایک بڑی آ ہے۔ پڑھ سے اتن وریش تین جھوٹی آ بیش یا ایک بڑی آ ہے۔ پڑھ سے اتن وریش تین جھوٹی آ بیش یا ایک بڑی آ ہے۔ پڑھ سے اتن وریش تین جھوٹی آ بیش یا ایک بڑی آ ہو سے آئی وریش تین جھوٹی آ بیش یا ایک بڑی آ ہو انا می اور ایک کھرا اور بیا میں جائے تو امام ابو ویسے تی دور کی جائز دیک مرد دیاں در اور کی کھر صرت تی دور ادان کی کھر در اور اور کی کھر میں۔ تو مرف اذان کی کھر اور امام ابو یوسٹ کے نزد یک جائز دیک کھر اور دیک کے موادر مربی کے خسورے تو مرف اذان کی کھر اور اور کی کھر دور دور کی کھر دور اور کی کھر دور کی کھر دور کی کھر دور اور کی کھر دور دور کی دور دور کی کھر دور کو کی دور دور کی کھر دور کو کی دور دور کی کھر دور کو کی دور دور کی دور دور کی دور دور کی کھر دور کو کی دور کی دور کی دور دور کی دور کی کھر دور کو کی دور کی دور کی کھر دور کی دور کی دور کی کھر دور کو کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور

ان کے نزویک اصل یہ ہے کہ بیٹے جائے برنہاریس لکھا ہے اوان اور اقامت کے درمیان میں دعا مانگنامستوب ہے برسراج الوباح میں لکھا ہے۔ مؤذن آدمیوں کا انظار کرے اور جوضعیف جلد آنے والا ہے اس کے لیے کھڑ ارہے اور محلّہ کے رئیس اور بڑے آدمی کا انتظار ندكرے بيمعراج الدراييش لكها ب وا ب كداذ ان اوّل وقت من كم اورا قامت اوسط وقت من كم تاكروشوكرنے والا ابے وضو ہے اور تماز پڑھنے والا اپنی تماز ہے اور ضرورت والا قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے بیتا تار خانیہ میں جمتہ سے نقل کیا ہے جب کوئی مخص ا قامت کے وقت داخل ہوتو اس کو کھڑ ہے ہوکر انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے بھرمؤ ذین جب جی علی الفلاح كية كرابويامضمات بن لكما ب الرموذن امام كسواكوني اورجواور نمازي مع امام كمي كاندر يول تو مؤذن جس وتت ا قامت بن جي على الفلاح كيماس وقت جار يتنون علاء كزويك المام اورتمازي كمز يهوج أحمي يجي سيح باورامام مجد ي بابرے تو اگرمغوں کی طرف ہے مجد میں داخل ہوا تو جس صف میں وہ برجے وہ صف کھڑی ہوجائے اور اس طرف ماکل ہوئے ہیں عمس الائمه حلوائی اور سرحسی اور چنخ الاسلام خوا ہرزاد واور اگر امام مبعد میں سامنے ہے آئے تو امام کو دیکھتے تی سب کھڑے ہوجا نمیں او راگرمؤذن اورا مام ایک ہوتو اگرووا قامت معجد کے اندر کہتو جب تک اقامت سے قارغ نہوئے تب تک تمازی کھڑے نہوں اوروه مجدے باہرا قامت کے تو ہمارے مشائخ کا اتفاق ہے کہ جب تک امام مجد میں داخل نے ہوتب تک نمازی کھڑے نہوں اور المام قد قامت الصلوة سے بچھ بہلے تھیر کہد سے فی الاسلام عمل الائم حلوائی نے کہاہے کہ بھی سی کے محیط عمل کھا ہاورای کے میل میں مؤذن کو جواب وینے کے مسئلہاذان کے وقت سامعین کو جواب ویٹاواجب ہے اور جواب دینا یہ ہے کہ جواذان کہتا ہے وہ می میمی کے مرتی علی انسلو و کے جواب میں وہی لفظ نہ کے بلکہ لاحول ولاقو والا باللہ العلی انعظیم کے اور جی علے الغلاح کے جواب میں ماشا والله كان مانم بيثا مِلم بكن كم بيمجيط مزحسي من لكعاب اور مجي تمج بيد في وي غرائب من لكعة باوراس طرح الصلوة خير من النوم کے جواب میں سفنے والا وی لفظ ند کہے بلکہ صدفت و ہررت کے بیمچیا سرحی میں تکھاہے۔ اذان کی اور وہ مال رہا ہے تو اولی بیا ہے کہ ایک ساعت مخبر سے اور اذان کا جواب دے بی تعیبہ میں لکھا ہے۔ اقامت کا جواب منتحب ہے بیانتی القدیم میں لکھا ہے اور جب ا قامت كينے والا قد قامت العسلوٰ قريمينو سننے والا اچاميا الله واواميا مايدامت السماوات والارض كيماور باقي كلمات ميں اس طرح جواب وے جیے اذان میں جواب عمر بتا ہے یہ نماوی غرائب میں لکھا ہے۔ اور جاہیے کداذان وا قامت کے درمیان میں سننے والا یات نہ کرے اور قرآن نہ پڑھے اور سوائے جواب ویے کے کوئی کام نہ کرے۔ اگر قرآن پڑھتا ہوتو اس کو چھوڑ کراؤ ان یا اقامت کے خنے اور جواب دیے میں مشغول ہو یہ بدائع میں تکھاہے۔ اگر اقامت کے وقت دعا میں مشغول ہوتو مضا تعذیب بی خلاصد میں تکھا ے۔اگر کسی مجد کے کئی مؤ ذن ہول او جب دوآ کے بیچے آئیں او جوآ کے آیا ای کاحل پر کفاریم الکھا ہے نبراربار

نماز کی شرطوں کے بیان میں

اور دوجهار سے نز دیک سامت ہیں حدث سے طہارت اور نجاست سے طہارت اور ستزعورت اور قبلہ کی جانب منہ کرتا اور

ل قام ريح أن كوانشاور بميشر كه أس كوجب تك آ مان اورزين قائم بين العدمات وسيله ما يحفظ المريقة معزت جابركي روايت عمل ب كري تأفي في الفائل أن مرحم في كها: الله ورب هذا الدعوة النامة والصلوة والقائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمود الذي وعدته تواس كواسط قياست كروز يمرى فقاعت طال بموني رواه النخاري والاربعاورية يوفرف عمل والدرحة الرفيعة وابعث مقامًا محمود الذي وعدته وارزقنا شعفاعت يوم القيامة برحمايا جاتا بي يعديث عمل وارديش كي متحس بال ونت اورنیت تماز اورتح بهدید الدی می لکما ب:اس یاب می وارفسلیس بین:

ربهني فصل

#### طہارت اورسترعورت کے بیان میں

انمازی کو بدن اور کیڑے اور نماز کی جگہ کونجاست سے یاک کرنا واجب ہے بیذابدی کے باب نجاست میں لکھا ہے بیاس وقت ہے کہ جب نجاست اتن کی ہوکہ تمازی مانع ہواوراس کے دور کرنے میں اس سے برد مرکوئی خرابی ندہو یہاں تک کراگر آدمیوں کے سامنے بے ستر کھو لے نجاست دور نبیس کرسکا تو ای نجاست سے نمازیر ہ لے اور اگر نجاست سے دور کرنے کے واسطے لوگوں کے سامنے ستر کھول دیا تو فاسق ہو کمیا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے۔ نجاست میں اوپر کے بدن کا اعتبار ہے یہاں تک کدا کرنجس سرمہ استحموں عى نگاياتو المحموں كا دهونا واجب نبيس بيسرائ الو بائ عرب كلما ہے۔ اگر نجاست غليظ قدر درجم ہے زائد ہے تو اس كا وهونا فرض ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنایاطل ہےاور اگر بعد درہم ہے تو اس کا دھونا واجب ہےاور نماز اس کے ساتھ جائز ہےاور اگر قدرورہم ہے کم ہے تو اس کا دعونا سنت ہے اورا گرنجاست خفیفہ ہوتو وہ جب تک بہت نہ ہو جواز صلوق کی مالع نیس میضمرات میں لکھا ہے۔ ستر عورت نماز کے مجمع ہونے کے واسطے شرط ہے اگر اس پر قادر ہو میرمیط سزنسی میں لکھا ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے تکھنوں کے آتھے تک ستر ہاور مرد کی ناف ہمار سے تینوں عالموں کے نزویک سترنیس اور محفظے ہمارے سب علاء کے نزویک ستر ہیں میرمیلا سرحسی میں لکھا ے آزاد ورت کا منداور ہمسیلیوں اور قدموں کے سواتمام بدن ستر بے بیمتون میں لکھاہے۔ حورت کے بال جوسر پر ہیں وہ ستر ہے کہ اورجو لنکے ہوئے ہیں اس میں دورواینتی ہیں اس میہ ہے کہ وستر ہیں جوخلا مدھی لکھا ہے اور میں سی ہے ہے اور ای کوفقید ابواللیث فے لیا ے اور ای برفتوئ ہے میمعراج الدرابی می لکھا ہے۔ بائدی کاستروبی ہے جومرد کا ہے مگراس کا بیٹ اور پیٹی میستر ہے اور ای تکم میں سبطرح كى بانديان شائل بين خوا وام الولد للمويار ما البهوية بين من لكما ب-اورمسته عاه بمنوله مكاتبه كي بامام الوطنيفة کے زور کے سی میں میں میں ایک ہے۔ مشکل اگر غلام ہے تو ستر اس کامثل ستر با ندی کے ہے اور اگر آزاد ہے تو ہمارے فتہا سی تھم كرتے بي كرسارابدن و عكم اگراس في مرف ناف علمنون تك و مكاتو بعضون كابيول ب كراعاده لازم بادربعضول ك ز دیک لازم نبیل میسراج الوباج می تکھا ہے۔ جولا کی قریب بلوغ ہے اور نظی یا بغیر وضونماز پر مصاتو اعاد و کا تھم کیا جائے اور بغیر اوزهنی کے نماز پر معے تو استحساناً نمازاس کی بوری ہوجائے گی بیعیط سرحی میں تکھا ہے نماز میں ایٹاستر غیر محضوں سے چمیانا بالاجماع فرض ہادرائے آپ سے چھیاناعامدمثار کے کے فرد کید فرض بیں بیٹابان میں اکھا ہے ہیں اگر قیص پین کر بغیرازار کے نمازیز سے اورقیص ایسا ہو کہ اگر اسکے کر بہان میں ہے دیکھے تو سر نظر نہ آئے تو عامد مشائخ کے مزو یک تماز فاسد نہ ہوگی اور بی سیح ہے اور اگر اند میرے محرض نظام و کرنماز پڑھی اوراس کے پاس پاک کپڑاموجود ہےتو بالاجماع نماز جائز نے ہو کی بیمراج الوہاج علی لکھا ہے باریک کیزاجس میں سے بدن نظرا تا ہواس میں نماز جا ترجیس ہیمین میں آگھا ہے اگر اس کے پاس قیص ہوا در سوااس کے اور کوئی کیزا نہ ہے اور کمی خض کو بجد ویں اس کا ستر ند معلوم ہوتا ہولیکن اگر کوئی اس کے بیچے سے دیکھیے تو ستر نظر آئے اس میں پہر مضا لکے نہیں تھوڑ ا ا ام الولدوه با عرى بيس كريين سه ما لك كى الواد بولى بولد يروده بين كوما لك يدكيد كرير رمر في كريعة آزاد بي مكاتب وه بين كو ما لك يكود مدكماس قد ررو پيد مد ساقوة زاد دو معسعاة وه برس كا يكو حصمة زاد دو چكاادر باتى حصد كا تيت دين كي كوشش كرتى دواا ع خشق مشكل وه بيس على مر داور تورت مداول كاعلامات مواا

ساتمل جانا معاف ہاں واسلے کداس میں حرج ہاور بہت میں حرج نیس اس واسلے طونیں ۔ چوتھائی اور اس سے زیادہ بہت میں واغل بادر چوتھائی سے کم تھوڑے میں بی سی سے سیمیط میں لکھا ہادراضح بدہ کرستر غلیظ ہو یا خفیف اس کا ساب چوتھونا ک سے ای کیا جاتا ہے بیظا صدیر الکما ہے۔ ایک عضویں سے اگر چوتھائی ہے کم کمل جائے تو معاف ہے اور اگر دوعضود ل یا دو سے زیادہ عضو میں ہے کھلےتواس کوجمع کریں محے اگروہ سب ل کران اعضایش ہے سب ہے چھو نے عضو کی چوتھائی ہو جائے تو نماز جائز نہ ہوگی بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے ستر کے جمع کرنے میں حصوں کا حساب مثلاً جمعنا حصہ یا نوال حصہ معتبر نہیں بلکہ مقدار کا حساب ہوگا یہاں تک کدا کر کان کا نواں حصر کمل جائے اور پنڈلی کا نواں حصر کمل جائے تو نماز منع ہوگی اس لئے کہ جو پچھ کملا و و کان کی جوتھائی کے برابر ہے بیقنیہ میں تکھا ہے۔ اگر نماز میں ستر کھل کیا اور بلاتو تف ای وقت جمیالیا تو بالا جماع اس کی نماز جائز ہے اور اگر اس طرح ستر کھلے رکن اوا کیا تو نماز اس کی بالا جماع فاسد ہے یا اگر اس طرح ستر کھلے ہوئے ادا کیا لیکن اس قدر تغیر اجس یں رکن اوا ہوجاتاتو امام ابو بوسف کے مزور کیے تماز فاسد ہوجائے گی اور امام جمد کے مزور کیے فاسد نہ ہوگی اور امام ابوحنیف ہے اس مسلد میں کوئی تصریح منقول نیس بیشر ح نقاب می لکھا ہے جو الالكارم كي تصنيف ہے باندى نے بغيراوز عنى كماز برعى اور نماز ك اندروه آزاد موكى اكراس وقت اورهن شاورهي تو نماز فاسد موكى اورا كرعمل قليل فاوز مدلى توجائز موكى ميميدا مرهني من اللعاب عمل قلیل یہ ہے کہ اس کوایک ہاتھ ہے پکڑے بیسراخ الو ہاج جس لکھا ہے۔ ذکر جدا کیے عضواور اثنین جدااور بھی سیجے ہے یہ ہدایہ عن لکھا ہے ہرایک سرین علیحد وستر ہے اور دیران میں تیسر استر جدا ہے یہی سیجے ہے بیشرح جمع میں لکھا ہے جوابن ملک کی تعنیف ہے اور بی تبین می تکما ہے اور کھٹاران کے آخر تک ایک عضو ہے بہاں تک کدا کرنماز پڑھی اور محفتے کھلے تھے اور دان وعلی ہوئی تو نماز جائز ہوجائے کی بھی استے ہے بیتجنیس میں لکھا ہے اس طرح عورت کافخد مع پنڈلی کے ایک عضو ہے بیٹر ح مجمع میں لکھا ہے جوابن كمك كى تعنيف ہے۔

کوئی یوریایا جھونا طے تو اس سے سر ڈھک کے تماز پڑھے نگانہ پڑھے ہی تھم ہاں صورت میں جب کھاس سے سر ڈھک سکتا ہو بیتا تار فانیہ میں کھا ہے نگا آر ہوتو وہ اپنے سر پرلگا لے آگر جا تنا ہوکدہ کھم ہار ہے گا تو بغیراس سکے تماز جائزنہ اوگ اس طرح آگر ہے لیسنے پر قادر ہوتو بھی ہی تھم ہے بہتد میں کھا ہے آگر مرف اس قدر کیڑا سلے کہ جس سے تعوز اسر ڈھکے تو اس کا استعال بالا تفاق واجب ہے مقام چیٹا ب ویا تخانہ ڈھک لے بیسمراج الدرایہ میں کھا ہے اور آگر صرف اس قدرل سکتا ہوجس سے معنوں نے کہا ہے کہ دیرکوؤ مکے اس واسطے کہ مالت رکوئ میں اس کے کھلنے میں زیادہ فیش ہے اور اس میں اس کے کھلنے میں زیادہ فیش ہے اور اس میں نیادہ فیش ہے اور کہا ہے کہ اس واسطے کہ واجب کے اس واسطے کہ واجب کے میں تا ہو جس اس کے کھلنے میں زیادہ فیش ہے اور اس میں کہا ہے کہ اس واسطے کہ و قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔

وومرى فصل

# ستر ڈھکنےوالی چیزوں کی طہارت کے بیان میں

ایبا کپڑ املاکہ چوتھائی پاک تھااور نظے نماز پڑھی تو جائز (المبیں اوراگر چوتھائی ہے کم پاک تھایا کل بنس تھا تو اختیار ہے کہ نگا ہوکر بیٹے اللہ کپڑ المواکر بیٹے اللہ کپڑ المواکر دکوع اور کبی اضل ہے بیکائی ش اکھا ہے اوراگر مردار کی کھال ہے بیکائی ش اکھال ہے سے اوراگر مردار کی کھال می جس کی و باغت نہیں ہوئی تھی اور سوائے اس کے اور کوئی ستر فی حکنے والی چیز نہیں بلتی تو اس کھال ہے ستر اللہ خالی نے اس کھال ہے ستر اللہ خالی ہے اوراگر مردار کی کھال فی جس کی و باغت نہیں ہوئی تھی اور سوائے اس کے اور کوئی ستر فی حکنے والی چیز نہیں بلتی تو اس کھال ہے ستر اللہ خالی نے اس کھال ہے ستر اللہ کے این عرف اللہ نے این عرف ایک کھا کہ ایک کھی اور سوائے کہا کہ اور کوئی ستر فی حکنے والی جیز نہیں وہ بیٹے نماز پڑھا کہ اللہ کے اس حالت سے کہ دول کے دول اشار وکرتے تھے ہا

(١) اس براتفاق ب كيونك يزك جو تفائى بجائك كائم موتى بيق كوياكل باك بهاور باك كوچموز كرين يرهنارواتيس ااع

ڈ حکنا جائز نبیں اور اس سے نماز جائز نہ ہوگی ریمراج الوہاج میں لکھا ہے اگر اس کے پاس دو کپڑے ہیں اور ہرا یک ان میں سے قد ر ورہم سے زیادہ بھی ہے تو اگرا ال میں کوئی بقدر چوتھائی کیڑے کے بھی نہیں تو اعتبارے جس سے جا ہے تماز پڑھے کیونکہ نماز کے ماتع ہوئے عل دولوں برابر ہیں میں میں لکھا ہے اور مستحب سے ہے کہ جس علی کم نجاست ہواس سے نماز پڑھے میے فلا صد علی لکھا ہے اور اگرایک عمل بقدر چوتھائی کیڑے کے خون لگا ہواور دوسرے علی چوتھائی ہے کم ہوتو جس عمل خون کم ہواس ہے نماز پڑھے اوراس کے برخلاف جائز نبیل اور اگر ہرایک میں نجاست بقدر چوتھائی کے ہویا ایک میں زیاد و ہولیکن بغذر ہوئے کے نہ ہواور دوسرے میں بقدر چوتھائی کے بوتو جس میں جا ہے تماز پڑھے اور افعنل یہ ہے کہ اس میں تماز پڑھے جس میں نجاست کم ہواور اگر ایک کا چوتھائی یاک ہواور دوسراجو تعالی ہے کم یاک ہوتو جس کا چوتھائی یاک ہے اس میں نماز پڑھے اور و واس کے برخلاف جا کرنیس ہے میں میں لکھا ے اور اگر کیڑے کے ایک جانب خون لگا ہواور و واس قدر پاک ہوگ اس سے تدبند باند ه عیل تو اگر نہ باند معے گا تو نماز جا رہیں ہوگی اس لئے کہوں پاک کبڑے سے اپناستر ڈھکنے پر قادر ہاور اس می فرق نبیں کیا گیا کہ ایک طرف کے بلانے سے دوسرے ظرف ہتی ہویا نہ ہتی ہو بیمجیط سزھسی میں لکھا ہے۔ اس حتم کے مسائل میں اصل بیہ ہے کہ جو مخص دو بلاؤں میں جتلا ہواوروہ ونوں برابر ہوں تو جے جا ہے اختیار کرے اور چو مختلف ہوں تو آسان <sup>ا</sup> کو اختیار کرے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگر اس کو یاک اور نجس کپڑے عن شهر برحميا لوظن غالب كرے اور نماز بز معے اگر چيغلب كمان عن نجس بن آهميا جو بيسراجيد عن لكما ہے اگر اس كامكان غالب آيك كيرے ير بواوراس عظر كى تماز يرجى بحر كمان غالب دوسرے كيرے ير بوكيا اوراسے سے عصرى نماز يرجى تو عصرى نماز فاسد مو کی۔ اور اس کے پاس دو کیڑے ہوں اور مینیں جانا کہ نجاست کس میں ہے گھرا یک کپڑے سے ظہر کی اور دوسرے سے عمر کی تماز یڑھی پھراؤل کے کپڑے سے مغرب کی نماز پڑھی پھر دومرے کپڑے سے عشا پڑھی اور اس کے بعد ایک کپڑے میں نجاست قد ر درہم سے زیادہ تکی ہوئی معلوم ہوئی کیکن بیزیں جانتا کہاس میں پبلاکون ہے اور دوسراکون تو ظہرا ورمغرب جائز ہوگی اور عصرا درعشا فاسد ہوگی اور بھی تھم ہے اس صورت میں کہ ظہراؤل کپڑے میں تحری سے پڑھے اور عصر دوسرے میں اور مشرب اول میں اور عشا دومرے میں ذکر کیا اس کوا یا مرحسی نے بیافلا صد میں اکسا ب

الیے کیڑے میں نماز پڑھی کہ اس کے نزویک ہو ہے ہی تھا پھر نمازے ہو کہ معلوم ہوا کہ وہ یاک تھا تو نماز جا تزہو کی ہے علامی کھا ہے۔ اگر نظے کے پاس دی گیز اہواور ناٹ کا گیز اہوجس میں نجاست قد رورہم سے ذیادہ کی ہے تو اریشی گیزے سے نماز پڑھے پید ظامہ میں لکھا ہے نماز پڑھے والا اگراہے گیڑے پڑے ہو تھا رورہم سے کم نجاست یا ہے اوروقت گئے آئی ہوتو افضل ہے کہ کیڑا دھوئے اور کیر نماز شروع کر سے اور اگروہ جماعت اس سے فوت ہوجائے اور کیس اور اس جائے تب بھی ہی تھی ہے اور اگر سے خوف ہوکہ جماعت نہ ملے گیا ہو تھا ہے۔ کہ خوف ہوکہ جماعت نہ ملے گیا وقت جا تا رہے گاتو اس طرح نماز پڑھتار ہے بید فیرہ شرک کھا ہے بید تھی اور اس کو تو ت میں ہے کہ جب تو بھا وہ نمی ہیں اور اس کو توف ہو کہ اور اس کو نہ دھوئے گئے وہ میں لکھا ہے۔ کہ آگر دھوے گاتو ہی وہ کے اور جماعت اس کے نماز میں وہائے اور اس کو نہ دھوئے ہے فلا صدی لکھا ہے اگر دھوے گاتے ہے ہو بھا میں لکھا ہے اگر دھو کے گئے اور اس کو نہ دھوئے ہے کہ نماز کا اعادہ ذکر سے کہ نماز کی است معلط قد رورہ ہم سے ذیادہ گئی وہ بال جماع ہے کہ کی دیکھی ہیں اگر خہ ہے ہم تھے کہ کہ کہ بہتی تھا ہے۔ اگر امام کے گیڑے پر نہاست قدر درہ ہم سے کم کی دیکھی ہیں اگر خہ ہے۔ مقتم کی دیکھی ہیں اگر خہ ہے۔ اگر امام کے گیڑے پر نہاست قدر درہ ہم سے کم کی دیکھی ہیں اگر خہ ہے۔ مقاد اور ترک ہو موارے اور تی کہ کی دیکھی ہیں اگر خہ ہے۔ مقتم کی دیکھی ہیں اگر خہ ہے۔ ماتھ نماز در تہم سے کم کی دیکھی ہیں اگر خہ ہے۔ ماتھ نماز در تہم سے کم کی دیکھی ہیں اگر خہ ہے۔ ماتھ نماز در تہم سے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے

كابيب كنجاست قليله مانع صلوة تنيس اورامام كاندجب يب كدوه مانع صلوة باورامام في بخبرى بين نمازتمام كرية مقتدى ک تماز جائز ہوگی اور امام کی تماز جائز نہ ہوگی اور اگر نہ ہب ان دونوں کا برخلاف ہے تو تھم بھی دونوں کا برخلاف ہے بیاقاوی قاضی عان کے باب نجاسات میں لکھا ہے۔لعر کا تول ہے کہ ہم ای کوافقیار کرتے ہیں بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر نجاست موزوں پر آلی جواور کیزے پر بھی کی ہولیکن ان من سے ہرایک جداجد اقدرورہم سے کم ہاوردولوں جمع کی جا کیں تو قدردرہم سے زیادہ ہوں تو ان دونوں مجاستوں کو جمع کریں گے اور اس سے نماز جائز نہ ہوگی اور یمی تھم ہے اس صورت میں جب کیزے پرکنی جگہ نجاست تکی ہویہ ظامدين العاب - اگر اكبرے كيزے مى نماز روحى جيے تيم وغيره بوتا ہے اور ال برنجاست قدر درہم ہے كم كى ب تر دوسرى ، طرف کو پھوٹ نکلی اور اگر دونوں طرف کی نجاست جنع کی جائے تو قدر درہم سے زیادہ ہوجائے گی تو نقبها کے قول کے بموجب مانع جواز مسلوق نہیں اور ایک کیڑے ہیں جونجاست جدا جدا کی ہوتی ہے اس کا تھم اس پر جاری نہ ہوگا۔ اگر دو کیڑوں میں نماز پڑھی اور ہر ایک می نجاست قدردرہم ہے کم کی ہے مردونوں کوجع کریں تو قدردرہم سے زیادہ ہے تو جمع کریں مجاوروہ مانع جواز ملوۃ ہے۔ اگردون کا کیز ایمی کرنماز پڑھی اور ایک تدیر نجاست کی اور دوسری تنک چوٹ کی تو امام ابو پوسٹ کے فزویک و وایک کیزے کے تھم میں ہاور جوازملو ق کی مائع تیں اور امام محد کے قول کے ہوجب جب مائع جوازملو قرب ام ابو بوسف کے قول میں آسانی زیادہ ہاورامام محد کے قول میں احتیاط زیادہ ہے بیفادی قاضی خان میں لکھا ہے اگر نماز میں اس کے یاس ایسا درہم تھا کہ جس کی وونوں طرفین نجس تھی تو مخارے کہوہ جوازملو ہ کا مانع بتیں بیخلامہ میں اکھا ہے اور میں سیح ہے اس واسطے کہوہ کل ایک درہم ہے بيقادي قاض خان من لكعاب - اكرناك ريجيك جكيض بواق بيتاني ركعي كي جكه بإك بوتو بلاخوف نماز جائز باوري علم ب اس صورت من كمناك ركيني كي جكه ياك مواور بييناني ركيني عكر بس مواورناك يرجده كرية بالخوف اس كي نماز جائز موكى اور ا کرناک اور پیشانی دونوں کی جگہ جس ہوتو زندو کی نے اپنی نظم میں بیذ کر کیا ہے کہ امام ابوطیف کے مزد ریک ناک پر بجد و کرے پیشانی یر نہ کرے اور نماز اس کی جائز ہوگی اگر چہ چیٹانی علی کوئی عذر ہواور امام ابولیسٹ اور امام محمد کے فزویک جائز نہ ہوگی محراس صورت میں جائز ہوگی جب پیشانی میں کوئی عذر ہو بیمیط میں اکسا ہاورا کرناک اور پیشانی دونوں بریجد وکرے تو اسمے یہ ہے کہ نماز اس کی جائز نہ ہوگی میرمجیط سزحس میں لکھا ہے آگر نجاست معلی کے دونوں یاؤں کے بنتج ہوتو نماز جائز نہ ہوگی پیوجیو کروری میں لکھا ہے جوكرورى كى تصنيف ہے اوراس ميں كيمونرق نبيل كدونوں مياؤس كى تمام جكد نجس موياصرف الكيوں كى جكد نجس مواكر ايك باؤس ك عبكه ياك بواوردوس ملى جكرتبس بوادراس في دونول ياؤل ركه كرنماز يزهى تواس عن مشائخ كااختلاف بالصحيد برنمازاس کی جائز نہ ہوگی اور اگر و ویاؤں رکھا جس کی جگہ یاک ہے اور دوسرا جس کی جگہنا یاک ہے اٹھالیا تو اس کی تماز جائز ہوگی پیچیا میں لکھا ہاور آگر نجاست مجدوش اس کے باتھول یا گھٹول کے بیچے ہوتو ظاہرروایت کے ہموجب نماز فاسد نہ ہو کی اور ابواللیت نے ب افتياركياب كبفاذ فاسد مدكى اوراى كوعيون على يحيح كباب سراج تمالو إج على لكعاب باك جكديس فماز يرحى اوراى جكد برجد وكيا تکین عدو میں کپڑااس کا ایسی زمین پر پڑتا ہے جونجس ہے اور فشک ہے یانجس کپڑے پر پڑتا ہے تو نمازاس کی جائز ہوگی یہ محیط میں لکھا ے اگر نجاست یاؤں کے بیچے قدر درہم ہے کم ہواور اگر دونوں جگہ کی جمع کی جائے تو قدر درہم سے زیادہ ہوجائے تو جمع کریں مے ل ای طرح اگرنمازی کے پاس وہ انٹراہے جواند اے فون ہو کمیا تو نماز جائز ہے کیونکہ وہ اپنے معدن میں ہے برخلاف اس شیشہ کے جس میں چیشاب ہے بعن وہ مالع نماز ہے اس موضع قد بین کی طہارت امام اور صاحبین کے نز ویک شرط ہے بالانفاق نقل خلاف اور موضع بحود بھی خلاف ہے مرسمج تر بھی قول ب كما مام كنز ويك اس كى طبادت بحى شرط ب السير الدوي الاسلام اليسعود على روم في كما كدجس عضوكا ركمنا واجب ب وأكريد ووثول باته بول وأس كمكان كي لمهادت ترطباا

اور مانع جوازملو ہے بیر قاوی قاضی فان میں کیڑے پر تجاست کھنے کی قصل میں تکھا ہے اور میں مقار ہے بیمقمرات میں تکھا ہواور فاوی عما ہیں ہے کہ اس طرح مجدہ کی جگدادر یاؤں کی جگہ کی نجاست جن کی جائے کی بیتا تار خانیہ یں تکھاہے اگر نمازی کے کیڑے می نجاست قدر درہم ہے کم ہواور اس کے دونوں پاؤل کے نیچ بھی قدر درہم ہے نجاست کم ہولیکن دونوں کوجع کری تو قدر درہم ے زیادہ ہوجائے تو جی شکریں کے بیفلامد میں لکھا ہے۔ اگر نمازی یاک مکان میں کھڑا ہو پھر بس جکہ چلا کیا چر بہلی جگہ آ کیا اگر نجاست براتی ویزمیں تغمیرا بلتنی دیریس چھوٹا رکن ادا کرشکیں تو نمازاس کی جائز ہوگی ادر جواتن دیریٹمبرا تو نمازاس کی جائز بندہوگی میہ فلول قاضى خان كے كيزے اور مكان برنجاست كلنے كے فعل عن لكھا ہا كرنماز نجس جكه عن شروع كى بھرياك جكه ين جلا كيا تو نمازشروع بی میں بیں ہوئی میرخلاصہ میں تکھیا ہے اگر جانور کی چند پر نماز پڑھی اوراس کی زین پر نجاست حل خون یا چرکیس کے قدر درہم سے زبادہ ہوتو نماز اسکی فاسد ہوگی اور سی ہے لیماز اس کے لئے جائزے بیجیدا سردسی میں لکھا ہے اگرا سے فرش پر نماز پر می كداس كے ايك طرف نجاست تحى اوراس كے دونوں پاؤں اور بجدوكى جكہ نجاست نيم و نماز جائز براير بے كه فرش برايو ياايا چوٹا کہ ایک طرف کے بلانے سے دوسری طرف ہتی ہو بھی مخارے بی خلامہ کی چوٹی فعل میں لکھائے جوسر کے سے کہیان میں ہے ادر سی علم بے کیرے اور بور یا کا بیسرائ الوبائ عل العاب اور جنت على بے كدفرش ير اگر نجاست مظراور بيس معلوم كرس جكد كى ہے تواپنے دل میں فور کرے کیمورجس مجداس کے دل میں یا کی کا اطمینان ہود ہیں نماز پڑھے بیتا تارخانیہ میں تکھاہے اگرمصلی کے استرياميان تدينجاست موتو نمازاس برجائز موكى يظم ال وقت بكرايك دوسر يرسلاموايا نكاموانه مواورا كرسلاموابويا تكاموا موتو بموجب المام محت كول عج جائز جاس لئے كدو وسلنے كى وجد الك فيس موجاتا اور المام ابو يوسف كرزو كي جائز نبيل بيد محید سرتھی میں لکھا ہے قول ابو یوسٹ کا احتیاط ہے قریب ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر نجاست تر ہواوراس پر کپڑاؤال کر نماز پڑھی اگر کیڑا ایسا ہے کہ عرض میں دو کیڑے مثل نہالی کے بن عیس تو بقول امام محر سے جائز ہے اور اگر نہیں بن سکتے تو جائز میں ا گرنجاست فنگ ہواور کیڑااس قدر ہوجس ہے کل ستر ڈ حک سکے تو جائز ہے بیخلامہ میں لکھا ہے قاویٰ میں ہے کہ اگر کیڑے ک دوحرى تهدكر فيادراويرى تهدياك بوينجى تديناياك بوجائز بيدراج الوباج ادرشرح مديد مى جوامير الحاج كي تعنيف على مجتمی سے قتل کیا ہے اگر نجاست پر کھڑا ہواور یاؤں میں جو تیاں یا جرامیں پہنے ہوئے ہوتو نماز جائز نہ ہوگی بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر جو تیاں نکال کران پر کھڑا ہوا جائے تو اگر جو تیوں کی او پر کی جانب جہاں یاؤں رکھتاہے پاک ہے تو جائز ہے برابر ہے کہ نیجے ک جانب جوز من سے لتی بی پاک مو بانا یاک ۔اینٹیں اگر ایک طرف سے نبس موں اور انکی دوسری جانب پر جو پاک ہے تماز پر معاق جائز ہے خواہ ان ایٹوں کا زمین پرفرش ہویاولی ہی رکھی ہوں بیفاوی قاضی خاں میں لکھا ہے اگر چکی کے پھر پر یا درواز وپر یا مویث مچھونے اور کھب پرنماز پڑھی اوروواو پرے پاک ہےاور نیچے سے جس تو امام محد کے زویک نماز جائز ہوگی مینے ابو بکرالا سکاف ای پر فتوئ دیتے متعاور میں ترجی سے اوئل ہے بیشر میند المعلی میں لکھاہاور میں تھم ہے قد سے کامیر پیط میں لکھاہاور بی تھم ہاں كرى كاجوراب على عدج سكيد خلاص على الكما بـ

اگرنجس زیمن پرنماز پڑھتا جاہی اوراس پر پچھٹی چیزک دی تو اگر مٹی اتی تھوڑی ہے کہ اگر اس کوسوتگھیں تو نجاست کی ہو آیئے قو نماز پڑھنا جائز نہ ہوگی اورا کر اتنی بہت ہے کہ اگر اس کوسوتھیں تو ہونہ آئے تو نماز جائز ہے بیٹا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگرنجس کیڑ انچھا و یا اوراس پرمنی بچھا کرکرنماز پڑھے تو جائز نہیں بیسراج الو ہائ میں لکھا ہے۔اگر نجاست کی جگہ پر اپنی آسٹین بچھا کر اس پر تجده کرے تو سے میں ہے کہ جائز نہیں میتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر ایک جب مین کرنماز بڑھی جس کے اندر پچھ بجرا ہوا تھا اور نمازے فارغ ہونے کے بعداس کے اندرایک چوہامرا ہوا خٹک ملا اگراس جبیش کوئی روزن تھایا پیٹا ہوا تھا تو تین دن کی نماز مجرے اور اگر کوئی سوراخ پیٹا ہوانہ تھا تو جتنی نمازیں اس جہے پڑھی تھیں وہ سب چھیرے بیسرائ الوہائ بیں لکھا ہے اور ای کیل کے بیرسائل بیں اگر نماز پڑھی اور اس کی آسٹین بیں گندانڈ اے جس کی زردی خون ہوگئی ہے تو نماز چائز ہوگی اور بھی تھم ہے اس صورت میں جبکہ ایڈ ہے میں مراہوا بچے ہو بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے تصاب میں ہے کہ اگر کسی نے نمار پڑھی اور اس کی آسٹین میں ا یک شیشد ہے جس میں پیٹاب ہے تو نماز جائز نہ ہوگی خواہ وہ مجرا ہوا ہویا نہ ہواس کئے کہ وہ بول اپنے اصلی مقام پرنہیں اور کندے اغرے كا تھم اس واسطے اس كے خلاف جواكداس كى تجاست الى جكد ير سے اس يوفتو كى ہے بيط مرات من لكھا ہے اگر نماز يوهى اور شهيداس ككاند سع برب اورشهيدك كبرول برخون بهت يزاب تو نماز جائز بوكى اورشهيدك كبرك الرهيد يرجول اورشهيد ہوتو نماز جائز نہ ہوگی کوئی محض نماز میں داخل ہواور اس کی آستین میں ایک زیمرہ پچیرتھا جب نماز سے فارغ ہوا تو اس کومروہ پایا تو اگر تمان غالب میہ ہے کہ نماز کے اندر مراہبے تو نماز کا بھیرنا وا جب ہوگا اور اگر میرگمان غالب نہ ہو شک ہوتو بھیرنا وا جب نہ ہوگا۔ اگر ا کھڑے ہوئے دانت کو چرمُند میں رکھ لیا تو نماز جائز ہوگی اگر چہ قدر درہم سے زیادہ ہو کا ہر ند ہب کے بموجب بھارے علامی خلا ف نبیں اور بی سیجے ہے کہ آ دی کے دانت پاک ہیں بیکانی ٹی الکھا ہے اگر نماز پر سی اوراس کی گرون میں ایک پند تھا جس میں سے یا بھیڑے کے دانت ہیں تو نماز جاتز ہے اگر نماز پڑھی اور اس کے پاس چو بایا کی پاسانپ ہے تو نماز جائز ہوگی اور گنهگار ہوگا اور بھی تھم ہان سب جانوروں کے ہونے میں جن کے جمو نے پانی سے وضو جائز ہے اور اگر اس کی آستین میں نومزی ہو یا کتے یا سور کا بجہ بوتو انماز جائز نه ہوگی اس لئے کہ جمونا یانی ان کا بجس ہوتا ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر نمازی کی گود میں آ دی کا بیرآ گیا جس میں خود منبطئة لکی سکت نین آئی اور بچه پرنجاست الیی ہو کہ جس ہے نماز جائز تبین تو اگروہ اس قند رئیس مخبر ا کہ جتنی دیر میں وہ ایک رکن ادا کر سکے تو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گرانتی دیر پھیم اتو نماز فاسد ہوگی اورا گرسکت رکھتا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر چہ بہت دیر تک پھیم ار ہے اور بن علم بخس كور كا اكر نمازى بين جائ بيخا صدين اور فق القدير من لكعاب جب اورمحدث كوا كرنماز برجة والا الله الله الله نماز جائز ہوگی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ نو جگہ تماز محروہ ہے راستہ میں اونوں کے بندھنے کی جگہ میں تھوڑے پر جانوروں کے ذیج ہونے کی جکداور پامخانداور شسل خانداور جمام اور مقبرہ میں اور کعبہ کی جہت پرلیکن کھاس اور بوریا پر اورز مین اور فرش پرنماز پر صفاور تجدہ کرنے میں مضا لَقَد نبیس می **قان کی قان میں لکھا ہے۔**اگرنجس کیڑ امصلی سے سر پر لٹکا ہوا ہواور جس وقت وہ کھڑ اہو تا ہے تو اس كانده يرآجاتا بو آكرايك ركن اس طرح اداكياتو نماز قاسد موكى اوريي هم باس صورت عن كرنس قباس كاوير ڈال دیں بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر دوسر سے تحص کے کپڑے میں نجاست قدر درہم سے زیادہ دیکھیے تو اگراس کو بیگمان ہے کہاس کوخبر کرے گاتو وہ نجاست کودعو لے گاتو اسکوخبر کردے اور اگر اس کو میڈ گمان ہے کہ ویچھ خیال ند کرے گاتو اس کواختیار ہے کہ خبر نہ کرے اورامرمعروف كالبي تقم ب بيفاوي قاض خان بين لكها بالم مرحى نے كہا بكرامرمعروف برصورت بي واجب بے يحقفيل نبیں بیخلاصہی*ں لکھ*اہے۔

ا اوراگران کا نمازی کے تھا سے کافتائ شدہ دلیتی آس می خود منجلنے کی سکت ہوا دراس کو چینا ہوتو نمازی اس کا حال دیکئم ہے گاتو نماز کا بھی یا لع ندہوگا ۱۱ ع سبی تھمنا یا کے جیست اور چھیراور خیمہ جس کا ہے جب کرنمازی کا سر کھڑے ہوئے ہے اُن چیز وں میں لگتا ہو کذاتی العجلادی ۱۱

تيمری فصل

# قبلہ کی طرف منہ کرنے کے بیان میں

فرض اورنقل اور مجده تلاوت اور جنازه کی نماز بغیر بقبله کی طرف مند کے کسی کوجائز نہیں بیسراج الوہاج میں تکھا ہے فقہا کا ا تفاق ہے کہ چخف کمدیں ہے اس کے لئے قرار بین کعبہ ہے ہیں اس کوئین کعبد کی طرف مندکر نالازم ہے بیقاوی قاضی خان میں لکھا ہاوراس میں کچوفرق نبیس کے تماز را سے والے اور کیے کے درمیان میں کوئی دیوار حائل ہویان ہو سیمین میں لکھا ہے یہاں تک کہ مكروالا اكراية كمريش نمازير سعاقواس طرح يزه عداكرويواري ورميان عدور بوجائي توكوئي جزخانه كعبدكاس كرمندك سامنے ہو میکانی میں تکھاہے اگر حلیم کی طرف مندکر بدیماز پر جے تو جائز میں میریط میں تکھاہے اور جو محض مکہ سے خارج ہوتو قبلداس کا جہت کعبے میں قول کے عامد مشامح کا اور میں میں ہے ہے میں بین میں تکھا ہے اور جہت کعبری دلیل سے معلوم ہوتی ہے اور دلیل شہروں اور قریوں میں و محرابیں میں جومحابہ ورتا بعین نے بنائی ہیں ہی ہم پران کا اتباع واجب ہاور اگروہ نہ ہول تو ای ستی کے لوگوں سے بیج جھے اور دریاؤں اور جنگلوں میں دلیل قبلہ کی ستارے ہیں بیٹ آوکی قامنی خان میں لکھائے اور خانہ کھیا کی جگہ کی طرف کو مندكر نے كا اعتبار ہے ممارت كا اعتبار نبيس فياوى تجة على ہے كہ كرے كووں على اور يهاڑوں اوراو نے ٹيلوں پراور خانه كعبه كي حيست پر نماز جائز ہاں واسطے کے قبلہ ساتویں زمین سے ساتویں آسان تک مقابل میں کعبے عرش تک ہے میمنمرات میں لکھا ہے اگر کعب کے اندریا جیت پر نماز پڑھی تو جدهر کومند کرے جائز ہے اور اگر کعب کی دیوار پر نماز پڑھی تو اگر منداس کا کعبد کی جیت کی جانب کو ہے تو نماز جائز ہوگی اور جزئیں ہے تو جائز نہ ہوگی بیرمحیط میں کھا ہے کوئی مریض صاحب فراش ہے اور قبلہ کی طرف کو مندنیں پھرسکٹا اور اس کے باس کوئی اور مخص بھی نہیں جواس کا مند پھیرے تو جد حرکود و جا ہے تماز پڑھ لے بیفلا صدیس لکھا ہے اور اگر کوئی منج سے والا ہے لکین منہ پھیرنا اس کو ضرر کرتا ہے تو بھی تھم بھی ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے اور جس محف کو قبلہ کی طرف مند کرنے میں پچھے خوف ہوتو جس جہت پرقادر ہوائ طرف کونماز پڑھ لے مدہدار میں لکھا ہے برابر ہے کدوخمن کے خوف یا درندہ سے یا چور سے اس طرح اگر دریا میں الكرى ير بواوراس كوخوف موكر قبله كى المرف كريمير عاقوة وب جائ كاتو يحى يمي عم ب يتيين من تكماب اوراس المرح فرض فماز عذرے بالفل بغیرعذرسواری پر پڑھے تو اسے جائز ہے کہ سوار کا کامند جدھرکو ہوتماز پڑھ لے بیمنینة المصلی پی کھیا ہے اور جو تف کشتی ھی نماز پڑھے فرض یانفل تو اس پر واجب ہے کہ قبلہ کی طرف کو منہ کرے اور بیرجائز نہیں کہ جدھر کورخ ہوا دھرکو پڑھ لے بیرخلا صہیں کھاہے بہاں تک کدا کرکشتی محوے اور وونماز پڑھتا ہوتو کشتی کے محویتے ہی قبلہ کومتوجہ ہوجائے بیشرح منیۃ المصلی میں آبکھاہے جو امرالحائ كي تعنيف با ارقبله كاشبه برجائ أورايا كوئي فخص اس كسائين جس سي يو يتحق والكل سة قبله كي طرف مقرر کرے تماز پڑھے رید ہدارید میں لکھا ہے اگر تماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کداس کا گمان غلاقیا تو تماز کونہ پھیرے اور جو تماز میں ہے معلوم ہوا تو قبلہ کی طرف کو پھر جائے اور ہاتی نماز اس طرح پڑھ لے بیزاہدی میں لکھا ہے اور اگر اس کے سامنے کوئی ایسامخص ہوجس ے بوچے سکتا ہواور دو ہیں کار ہے والا ہواور قبلہ کی سے کو جائتا ہوتو انگل ہے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ہین میں لکھا ہے اگر اس کے ع من اوه يقط ياحكماً ما نند يمز كاوربيا يك احتماني شرط ب كه باه جوداس اعتقاد كركه الشرتعالي في مزوجل كم اليكوني جهت نبيس بوعني ول بن اس بر جزم كرف يرسن الدان وايك طرف متوجد كيا اورد وشريعت مبود ونصادي بن بيت المقدى تمااورشر يعت حنديم كعيب بهي اصل مقصود الدتعالي كوجده ے اور کعب مرف جبت مبارت ہے جی کدا کر عین کعب کو تجدہ کرے تو کفر ہوگا۔ وال سے احتیال واجب ہے کہ بقول تعالی ول اوجو مک شطوالعسبود العوام ليخيامةم بجيروائ جهول كاعطرالمسجد الحرام كاااعين البدار

سامنے کوئی ایسا مخص ہے کہ اس ہے ہو چے سکتا ہے اور اس ہے نہ ہو چھا اور انگل ہے نبازیز ھالی تو اگر ٹھیک قبلہ کی جانب کونمازیز ھی تو جائز ہوگی ورنہ جائز نہ ہوگی بیمنید العصلی میں تکھا ہاور میں ہے شرح طحاوی میں مستحض کے سامنے ہونے کی حدیدے کدائراس کو جااكريكاد يوون في بيجوبرة البير وين كلمائه الرقبله كاس وجكل عن شدير جائل يكاوروه الكل يكى طرف كوقبله مجاوروه معترآ دی اس کومینبردی کر قبلدادر طرف ہے واگرو و بھی دونوں مسافر بیں توا تے ول پرالقات نہ کرے اوراگروہ اس جگہ کے رہے والے موں تو اگران كا قول ندمانے كا تو نماز جائز ند موكى بيغلا صديس لكها ب\_ اگرانكل سے ايك مست كوقيلة بجويز كياليكن نماز دوسرى طرف کو پڑھی تو اس نماز کا اعاد ہ کرے اگر چہوہ دنمیک قبلہ کی طرف کو ہوگئی ہو یہ منینة النصلی میں لکھا ہے اگر اس نے کسی طرف کونماز شروع کی اوراس کوقبلہ میں شک شقا پھر تماز میں اس کوشک ہو گیا تو و واس طرح نماز پڑ ستار بے لیکن جب اس کو یقینا معلوم ہوجائے كدووست غلط حى تواعاد وواجب بهل اكرنمازين عي معلوم بوكياكدو وخطاير بيقواز سرنونمازيز هناداجب باوراكر ظاهر بوكيا كداس في تعيك قبله كي طرف كونماز يرجى قواس من اختلاف إدريج يدب كداى كوبوراكر بداوراز مرنوب سع يدقاوي قاضى خان عن المعاب الركس كوشك مواوراتكل سيكس مت كومقرر فدكيا اور بغير انكل المعازين هالي الرنمازي بن شك زائل موكيا يعني معلوم ہو کیا کہ تعیک وہ قبلہ کی جانب ہے بانبیں تو ازسرنونماز پر مصاورا کرنماز سے فارغ ہونے کے بعد خطامعلوم ہوگئی یا کی معلوم نہ ہونماز کا اعادہ کرے اور اگر ظاہر ہو گیا کہ قبلہ کی طرف وہی ٹھیک تھی تو نماز جائز ہوگی بیفلا مدھی تکھا ہے اگر انگل سے سی طرف کو گمان غالب تد ہوا تو بعضوں نے کہا ہے کہ نماز میں تا خیر کر ساور بعضوں نے کہا ہے جاروں طرف کو پڑھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ جدحر کوچاہے یا ہے لیے بیجرالرائق بیل لکھا ہے اور ٹھیک یہ ہے کہ اوا کرے بیضمرات میں لکھا ہے ہیں اگر اس نے کسی طرف کونماز بڑھ لی تو اگر ظاہر ہوا کہاس نے تعیک قبلہ کی طرف کو پڑھی یا پہ ظاہر ہوا کہ اس نے غلط پڑھی یا کچھ ظاہر نہ ہوا سب صورتوں میں نماز جائز ہے یہ تلہیر بیمی لکھا ہے اگر کی شہر میں داخل ہوا اور وہاں بحراجی ٹی ہوئی دیکھیں تو اٹھیں کی طرف کونماز پڑھے اپنی انگل سے نماز نہ بڑھے اورا کرجگل میں ہےاورآ سان صاف اور ستاروں ہے وہ قبلہ کی ست بہجان سکتا ہے قوائکل سے نماز ندیز سے بیمجھا سرحسی می لکھا ہے اگر کوئی محض سجد میں داخل ہوااور محراب نہیں ادراس کو تبلہ معلوم نہیں اور انگل سے نماز پڑھ لی بھر ظاہر ہوا کہ انگل میں خطاہ وئی تو اعادہ واجب بے۔اس لئے کدوہ وہاں کے رہے والوں ہے ہو چھنے پر قادر ہے اور اگر طاہر جو کیا کداس نے تعیک قبلد کی طرف کونماز برجی تو جائز ہے بیٹناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ان سے ہو جھا اور انھول نے نہ بتایا درولی بی تماز پڑھ لی جائز ہے اگر چہ بعد کو ظاہر ہوا کہ قبلہ کی ست میں لنطا ہوئی رہمچیا سزدسی میں تکھا ہے کہی مخص نے سجد میں اندھیری رات میں انکل ہے تماز پڑھی پھر ظاہر ہوا کہ اس نے قبلہ کی طرف کونما زنیس پر معی تو نماز جائز ہوگی اس لئے کہ اس پر بیدواجب نیس ہے کہ قبلہ بوچھنے کے لئے لوگوں کے دروازے کو نے اور اگر انکل سے نماز میں ایک رکھت پڑھی پھراس کی رائے دوسرے طرف کو بدل گئی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی بھراس کی رائے دوسری طرف کو ہد لی جس طرف کو پہلی رکعت پڑھی تھی تو اس صورت میں مشاکع کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ وہ پہلی طرف کواچی نمازتمام کرلے اور بعضوں نے کہا ہے کہ از سرنو پڑھے بیانا وی قامنی خان میں لکھا ہے کی حض نے جنگل میں انگل ا۔ اگر کسی نے اخرتری وکٹش کے نماز پرجی تو انیس بلک امام ہے رواہت کیفیر ہے اور تو از ل میں ہے کہا گر میر انبیل کا طرف نماز پرجی مزم کر کے بڑھے توامام نے کہا کی افرے اگر جدوی جہت قبلہ مواور فتیا ہوالیٹ نے کہاہے تی ہے بشرطیک بطریق استفادالیا کیا ہوا ا

ع اس منظ میں افادہ ہوا کہ حاضر کی ایک رات میں کمروں کے لوگ یاد جود یک آ داز سننے کی حد میں ہوں بھنز کہ حالب کے میں ایک تقری سے نماز جائز ہے تا (۱) اور شافتی نے کہا کہ جب تقری سے نماز پڑھنے میں بیٹا بت ہو کہ پیٹے قبلہ کی طرف پڑی ہے تو اعادہ واجب ہے کیونکہ عطا کا بیتین ہو کیا ہے بھی امام شافتی کا خاہر نہ ہب ہے وردومرا قول ان کا مثل ہمار ہے قول کے ہے اور میک ان کے خدب میں مختار ہے تا کذاتی اکتیابے الشافیہ ے تماز پڑھی اوراس کے بیچے ایک من نے بغیرا نکل کے اقد اکرلیا ہیں اگرامام نے ٹھیک قبلہ کی طرف کو پڑھی تو دونوں کی نماز ہوگئی اوراشلا وہ اوراگرامام کی دائے قبلہ تھی تھیں جبہ پڑھیا اور مثلا وہ تعدیما اوراگرامام کی دائے قبلہ تھی تھیں جبہ پڑھیا اور مثلا وہ تعدیما اوراگرامام کی دائے قبلہ تھی تھیں جب بھی نہ تھا جس خطا ہوئی تو تعدیم اسے کوئی ایسا فضل بھی شھا جس خطا ہوئی تو اسے نہاز پڑھی کی رائے ہوئی ایسا فضل بھی شھا ہوئی تو اسے نہاز پڑھی کا جرب وہ مدید بھی ہو پہلے ہو اس کے موافق ہے بھی تھی ہو پہلے ہو یہ امام تھی سے کہ اس پراعا دووا جب نہیں اور بھی رائے دوسری طرف کو بدلی اور دوسری رکھت اس نے میں لکھا ہوئی تھی اس خرج جائز ہے بدنی اور دوسری طرف کو پڑھیں تو امام تھی سے بدروایت ہے کہ جائز ہے بدنی واضی خان دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دائے بدلی اور دوسری رکھت دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی کھراس کی دائے بدلی اور دوسری دائے ہوں گیا ہوں گیا ہوں گھراس کی دائے بدلی اور دوسری دائے ہوں گیا ہوں گیا ہوں گھراس کی دائے بدلی اور دوسری دائے ہوں گھراس کی دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دوسری دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دوسری دوسری دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دوسری دوسری دوسری طرف کو پڑھی تھراس کی دوسری میں دوسری دوس

سنج یہ ہے کہ نمازاس کی فاسد ہوگی بیقلیہ عمل لکھا ہے ایک مختص نے انگل سے نماز کسی طرف کوشروع کی اور رائے اس کی غلاهمي ادراس كومعلوم ندتها بجرنماز بنس معلوم بهواتو و وقبله كي طرف كو بجر كيا بجرابك ايها مخفس آيا جس كواس كي مهلي عالمت معلوم تفي اور نمازيس اي طرف كورخ كر كرداهل بوكياتواة ل مخص كى تمازجائز بوكى اورداهل موفي والفي فاسد بوكى الديع في الكركعت تبلے سے سواکسی اور سے کو پڑھ بی چرا بیک شخص نے آکراہے قبلہ کی طرف کو پھیر دیا اور اس کے بیچھے افتد اکر لیا تو اگر اند معے کونماز شروع کرنے کے وقت کوئی ایسامخض ملائعا جس ہے وہ تبلہ کی ست **یو چیسکنا تھا تحراس نے نہ یو جیما تو ا**یام اور مقتدی وونوں کی نماز فاسد ہے اگرابیا محص میں ملاقعا تو امام کی نماز جائز ہوگی مقتری کی نماز قاسد ہوگی بیاناوی قامنی خان میں لکھا ہے اگر کسی گروہ کو قبلہ کا شہد بڑیمیا اور رات اندمیری تقی اور وہ ایک محرض تنے اور کوئی سامنے ان سے ایسافخص معترتیں جس سے ہوچیس اور نہ وہاں کوئی علامت بجس سے قبل معلوم ہو یاوہ جنگل میں منے مرسب نے اپنی اپنی انگل سے قبلہ کی ست مقرد کر کے نماز پر جی اگر علیحدہ علیحدہ نماز برحی توجائز ہے خواہ نمیک تبلہ کی طرف کو برجی ہویانہ برجی ہواگر جماعت سے نماز برجی تو بھی جائز ہے مگر اس مخص کی نماز جائز من جوامام ے آئے تھا اور اس محض کی کہ جن کونماز میں معلوم ہو کیا کہ امام لیکی سست اس سے خالف ہے اور می تھم ہے اس مورت عمل كراس كويد كمان تحاكده وامام سيرة كي بهامام كي ست كونماز يز حتاب اكرابك كرده في جنكل عن انكل سي نماز يزهى اوران می مسبوق اور لاحق بھی تھا جب ایام نمازے قارغ ہوا اور بیدونوں کھڑے ہوکراپٹی باتی نماز قشا کرنے کیے اس وقت طاہر ہوا کہ ا مام نے جدم کونماز برجی اس طرف کوقبلہ ندتھا تو مسبوق اگر قبلہ کی طرف کو پھر گیا تو نماز اس کی جائز ہوگی ایت کی نماز جائز ند ہوگی بد خلاصہ مں لکھا ہے انگل سے قبلہ کو تجویز کرنا جیسے نماز کے لئے جائز ہے و بسے ہی مجدہ المادت کے لئے جائز ہے بیسرائ الوہائ میں لکھا اورای میل میں ہے کعبے اندر تماز پڑھنے کے مسلے قرض تماز اور نقل کعبہ کے اندر پڑھنا سی ہے اگر فاند کغبہ کے اندر جماعت سے نماز پڑھیں اورامام کے گروہوجا کیں تو جس کی پیٹھامام کی طرف ہوگی یا جس کا مندامام کی پشت کی طرف کو ہوگا اس کی نماز جا زنہوگی اورجس کا مندایام کے مند کی طرف کو ہوگا اور ایام کے اور اس کے درمیان میں کوئی تجاب ندہوگا اس کی نماز بھی چائز ہوگی محر محروہ ہوگی اورجس کی پیندامام کے مند کی طرف ہواس کی نماز جائز نہوگی بدجو ہرة النير واورسراج الوباج بس لکھا ہے اور جو تخص امام کے وائیں یا اے حالت ادا جس امام کی تخالفت کرنے والے کی نماز اس لیے نہ ہوگی کہ اُس کوایتے امام کے چوکٹے کا احتقاد ہے لینی اسینے عند یہ جس امام کو خطار محتا ہے مرس كافقة اركيم موكاورة مع يوجة ومعلوم كرية واسايل تمازاس وبست نعوك كأس قمقام كفرض كورك كيافين اس كوامام ك يتيكم ابونا فرض فغا آ مے برد سے سے برفرض چھوٹ کیا اورجس فنص کوحال مخالفت اہام اور آ مے برد سے کامعلوم ندہوا تو آس کی نماز درست سے ا

یا کیں جانب ہوائی کی نماز جائز ہے بشرطیکہ وہ اس دیوار ہے جس کی طرف کوامام کا منہ ہے بنبت امام کے ذیادہ قریب نہ ہویۃ اور بھی ہے اور بھی ہور جس کی تصنیف ہے اگرامام خصیح حرام میں نماز بڑھی اور جماعت کے لوگ کو بے گر وحلقہ بائد حد کر کھڑے ہوئے اور امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے وجھ پہنبت امام کے کعبہ بن یادہ قریب ہوگا اگر وہ جانب امام میں نہیں ہے قوائی کو بائد وکر کھڑ اجواور متعقق کی کعبہ کے باہر اس کے گر وحلقے میں میں نہیں ہے قوائی کو بائد وکھڑ اجواور متعقق کو باہر اس کے گر وحلقے میں کھڑ ہے ہوئے آگر درواز و کھلا ہوا ہے قوجائز ہے بیٹیمین میں کھا ہے اور اگر کو کی گورت امام کے مقابل ہوا ور امام نے اس کی امامت کو نہیں تھی کو اور اگر دوسری طرف کو در کیا تو فاسد نہ کی نیت کر کی تو اگر اس نے بھی اس طرف مدر کرایا جدھرا مام کا منہ ہے تو امام کی نماز فاسد ہوگی اور اگر دوسری طرف کو پڑھی تو جائز نہیں اس ہوگی سے خوجست قبلہ کی بھی اس ہے بلا ضرورت ہو گریا یہ بدائع میں تکھا ہے۔

جونئ فصل

#### نیت کے بیان میں

نیت نماز میں داخل ہونے کے اراد ہ کو کہتے ہیں اور شرط اس کی بیہ کے دل کمیں جانما ہو کہ کوئی نماز پر هتا ہے اور کم سے کم ا تنا ہو کہ اگر اس سے بوچیس کرکوئی نماز پڑھتا ہے تو بغیر سو پینور اجواب دیدے اور اگر بغیر تامل کے جواب تہیں دے سکتا تو نماز جائز شہوگی زبان ہے کینے کا مچھاعتبار<sup>ع نہی</sup>ں ہیں اگر زبان ہے بھی اس لئے کہدلیا کد کدول کے ارادہ کے ساتھ جمع ہوجائے تو مہتر ہے ہی کانی میں اکھا ہے اور جو محف حضور قلب سے عاجز ہے اس کوزبان سے کہددیا کانی ہے بیزاہدی میں اکھا ہے اور فقط نماز کی تبت کر لینا نفل اورسنت اورتر اوج کے لئے کافی ہے میں سیجے ہے تیمین میں لکھا ہے اور میں ظاہر جواب ہے اور اس کو عامہ مشائخ نے اختیار کیا یہ تعميين عن المعابة اوت كى نبيت عن احتياظ بدب كدكة اوت يا سنت وقت يا قيام ليل كى نبيت كرب بدمنيد المصلى عن الكعاب اور سنتوں میں احتیاط سے ہے کہ بینیت کرے کہ بھتا بعث رسول الله فائی نظام کا اور قبر متا ہوں سیدہ خبر و میں لکھا ہے واجب اور قرض نمازیں فظا نمازی نیت سے بالا جماع سے جائز نہیں ہوتی رینجیا ٹیے بی تکھا ہے دل بھی یعین کرنا ضرور ہے بس یوں کیے کہ بھی آٹ کے دن کی ظہر کی یا آج کے دن کی عصر کی یا اس وقت کے فرض کی یا اس وقت کے ظہر کی نبیت کرتا ہوں میشرح مقدسہ ابواللیث میں لکھا ہے صرف فرض نمازی نیت کرنا کافی نیس اورا گرفرض وقت کی نیت کر لیاتو جائز ہوگی مگر جعد میسی جائز نہ ہوگی اورا گر جعد کے دن کے سواظہر میں بینیت کر لے تو کہا ممیا ہے کہ جائز ہے اور میں صحیح ہے اور فرض وقت کی نیت اس وقت جائز ہے جب و ووقت میں نماز پڑ عتا ہولیکن ا کرونت نکل جانے کے بعد نماز پڑھی اور اس کوونت کے نکل جانے کی خبر نہیں اور فرض وقت کی نبیت کی تو جائز نہیں میراج الو ہاج میں الکھا ہے اگر آج کے دن ظہر کی نیت کی تو جائز ہے اگر چہوفت نکل کیا ہواور اس تدبیر سے اس مخف کے لئے جس کوخروج وقت میں ع سینی نیت براداده کانا منیس بلک بهال اراده نماز کامراد ب خلوص کے ساتھ مینی انفرتعاتی کے ساتھ کسی کوٹر یک شاکر سے عیادت میں نے ٹرک جلی شرکول تے ہاتند نشرف تنی ریا کاروں مےطور پروا ہے۔ جب عمل دل معتر ہوان عمل زبان او آگرتهان نے خطاکی تو بیکھ خروری نہیں مثلاً ول میں اراد و بہظم کااور ذیان ے عمر لکاتو سے مح سیاور عدور کعات می خطاقلی مح معزت بیس کرتی اس واسطے کتیمین خودشر طیس تو اس کی خطا میمی معزمیس کذائی الاشاہ 10 ع مین فرض نماز می متعین کرنیمانیت کوشت ضروری بن آگر نماز کفرش مونے سے اواقف موگاتو نماز اس کی جائز ندموگی دخلا ایک مخص پانچ وقت كى نماز ير ستا كيكن أن كافرض بونائيس جانتا بهاواس كي نماز جائز نيس اس يرقضا كرناواجب بكونكساس فرض معين كي نيت كي كذا في المحطاوي اا سے جدی تماز می فرض وقت کی تیت جائز نیس اس لیے کہ جدی نماز موض ہاس دوز کے ظہر کالیخی فرض وقت ظہر ہے تد جداا

شک ہو سیمین میں لکھا ہے جنازہ کی تماز میں بیزیت کر سے نماز اللہ کے داسطے اور دعا میت کے داسطے ہے اور عیدیں میں صلوۃ عید کی اوروز می صلوة وز کی نیت کرے بیزاہدی میں اکھا ہے اور غیا تیہ می ہے کہ وتر میں بیزیت ناکر ہے کہ و وواجب ہے اس الئے کہ اس عم اختلاف ہے میجیین عمل کھا ہے اور اس طرح نذر کی نماز میں اور طواف کی دونوں رکھتوں میں تعیین شرط ہے ریہ بحرالرائق میں لکھا ے عدور کعات کی نبیت شرط نبیس بیشرح و قابیر میں لکھا ہے بہاں تک کداگر یا بچے رکعتوں کی نبیت کی اور چوتھی رکعت میں بیٹھ کیا تو جائز ہاور یا نجوں رکعت کی نیت افوہ وجائے کی بیشرح منید المعلی می الکھا ہے جوامیر الحاج کی تعنیف ہے اور کعبد کی طرف کومند کرنے کی شرطنبیں میں سیجے ہورای پرفتوی ہے مضمرات میں تکھا ہے تضا کی نماز میں بھی تعین شرط ہے بیافتح القدیر میں تکھا ہے اگر بہت ی نمازیں فوت ہو تمکی اور ان کی تضایز ہے ہیں مشغول ہولو ضرور ہے کہ ظہراور عصر وغیرہ کی تعیین کرے اور بیعی نیت کرے کہ فلانے روز کی ظہراور فلانے روز کی عصر پر معتاہے مید فرآوی کھامنی خان اور ظمیر مید میں لکھا ہے اور میں سیجے ہے اور اگر آسانی جاہے جمتو بیزیت کرے کہ پہلی تلم جواس پر ہے بیاقا وی قاضی غان اور تلمیریہ میں لکھا ہے اور میں تمبین کے مسائل تنی میں لکھا ہے اگر نفل کی نماز شروع کر کے تو ز دی تو اس کے برعس تھا تو اس میں مشارم کا اختلاف ہے اور وقت کی نماز میں ایک صورت ہوتو جائز ہے بیزاہدی میں لکھا ے دل می ظہر کی نیت تھی اور اس کی زبان سے عصر نکل کیا تو جائز ہے بیشرح مقدمہ ابواللیث میں لکھا ہے اور میں لکھا ہے قلیہ میں۔ سن خص نے فرض نماز شروع کی پھراس کو بیگمان ہو گیا کہ فل پڑھتا ہوں اور نقل کی نبیت پرنماز تمام کر لی تو و ونماز فرض ادا ہوئی ادرا گرا سكے بنكس مواتو جواب بھى برنكس موكا بيفآوي قاضى خان يى كلما ب اگرظهرى نمازشروع كى پرنفل كى نمازكى ياعمرى نمازكى ياجنازه کی نماز کی نیت کر لی اور تنجمبیر کهی تو میلی نماز ہے نکل تمیا اور دومری نماز نثر وع ہوگئی اور اگر بھبیر نہ بھبے صرف نیت کرے تو نماز ہے نہیں نظناميتاتا رخانيين عبابيا سنقل كياب أكرظهرى ايك ركعت بإحالى بحرظهرى نمازى نيت يجبير كهاتو وونمازاس طرح روكي اورده رکعت جائز ہوجائے کی بیاس وقت ہے کہ نیت صرف ول ہے کرے لیکن اگر اس نے زبان ہے بھی کہا کہ میں ظہر کی نماز کی نیت کرتا ہوں تو نمازنوٹ جائے کی اوروہ رکعت جائز نہوگی بیخلاصہ میں تکھاہے اگرنفل نماز کی نیت سے تعبیر کھی پھر فرض نماز کی نیت سے تعبیر کی تو فرض نماز شروع ہوگی بیفاوی قامنی خان میں لکھاہے جو مخص اکیلانماز پڑ متنا ہے اس کو تین چیزوں کیدیت ضرور ہے اول بیاللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہے دوسرے تعین اس بات کا کہ کوئی نماز ہے تیسرے قبلہ کی نیت کرنا تا کے سب کے نزویک جائز ہوجائے یہ خلامه بين لكعاب اورامام بهي و نني نبيت كرے جو تنها نماز پر جنے والا نبيت كرتا ہے اورا مامت كي نبيت كى پر مفرورت نبيس يهال تك كه اگراس نے بیزیت کی کرفلاں مخص کی امامت نہیں کرتا اور اس مخص نے اگر اس کے پیچےا تند اکر لی تو جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں الكعاب عورتون كاامام بغيرنيت كنبيس بوسكنا بدمجيط مس لكعاب اكرمغندي بإنجا نمازيز من والي كي تبيت كرے اوراس كے علاوہ نیت اقتدا کی بھی کرے اس واسطے کہ اقتد ابغیرنیت کے جائز نہیں بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے اگر بینیت کی کہ امام کی نماز شروع كرتا بول يا امام كي نماز مي اس كا افتر اكرتا بول تو جائز بادر يح تم باس صورت مي اكراس في امام كا فقر اكى نيت كي اور کیجونیت ند کی بھی اصح ہے بیمعراج الدرایہ بھی اکھا ہے اور اگر امام کی ثمار یا امام کے فرض کی تو کا فی نہیں تیمبین بیں آکھا ہے اور اضل بيه كرجب الم الله اكبركم يكاس وقت اقتراكى نيت كريت كرينان على الم كا قد ابواكراس وقت اقد اكى نيت كى كرجب المام ل مینی نفهایس فقط تمیریاعمر کا کہنا کفایت نیس کرنا بلکه معتد تول بیرے کہ کے فلانے دن کی تلبر پڑ ستا ہوں خواہ کثر ت نوائت سے ترتیب سما قدامو کی ہویا نہ موكل مواور غير معتدتول يد ب كدكتر ت أوائت ينبيت تعين سافد ب كذاني المحطاوي اا ع آسانی کی وجائ نیت علی بیدے کرشاہدا دی اورون یاون مون اام

امامت کی جگہ کھڑا ہوتو عامد علاء کے فزد کی جائز ہے اور چی امام زاہد اساعیل اور حاکم عبد الرحمٰن کا تب ای پرفتو کی دیتے تھے اور بھی اجود ہے ریجیط عمل اکھا ہے

اگراس نے امام کی مماز میں شروع کرنے کی نبیت کی اورامام نے ایکی تک تماز تبیس شروع کی اور وہ اس بات کوجانہ ہے توجب المام نماز شروع كري كاتب اس كي وي نماز شروع موجائ كي يميط عن لكعاب اور يي فاوي قاضي خان عن لكعاب أكرامام ک تمازشروع کرنے کی نیت کی اوراس کویے ممان بے کہ امام تمازشروع کرچکا حالانکہ امام نے ابھی نمازشروع نہیں کی تھی توجائز نہ ہوگا اورای کواختیار کیا ہے قاضی خان نے بیشر ح منیت المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور اگر امام کا اقترا کیا اور امام کی نماز کی نیت کرلی اور مینیں جانتا کیامام کس نماز میں ہے ظہر میں یا جمعہ شراتو کوئی می نماز ہوجائز ہوجائے کی اورا گرصرف اہام کی اقتد اکی نیت کی اور امام کی نماز کی نیت ند کی اور اس نے ظہر کی نیت کی اور امام جمعہ برا متنا تھا تو نماز جائز ند ہو کی اور اگر مقتدی اسپنے واسطے آسانی جا ہے تو بیزنیت کرے کہ امام کے چھے امام کی نماز پر عتا ہوں یابیٹیت کرے کہ امام کے ساتھ وہی نماز پر عتا ہوں جوامام پر عتا ہے بیرمیط عمل لکھا ہے اگر جمعد کی نماز میں امام کے اقتدا کی نیت کی اور ظہراور جمعد دونوں کی ساتھ نیت کرلی تو بعضوں نے اس کو جائز ر کا کرنیت جعد کوبسیب افتد اسے ترجیج وی ہے اور اگرامام کے اقتد اکی نیت کی اور بیاس کوخیال نبیس کدوہ زید ہے یا عمرو ہاس کو یہ ممان ب كدوه زيد باوروه عمروتها تو احتد النجيج جوجائ كابياقاوي قاضى خان شى لكماب اكرمقتدى كوامام نظراتا تعااوراس في كها کے جس اس امام کا افتد اکرتا ہوں اور وہ عبداللہ ہے یا امام نظرت تا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس امام کی افتد اکی نبیت کرتا ہوں جو عمراب میں کھڑا ہے اور وعبداللہ ہے اور امام جعفر تھا تو نماز <sup>ک</sup>جائز ہوگی پیچیط میں لکھاہے اگر بیزیت کی کہ میں زید کا افتذ اکرتا ہوں اور ا مام عرد تعانو جائز البنيس يتبيين عن تكعاب اورجب جماعت يوى موتومقندى كوچا بيدكد كسي كوامام عين ندكر ساوراي طرح جنازه کی نماز می میت کومعین شرک سے بیتل بیریہ میں لکھا ہے نمازی چید طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ کدفر ضوں اور سنتوں کو جانتا ہوں اور فرض ے معنی و وجانتا ہے کداس کے کرنے میں تو اب کاستحق ہوگا اور نہ کرنے میں عذاب کے لائق ہوگا اور سنت کے معنی بیرجانتا ہے کہ اس كرت من اواب كالمستحق موكا اور جموزت من عذاب ندكيا جائ كاس فصرف فجريا ظهرك نيت كي وكاني باورظهركي نيت بجائے فرض کی نبیت کے ہوجائے گی دوسرے و چھس کہ بیسب جانتا ہے اور نماز فرض کی اراد و فرض کا کر کے نبیت با عرص کیسن آئی بات میں جانا کہاس دقت میں کننے فرض اور سنت ہیں تو اس کی نیت جائز ہے تیسر ہے دو مخف کے فرض کی نیت کرے اور فرض کے معنی نہیں جامنا اس کی نبیت جائز نبیں چوہتے وہ مخص کہ بیجا نتا ہے کہ بیاوگ جونماز پڑھتے ہیں اس میں کیجے فرض اور کیجے شتیں ہیں اور اس طرح اورلوگ نماز يز هي وي مي نماز يز هنا إور قرض وقفل من تميز فيل كرتا توجا رزنين يانچوي و وقف جس كايداع و ي كرسب نمازی فرض ہیں اس کی نماز جائز ہے چینے و و محض کے جس معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی ہے لین و ونماز کے وقنوں میں نماز پر هتا ہے تو نماز ادانہ ہوگی بیقنیہ میں اکسا ہے جو محض فرض وقتل میں فرق کین جا سااور ہر نماز میں فرض کی نیت کر لیتا ہے تواس کے پیچےان نمازوں میں افقد اچائز ہےجن سے پہلے منتی جیسے معراور مغرب اور عشااور ان نمازوں میں جائز میں جن ے میلے سنیں ہیں جیسے فجر اورظہریہ فرآوی قاضی خان اورشرح منینہ میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تعنیف ہے۔

ا سی کے کہاں نے امام موجود کے افتراکی نیب کی تھی تواب اگر اُس کانام کی کھاور جھلیا تو کیا نقسان ہے کی کٹ اختبار نیب کا ہے نہ بھٹا کذائی انحلیہ ۱۱ اس میں اس صورت میں افتراورست نیس کہ امام کو اُس کے نام سے معین کیا چرکوئی فیر لکلا یعنی افترا میں امام موجود کی نیب نہ کی کہ افترا وزیری نیب کی تو اب آگرو وعرو ہوگا تو افتر اورست شدہ وگا کے تکرنیت کا اختبار ہے اور اُس نے امام حاضر کے فیرکی افتراکی نیب کی اس کیے شدہ و کی ۱۲

مجونها بارب

نماز کی صفت کے بیان میں اِس باب میں پانچ معملیں ہیں

يهلى فصل

### نماز کے فرضوں کے بیان میں

وہ یہ ہے جُملہ ان کے ترید ہے ہا دروہ شرط ہے ہارے نزدیک آگر کی فض نے فرض نماز کے واسطے ترید ہا ندھاتو اس کو اختیار ہے کہ اس سے نفل بھی اوا کرے ہے ہا ایہ میں لکھا ہے لیکن کر وہ ہاس لئے کہ فرض سے نفلنے کا جوطریقہ مشروع تھاوہ اس نے چھوڑ دیا۔ ایک فرض کے ترید پر فرض کو بنا کرنا جا تزئیل بیرائ چھوڑ دیا۔ ایک فرض کے ترید پر فرض کو بنا کرنا جا تزئیل بیرائ الو باخ میں لکھا ہے آگر تھی ترج یمد کے وقت اس پر نجاست تھی اور اس سے فارغ ہوتے ہی اس نے اس کو پھینک دیایا ستر کھلا ہوا تھا اور تھیر سے فارغ ہوتے ہی اس نے اس کو پھینک دیایا ستر کھلا ہوا تھا اور تھیر سے فارغ ہوتے ہی اور تا ہوئے ہی زوال کے ظاہر ہونے سے پہلے تھیر کی اور تک بیر کے وقت آل اور تا ہوئے ہی توال کے ظاہر ہونے سے پہلے تھیر کی اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی زوال فلا ہر ہوئے ایک توجہ ہوگیا تو نماز جائز ہوگی ہے برالوائی میں لکھا ہے فلا ہر ہوگیا یا تکمیر کہتے وقت قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور تھیر سے فارغ ہوئے وقت قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور تجمیر سے فارغ ہوئے ہوئے ہی قبلہ کو توجہ ہوگیا تو نماز جائز ہوگی ہے برالوائی میں لکھا ہے فلا ہر ہوگیا یا تکمیر کہتے وقت قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور تکمیر سے فارغ ہوئے ہی قبلہ کو توجہ ہوگیا تو نماز جائز ہوگی ہے برالوائی میں لکھا ہے

ا بهال مفت عدر ادنماز كذاتي اوصاف بين جن شرفض واجب منت سيد ثال بين ١١

ع سنجير تريد عامد مشار تخري ويك شرط ب ندكن محرنماز جنازه على دكن ب اورنماز على اس كمعنى مراداب او پرمباح چيزول كورام كرليما فرش به بقول تعالى در بك فكير اورخاص ايندر ب كلير اين كراورم او تجمير بين از شروح كرن كيميرا ا

ا گرنماز کوسجان النہ الا اللہ ہے شروع کیا توضیح ہے لیکن اولی ہے ہے کہ تھمیرے شروع کرے پیٹیمین میں لکھا ہے نماز بغیر تھمیر نے شروع کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ مروہ ہے اور میں اسمے ہے بیدذ خبرہ اور محیط اورظہیر بیر میں لکھا ہے امام الاحنفية كنزديك اصل يدب كدالقد كامول من عيجونام مرف تعظيم كواسط مين ان عنماز شروع كرنا جائز ب جيالته اوراله اورسحان الغداورلا الدالا الغديتيبين مي لكها باوراس طرح الحمد الغداورلا اله الغدوغيرة اورتبارك القديم يبط مي لكها بياوراس طرح اگر الله جل باالته اعظم باالرحمٰن اکبر کماتو امام محتر اورامام بوسف کے نز دیک جائز ہے لیکن اگراول جل اور اعظم اور اکبر کہااور القدكانام ان صفات كے ساتھ ندملاياتو بالاجماع تمازمشروع ند بوكى يہجو برة النير واورمرائ الوبائ ميں لكھا ب اور اكر اللهم الكمانو فقها كيزدك أمازمشروع موجائ كي بيفلا صداور فآوي قامني خان عن لكها ب اوريي استح ب بيدونو ل محيطو ل عن الكها باوراكر نام کا ذکر کیاصفت کا ذکرند کیامثلا الله یارمن یارب کهااوراس پراور پچهند پژهایا تو امام ابوحنیهٔ کے نزویک نماز شروع تبهو جائے گی ميمين من لكما إوريي سي عبرروايول عن اورفقها كالشلاف عدامام الوطيفة كزويك البين نامول كماته نماز شروع ہوتی ہے جواللہ سے مختص میں یا مختص اور مشترک دونوں سے شروع ہوتی ہے جیسے رجیم اور کرمیم اور اظہراور اسم یہ ہے کہ اللہ کے ہراسم سے شروع ہوجاتی ہے بیکرفی نے ذکر کیا ہے اور مرغینانی کا بی فتوی ہے بیز اہدی میں لکھا ہے اور اگر اللهد اغفرلی سے تماز شروع کی توضیح نہ ہوگی اس کئے کہ اس میں خالص تعظیم نہیں بلکہ بندہ کی حاجت بھی لی ہوئی ہے یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر استغفرانند يااعوذ بالغديا تالغديالاحول ولاتوة الابالغدياماشاءالغدكان كهاتو تمازشروع ندبوكي بيميط مس لكعاب اوراكرتعب مي النداكبر کہااوراس سے تعظیم اراوہ نہ کیایا موزن کے جواب کا اراوہ کیا تو جائز نیس اگر چینمازی نیت کی ہوبیتا تار خانیہ می الکھا ہے۔ اگر ہم الثدالرمن الرحيم كماتو نمازشروع ندموكي تيمين بين لكعاب اوراكر التدهم كيرالف مستغبام كساتحد كماتو بالاتفاق نمازشروع ندموكي یتا تارخانید می میر فید سے قبل کیا ہے اگر اللہ اکبر کاف فاری ہے کہا تو نماز شروع ہوجائے کی بیمجیط میں لکھا ہے اور نماز اس وقت شروع ہوگی کہ جب تجبیر کھڑے ہوکر کہے یا اسی حالت میں کہے کہ برنسبت رکوع کے قیام سے قریب ہوبیذا ہدی میں تکھا ہے اگر بیٹ كرتجبير كلى اور پير كمز امواتو نماز شروع ته وكي نفل كي نماز قيام كي قدرت پر بيمي بينة كرشروع كرنا جائز ب ميدميط سرحسي بيس لكها ب\_ ا مام ابوصنیفہ کے نز دیک امام کے تحریمہ کے سماتھ تحریمہ باند سے اور امام محمد اور امام ابو یوسف کے نز دیک امام کے تحریمہ کے بعد تح بیریا ندھے اور تنوی آئیس دونوں کے قول کے اوپر ہے میدن میں لکھا ہے بعض نقبائے کہا ہے کہ جائز ہوجائے میں خلاف نہیں اور بی سی ہے ہد خلاف اس بات میں ہے کہ اولی کوئی صورت ہے سیمین میں لکھا ہے اور امام ابوطنیف کے نزو کے امام تحریم کے ساتھ مقتدی کاتح بدائ طرح ہونا جا ہے جیسے انگل کی حرکت کے ساتھ انگوشے کی حرکت ہوتی ہے اور امام جمر اور امام ابولوسف كنزديك جوامام كتح يدك بعدمقترى كاتح يرباس على الى بعد بندمراو بكرامام كالثداكبرك وساية الذك ہمز وكوملاء ، يمضى كے باب الحسديق من لكھا ہے ۔ اگرمتندى نے الله اكبركبااور الله كالفلاقوامام كے الله كمنے مے ساتھ ميں واقع ہوااور اکبر کا لفظ امام کے اکبر کہنے ہے پہلے کہد چکا تھا تو فقید ابوجھ نے کہا کہ اسمح یہ ہے کہ فقیا کے نز دیک نماز شروع نہ ہوگی اور اسطرح اگرامام کورکوع میں بایا اور الله کا نفظ اس نے قیام میں کہااور اکبر کا لفظ رکوع میں جا کر کہا تو نماز شروع نہ ہوگی اور نقبها کا اجماع ہے کہ اگر مفتدی اللہ کے لفظ سے امام ہے پہلے فارغ ہو گیا تو اظہرروایات کے بموجب اس کی نماز شروع نہ ہوگی پی فلاصر بھی لکھا ہے المستكن المكهم اغفولى- يابعمالله الرحم نهوجس سي خالص ة كرم افييس سينا ع سيكن ودالحكاديس تكعا كرنما ذخروع شعوكي يمي يختاد سينا س عد الله كاول كرنا كغرب ورن معد يسيام قول بي بارا كبركودكر كاكباركرنا ١٢

س اگر جماعت کے اسطے جانے کی وجہ سے دو قیام سے عابز ہوجائے لین تھک کر جماعت میں کھڑ انیں ہو مکما تو کھر میں کھڑ ہے ہوکر پڑ سے ای پرفتو ٹی دیا جائے 11 سے لقول تعالی خاتو ذا ما نیسہ من القو آن برلیل اس کلام کے لینی پڑھوجس قد دک آسان ہوقر آن سے 11 (1) لین کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھ نا 11

ا اور بینے رکوع میں سرماذی زالو ہوجائے ااابوالسعورش

ع احرزال اس مچان کو کہتے ہیں جو کاشکار کھیت وغیرہ کی تمہانی کے واسطے جنگل بھی کھیتوں پر ککڑیاں گاڑ کر بنالیتے ہیں اس کو ہندی بھی ناغر ہولتے ہیں اور عظار کچڑنے کی اور اللہ میں اس میں کاغربی کہتے ہیں اور عظار کچڑنے کی اور کا کو بھی کہتے ہیں اور معنی کھی کا پیمار مہاام

#### نماز کے واجبوں میں

إ جبأى في جده إدانه كياموتن في مك درندد مراحده مونا في بياا من الهدايد

ع پی اگرقر آن کیل سےدکوئ ازیادہ پڑھا تھرسورہ فاتھ ند پڑھی تو جبرہ سیوداجب ہے۔ مداکر فاتھ ش سے ایک آ سے چھوڑی تو بھی بحدہ سیدہ اجب ہے۔ المجتنی اور کہا گیا کرصاحبین کے ترویک فعف سے ذائد داجب ہے افائل ترک کرتے ہے بحدہ نیس ہے کین اول اولی ہے اا

جوامام کے قارغ ہونے کے بعد تماز پڑھتا ہے وہ ہارے نز دیک اس کی پہلی رکھت ہے اگر تر تیب فرض ہوتی تو اخیر نماز ہوتی لیکن جو افعال بررکعت می مرونیل جیے کر قیام اور رکوئ یا تمام نماز می مرونیس جیے کہ قعد واخیروان میں تر تیب فرض ہے بہال تک کداگر قیام سے پہلے رکوئ کرلیایا رکوع سے پہلے تجدہ کرلیاتو جائز نہیں اور اس طرح اگر قعدہ میں بعدر تشہد بیٹھا بھراس کو باوآیا کی بجدویا اور کوئی رکن حمل اس کے رہ کیا تو قعدہ باطل ہے بیعید جمل انکھائے فتہا کا اجماع ہے کہ رکوع سے قومہ میں امام ابو صنیفہ اور امام مجرّ كنزديك اعتدال واجب نيين يظهير بديم لكعاب اوراس طرح طمانيت جلسه من واجب نبين بيكاني بين لكها ب اوراعتدال ركوع عل اور مجدویں اور برقعل میں جو بھے اصل میں کرخی نے ذکر کیا ہے کہ صاحبین کے قول کے بھو جب واجب ہے یظمیر یہ میں لکھا ب-اور بها سيح بيشرح منته المصلى بم لكما ي جوامير الحاج كي تعنيف يد -تعدى اركان اعضاك السيسكون كو كيت بيل كه سب جوزان کے کم ہے کم بعقد را یک شیخ کے تھمر جا 'میں یہ پینی شرح کنز اور نہرالغا کُق میں لکھا ہے پہلا قعد ہ بعقد رتشہد کے جس وقت میار مکعت والی یا تمن رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے دوسر ہے بعدہ ہے سر اٹھائے واجب ہے بھی اصح ہے بیقسپیریہ میں لکھا ہے دونوں تعدد على تشهدواجب بے ميراخ الو باح على لكھا ہے اورتشهيد يوں پر سے التيات تقد والعملوات والطبيات السلام عليك ايها التبي رحمة الغدو بركانة السلام علينا وعفي عبا والقد الصالحين المبدان لا اله الفدوا مبدان محمدا عبده ورسوله بيز ابدي مي لكعاب يتشهد عبدالله بن مسعود كا بادراى كواعتيا ركرنا تشهدابن عباس ساولى بريدايد عى لكماب اورضرور بكرتشد كلفظول كمعنى كاابى طرف سے اراد وکرے کویا کدو واللہ برتحیة بھیجنا ہے اور بی پر اور اسے نقس پر اور اولیا واللہ پرسلام بھیجنا ہے بیز اہدی میں لکھا ہے سام کا لفظ واجب ہے بیکنز مل لکھا ہے ور مل قنوت پڑ صناادر میدین کی تعمیری واجب ہیں بہی سیح ہوان کے چھوڑ نے سے مجد وسہوواجب ہوتا ہےاور چبر کے مقام پر جبراورا نفا کے مقام پرا نفاوا جب ہوتا ہے جمر اورمغرب اورعشا کی پہلی دورکعتوں میں اگرا مام ہے تو جبر كرے اور اخيركى دوركعتوں ميں اخفاكرے بيز ابدى ميں لكھا بظہر اورعمر ميں امام اخفاكرے اگر چدعرف ميں جمعہ ہواور عيدين ميں جركرے بيداييك لكما ہاس طرح تروات اوروترين اكرامام موقوجركرے اكر عليحد ونمازيز عناہے قواكر نماز آہند بزعنے كى ب تو واجب ہے کہ آستہ پر معے اور یہی سیجے ہے اور اگر نماز جبر کی ہے تو اس کوا ختیار ہے اور جبرافضل ہے لین امام کی طرح بہت جبر نہ کرے اس کئے کہ بیدو مرے کوئیں سناتا میمین میں لکھا ہے امام جلانے میں بہت کوشش نہ کرے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر امام عاجت سے زیادہ جرکر مے گاتو حمنے ارہوگاس لئے کدامام لوگوں کے سنانے کے لئے جرکرتا ہے تا کدوہ اس کی قر اُت میں قطر کریں ادران کوحسور قلب ہو بیسرائ الوباح عمل مکھا ہے جوذ کر کے لئے واجب ہوا ہاس میں جبر کرے جیسے تماز کے شروع کی تلمیراور جو فرض نبین ہے بلکہ علامت ہے واسلے مقرر ہے اس میں بھی جر کرے جیسے تحبیرات انقال جمکتے اور اٹھتے وقت بیتھم امام سے واسطے ہے اوراكيلانمازي صفوالا اورمقتدى ان مين جرندكري اوراكر ذكر بعض نماز يخض ب جيمعيدين كي تجبيري اس مي مجي جركر ي عراقیوں کے ندہب کے بھو جب تنوت میں بھی جرکرے اور صاحب ہوایہ نے تنوت میں اختا اختیار کیا ہے اور اس کے سواجو بچو بڑھا جاتا ہے جیسے تشہداور آمین اور تحسیل ان میں جہرنہ کرے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

ا كردات كى تمازوں مى سےكوئى تماز بحول كرچيور دى اوراس كودن ميں جماعت سے تضاكيا اورا مام نے جرندكيا تواس ير

ا تعریقی واسطے اللہ کے اور دعائمی اور پاک کلے سلام او پر تیرے اے تی اور رحمت اللہ کی اور پر کھتیں آس کی سلام او پر دھارے اور بندوں اللہ کے جو سالحین ہیں تھتین کئی ہے کوئی معبود کر اللہ اور کوائی دیتا ہوں ہیں کہ تھتین محمد بندے آس کے ہیں اور رسول آس کے ا

ع بعن عبدالله بن مسعود ف اس كوروايت كياب اوريه على السند وفيره على ب بخلاف تشهدا بن عباس كراس كواس قدرراه يول في مراوايت كيا اوره و بحل مي كي المراد و بحل من المراد و بحل من المرد و بحل من كي المرد و بحل من المرد و بعد المرد و

ښری فصل

## نماز کی سنتوں'اس کے آواب و کیفیت کے بیان میں

میر پیط میں لکھا ہے اور ہاتھ تکبیر کے پہلے اٹھائے ہی اسے ہے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور اس طرح قنوت اور عیدین کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے اور ان کے سوااور کسی تکبیر میں ہاتھ شافھائے میافقتیار شرح مخار میں لکھا ہے اور اگر اٹھائے تو ہمارے نزدیک میں تھے قول کے موافق نماز فاسد نہیں ہوتی میراج الواہاج میں لکھا ہے۔

اورعورت اپنے شانوں تک ہاتھ اٹھائے میں سی جے ہے یہ ہدایہ اور تبیین میں لکھا ہے اور جس وقت ہاتھ اٹھائے تو انگیوں کونہ بالكل بندكر ، نه بالكل كلول لے بلك معمولى طور ير بند ہونے اور كھلنے كے درميان ميں ر كھے بينها يہ مس تكھا ہے اور بهي معتد ہے بيجيط میں لکھا ہے اگر ہاتھ شاخلے اور تھبیر کہد چکا تو چرندا تھائے اور اگر تکبیر کہنے کے درمیان میں یا دا جائے تو اٹھا لے اور اگر مقام مسنون تكتبيس اشاسكاتوجهان تكمكن بووبان تك اشاساه ادراكرايك اشاسكا باورايك نيس اشاسكاتو ايك بي اشاساوراكر ممی تفس کے ہاتھ طریقہ مسنون ہے اوپر بی اٹھتے ہیں اور بغیراس کے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا وہ اس قدر اٹھا لے بیمبین میں لکھا ہے مبسوط میں ہے کہ اگر الله کے الف کو مدکر سے تو اس سے نماز شروع نہیں ہوتی اور اگر قصد أمد كر سے گا تو كفر كا خوف ہے اس طرح اگر ا كبرك الف كوياس كى كي كو مركز في نمازشروع نبيل بوكي اورا كرالله كى ب كومد كمياتو ازرو الغت كے خطاب أوريكي علم ب رے کی مدکا اللہ کے لام کا مصحیح ہے اور ہے کی جزم خطا ہے بیافت القدير عن لکھا ہے اگر اللہ اكبر على اللہ يا اكبر كے ہمز وكومد كرے توب سیب معنی شک کے نماز فاسد ہوگی اور اگر بیے اور نے کے درمیان میں ایک الغب شامل کرد ہے تو بعضوں نے کہا ہے نماز فاسد ہوگی اور بعضوں نے کہا ہے فاسدنہ ہو کی بینمابید من اکھا ہے اور تکبیر سے فارغ ہوتے بن ناف ع کے بینچے دا بہنا ہاتھ اینا ہا کس ہاتھ کے او برر کھے بيهجيط عن امام خواجرز اوه سے نقل كيا ہے اور يجي نها بيد بين لكھا ہے اور عورت اپنے ہاتھ جھاتی پر آیا ندھے بير نيبته المصلي عن لكھا ہے جس تيام مين ذكرمسنون باس من باتحد باندهناسنت بي جيب سبحانك اللهد اورتنوت اور جنازه كي نماز اورجس تيام من سنت نبيل ب جیسے عیدین کی تھیریں وہاں ہاتھ جھوڑ ناسنت ہے بینما بیش الکھاہے اور میں سیج ہے بداید مل الکھا ہے اور مس الائمدسر حسی اور صدر الكبيراور بربان الانمهاورمدر الشبيد حسام الدين اي برفتوى دية تقديميط ش لكعاب اورركوع كقومه من بالاتفاق باتحد جھوزے اس کئے کہ ذکر سنت واسطے انقال کے ہے نہ واسطے تو مہ کے بیشرح نقابی میں ہے جوشنخ ابول کارم کی تصنیف ہے ہمارے اکثر مشائ نے مستحب کہا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور پکڑتے کوجع کرے بیا خلاصہ میں لکھا ہے اور مصفی میں ہے کہ بھی سیح ہے بیشر ت نقابیہ ابولكارم ين لكما باورطر يقداس كايه ب كدواهن مقبلي بالنمس باته كى بشت پرر باور چينكليا اورانكو شف سے ميني كو بكز ساور باتى الكليال كلائي پرچيوز وے دونوں ياؤں كے درمنيان بين تيام كي حالت بيں جارا تكشت كا فرق جا ہے بيرخلا صدين لكھا ہے پر بر سے سبعلنك اللهم ويعمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك ربيع ابيعم لكعاسبها مهويا مقتذى بويا تتها تمازع حتابو سب کوئی تھم ہے بیتا تار فائید میں لکھا ہے اور جل ثنائك شاصل میں فركور ہے نے نواور میں بیمچھ میں لکھا ہے ہی فرائض میں اسے ته پر سے يه ايسين لكحا باور: انني وجهت وجهي للذي فطر السيلوات والارض حتيفا وحا انا مِن العشر كين - تحريمه سكايعه ند پڑھےاور ند ٹنا کے بعد پڑھے میشر ک نقابید میں لکھائے جوشتے ابولمکارم کی تصنیف ہےاوراولی میدے کیجمیرے پہلے بھی اس سے نیت ملائے کے لئے دبر سے بی سے سے بدار میں لکھا ہے پر تعوذ پر سے اوروہ یہ ہے۔اعوذ بالله من الشيطان الرجيد بي مخار ب

یے خلاصہ میں ہے کہ اگر ہاتھ نے اُنٹھانے کا عادی ہوگاتو گنبگار ہوگااورا گربھی ایسا ہوجائے تو گنبگار نہ ہوگاتا میں میں ایک اُنٹر کی اُنٹر کی ایسا کے میں کا تو گنبگار ہوگااورا گربھی ایسا ہوجائے تو گنبگار نہ ہوگاتا

ع۔ بسب نر ان علی مرتفعی کے کدست ہے رکھنا دونوں ہاتھوں کاناف کے بینچاور بسبب خوف خون جمع ہوجائے کے بینی محکست ہاتھوں کے تھلے ندر کھے جمل بیہے کہ ذیادہ کھڑے دینے سے انگلیوں جمل خون ندائر آئے کا

جب الحد سے فارغ موتو آمن كے اورسنت اس من آستدكهان يديديط من كھا ہے اور تنها نماز يز سے والا اورامام اس هي برابر بين اورمقندي بهي اگرقر أت سنها بيونو آهن كيه بيزامدي بين لكها بيداورآهن مين دونون نفت بين ويعمي اورقصر يمي اوراس ے معنی میں قبول کراور تشدیداس میں تعلی ہوئی خطاہے آمین اگریداور تشدید سے کہا تو نماز فاسدنہ ہوگی اور ای پر طنو کی ہے اس لئے کہ و وقر آن می موجود ہے یہین می لکھاہے اگر مفتدی امام ہے آ ستہ قر اُت پڑھنے کی نماز میں جیسے ظہراور عصری نماز می ولا الضالین س لے تو بعض مشار کے نے کہا ہے کہ آمین نہ کے اور فقید الوجعفر ہندوانی نے کہاہے کہ آمین کے بیمچیط میں لکھا ہے جمعداور عبدین کی تمازیں اگر مقتدی دوسر مقتدیوں کی آمین من لے تو امام ظہیرالدین نے کہا ہے کہ آمین کے میسراے الدبائ میں فاوی سے نقل کیا ہے۔ پھر الحمد کے ساتھ سورة یا تھن آیتیں ملاءے بیشرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاث کی تصنیف ہے اور بڑی آ بہت بھی تین آیت کے قائم مقام ہوجاتی ہے میمین میں لکھا ہے جب قر أت سے فارغ ہوجائے تب ركوع كرے اور كمر ا ہوا ہو يمي سجح فر ہب ب بی خلاصہ میں لکھا ہے اور جامع صغیر ہیں ہے کہ چھکنے کے ساتھ ہی تھیر کیے بیا ہدا میں لکھا ہے طواوی نے کہا ہے کہ میں تھے ہے بیا معراج الدراية مس لكحاب بابتدا تكبيري بحكت كماته مواور فراغت اس وقت موجب بوراركوع من جلاجائ بديميط مل لكعاب امام رکوئ وغیرہ کی تجمیروں میں جہر مجمرے بھی ظاہرروایت ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور بیاضح ہے بیخلاصد میں لکھاہے اللہ اکبر کی رے کو جزم کرے بینجا بیمی لکھا ہے اور اپنے ہاتھوں ہے دونوں گھٹنوں پر سہارا دے لے بید ہرا بیش لکھا ہے اور بہی سیحے ہے بیدالع ين لكعاب اورانگليان كلول له الكليون كالحولناسواس وقت كے اورانگليون كابند كرناسوائے حالت بجد و كے اوركى وقت بن مستحب تہیں ہے اوران دونوں وقتوں کے سوااور سب وقتوں میں انگلیوں کواپنی حالت پر دیکھے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور پینے کواس طرح بچھا دے كما كراكر ياني كابياله پيند يرركد بن تو تغبر جائے اور سركون جمكائے اور شاخائے تعنى سرأ سكاسرين كى سيد دوش بوخلا صديس لكھا ہے اور مکروہ ہے کدایے گفتوں کو کمان کی طرح جھ کا دیے ورت رکوع میں تھوڑ اجھکے اور اپنے ہاتھوں پرسہارانہ دے اور انگلیوں کونہ کھو لے ل الحادي في كما كما كراكر المام حاجت سين ياده يكاركر تكبير كم كاتو مكروه بوكا ثناي في كما كم كروه الرامورت عن ب كرهاجت سين ياده بهايت درجه كوجو مثلاً اس کے چیچے ایک صف ہے اور وہ اتنا چیخاہے کہ دس صفول میں آواز جائے تو محروہ مو گااور دامنے ہو کہ جب امام شروع میں اللہ اکبر سمجاتو اگر آس کی نہیت صرف او کوں کو خردار کرنے کی ہوگی تو اس کی تماز ہوگی اور نہ کی مقتدی کی ہوگی ملک خبردار کرنے سے ساتھ نبیت اپنی نماز کی تحریم کے سے کا عمل کے ساتھ جو المام كي آوازووسر الوكون كو يهيانا جوه بهي اگر فقاخرواركرنے كي نيت الله اكبر كيم كانو نماز ساس كي موكى اور نساس مخف كي جواس كي آواز پر اقتدا كرے كابلكه يكاركر كينے كے ساتھ محيرتم مريكا قصدكرے كاتو نماز ہوگى ادر بدون حاجت كے تبير كالشاكبريكاركها كروه ب

بلکہ دیند دکھے اور گفتوں پر رکھ کے اور اپنے کھنوں کو جھائے رکھے اور ہاوڑجم سے علیمہ و شکر سے بیز ابدی بھی اکھا ہے رکوئی شل سجان رکی انسٹیم تمن بار پڑھے اور بیم سے کم ہے اگر تیجے بالکل نہ پر ھے یا ایک بار پڑھے قوجائز ہے گر مردوہ ہے جب رکوئ طمانیت سے ہوے جب سراٹھ او سے اگر طمانیت شہونی تو امام ابوضیفہ کے اور امام گئے کے زویکہ نماز جائز ہوجائے گی بہ ظامہ میں تکھا ہے تھر اگر امام ہے تو بالا جماع بیقول ہے کہ مح اللہ لی جمد و نوسے اور اگر مقتذی ہے تو با اظاف بیقول ہے کہ ربنا لک الحمد پڑھا اور بھی پڑھے اور اگر تنہا نماز پڑھتا ہے تو اصح بہ ہے کہ دونوں کو پڑھے بہ بھی لکھا ہے اور ای پر احتماد ہے بیتا تار فانید جس تکھا ہے اور بھی اس سے بہ بدارید میں تکھا ہے اور اس روایت کے ہموجب جس میں ان دونوں کوئی کرنا ہے بیتھ مے کہ اضفے میں کا اللہ لی تھر و بھا کہ کی جب سرید ھا ہوجائے تو ربنا لک الحمد کی بیز اہدی میں تکھا ہے اور بیاض ہے بیتید میں تکھا ہے یوسف این مجد ہے کہی نے بوچھا کہ کی جب سرید ھا ہوجائے تو ربنا لک الحمد کی بیز اہدی میں تکھا ہے اور بیاض ہے بیتید میں تکھا ہے یوسف این مجد ہے کہی نے بوچھا کہ کہ مخص نے رکوئ سے تو ہو الم ان تقال کے لئے ہاں کو اور کل میں ادانہ کرے جیسے تکمیر جوقیام سے رکوئ کی طرف تھکے وقت کے بعد نہ بھی ہو بیا گی رہے جاتے وہ مرا تھانے کے بعد نہ کہا ہو تو میں انواز کے بعد نہ کہا ہو تو میں انہ کی محد کی جرچیز میں اس کی جگری رہا ہے کہا دوئت کے بعد نہ بھی کہا دائر کرے بیا تار فانید میں جوتے سے کہ ہرچیز میں اس کی جگری رہا ہے کہا ہے تو انسان میں جوتے میں ہوتے سے تا تار فانید میں جوتے کا انداز کرے بیا تار فانید میں جوت سے تا تار فانید میں جوتے کا میں ہوتے کا انداز کرے بیا تار فانید میں جوتے تھی کہا ہوتو کی طرف تھکے دیا تار فانید میں جوتے کو انداز کرے بیا تار فانید میں جوتے میں ہوتے کی ہوتے کی گی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی کرے بر مرکرے اور کی کی ہوتے کی کی ہوتے کی ہوتے کی کی ہوتے کی ہوتے

ا این مسعوڈ سے بیصد بیٹ مردی ہے دسول الفظ القظ المجھے جبر کہا کہ اور آخاذ اور کھڑے ہوئے اور جیسے جس اور ایو بخروع میں برواہ النسائی اا
ایسینی اوّل محضور کھنا وہ کی ہے اور جب بھرزیا وہ ہویا موز سے پہنے ہوتو یہ پہلے ہاتھ تیک و سے بھر کھنے رکھے اور بھی سلم کی صدیت بس ہے اسمین البدایہ
ال ایسینی اور ایسینی کے اور ایسینائی کی حدید کرا کیک کیٹی سے دومری کیٹنی تک اور بھنوں کے بنچ سے کاسز مرتک اور ایسائی ہے کہائی کل کا
رکھنا واجب تیس ہے اور ایسینی آئی کیٹی سے دومری کیٹنی تک اور بھنوں کے بنچ سے کاسز مرتک اور ایسائی ہے اسمین اسمین اللہ کا ایسینی ہے اور ایسینی اسمین المور ایسینی اسمین المور ایسینی اسمین المور کے اسمین المور کے باری کی اور ایسینی اسمین المور کے اور ایسینی اسمین المور کی بھنوں کے اور جہاں تک قدرت ہوا ہے تا معمل میں اور بھنوں کے ایسینی المور کی بھنوں کے ایسینی المور کی بھنوں کے ایسینی المور کی بھنوں کی المور کی بھنوں کے بھنوں کے بھنوں کے بھنوں کے بھنوں کے بھنوں کے بھنوں کی بھنوں کی بھنوں کے بھنوں کی بھنوں کی بھنوں کے بھنوں کے بھنوں کی بھنوں کے بھنوں کی بھنوں کے بھنوں کی بھنوں کے بھنوں کی بھنوں

اور جب اشہدان لا اللہ اللہ بہتے تو شہادت کی انتقی ہے اشارہ کرے نے اشارہ کرنا ہی مخارہ بین نظا صدیمی تعمام ہای پ فوی ہے بیمنم رات میں کبری ہے نقل کیا ہے اور بہت ہے مشار کے نے اشارہ کو جائز نمیں کیا ااور منید المصلی میں اے کرہ ہ کہا ہے بید عمر ابوجس طرح مجد ہے کو ابوتا ہے ۔ طحاوی نے بیعیط میں تکھا ہے۔ جلالی میں ہے کہ قددہ ہے بھی اس طرح بجوں کی ا کمر ابوکر پھر دوسرا ددگا نداس طرح اوا کر ہے جس طرح پہلا دوگا نہ میں قیام اور دکوئے وجود کرد چکا ہے بیعیط میں تکھا ہے اور وسرے دوگا نہ میں صرف الحمد پڑھے بیکا فی میں تکھا ہے اور اس پرزیاد فی کرنا کروہ ہے بیرسرائ الو بائ میں اختیار شرح مخار سے نوں کیا ہے اور اگر قرآ اُت وقیع می ہوڈ دی قریم کی میں اور اگر بھول جائے تو بحد م مہوکا بھی نہیں ہے ہے تر آ اُت افغال ہے بی سب روا بتوں میں اگر قرآ اُت وقیع ہے جو ڈور دی تو کی جو ترین ہو اور اگر بھول جائے تو بحد م مہوکا بھی نہیں ہے ہے تر آ اُت افغال ہے بی سب روا بتوں میں امر قائم بردوا ہے ہے یہ بدائع میں تکھا ہے اور سکوت کروہ ہے بی ظام میں تکھا ہے اور قددہ واخیر میں بھی اس طرح بینے میسے پہلے قعدہ میں بینے چکا ہے یہ ہوا یہ میں تکھا ہے اور سکوت کروہ ہے بی ظام میں تکھا ہے اور قعدہ واخیر میں بھی اس طرح بینے میسے پہلے قعدہ میں بینے چکا ہے یہ ہوا یہ میں تکھا ہے اور سکوت کروہ ور جے یہ خط میں تکھا ہے۔ امام میں سے درود کی کیفیت ہو جی تو انہوں نے

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ايراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم الك حميد مجيد \_

ا الم محر التاروكي يغيت اس طرح مروى ب جنگليا ورأس كي إس والى انكى تويا نده العادر فظى كى انكى اوراتكو بني كو طاكر صلقه كر العادر كله كى انكى اوراتكو بني كو طاكر صلقه كر العادر كله كى انكى القد كرا شار وكر العادر مناور العالية كرونت كرا و العالية العربية العرب

بعضوں نے اللّٰه وارحد محمد اکہنا مروہ کہا ہا اور سے کہ مروہ نہیں سیمین میں لکھا ہاور جب ورود اسے فارغ ہوتوانے واسطے اور اسلے اور سیسلمان مردوں اور عورتوں کو اسطے مغرت کی و عاماتے یہ خلاصہ میں لکھا ہے ہی واسطے اور اسلمانوں کے واسطے دعا مائے اور دعا میں صرف الی تخصیص ندکرے اور بی سنت ہے ہیمین میں لکھا ہے ہی واسطے اور اسلم رح وعانہ مائے اور کے دیا تا اللہ النار بی خلاصہ میں لکھا ہے اور اس طرح وعانہ مائے جیسے اول کی دینا اتعانی الدیدیا حسمت و فی الآخرة حسمت و قعا عذاب النار بی خلاصہ میں لکھا ہے اور اس طرح وعانہ مائے جیسے اور کی مائل آ دموں سے النار بی خلاصہ میں لکھا ہے اللہ میں اور جس کا مائل آ دموں سے النہ ہو کورن کی اللہ میں مثال ہے بید و اللہ میں شامل ہے بید و اللہ میں منامل ہے بید و اللہ میں اور اللّٰہ و اوز قنی کہنا ہیں اس اللہ میں شامل ہے بید و ایسی لکھا ہے بی اس لفظ سے دعا جائز نہیں میں اور اللّٰہ و اوز قنی کہنا ہیں لکھا ہے۔

اكراللهم ادزةنسي مالا عظيما كبيلن اسالله بحمو ببت سامال وسية نماز قاسد بوتم بائ كي اوراكر اللهم اوزةنسي العلم والحج اوراس كي عن مثل دعا ماسك تو تماز فاسدنه موكى ميضم ات من الكعاب اور دلوالجيد من ب كدجا بن كداكي دعا ماسك جو پہلے سے یاد ہواس کئے کدائ کی زبان پرایا کلام جاری نہوجائے کہ جوآ دمیوں سے کرنے کی باتش میں تو تماز فاسد ہوجائے گ ية تارخانيه بن لكعاب اورجن چيزون كوجم في مفسد صلوة كهاب وهاى حالت على مفسد بين جب ترصلوة عن بعدرتشهد ترجيف اور جو بیٹھ کیا تو نمازاس کی پوری ہے میبین میں لکھا ہے اور مجملہ ان دعاؤں کے جوحدیث سے ٹابت ہوئی ہیں بید عاہے جوحفرت ابو بحر رضی الله عند سے مروی ہے کہ انہوں تے رسول الله من الله علی ایسی وعاسکماؤ جوتماز میں برد ها کروں تو فرمایارسول الله مُتَأْتُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ نَفْسَى ظَلَما كثير أوانه لا يغفر الذَّوب الا انت فأغفرلي مغفرة من عددك وارحمتی انك انت الغفود الرحید اوراین مستودجن كلمات سے دعا ما تکتے تیمان میں سے بیمی ہے : اللهد انی اسلك من الخير كله ما غلمت منه و مالع اعلم و اعوذبك من الشركله ما اعلمت منه و مالم اعلم برنماييش لكما ب؛ورمستجب ے كرنماز ير صفوالانماز كا خريم جودعا كم إن ان كے بعدي ير صفارب اجعلني مقيم الصلوة ومن طويتي ربنا وتقبل دعاء دبنا اغفرلي ولوالدي و للمؤمنين يوم يقوم العساب " بيتا تارخانيين جَدّ سينظ كيا ب مجردوسانم بجير سايك والمن المرف وومرابا تي طرف بهليملام عن ال قدر والعن طرف كومن بجير كداس كيواب وخراره كي سعيدي نظرة جائ اور اس قد روومری طرف کومنہ پھیرے قدید میں ہے کہ یمی اسم ہے بیشرح نقابیہ میں لکھا ہے۔ جوش این المکارم کی تصنیف ہے اور السلام ج ل کیم دیگرامکانی اوقات میں درودمتحب ہے (تقریح اوقات )روز جمد شب جمدروز شنبہ پنجشنبروت منج وشام ۔ وقت دخول منجد وخروج منجد ۔ وقت تریارت مزادشریف حضرت ملی انشطیه وسلم صفاومرده میر- خطبه جعد وغیره میں امام خطیب کو بعدازان کے۔ دعا کےشروع درمیان وآخر میں۔ بعد تتوت کے ا گرچہ ور بھیدے بعد سلمان سے فاقات اور جدا ہوئے کے وقت۔ وضوے وقت کان ہو لئے کے وقت ہم بھول جانے ہر وعظ کہنے و صدیت ہز سے ف ابتداوا اخباش ادرفق في تصنيف ودرى دين اوردرى لين كوقت اورهنى كرف دا لودكاح يز هند ويزموان والي يرسب ما تزمز وري كامون ك شروع بن اور معزية الماين كالم الكين كوفت درود مستحب الماسي مدار فساد كانسيت مقيقي ومجازي رب نبيس به بلكداس بات يرك يكلمه بندول ے كيد يكت ين توفساد محقق بوالبدا خلاصه على ب كداللهم اوزونى فلانه والى فلان جورود عد عد الى الله على الله والتي اور والتي بوك بالكل ايك على وعار اقتصاد كرنا ولى كويخت كرديات چنانچيم وى بوات إس احتياط فرائض من ركها ورسوات اس كول عيد بيشوق وخشوع وخشوع ے ساتھ اپنی سرخوب بسندیدہ دعائیں ان کے اورشرا نکا واوب کیا نار کھے کہ بیدعائجی معنرے بیادت سیانا سے۔ اور اگر صرف السلام علیکم یا سلام علیکم کے گاتو كانى بوكا كرتارك منت بوكا اوردائے اور بائيس كومن بيمرا يمي سنت باك كذالي المحالوي

علیم ورحمتداللہ کے بیرمجیط میں لکھا ہے تھاریہ ہے کہ سلام الف لام کے ساتھ کے اور اس طرح تشہد میں الف لام کے ساتھ سلام کے بيته بريش كعاب اوراس ملام ش جارے فرو يك و بركاندند كے اور سنت جارے فروك بدے كدومرا ملام بنبت بہلے ملام کے بست ہومجط میں لکھا ہے اور میں بہتر ہے میمین میں لکھا ہے اور اگر صرف وائی طرف کوسلام پھیر کر کھڑ ا ہو گیا تو اگر ابھی تک باتیں تمبیں کیں اور مجدے با ہزئیں لکلاتو ہینے کر دوسرا سلام پھیر دے ریتا تار خانیہ میں جمتہ سے نقل کیا ہے اور سیح ریپ کہ جب قبلہ کی طرف کو چینه پھیر بھے تو پھر دوسراسلام نہ پھیرے یہ تغیبہ عمل لکھا ہے اور اگر بائی طرف کوسلام پھیر دیا تو جب تک کلام نہیں کیا تب تک والبي طرف كاسلام بجيرو ساور بالتمي طرف كے سلام كا اعادہ ندكر ساور اگر مند كے سامنے كوملام بجيرا بيتو بالتمي طرف سلام مجيردے يوجين ش لكعاب مفتدى كے سلام من اختلاف ب فتيدا يوجعفرنے كہاہے كريخار بدے كدمقندى منتظرر باور جب امام واعنی طرف کوسلام پھیر بھے تب مقتدی داعنی طرف کوسلام پھیرے اور جب امام بائیں طرف کےسلام سے قارغ ہوتب مقتدی یا تمی طرف کوسلام مجیرے بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے اور جومحافظ فرشتے اور مسلمان اس کی دونوں طرف ہیں ان کی سلام میں نیت کرے بیز اہدی میں لکھا ہے اور ہمارے زیانہ میں مورتو ل کواوران لوگوں کی جونماز میں شریکے نہیں نیت نہ کرے میں سیجے ہے بیا ہداریش لکھا ہے۔ مقتدی ان لوگوں کے ساتھ امام کی بھی تیت کر ہے ہیں اگر امام دانی طرف ہوتو اس طرف کے لوگوں میں اور اگر یا تیں طرف ہوتو یا تیں طرف کے لوگوں میں اس کی نیت کرے اور اگر امام سامنے ہوتو امام ابو یوسف کے فرد یک واعنی جانب کے لوگوں بش اس کی نبیت کر ہےاورامام مجد کے زور کے دونوں طرف امام کی نبیت کرے بیجیط میں لکھا ہےاور یہی روایت ہےا مام ابوطنیفہ ّ ے بیکائی میں لکھا ہے اور فناوی میں ہے کہ میں مجھ ہے بیتا تارہا نہ میں لکھا ہے اور تنہا نماز پر صنا ہوتو فرشتوں کی نبت کرے اور کسی کی نیت نه کر ساور ملا تک کی نیت میں کوئی عدد معین اند کرے بیام ایر میں کھا ہے اور میں تھے ہے بیابداتع میں لکھاہے اور جب امام ظهراور مغرب اورعشا کا ملام پھیر چکے تو پھر وہاں بینے کرتو تغب کرنا مکروہ ہے فور اُسٹتوب کے داسطے کھڑا ہوجائے اور جہال فرض پڑھی ہوں سنتیں نہ پڑھے داہنے یا یا تھے کوہٹ جائے اوراگر جائے ا<sub>ک</sub>ے کمر جا کر منتیں پڑھے اوراگر مقتدی ہویا اکیلا تماز پڑھتا ہوتو اگر ا پی نماز کی جکہ بیٹے کردعا مانگلارے تو جائز ہے اور اس طرح اگر سنتی نیس میں جیسے فجر اور عصران میں ای جکہ قبلہ کی مگرف منہ کئے ہوے بینے کئے ہوئے بیٹے کرتو قف کرنا مکروہ ہے اور نی ٹائیٹن نے اس کا نام بدعت رکھا ہے بھراس کو افتیارے جا ہے چلا جائے اور ہا ہے اپنی محراب میں طلوع مشمل تک جیشار ہے اور یمی انتقل ہے اور جماعت کی طرف مند کریے اگر اس کے سامنے کوئی مسبوق نہو اورا کر ہوتو دائے یا بائی طرف کو پھر جائے سردی اور گری کے موسم کا تھم ایک ہی ساہے سی سیحے بے ظلامہ علی تکھا ہے اور جند عل ہے کہ جب امام ظہراورمغرب اورعشا سے فارغ ہوتوسنتی شروع کرے اور بڑی بڑی دعاؤں میں مشغول تند ہو بینا تار فانیہ میں اکسا ہے۔ جونها فصل 🏗

### قراُت کے بیان میں

اگرسفر میں اصطرار ہومثلاً کوئی خوف ہویا جلنے کی جلدی ہوتو سنت سے ہے کہ الحمد کے ساتھ جونی صورت جا ہے بڑے الے اور

اگر حضر میں اضطرار ہواور وہ یہ ہے کہ وقت تھے ہوا ٹی جان یا مال کا خوف ہوتو سنت یہ ہے کہ اس قدر ٹرز مدیے کہ جس ہے وقت اور امن فوت نه وجائے بیز اہری میں لکھا ہے اور سفر میں حالت اختیار ہومثانا وقت میں وسعت اور امن اور قر ارر ہے تو سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بروج یامنل اس کے کوئی اور سورت پزھے تا کہ سنت قر اُت کی رعابت اور رخصت سغر کی شخفیف دونوں جمع ہو جا میں یہ شرح منیعة المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اورظہر ہیں بھی اس قدر پڑھے اور عصر اور عشامیں اس ہے کم اور مغرب میں بہت چھوٹی سورتنمی پڑھے بیز اہدی عمل لکھا ہے اور حضر میں سنت بیہے کہ فجری نماز کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے سوامیا لیس یا پہیاس آیتیں پڑھےاور جامعصغیر میں لکھا ہے کہ ظہر میں بھی مثل فجر کے پڑھے اصل میں ہے کہ یا اس سے کم بڑھے اور عصراور عشامیں الحمد کے سوائے میں آیٹن پڑھے اور مغرب کی ہر رکعت میں چھوٹی سورة پڑھے رپیط میں لکھا ہے اور فقہانے میستحسن کہا ہے کہ معفر میں فجر اورظهر کی نماز میں طوال مفصل پڑھے اورعصر اورعشاء میں اوسط مفصل (۱) پڑھے اورمغرب میں چینونی سورتیں پڑھے بیروقا بیمیں لکھا ب طوال مفصل سور و بجرات سے سور و بروج تک کی سور تھی ہیں اور او ساط مفصل سور و برج سے لم بکن تک اور چھوٹی سور تھی لم بکن سے آخرتک بیجیط اور وقایداورمنید المصلی شن لکھا ہے اور بتمید میں ہے کہ اگر کرو ووقت شن عصر برد متنا ہوتو بھی تعیک یہ ہے کہ قر اُت مسنون بوری پڑھے مینا تارخانیہ میں لکھا ہے ورکی نماز میں الحمد کے سواکوئی اور سورۃ معین خیس ہے ہی جو کھو پڑھ کے بہتر ہے ہی محيط عن الكام إلى الما الما الما الله عنه الله على الله الله الله الله الكانون اور قل ما الله الكانون اور قل هو الله احد ب اس مجمع تمركاً يدسورتيل برا هے اور مجمى ان كے سوا اور سورتيل برا سے تاكد باقى قرآن كے چيوث جانے سے في جائے يد تهذيب مي لكعام - اورقر أت مستخبه برزيادتي نه كرے اور نمازكوجها عت بر جمارى نه كرد ، البكن بورى سنت اور مستحب قر أت اوا كرنے كے بعد تخفيف كالحاظ جا ہے بيمغمرات ميں طحاوى في كيا ہے اور فجرى تمازييں بہلى ركعت ميں بانست دوسرى ركعت ك قرات المحويل كرنا بالاجماع مسنون إمام محر في كماي كدمير عنزويك بهتريد كدسب نمازون على مبلي ركعت كوبنبت دوسری رکعت کے دراز کرے اور اس پرفتوی ہے بیز اہری اور معراج الدرابیش لکھا ہے اور جمتہ میں فتوی کے واسطے مہی لیا گیا ہے ہے تا تارخانیش لکھا ہے اوراس طرح خلاف جمعہ اور عیدین میں ہے یہ دائع میں لکھا ہے اور بھرمشائخ کا ایک اور بھی اختلاف ہے بعضول نے کہا ہے کہ دونوں رکعتول میں قرق ایک مکث اور دونگٹ کا جوابعتی وومکث قرائت بہلی رکعت میں برج سے اور ایک مکث دوسری رکعت میں اور شرح طحاوی میں ہے کہ پہلی رکعت میں تمیں آ بیتیں پڑھے تو دوسری رکعت میں دس میں آ بیتیں پڑھے بیرجیط میں لکھا ہے۔ یہ بیان اولویت کا تھا اور تھم میرہے کہ فرق اگر بہت ہومثلاً مہلی رکعت میں ایک بیا دوسورہ پڑھے اور دوسری رکعت میں تین آیتیں پڑھے و مضا نقد میں سے میریدین لکھا ہے اور جامع صغیری بعض شروح میں غدکور ہے کہ بلاخلاف ووسری رکعت کو میلی رکعت بر بقدرتین آیوں کے یااس سے زیادہ کے طویل کرنا محروہ ہے اور اگراس ہے کم طویل کرنے تو محروہ بیس بیضلاصہ میں لکھا ہے مرخیاتی نے کہا ہے کے تطویل کا آیوں سے اس وقت حساب ہوتا ہے جب آیتی برابر ہوں اور اگر آیتیں بری چھوٹی ہوں لو کلمات اور حروف بعنی اگر چرچیونی سوره پڑھے تو اس سے محص منت ادا ہوجائے گیا ا سے معنی مقتدین رغبت دالوں کے ساتھ سوآیت تک پڑھے اور کسل والوں کے ساتھ جائیس بڑھے اور اوسط ورجہ والوں کے ساتھ بچاس سے ساتھ تک بڑھے اور داتوں کی درازی وکی کو دیکھے اور اہام اسے مقتد ہوں کے اشغال کی زیادتی و کی پرلحاظ دیکے ال سے بنظراس فائدہ کے لوگ اول رکست سیت پوری جماعت کویا تھی ہے بات مدیرے مغروع ابوقیادہ میں جوابوداؤد میں ہے مقرع ہے تا سے جمعہ اور میدین میں بالاتفاق دونوں رکھتیں برابر پڑھنی جا جمیں ادر صلیہ میں امام محد اور شخین کی دلیلیں نقل کر کے کہا کہ فتو کی شخین کے قول (۱) اس طرح کی قرائت کامسمون مونا از سے نابت ب معرت عرف ایسوی اشعری کونا مراکعها کر جمر اور ظیر علی طوال منصل پر حاکر أورعمرادر مشاي اوساط مسل اورمغرب مين قصار معسل موكذ إلى الشاكاا اورايك طويل آيت جيسايت المدينديا تمن جيوني آيتن پرمنا جاہة اس كى اولويت من بحى اختلاف ہے اور سختے بيہ كه اگر تمن آيتي ايك چيوني سورة كے برابر ہوجائيں تو انھيں كا يرُ هنا افضل ب بيتا تار خانيد هن لكھا ہے اور اگر ركعت ميں اليكي وو سورتن بيز هے كدان دونوں كدرميان ايك ياكئ سوره كافصل بيتو كروه باورا كردوركعتوں ميں دوسورتي بيز هيتو اگران دونوں من كى سوروكافسل بيتو مروونيس اوراكرايك سوروكافسل بو بعضول في كباب مروه باوربعضول نے كيا بكراكر برى سوره کافعل ہے تو مروہ نیس میعط میں لکھا ہے جیسے کہ دو مجو ٹی سورۃ کے صل میں مروہ نیس سے خلاصہ میں لکھا ہے اور بعضول نے کہا ہے کہ سمسی حالت می محرود نین اور اگرایک رکعت میں ایک سور ة پڑھی اور دوسری رکعت میں یا ای رکعت میں اس سے او پر کی سورة پڑھی تو مروه باس طرح اگرایک رکعت میں ایک آیت پڑھی اور دوسری رکعت می یا ای رکعت میں اس باد پر کی آیت پڑھی تو مروه ہے اور اگر ایک رکعت میں یاد ورکعتوں میں دوآ بیتیں ایس پڑھیں جن کے درمیان میں ایک یا کئی آجوں کا نصل ہے تو ان کا تھم وہی ہے جوسورتوں کا تھم غرکور ہو چکا بیمچیط میں لکھا ہے بیرسارا بیان فرضوں کا تھاسنتوں میں محروہ نہیں بیمچیط میں لکھا ہے اور اگر ایک رکعت ش ایک سورة پڑے۔ اور دوسری رکھت میں الیمی سورة پڑھی کدان دونوں میں ایک سورہ کافصل یا اس سے او پر کی سورۃ پڑھی مختار سے ے کہاس طرح پڑھتارے چھوڑ شدے میہ ذخیرہ بیل لکھا ہے۔ اگرایک سورہ شروع کی اورایک یا دوآ بیٹیں پڑھنے کے بعد دوسری سورق شروع كرنے كا اراد وكيا تو مروه ہے اور يكى تھم ہال صورت مل كرايك آيت ے كم بزھ چكا ہے اگر چدا يك بى حرف كم بواگر رکوع کے واسطے تکبیر کہالی الیمراسی قرائت میں اور زیادتی کرنا جائی تو اگر رکوع نہیں کرلیا ہے تو مضا لَقَد نہیں میڈ خلاصہ میں لکھا ہے۔اگر صرف الحد للرجي ياالحمد كے ساتھ ايك يا دوآ بينيں پڑھيس تو بيكروہ ہے بيمبيط ميں نكھا ہے جو تخص نماز ميں سارا قرآن نمام كرے وہ ع - افزاور معلیٰ میں ابو یوسف ہے روایت ہے کہ ایک مختص فقط ای قدر کہ الحمد ملندرب العالمین پڑھ مکتا ہے تو دہ ای کو ہررکھت میں ایک بار پڑھے اور محرر نہ کرے اوراس کی تماز جائز ہے اور یکی امام ابوحقیق کا آول ہے اور میسوط کر تھی ہے کے سنت اواجو نے میں آیک بن کی آست بحول تین آیات کے ہے ااع

جب معوفتین مین سورہ قل اعود برب الفلق اور قل اعود برب الفاس ایک رکھت میں پڑھ پیکے آو دوسری رکھت الحمد کے بعد سورہ بقرہ میں سے پڑھے بیفلا صدیمی لکھا ہے اور جنت میں ہے کہ قرآن ساتوں قرات اور سب روانتوں سے پڑھنا جائز ہے کئن میرے نزد یک تھیک سے ہے کہ نجیب قرائیمن امالوں کے ساتھ اور جو غریب روانتوں سے تابت ہوئی بیں نہ پڑھے بیتا تار خانیہ می لکھا ہے یا فجو بی فصیل سانچو بی فصیل

## قاری کی لغزش کے بیان میں

ہوگی بیدذ خیرہ میں نکھا ہےاور مخملہ ان کے زیادتی حرف کی اگر کوئی حرف بزھادیا تو اگر معنے نہیں بدلتے مثلاً وانہ عن المنكر كووانہي عن المنكريز هاتو عامد مشائخ كيز ويك نماز فاسدنه بوكي بيفلامه مين لكعاب اوراى طرح اگرهه الذين كفه واكواس طرح يزهاكهم كيم كوجزم كيااورالذين كالف محذوف كوظا بركياتو نماز فاسدنه بوكى اوراس طرح اكر ماعلق الذكر والادفي كواس طرح يرها كرالف محدوف كواور الام معم كوظا بركياتو تماز فاسدت بوكى بيميط من كلعاب اوراكر معى بدل جائيس مثلا زراني كوزراب بإحايات في كومتانين برزها يا الذكروالاتي ان معيكم نشق على وان معيكم برزها اور واو برهاديا \_ يا والقرآن الحكيم الكهلن المرسلين على والكهلن الرسلين برحااورواويز عادياتو نماز فاسد بوكى بيظا مدجى لكعاب اور تجلدان كربيب كالكركوج وزكراس كي جكردوسراكله برحاد اگرایک کلے کوچھوڑ کراس کی عوض دوسراکلہ ایسارٹر ھا کہ منت میں اس ہے قریب ہے اور وہ قرآن میں دوسری جکہ موجود بھی ہے مثلاً علیم کی جکد مجیم پڑھ دیا تو نماز فاسدند ہوگی اور اگر بیکل قرآن میں نہیں لیکن معنی اس سے قریب ہے مثلاً التوابین کی جکدانہا بین پڑھ دیا تو امام ابوصنیفداورامام محد سے بیمروی ہے کرفراز فاسدت ہوگی اورامام ابو پوسف سے روایت ہے کرفماز فاسد ہوگی۔اورا کرید کلم قرآن ين نه بواور نه دونوں کلے متی من قریب ہوں تو اگر و وکل تبیع یا تحمید یا ذکر کی تتم سے نبیس ہے تو بلا خلاف نماز فاسد ہو کی اور اگر قران میں بے لیکن دونوں کلے معنی میں قریب نہیں مثلا انا کنا فاعلین میں بجائے فاعلین کے عافلین پرد حدا اور اس طرح کوئی کلے بدل دیا جس كے اعتقاد سے كفر ہوجاتا ہے تو عامد مشائخ كے فزو كي تماز فاسد ہوكى اور امام ايو يوسف كالمجيح مذہب بھى يمي كے بير خلاصه م تكعاب-اوراكركسي جيزى نبيت الى طرف كوكردى جس كى طرف كووه منسوب تيس تواكروه جيزجس كى طرف كونسبت كى بتراكن من من مثلا مريم ابنت غيلان ير حالوبلا خلاف تماز فاسد موكى اورجس كى طرف كونست كى بوه وقرآن مي ب جيم مريم الهدالقمان يا موی این میسی بر ها توامام محر کے زویک فاسدند بوری اور مین ند ب بے عامد مشارخ کا اور اگر میسی من اقتمان بر ها تو نماز فاسد بوگی اور اگرموی بن تقمان پر حالو نماز مدو کی اس لئے کھیٹی کے باب نہیں اور موی کے باب ہے مراس نے نام میں خطا کی بیوجیو میں الکھا ہے جو کروری کی تفنیف ہے اور مجلد ان کے زیادتی ایسے کلری ہے جو کس کلرے عوش میں نہ ہو کلرز اکدہ سے اگر معند بدل جا كي آوره وكل قرآن ش دوسرى جكهم جود يومثلًا :الذين آمنو بالله ورسله كو الذين آمنو و كفر و ايالله ورسله پر سميا موجود ندبومثلاً انعا معلى لهد ليزدادو العاكو انعا تعلى لهد ليزدادو اليا وجعالا پرُسطةٌ بلاتماز فاسدبوكي اوراگرميخ ند بدياتو أكروه كلمة قرآن من أورجكه بمثلًا ان الله كان بعباده خبيراكوان الله كان بعباره خبير بعبيراً يزيضة بالاجهاع تماز فاسدنه موكي او راگروه کلمه قرآن میں موجود ند ہومثلاقبیا فاسمہند ولحل ور مان کوفیا فاسمہند وکل و تفاح ور مان پڑھے تو عامد مشائخ کے نز دیک فاسد نہ ہوگی

دور خبله ان مح کرار وف یا کل کی ہے اگر ایک وفر کوکر دیا ہی اگراس میں کمی ضعیف وف کا اظہار ہوگیا مثلاً من رید و کومن رید در پر حاتو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر زیادتی حرف کی ہوئی مثلاً الحمد الله کوئین لاموں سے پر حاتو نماز فاسد ہوگی اور اگر کلہ کو کررکیاتو اگر معنی نہ بدلیتو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر بدل کے مثلارب رب العالمین یا الک یا اللہ بین پر حاتو مح ہے کہ نماز فاسد ہوگی ظمیر میر میں نکھا ہے اور مجملہ ایکے آئے کے بیچھے اور بیچھے کے آگے کرویے میں نلطی کرنا ہے اگر ایک کلمہ کو دوسر کے ملاست ا اگر قول الست بریم قالوا کی من قالوہ می خواتو فاسد ہے تھے وں کی جسے تفسید وں میں اظہر فساد ہے۔ انت المور زائکر بم میں انکیم پر حاتو میں دیے کہ فاسد ہے تیل طلوع الحس وقبل الغروب می عند طلوع العمس وعند الغروب پر معنا مفسد ہے کل صغیر وکیر نے سنریا والناز عات نز مفسد تبیس اور موروق حتے ہیں البدایہ ادر دو شرع بدایے میں ہے تائ

آ كے كرويا يا چيچے كرديا اگر معنى نه بدلے مثلاً الهد فهيا فيروشهيق بره هااورشهيق كومقدم كرديا تو نماز فاسدنه موكى بيخلا صه شل لكها ے اور اگر محتے بدل کے شکاان لاہرار لقی تعیمہ وان الفجاد لفی جعیمہ کو ان لا براد لفی جعیمہ وان الفجار لفی تعیم پڑ ھاتو اکثر مشائخ کا یہ تول ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی بھیجے ہے تیکم ہیریہ میں لکھا ہے اور اگر دوکلموں پر مقدم کر دیا ہیں اگر معنی بدل حِا تُمِن مُثَلًا:الما ذلكم الشيطان يخوف اولياء 6 فلا تخافواهم وخافون كو الما ذلكم الشيطان يخوف اوليا فخاذهم ولا يبخانون پڙهانو نماز فاسد بوجائے گي اوراگرمتنے شہر لےمثلاً يوم تبيض وجوه وتبيض وجوه پڙهانو نماز فاسد شهرگي اوراگر ا كي حرف كودوسر حرف برمقدم كرد باتو الرمعن بدل مح مثلاً عفص كو بجائے عصف كي هدياتو تماز قاسد بوجائے كا اورا كرمعنى ند بد کے مثلاً بحثا ء اجوے کو عثامت اوسے بڑھ دیا تو نماز فاسدنہ ہوگی بھی مختار ہے بیافلاصہ میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے ایک آیت کو دوسری آیت کی جگدذ کر کردینا ہے اگر آیت پر بورا وقف کرے دوسری بوری یا تھوڑی می پڑھی تو تماز فاسد نہ ہوگی مثلا والعصد ان الانسان إحران الابراد لغي تعيد ريوه والدين عدا البلد الامين تك روي كروقف كيا كرلقد علقنا الانسان في كبد يرُحايا ان الذين أمنو و اعملو الصالحات برُحا بجروقف كيا مجراولنك هم شر البريه برُحديا تو نماز فاسدت بول كيكن اكرونغف شدكيا اور ملاديا تو اكر معت شد بر لي مثلًا ان الذين آمنو واعملو الصالحات لهم جنات الفردوس كي حكمه ان الذين آمنو وعملو الصالحات فلهم جزاى الحسنى يرهويا تؤتماز فاسدنه بوكي كيكن اگرمعت بدلے مثلاً ان الذين آمنو وحملو الصالحات اولئك بمشرالبريه پژه و بإاوران الذين كفروامن أبل لكتاب كوخالدين فيها بنك پژه كراولنك بم خيرالبريه پژه وياتو تمام علا کے نز دیک نماز فاسد ہوگی اور میں سیجے ہے بیفلا صدیس لکھا ہے اور مجملہ ان کی وقف اور وصل اور ابتدا ہے جہاں ان کا موقع ند ہواگر ایس جگه وقف کیا جہاں موضع وقف کانیس یا ایس جگه ہے ابتداکی جہاں ہے ابتداکا مقام نیس تو اگر معنی میں بہت کھلا ہوا تغیر نیس ہوامثلا ان الذین آمنواوملوالصالحات پڑھ کروفف کیا مجراولتک ہم خیرالبریہ ہے ابتدا کی تو جارے علما کا اجماع اس بات پر ہے کہ نماز فاسدنه ہوگی بیمجیط میں تکھا ہے اور اگر اکسی جگہ وصل کیا کہ جہاں وصل کا موقع نہ تھا مثلاً اصحاب النار پر وقف نہ کیا اور اس کو الذین متحلون العرش سے ملادیا تو نماز فاسد ند ہوگی لیکن وہ بہت محروہ ہے رینظا صدیش لکھا ہے اور اگر معنے میں بہت تغیر ہوگیا مثلاً شہدالندانہ لا الله پرُ هااور پھر وقف کمیا پھر الا ہو پرُ ھا تر اکثر علاء کے نز دیک نماز فاسد نہ ہوگی اور بھش کے نز دیک فاسد ہوجائے گی اور قتویٰ اس پرے کہ کسی صورت میں نماز فاسدن ہوگی بیمچیط میں لکھا ہے اور قاعنی امام سعید نجیب ابو بھرنے کہا ہے کہ جب قر اُت سے فارخ ہواور ركوع كااراد وكرية واكرقر أت كاختم الله كي تعريف بربهوا بي الله اكبركااس مصلانا اولى باورا كرالله كي تعريف برختم نبيس بوامثلا ان شائک ہوالا ہتر پڑھاتو وہاں القدائمبراس ہے جدائر ٹالونی لیے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور تجملہ ان کے خلطی اعراب کی ہے اگر اعراب میں ایی غلطی کی جس سے معنی بدل نہ محے مثلاً لائر فعواصواتلیم میں تے کو پیش سے پڑھا تو تماز بالا جماع فاسد نہ ہوگی اور اگر معنے میں بہت تغیر ہوا مثلاً وعصے آ وم رب پڑھااورمیم کوز براور بے کو پیش سے بڑھایا ای تئم کی اور نلطی کی جس کے قصد کرنے میں تفر ہوجاتا ہے تو اگر بطور خطاکے پڑھاہے تو متقدمین کے نز دیک تماز فاسد ہوجائے گی اور متاخرین میں اختلاف ہے تھرابن مقاتل اور ایو نصرمحه بن سلام اورابو بكر بن سعيد بخي اور فيقه ابوجعفر بهندواني اورابو بكرحمد ابن الفضل اورشخ امام زامد تنس الائمه حلواني كابي تول ہے كه نماز فاسدنہ ہوگی متقدمین کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اس لیے کہ اس کے ارادہ میں گفر ہوجا تا ہے اور جس کے ارادہ میں گفر ہودہ مخملہ ﴾ منتقبائے ادب میں ہے جیسے تلاوت قرآ ن جس ۲۵ ریارہ پرالیہ پرونکم الباغة .... جس کما گیا کما موذ بالله من الشیطان الرجیم نہ ملا دے کمالیہ کی خمیر جس وجم بوتاب كدهيا كاطرف باام

قرآن نیس اور متاخرین کے قول میں آسانی زیادہ ہاس لے کداکٹر آدمی ایک اعراب کو دوسرے اعراب سے تمیز نہیں کر سکتے ہ ا فراوی قاضی خان می لکھا ہے اور میں اشبہ ہے سیچیط علی لکھا ہے اور اس پر فتوی ہے سیتر بیدی لکھا ہے۔ اور منجملدان کے بیہ ہے کہ تشعر میراور مدکوان کے مقاموں سے چھوڑ دے اگرایاک نعبد دوایا کے ستعین میں تشعر میر جھوڑ وی یا الحمدالقدرب العالمين من بوكوتشديد سهند روحاتو مخاريد بكر فماز فاسدند موكى اور برجكد يي عم عامد مشائخ كاند بب ے کہ فاسد ہوگی اور مرجھوڑ نے میں اگر معنی نیس بر لئے مثلاً او آبات کو بغیر مدے پڑھایا اٹا اعطیناک کامد چھوڑ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر معنے بدل جائمیں مثلاً سواء میں م کورچھوڑ کر ہن معایاد عااور ندا میں مدنہ کیا تو مخاریہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی جس طرح تشدید کے مچوز نے میں فاسد نہ ہوتی تھی بیفلا مسین لکھا ہے اور اگروس اظلم ممن كذب علے الله على تشديد كي تو بعضوں نے كہا ہے نماز فاسد نہ ہوگی اور ای پرفتوی ہے میتا ہے میں لکھا ہے اور تجملہ ان کے ہے اوغام کواس کے موقع سے چھوڑ تا اور الی جگداوا کرتا جہاں اس کا موقع نہیں اگرا بیے موقع پرادعام کیا جہاں کسی نے ادعام نہیں کیا ہے اوراس ادعام ہے عبارت بگڑ جاتی ہے اور کلہ کے معنی مجھ میں نہیں آتے مثلاً قبل للذين كفروا ستغبلون على فين كولام على اوغام كيا تو تماز فاسد جوجائ كى اورا كراكى جكداوغام كياجهال كى نے ادغام بیس کیا ہے تمراس کلمہ کے معنی میں بر لتے اور وہی مجھ میں آتا ہے جو بغیراد عام کے مجما جاتا تھا مثلاً قل سیروار دما اور لام کوسین ش ادعام كردياتو تماز فاسدن بوكي اوراكرادعام اسيغموقع سي تيموز ديا شلااينها تكونو ايد رككم الموت يرحا اورادعام جيوز دیا تو تماز فاسدنہ ہوگی اگر چہ عمارت بکڑ جائے گی بیمچیط میں لکھا ہے اور تجملہ ان کے امالہ کرنا ہے جہاں اس کا موقع نہیں اگر بہم مقد الماليات برجى ياما لك يوم الدين الماليات براهما اوراس طرح بصوقع الماليكيا تو نماز فاسدند موكى بيميط مس لكها ب اور مجمله ان ك ووقرات برحمنا ہے جواس قرآن میں جس کو مفرت عمان رضی اللہ عند نے جمع کیا ہے بعض مشائح نے کہا ہے کہ اگر الی قرات برحی جواس مشہور قرآن میں نبیں اورا سکے معنے بھی اس سے اوائیس ہوتے تو اگروہ دعایا ثنامیس ہو بالاتفاق نماز فاسد ہوجائے کی اور اہر اس سے دہی معنی ادا ہوئے میں تو امام ابو حنیفہ اور امام محر کے تول کے موافق نماز قاسد نہ ہوگی اور امام ابو بوست کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے کی اور اس مسئلہ میں ٹھیک جواب یہ ہے کہ آگر مصحف ابن مسعود وغیرہ کی قر اُت پڑھی تؤ وہ نماز کی قر اُت میں شارنہیں ہوگی کمین اس سے نماز فاسد نہ ہوگی یہاں تک کراکراس کے ساتھ مشہور قرآن میں سے بھی اس قد دیز ھالیا جس سے نماز چائز ہوجاتی ہے تو اس سے نماز جائز ہوجائے کی میحیط میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے ہے کلمہ کو پورانہ پڑھنااگر ایک کلمہ کو تموز اساپر ھااور پورانہ کیایا اس سبب سے کہ سانس ٹوٹ گنی یا اس سبب سے کہ باتی کلمہ بھول کیا اور پھر یاد آیا تو پڑھ لیا مثلاً الحمد الله پڑھنے کا اراد و کیا اور آل کہ کر سانس ٹوٹ کی باباتی مجول کمیا بھر باد آیا اور حمراللہ پڑ ھایا باتی یاد نہ آیا مثلاً بیقصد کمیا تھا کہ الحمداور سورہ پڑھے پھراس کا پڑھنا مجول کمیا اور پھر پڑھنے کا اراد و کیااور جب آل کہا تو اس کو رینیال ہوا کہ بس پڑھ چکا ہوان پس چھوڑ دیااور رکوع کردیایا تھوڑ اے کلے پڑھا اس کوچیوز کر دوسر اکلید پڑھا ہیں ان سب اور ایس بن اور صورتوں میں بعض مشائخ کے نز دیکے نماز فاسد ہوجائے گی اور نکس الائم حلوائی ای پرفتویٰ دیتے تنے اور بھن مشائخ کا بیتول ہے کہ اگر ایسے کلہ کوتھوڑ اسارٹر ھاجس کے کل پڑھنے میں نماز فاسد ہوجاتی ہے تو اس تموز کے بیٹ سے بھی نماز فاسد ہوجائے گی ہے ذخیرہ میں اکتا ہے جز وکلہ کو تھم کل کلہ کا ہے بھی تیجے ہے بیاقا وی قامنی خان میں اکتعاب اور بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگر اس جز وکلہ کے بھی ازروے افعت کی معنی سے ہو سکتے ہوں اور فنول نہیں ہوتا اور قرآن کے معنی حضرت علان كم مدخلات على تمام محارض إلله عنهم كما يمائ ي يمعن جومتوان ب مع موادث رأت كريم مواب يل جوقر أت أس كى قرأت على اعت ووقراً النائيس بعي قرا الاقتلامة والرفطي متوارث كانام باوروه شاذقر أت بيس بواس عي قرآ ان كاصفت ندموني اام بھی نہیں بدلتے تو چاہئے کہ نماز فاسد نہ ہواہ را گراس جز وکلہ کے پھی میں اور نفول ہے یا نفول نہیں ہے گراس ہے تر آن کے معنی بدل جاتے ہیں تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا کثر مشاکح کا ند ہب ہیہ ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی اورا کثر مشاکح کا ند ہب ہیہ ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی اورا کثر مشاکح کا ند ہب ہیں ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی اورا کثر مشاکح کا ند ہب ہیں جہ نے نماز میں کھنا ہے اور سے بھی تعدید اور میں کھنا ہے اگر کلمہ کے بعض حرف کو بہت پڑھا تو مسلح

یہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ ایکی صورت ہیں اکثر واقع ہو جاتی ہے میچیط ہیں لکھا ہے۔ اگر قرآن کو نماز ہیں راگنی ہے پڑھا تو اگر کلمہ بدل جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر صرف مدولین کے حرفوں ہی راگنی کی تو فاسد نہ ہوگی لیکن اگر بہت کملی ہوئی راگنی ہوگئی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر نماز کے علاوہ قرآن کوراگنی ہے پڑھا تو اس میں مشارکنے کا اختلاف ہے اور اکثر مشارکنے نے اس کو کر دو بتایا پہنظا مہ ہیں لکھا ہے اور بھی تھے ہے بیوجیز کروری ہیں لکھا ہے اور اس کا سفتا بھی بکر وہ میں خالے میں لکھا میں اور اکثر مشارکا ہے اس کو کر دو بتایا پہنظا میں اگر نماز اس بھی اور اس کی

سنتا بھی مکروہ ہے پیر ظاصہ می تکھا ہے ابوالقاسم مفار بخاری نے قل کیا ہے کہ اگر نماز اس طرح کی ادا ہو کہ اس می بعض دجہ جواز کی ہو
اور بعض دجہ فساد کی ہوتو احتیا طافساد کا تھم کریں ہے لیکن قر اُت کے مسئلوں میں جواز کا تھم کریں گے اس کے کہ اس کی غلطیوں میں تمام
لوگ بہتلا ہیں ہے ظہیر یہ میں تکھا ہے اور منجملہ ان کے اللہ کے ناموں میں تامیت داخل کرنا آگر کسی نے نماز میں جسل یہ خطرون الا ان
یہ میں ہے خلال من الفعام میں یا تیم کو تا تھم ہے پر حاقو محمد بن علی بن مجمد الا دیب نے کہا ہے کہ نماز قاسد ہوگی اس کے کہ
النہ کے ناموں میں تا نہیں داخل کرنا جائز نہیں جس طرح: اللہ لا اللہ اللہ ہو العبی القیوم اور لید یلد ولید یولد اور اس طرح اور

صفات النی میں تا نہیں واخل کرنا جائز نہیں اور شیخ امام ابو بکر محمد بن الفضل نے کہا ہے کہ نماز قاسد نہ ہوگی اس لئے کہ بیٹول غیر القد کا ہے۔ بعض مشائخ نے ای کوسیح کہا ہے بیمچیط اور ذخیرہ میں لکھا ہے فوائد میں ہے کہ اگر کمی نے نماز میں کملی ہوئی خطا کی مجراوٹا کوسیح پڑھا تو

مير \_ نزويك نمازاس كي جائز باوريي علم باعراب كالملى كالوراكرسي في في كي جكدزير برها يازير كي جكد بيش برها يا بيش و

زير كى جكه زير يوماتواس كى تماز فاسد شعوكى \_

يانعو () بار

امامت کے بیان میں اوراس میں سات نسٹیں میں

يهلى فصل

### جماعت کے بیان میں

اگر محقہ کی مجد بھی امام اور جماعت کے لوگ معمولی مقرر ہوں اور ان لوگوں نے اس بھی جماعت ہے تماز پڑھ لی تو اؤان
کے ساتھ دوسری جماعت اس بھی جائز تیس اور بغیرا ؤان کے پڑھیں تو بالا جماع مباح ہوتو جماعت ہواستہ کی مسجد کا بیشرح جمع بھی بھماہ جو خود مستف کی تکھی ہے جمعہ کے سوااور تمازوں جی ایک آدی ہے جب زیادہ ہوتو جماعت ہاورا کر چداس کے ساتھ ایک بچھوالالڑکائی ہو بیسرا جید بھی تکھا ہے ۔ لوگوں کو بلا بلا کرتفل کی تماز جماعت سے پڑھنا کروہ ہوتو جماعت ہے اور الشہید کی اصل بھی ہے کہا کر بغیراؤان وا قامت کے کئی کوشوں بھی جماعت سے تماز پڑھ لیس تو کروہ بھی سمش الائد طوائی نے کہا ہے کہا کہا مراس میں اور تا ہوں جائے گا اختلاف ہے اور اس جماعت کے کہا ہے کہا اس می سوا

ورمرى فصل

## اس کے بیان میں جس کوامامت کاحق زیادہ ہے

اہامت کے واسطیسب میں زیادہ اولی وہ تحض ہے جواحکام نمازکوزیادہ جاتا ہو پہ مقمرات میں تکھا ہے۔ اور بھی ظاہر ہے یہ بڑالرائق میں تکھا ہے بیتھم اس صورت پر ہے کہ جب وہ قرات بھی اس قد رجاتا ہوجس ہے قرات کی سنت اداہوجائے بیتین میں ککھا ہے اور اس کے دین میں بھی مجھ طمن کتہ ہو یہ تفایہ اور نہایہ میں تکھا ہے اور ظاہر گنا ہوں سے پچتا ہوتو وہی متحق ہے اگر چہوااس کے کوئی اور زیادہ پر جیز گار ہو یہ جیدا میں تکھا ہے اور بھی زاہدی میں تکھا ہے اگر کوئی شخص نماز کے علم میں کال ہولیکن سوائے اس کے اور علوم نہ جانیا ہووہ اولی ہے یہ فلا صدمی تکھا ہے اگر وہ شخص نماز کے احکام برابر جانے والے ہوں تو ان میں سے جو تض زیادہ قاری ہو مین علم قرات زیادہ جانیا ہووقف کی جگہ وقف کرتا ہواور وصل کی جگہ وصل اور تشدید کی جگہ تشدید اور شخفیف کی جگہ تخفیف و ہذیادہ ستحق

ا اور کہا گیا کہ قدر فرض۔ع۔اور کہا گیا کہ قدر داجب۔و۔اور بھی جے بھیک اولویت کے لیے داجب بیس ہوسکا۔۱۱ع ع مثلاً اہم مجد همولی ہے اور کمی کوئس کے احتقاد عمل طعن ہوتو ووٹرک جماعت عمل معدّد دے بخلاف اس کے جس کے افعال فجو رہوں ۱۱ ہے بیکفامی*ٹ میں لکھا ہے اور اگر اس میں بھی ہر*اہر ہوں تو جوزیادہ ہر ہیز گار <sup>ان</sup>ہووہ اولی ہے اور جواس میں بھی ہراہر ہوں تو جوهم میں زیادہ ہو وہ اولی ہے یہ ہدایہ بیں لکھا ہے اور اگرسن میں بھی برابر ہوں تو جوخلق میں احسن ہو وہ اولی ہے اور اگر اس میں بھی برابر ہوتو حسب ش زیادہ ہے وہ اولی ہے اور اگر اس میں بھی ہراہر ہوں تو جوزیاد وخوشرو ہے وہ اولی ہے مید فتح القدیر میں تکھا ہے اور خوشروئی وہ مراد ہے جورات میں زیادہ نماز بڑھنے سے ہو۔ کذائی افکافی اور اگراس میں بھی برابر ہوں توسب سے زیادہ نسبی شرف والا ہو كذاف فتح القدريس جو من ياده كال بوكاوي اضل بان واسط كمقعود كثرت جماعت بادر رغبت لوكوں كى ايسے مخص ميں زياده بوتي ہے سیمبین میں لکھا ہے ہے اور اگر بیساری تصلتیں دو محضوں میں جمع ہوں تو ان دونوں میں قرعہ ڈالیں یا قوم کے اضیار پر جھوڑ دیں۔ ا كرمكى كمريس جماعت بوادرمهمان بوب اوركمروالا بوتو امامت كواسط بياولى بيايكن اكران جي بادشاه يا قاضي بحي بوتو الركمر والاان میں سے کسی کوتفظیما برد صاد ہے تو افضل ہے اورا کران میں ہے کوئی خود ہی بر ھ جائے تو جائز ہے اورا کر کسی کھر میں کرایہ وار بھی ہواور ما لک ومہمان بھی ہوتو جماعت کی اچازت دینے کاحل کراردار کو ہے اور اجازت اس سے طلب کریں گے بیتا تار خانید مل لکھا ہاوران طرح اگر کس نے مکان مستعارلیا ہوتو مستعارہ ہے والے سے مستعار لینے والا اولی ہے بیمرائ الوہاج میں لکھاہے مسجد ین کوئی ایسافخص داخل ہو جوامامت کی صفات میں برنست امام تھے۔ کے زیادہ کامل ہے تو امام تھے کا اولی ہے بی تندیہ میں تکھا ہے۔ کونگا آدى اگر توكوں كا امام بوتو كل كى نماز جائز ب\_اور اگراييا فضم كى اى كا امام بويعنى اس كوقر آن نبيس آتا تو بعض مواضع عن ياكمها ے كہ جارے علاء كنزويك نماز جائز نبيس اور يخ الاسلام نے كتاب الصلوق كى شرح بيس ككھا ہے كہ كونكا اور أى اكر نماز برو صناحايين تو امی امامت کے داسطے اولی ہے اوراُ می اگر کو نگے کی امامت کر ہے تو بلا خلاف دونوں کی نماز جائز ہوگی بیتا تارخانہ میں لکھا ہے

اورمنیت المعلی ش الکعاب كرمرف جنابت سے تيم كرنے والااس فض سے اولى ب جس نے حدث سے تيم كيا بولينهر انفائق میں لکھاہے مید میں چھلوگ اندر کے در ہے میں جی چھ یا براورموذن نے اقامت کی اور یا بر کے لوگوں میں ہے ایک مخص کھڑا ہوکر باہروالوں کا امام بن کمیااورا ندر کے فخصوں میں ہے ایک جخص کھڑا ہوکرا عربروالوں کا امام ہو کمیا تو جس نے پہلے نماز شروع کردی اس کے اور اس کے مقتریوں کے حق میں کراہت نہیں بیا فلا صدیس تکھا ہے دو شخص فقداور نیکی میں برابر جیں مگر ایک ان میں کا قاری زیادہ ہادرمسجدوالوں نے دوسرے کا امام بنالیا تو براکیا اور اگر بعضوں نے زیادہ قاری کو پسد کیا اور بعضوں نے اس کے غیر کوتو اختبار اکثر کا ہے میرسراج الوباج میں تکھا ہے۔ اگر محلّہ میں امامت کے لائق ایک بی مختص ہوتو اس پر امامت لازم ہیں ہے اور وہ

امامت کے چیوڑ نے میں گنبگارت ہوگا بیقنیہ میں اکھا ہے

تيىرى فصل اُ س شخص کے بیان میں جوامامت کے لاکق ہو

مرغینانی نے کہا ہے کہ صاحب ہوااور صاحب بدعت کے چیچے نماز جائز ہے اور رافضی عمور قدری اور جمی اور مشہد اور اس مخض کے بیٹھے جوقر آن کے تلوق ہونے کا قائل ہے نماز جائز نین اور حاصل یہ ہے کداگر دین کی خزالی ایسی ہوکداس ہے کا فرند ہوتا اورتقوی بیرو کر حرام و مروقر کی سے فکا جائے اس استال میں سے بہاں ووفر قد مراو ہے جس نے معبت مدیق اکبر سے اٹکار کیا۔ خطابیہ عالی رافعنی تی کہ ایوں کے لیے جموث بولنا جائز جانے ہیں البذا أن كی كواى مردود ہے۔ قدوري جوائي آ پ كوقاور كہتے ہیں۔مشہد جواللہ تعالی كوقلوق سےمشاب كہتے ين باته ياول وفيره ا

ہوتو کراہت کے ساتھ نماز چائز ہے ورنہ جائز نہیں میں ہیں اور خلاصہ میں لکھا ہے اور میں تھے ہے یہ بدائع میں لکھا ہے۔اور جوشش معرائ كامكر بو أكروه مكد يب بيت المقدى تك جانے كامكر بوقو كافر بادر اكر بيت المقدى سے آميم معراج كامكر بوقو كافرنبين اوراكرمبندع يافاس كے بيجيے نماز پر مى تو جماعت كا ثواب كل جائے كالكن اس قدر تواب ند الح كا جوتق كے بيجيے پر ھے سى ملائد خلاصه يم الكعاب - أكر شافعي سے افتد اكيا توسيح ب اگرامام مقامات خلاف سے بچتا ہو شلائسيلين سے موااوركى مقام سے کوئی نجس چیز نظے جیسے فصد کھلا ہے تو وضوکر لے اور قبلہ ہے بہت نہ پھرتا ہو مینہا بیاور کفایہ کے باب الوتر میں لکھا ہے اور اس میں شک نبیں کداگرسورج کے چینے کے موقعوں سے پھر کیا تو قبلہ ہے بہت بھر کیا یہ فآوی قاضی غان میں لکھا ہے اور متعصب نہ ہواد واپنے ا عان عن شك ندر كمنا مواوراي بندياني جوجوتموز ابووضونه كراورمني لك جائة اين كرر دحوتا مواور فتك مني كوكرج وال مواورور كوقطع ندكرتا مواور تطنا نمازول مس ترتيب كى دعايت كرتا مواور جوتفائى مركاسح كرتا مويه نهايداور كفايد يحد باب الوتريس لكعا ہاور تعوزے بانی میں اگر نجاست کر جائے تو اس سے دخونہ کرتا ہو یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور مستعمل بانی سے وضونہ کرتا ہو يهرا ديه من لكعاب امتمراتي نے بينخ الاسلام معروف بهخوا برزاده ے نقل كيا ہے كه اگر شافعي امام ہے بيد چيزيں يقيني معلوم نه بول تو اس سے اقتدا کرنا جائز ہے اور کروہ ہے یہ کفایداور نہایہ یم الکھا ہے اگر مقتدی کوامام یم الی با نی معلوم ہوں جن سے امام کے نزد يك نماز فاسد موتى ب جيس مورت ياذكر كالمجونا اورامام كواس كي خرنيس تو اكثر فقها كيم بوجب نماز اس كي جائز موكي اور بعضون كزويك جائز ہوكى پہلاتول جواسح باس كى وجديد بكر مقتدى كى دائے كے بموجب امام كى تماز جائز بادراس كے حق يس ا بی رائے معتبر ہے ہیں جواز کا تول معتبر ہو تیمین میں لکھا ہے تعنلی نے کہا ہے کہ وتر میں حنی کا فقد اس محض ہے جے ہے جس کی رائے بموجب غربب المام محرّ اورامام ابو بوسف رحمدالتد سے ہو بین طلا صریس لکھا ہے تیم کرنے والا اگر وضو کرنے والے کی امامت کر لے تو المام ابوضيفة اورامام ابو يوسف كي خوزويك جائز (١) بيد بدايد من الكها بي في الاسلام في ذكر كياب كديد خلاف اس صورت من ہے جب وضو کرنے والوں کے باس پانی ند ہواور اگر ال کے باس پانی ہے تو تیم کرنے والا وضو کرنے والے کی امامت شکرے ب نہاریش تکھاہے جناز وکی نمازیس وضوکر نے والوں کو تینم کرنے والے کی اقتد اکر نابلا خلاف جائز ہے بیخلاصہ میں تکھاہے

اگر دو معفر دول می کا ایک سماعذ رہوتو ایک کو دوسر ہے ۔ اقد اچائز ہے اور اگر تخلف ہوں تو چائز نہیں ہی تھیان میں تکھا ہے اور اس فحق میں دی تی تخر نے کا عذر ہواس کا اقد اس فیم سے جائز نہیں جس کسلس البول کا مرض ہو جہ ہوالرائق میں تکھا ہے اور اس طرح جس فحق کوسلس البول کا مرض ہو وہ اس فحق کے دیتھے نماز پڑھے جس کی دی گھرتی ہوا درایک زقم ہوجس کا خون نہ بند ہوتا ہواس لئے کہ انام میں دو عذر ہیں اور مقتدی تھی ایک عذر ہی ہو ہر قالیم وہ میں تکھا ہے پاکسفس البول کا مرض ہو و عذر ہیں اور مقتدی تھی ایک عذر ہی ہو ہر قالیم وہ میں تکھا ہے پاکسفس البول کا مرض ہونے نہ ہو ہیں کوسلس البول کا مرض ہونیا نہ ہوتھے ہی اور مقتدی تھی بھی نہ ہو ہو ہو ہو ہیں تکھا ہے پاکسفس البول کا مرض ہونے ہو ہیں کوسلس البول کا وضو کے بعد حدث ہوجائے بیز ابدی میں تکھا ہے اور جائز ہے اقد آبا پاک دھونے والے کا اس فحق کے بیچھے جو ہوز والے کا اس فحق کے بیچھے ہو ہوز ہوں ہونے کہ بند ہوتا ہوں ہونے کہ ہوئی ہونے کہ ہوئی ہونے کہ ہو

م من کرتا ہے یا جمیرہ برس کرتا ہے فصد کھلانے والے کواگرفون نکلنے کا فوف شہوتو تشدر ستوں کا امام ہونا جائز ہے جو تفک جانو رہر ہوار ہواں کواس تھی کا امام بنیا جواس کے ساتھ جانو رہر ہوار ہے اور اشارہ سے نماز پڑھنے والے کا اور نگلے کونگوں کا امام بنیا جائز نے بید قلاصی کھی ہوا ہو رہواں ہے کہ نظما اللہ الگ بیٹے کر اشارہ سے نماز پڑھیں اور ایک دوسے سے دور ہوتا اگر جماعت سے نماز پڑھیں تو امام کورتوں کی جماعت کی طرح نظمی کھڑا ہو بیرجو برقالیر ہیں لکھا ہے اور امام اگر بڑھ جائے تو جائز ہے بینہا یہ میں لکھا ہے اور امام اگر بڑھ جائے تو جائز ہو بین لکھا ہے کھڑے جائے تو جائز ہو بیرجو برقالیو ہو میں اور مرائ الو باج میں لکھا ہے کھڑے ہوئے والے کا اقتدار ہونے والے کا اقتدار موجود کر نے والے کا اقتدار موجود کر کے والے کا اقتدار میں میں اور مرد کر کے والے کا اقتدار میں میں کہا تو ہوئے اور مجدہ کرتا ہورکو کے اور مجدہ کرتا ہورکو کا اور مجدہ کرتا ہورکو کا اور مجدہ کرتا ہورکو کا اور مجدہ کرتا ہورکو کہا تو کہا تھا ہوا در موجدہ کرتا ہورکو کا اور مجدہ کرتا ہورکو کو کا اور میں کھا ہے۔

كبزاآ دى كمزے بوكر ثماز يز هن والے كى امات اس طرح كرسكتا بي بين كرنماز يز هنوالے كى امامت كرسكتا ب ید خیرہ اور خانیہ میں کھا ہے۔ اور لقم میں ہے کہ اگر اس کے قیام اور رکوئ میں فرق طاہر ہوتو بالا تفاق جائز ہے اور اگر طاہر نہ جوتو امام ابو حنیقة اورا مام ابو بوسف کے نز دیک جائز ہے اور ای کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے امام محتر کا خلاف ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اگر امام کا یا دُن ٹیز ھاہوا درو ہتھوڑے یا دُن پر کھڑا ہو پورے یا دُن پر کھڑا نہ ہوتو امامت اس کی جائز ہےاورا گرود سرامخص امام ہوتو اولی ہے میہ تبيين ش لكعاب نقل پڑھنے والافرض پڑنے والے كے چيچے نماز پڑھ مكتا ہے بيد ہدايہ بش لكعا باوراگر چدو وآخر كى دوركعتوں ميں قر اُت نہ پڑھتا ہو یہ تارتار خانیہ علی جامع الجوامع ہے نقل کیا ہے اگر ایک نقل پڑھنے والے نے ایک فرض پڑھنے والے کے پیچھے اقتدا کیا پیرنماز تو زوی پیرای فرض میں اس کے پیچھے افتدا کیا اور اس نفل کی نماز تو زینے میں جو تضالان م آئی تھی اس کی نیت کی تو ہارے نز دیک و وجائز ہوگی بیرکافی میں لکھا ہے ووقت مجنون رہنےوالے کے چیچےاوراس مخف کے چیچے جونشہ میں ہواقتد استی نہیں اور اگراس کو مجی جنون ہوتا ہوا در مجی افاقہ ہوتا ہے تو افاقہ کے زمانہ میں اس کے چیچے افتر انسی ہے ہے تیا وی قاضی خان میں لکھا ہے فتیہ نے کہا کہ طاہر روایت کے بموجب اس میں فرق نہیں کہ اس کے افاقہ کے وقت معلوم ہویانہ ہولیں ووافاقہ کے زمانہ میں حس ے اور بھی تول ہم نے اختیار ہے تا تار خاند میں لکھا ہے مقیم کا مسافر کے پیچھے اقتد اکر تاوفت میں ہویا خارج وفت میں ہوسی ہے اس طرح مسافر کامقیم کے بیکھیے اقتدا کرنا وقت میں سیجی ہے نہ خارج وقت میں مقیم نے امر دور کعتیں عصر کی پڑھیں پھرسورج حیسے گیا پھر سکی مسافر نے ای عمر کانس کے پیچھے اقتد اکیا تو سیجے ہے اور جوفض دوسٹیس ظہر کی پڑھنا جا ہتا ہواس کواس محض کے پیچھے اقتد اگر ناجو عار منتیں ظہرے میلے پڑھتا ہوجائز ہے بیخلا صرمیں لکھا ہے۔ گاؤں والے اور اندھے اور ولد الزیا اور قاسق کی امامت جائز نہے بید خلاصہ میں لکھا ہے تکر مکروہ ہے بیمتون میں لکھا ہے۔ مرد کی امامت مورت کے واسطے جائز ہے بشرطیک امام اس کی امامت کی نیت کر نے اور خلوت نہ ہوا ور اگر امام خلوت میں ہے تو اگر ان سب کا یا بعض کا محرم ہے تو جائز ہے اور مکروہ ہے بیرتہا ہیں شرح طحاوی سے تقل کیا ہے۔ عورت کا افتد امرد کے چیچے جمعہ کی نماز میں جائز ہے اوراگر چیمرد نے اس کی نیت شرکی ہواوراس طرح عیدین کی نماز میں جائز ہے اور یہی استح ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔ مردکو ورت کے پیچھے اقتد اجائز نہیں میہ ہدا بیٹی لکھا ہے۔ عورت کو مورتوں کا کل تمازوں میں خواہ وہ فرض ہو یانفل امام بنا مکروہ ہے تکر جنازہ کی نماز میں مکروہ تیں بینہا بیشی لکھا ہے اگر عورتیں جماعت ہے نماز ی<sup>وهی</sup>س تو جونورت امام ہو وہ درمیان میں کھڑی ہولیکن اس کے درمیان کھڑے ہونے ہے بھی کراہت زائل نیس ہوتی اورا گرامام آ کے بڑھ جائے تو نماز فاسرٹیس ہوتی ہے جو ہرة النیر ویس لکھا ہے۔

ا توضروری ہے کدید واجب جائے ہوں کونگ اس کے چھے نماز قاری تیس جائز ہے مرآ ل کرائے ش اعرابی کی امامت کرے اا

عورتوں کونلیجد و نلیحد و نماز پر هنا افضل کے بیا ظلامہ میں لکھا ہے۔ خنٹی مشکل کوعورتوں کی امامت اگروہ آھے برو ہو جائے تو جائز ہے اگروہ و درمیان میں کمٹر اہوا ورمرد کے تھم میں ہوتو بسب برابر ہوجانے کے نماز مورتوں کی فاسد ہوجائے کی بیمچیا مرحسی میں لکھا ہے۔ خنعی مشکل کی امامت مردوں کے واسطے اور اس طرح کے خلافے مشکل کے لئے جائز نہیں جولا کا قریب بلوغ ہواس کواس طرح کے لڑکوں کا امام بنما جائز ہے۔ بیخلاصہ پی اکھا ہے لڑکوں کے چیچیٹر اوس اور مطلق سنتوں میں ائمے کی گے تول کے ہمو جب افتد اجائز ہے بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور مختار یہ ہے کہ کسی نماز میں جائز نیس میہ اید میں لکھا ہے اور میں اسم ہے میچیا میں لکھا ہے اور مك قول ب اكثر فقها كا ادر يكي ظاهر روايت بريج الرائق من كلهاب كونكا قارى ك يجيها فقد اكرن يرقادر بواور سليحد ونماز پڑ مصر جائز ہے میں تارخانیہ میں تکھاہے ای کوامیوں کا امام بنا جائز ہے میرسراجیہ میں تکھاہے اگر ای کوایک ای اورایک ایسے فض کا جوقر آن پڑھ سکتا ہے امام بناتو امام ابوصیفہ کے نزدیک سب کی نماز فاسد ہوگی ادرامام محمد اور امام ابو بوسف کے نزدیک مسرف قاری کی نماز فاسد ہوگی اور اگرو وسب جدا جدا نماز پڑھیں تو بعضوں کا قول رہے کہ اس میں بھی خلاف اور بعضوں نے کہا ہے کہ نماز سج ہوگی ہی سیجے ہے بیشرح مجمع البحرین میں لکھاہے جوای کےمصنف کی ہے۔ اور اگر ای امام بنااور اس نے نماز شروع کر دی مجرقاری آیا تو بعض کایر تول ہے کہ نماز فاسد موجائے گی اور کرخی نے کہاہے کہ فاسد نہ ہو کی اگر اایک قاری نماز پڑ ھتا تھا اور امی آیا اور اس کے چھے اقتد اندکیا اور ملیحہ ہنماز پر مدلی تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے اصح یہ ہے کہ نماز اس کی فاسد ہوگی قاری مجد کے درواز ویر ہویا معید کے پڑوس میں ہواور ای معید میں اکیلا نماز پر معیقو بلاخلاف ای کی نماز جائز ہے اگر قاری اور فماز پڑھتا ہواورای ووسری نماز یر هناجا ہے تو بالاتفاق ای کوجائز ہے کہ ملحدہ نماز پر ہے لے اور قاری کے فارغ ہونے کا انتظار نہ کرے امام تمر تاش نے لکھا ہے کہ ای یرواجب ہے کدرات دن اس بات کی کوشش کرتار ہے کہ اس قدر قر آن سیکھیے لے جس سے نماز جائز ہوجاتی ہے آگروہ تصور کرے گاتو عندالقد معذور نہ ہوگا بینماید میں اکھا ہے قاری کا اقتداای اور کو نے کے چھے جی نیس اور اس طری ای کا فقد ا کو نے کے جیے اور کیڑا ہنے والے کا اقترانے کے چیچےاورمسبوق کا اقتراا ٹی ہاتی نماز وں میں دوسرے مسبوق کے چیچے بھی نہیں ہے بیاقاویٰ قاضی فان میں الکھا ہے لاحق کا افتد الماحق کے چیچے اور سواری ہے اتر کرنماز پڑھنے والے کا اقتد اسوار کے پیچے بھی بیش بیٹلا صہ می لکھا ہے۔ ظہر کی نمازير صفوالكا اقد اعمرى يرصفوال ك يتياورآن كظهرير صفوالكا اقداكل كاظهريز صفوال يانماز جوري والے کے پیچےاور جمعہ پڑھنے والے کا اقتد اظہر پڑھنے والے کے پیچےاور فرض پڑھے والے کا اقتد انقل پڑھنے والے کے پیچے سیج تھیں اور تذرکی نماز پڑھنے والے کا افتر انذرکی نماز پڑھنے کے چیچے تیں لیکن اگر کسی نے دوسر مے محف کی نماز کی تذر کی ہواور ایک ان میں ہے دوسرے کا اقتداکر لے توضیح ہے اور نقل کی تماز تو زکر ٹیمراس کے پڑھنے والے کا اقتدا ایک اس طرح کے مخص کے پیھیے جس نے اپنی نفل تو زوی اور پھر ایک نے دوسرے کا افتد اکیا توسیح ہے۔ اگر و وضعوں نے بیشم کھائی کہ ہم تماز پڑھیں سے اور پھر ایک نے دوسرے کا اقتدا کیا توضیح ہے۔ نذر کی تماز پڑھنے والے کا افتد اسم کی نماز پڑھنے والے کے چھے پی تنہیں تسم کی نماز پڑھنے والے کا افتد انذر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے جے بیم پیلے سرتھی میں لکھا ہے۔ <sup>ع</sup>

ا كرنكا كجي تكون اور كجي كيزے يہننے والوں كا الم موتو المام كى اور تكون كى نماز جائز بوكى اور كيزے پہنے والوں كى بالاجماع

ع اطواف کے بعد جودورکست پڑھی جاتی ہیں آن کا سلب طواف ہے کی طواف آیک مرد کا وسرے سے جدا ہے قو نماز طواف بھی افتراہی جا ترخیس ہے ا

ا اور مکروہ ہے جورتوں کو جماعت بھی حاضر ہونا کیونکہ آن کی حاضری بھی گذتہ کا قوف ہے للمذا معفرت بھڑنے فرما ویا اور جب بحورتوں نے معفرت ام المؤمنین صدیقہ سے شکامت کی تو معفرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ اگر معفرت سلی اللہ علیہ وسلم اب جیسی تمہاری حالت و کیستے تو جسے بنوا سرائیل کی جورتیں ''متون موکمی اقدتم مجھی منع کی جا کیمی 11

جائز نہ ہوگی بیغلاصہ میں لکھا ہے! گر کوئی شخص تندرست ہے اور اس کا کیڑانجس ہے اور وہ دھونیں سکتا اس کا اقتدا ایسے شخص کے پیچھے جس کو ہروفت حدث ہوتا رہتا ہے بھے نہیں بیتا تار خاشیہ میں لکھا ہے۔ تو حلا جوبعض حرفوں کے ادا کرنے پر قادرنہیں اس کی امامت جانز تہیں تمریا پی طرح کے تو تکوں کا اس وقت اہام بن سکتا ہے جب تو میں کوئی ایسانخص حاضر نہ ہوجوان حرفوں کوادا کر سکے اور اگر تو م ش ایباطخش موجود بهوتو تو تلے امام اور ساری قوم کی نماز فاسد ہوگی اور جوشس بے کل وقف کرتا ہواور کل وقف میں وقف شرکہ ابواس کوامام بنان ما ساج اوراس طرح جو محض قرآن بڑھنے میں مہت کھنکارتا ہواور جس مخص کو تمتمہ کی عادت ہو یعنی سے بغیر چند بارے کہنے کے اس سے ادانہ ہوتی ہویا جس میں فاقاہ کے یعنی نے بغیر چندیار کے کہنے کے اس سے ادانہ ہوتی تو اس کو بھی امام جنانہ جا ہے اور جو محض ایبا ہوکہ بغیر مشقت کے حرفوں کے اوائیس کرسکتا لیکن اس کو متمہ یا فا فائیس اور جب حرفوں کو نکا لیا ہے تو سیح نکالیا ہے تو اس کی امامت کرو ونہیں بیمیط میں زلتا بقاری کے بیان میں تکھا ہے قاری لینے اگرامی کے پیچے افتد اکیا تو اسکی نماز شروع ند ہوگی بہاں تک کدا گرنقل تماز شروع کی اور تو ژوی تو اس کی قضاوا جب نہ ہوگی میں سیح ہاور میں تھم ہاس صورت میں کدا کر مردعورت کے چیجے یالز کے کے چیجے یا ہے وضوجت کے پیچے نفل میں اقتدا کرے اور تو ڑوے اور اصل ان مسئلوں میں ریہ ہے کہ امام کا عال اگر مقتدیوں کے حال کے برابر ہویازیادو ہے تو کل کی نماز جائز ہے اوراگراہام کا حال مقتدیوں کے حال ہے کم ہے تو اہام کی نماز جائز ہو جائے گی مقتد یوں کی جائز نہ ہوگی بیرمحیط میں لکھا ہے لیکن اگر امام ای ہے اور مقتدی قاری یا امام کو نگا ہے اور مقتدی ای تو امام کی نماز بھی جائز نہوگ بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور فیقد ابوعیداللد نے جرجانی نے کہا ہے کہ اگر ای اور کو سکے کومعلوم ہو کہ ان کے پیچیے قاری ہے تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک ان کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگرمعلوم نہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی جیسے تول ہے صاحبین کا اور ظاہرروایت میں معلوم ہوتے اور ندمعلوم ہوئے کی حالت میں پھوفرق نہیں یہ نہاہیہ میں لکھاہے ووضحصوں نے ساتھ تماز شروع کی اور ہر ایک نے بینیت کی کہ میں دوسرے کا امام ہوں تو دونوں کی تماز پوری ہوجائے گی اور اگر ہر ایک نے بینیت کی کہ میں دوسرے کا مقتذی ہوں تو دونوں کی نماز شہو کی ریمچیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر کوئی مختص امام ہے اوراس کے بدن پر جا ندار کی تصویریں بنی ہوں تو کچیمضا کقتیبیں اس لئے کہ وہ تضویریں کپڑوں میں چھی ہیں اور یہی تھم ہے اس صورت میں کے اگر انگوشی مہین کرنما زیڑھی اور اس میں چھوٹی سی تصویر ہے یا ایک ایساور ہم اس کے پاس ہے جس میں تصویریں ہیں تو نماز جائز ہوگی اس واسطے کہ وہ تصویریں چھوٹی ہیں ید فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ایک محض امامت کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے محلّہ کی مسجد میں امامت نبیس کرتا اور رمضان میں ووسرے محلے کی مسجد میں اہا مت کے واسطے جاتا ہے تو اس کو جا ہے کہ اپنے محلّہ سے عشا کا وقت واغل ہوئے سے پہلے جلا جائے اور ا گرعشا کاوفت داخل ہونے کے بعد جائے گاتو اس کے واسطے مکروہ ہے بیخلا صدیش انکھاہے۔ فاسق اگر جمعہ کی نماز کی امامت کرتا ہو اور توم اس کے منع کرنے سے عاجز ہے تو بعضوں کا بیتول ہے کہ جمعہ بن ای کا اقتدا کریں اور جمعہ اس کی امامت کی وجہ سے نہ جیوزیں اور جمعہ کی نماز کے علاوہ اور نمازوں میں اگروہ امام بنمآ ہوتو دوسری محید میں جلا جانا اور اسکے چیکھے افترانہ کرنا جائز ہے یہ ظہیر ہیں تکھاہے۔اگرایک مختص امامت کرتا ہواور جماعت کےلوگ اس سے کارہ ہوں تو اگران لوگوں کی کراہت اس دجہ ہے ہے کہ اس مخص میں کوئی نقصان ہے یا اور مخصول میں امامت کا استحقاق اس سے زیادہ ہے تو اس کوامامت کرنا مکروہ ہے اور اگروہ ی ا مامت کا زیادہ مستحق ہے تو نکروہ تبیس بیمجیط میں لکھا ہے۔اورنماز کو بہت دراز کرنا مکروہ ہے بیمبین میں لکھا ہےاورا مام کو جا ہے کہ بعد قد رمسنوں کے تطویل نہ کرے اور اہل جماعت کے حال کی رعایت کرے میں جو ہرۃ النیر 'ویٹس لکھا ہے اگر کسی مخص نے ایک مہینہ جمر

تک امامت کی پھراس نے کہا کہ بھی بھوی تھا تو وہ اسلام پر مجبور کیا جائے گا اور وہ تول اس کا مقبول نہ ہوگا اور ان کی نماز جائز ہوگی اور اس کو تخت مار ماریں کے اور اس طرح اگراس نے بید کہا کہ بھی نے مدت تک بے وضو انتماز پڑھائی ہے اور وہ دیمیا ک ہے تو اس کا تول مقبول نہ ہوگا اور اگرا ہے اور بیا تھال ہے کہ وہ بھر بی توریخ میں اور بھی تھم ہے اس صورت بھی کہ وہ ہے کہ جہوں یا جو کہ ہام کا تریا میں مورت بھی کہ وہ ہے کہ جہوں یا جو کہ ہام کا تریا میں مورت بھی کہ وہ ہے کہ میں جب بیٹا ہم ہو کہ ہام کا تریا مورت بھی کر ہے کہ میرے کی مورت بھی تو وہ ہے کہ میں اور بھی کا میں بھی کا میں جب بیٹا ہم ہو کہ ہام کا تریا مورت بھی کو رہ بھی تھی ہے اس صورت بھی ہو کہ ہو کہ ہام کا تریا میں بھی تھی ہے۔

جونق فصل

# ان چیزوں کے بیان میں جوصحت اقتد اسے مانع ہیں اور جو مانع نہیں

تین چزیں افتدا سے مانع ہیں مجملد ان کے عام سڑک ہے جس پر گاڑیاں اور لدے ہوے اونث گذریں بیشرع طحاوی عى كلما باكرامام اورمقتدى كدرميان على تكدرات بوجس عن كازيال اورلدے بوئے جانورز كذرت بول و واقترات مانع نہیں اور اگر چوڑ اراستہ ہوجس میں گاڑیاں اور لدے ہوئے جانور گذرتے ہوں وہ افتد اے مانع ہے بیر فرآویٰ قامنی خان اور خلاصہ عمل الكعاب ـ بياس وقت ہے كہ جب مغيل راسته ير في مد ہول ليكن اگر مغيل في ہوئي ہوں تو اقتدا ہے مانع نہيں \_سزك برايك آدی کے کھڑے ہونے سے مفیل نیس مل جاتی تین سے بالا تفاق مل جاتی ہیں دو میں اختلاف ہے امام ابو پوسٹ کے قول کے ہو جب ل جاتی ہیں اورا مام محتہ کے قول کے موافق نہیں ملتی ہیں میصط عمل لکھاہے اگر امام راستہ میں کھڑا ہواور راستہ کی لمبائی میں لوگ اس کے چیچے مغیل با عرصیں تو اگرامام اور اس کے پیچے کی صف میں اس قد رفعل نیس کہ گاڑی گذر جائے تو تماز جائز ہوگی اور ب تھم ہے پہلی مف اور دوسری صف سے درمیان میں اس طرح آخر مفوف تک بدفاوی قامنی خان میں لکھا ہے جنگل سے میدان میں اس قدر تصل جس من دومض آجا كي مانع اقتراب اورعيد كاوين قاصله أكرج بيندر دومنول يازياد و كربومانع اقترانين اورجنازه کاہ میں مشائخ کا ختلاف ہے نوازل میں اس کو بھی معجد کے تھم میں بیان کیا ہے خلاصہ میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بڑی تہر ہے جس پر بغیر کسی مدیر یعنی بل وغیرہ کے عبور ممکن شہوبیشرح طحاوی می العماہے۔ اس اگرمقندی اور امام کے درمیان ایک بری تهربوجس می کشتیاں اور ڈو تھے چلتے ہوں تو افتد اے مانع ہے اور اگر چھوٹی ہے جس میں کشتیاں نیں چلتیں تو مانع افتد انہیں مہی مختار ہے میفلا مہ عى لكعاب اور يى يج يه جو برا ظافى على لكعاب اوريتم بالمورت على كداكرنبر جامع معد كاندر بوياقاوي قامى فان عن لکھا ہے اور اگر نہر پر بل ہواوراس پر مغیس لی ہوں تو جو تھی نہر کے اس یار ہے اس کوا قلد امنع نہیں اور تین آ دمیوں کو بالا جماع تھم مف كا بايك كوبالا جماع تقم مف كانين دوي اختلاف ب جيدات كي بيان يس ندكور بودا كرامام اورمقتدى كدرميان يس یانی کا چشمہ یا حوض ہےاورو واگراس قدر ہے کہ ایک طرف نجاست گرنے سے دوسری جانب کوجس ہوئے تو مانع افتد انہیں اور اگر تجس بیں ہوتا تو مانع اقتد اے بیربیط میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے مورتوں کی پوری صف ہے ریشرے ملحادی میں لکھا ہے۔ اگر پوری صف عورتول کی امام کے پیچے ہواوران کے پیچے مردول کی مفیل ہول ان سب مغول کی نماز استحسانا فاسد ہوگی بیمیط میں لکھا ہے اگر پجولو م معرض سائبان کی حیب بر نماز بزھتے ہیں اور نیجے ان کے ان ہے آ کے مورش ہیں یا راستہ ہے قو ان کی نماز جائز ند ہوگی ل سین اگر کواہوں سے یا مام کے اقرار سے معلوم ہوا کہا م نے بدونونواز پرجی یا کوئی اور منسد نمازاس سے مرز دجواتو مقتدی کوفرش چر پڑھے ہوائیس اس لیے کیا مام کی تماز فاسد ہوئے سے مقتدی کی تمازیعی فاسد ہوجائے گیااو

اگرامام اورمتندی کے درمیان میں دیواراس قدر ہوکہ مقتری اگرامام تک وینچنے کا قصد کرے قوند بینچے تو افتد النج نہ ہوگا خواہ امام كا حال اس يرمشتر مويانه مويدة خيره يس لكعاب اوراكرد يوار جيوني مواورمقترى كوامام تك ينجني كى مانع ندمو يابرى مواوراس يس روزن ہوکدامام تک پڑتے جانے کا مانع نیس تو افتد استح ہاور میں علم ہے اس صورت میں کدا کرسوراخ چھوٹا ہواورامام تک حکیجنے کا مانع ہولیکن بسبب عسفے کے یاد کیمنے کے امام کے حال میں شہبیں ہوتا ہیں تیج ہے لیکن اگر دیوار چھوٹی ہواور امام تک چینچنے کی مانع ہولیکن امام كا حال چھياندر بي تو بعضوں نے كہا ہے افتد التي ہو كا اور يكي تيج ہے رہيط من لكھاہے اگر ديوار من درواز وبند ہوتو بعضوں نے كهاب كدافقة التي فد بوكاس لئ كدووامام تك ويني ك لئ مانع باور بعضول في كهاب تي باس لئ كدورواز وويني ك ليت بتأيا كيا بس بند مون كى حالت من بعى كل موت مون كاظم موكاتكم موكاتكم موكا يديد من المعاب - معد ك درميان یں کتابی برافاصلہ ہو مانع افتدانہیں بیوجیز کردری میں کھا ہے۔ اگر مبعد کے کنارہ پرافتدا کیا اور امام محراب میں ہے تو جائز ہے یہ شرح طحاوی ش اکسا ہے۔ اگر کسی کے مکان کی جیت مجد سے لی ہوتواس پر افتد اجائز تیس اگر چدامام کا حال مشتہ ہوتا ہو بہ فاوی قاضی خان اورخلاصہ میں تکھائے۔ اور میں میچے ہے لیکن اگر مجد کی ویوار پر سے اقتد اکر ہے تو سیجے ہے بیری بیا سرحسی میں تکھا ہے اگر ایسی د بوار پر کمز اہوجواس کے کمراور مجد کے درمیان میں ہاورا مام کا حال مشتبہ نیں ہوتا تو افتد اسیح ہاورا کرا ہے چہوتر ہ پر کمز اہواجو معجد ے خارج محرمجد سے ملا ہوا ہے تو اگر مفیں فی ہوئی ہیں تو اقتدا جائز ہے بی خلا مد میں لکھا ہے۔ معجد کے پڑوی میں رہنے والا ایے محریس سے مجدے امام سے افتد اکر سکتا ہے اگر اس سے اور مسجد کے درمیان جس کوئی عام راستہ نہ مواور اکر راستہ و مرصوں کی وجدے بند ہو گیا تب جمی جانزے بیتا تار فانیدیں جنے سے قل کیا ہے۔ اگر مجد کی جیت پر کمز ا ہواورا مام مجدیں ہوا کر جیت پر درواز ومبحد کی طرف ہواورامام کا حال مشتبہ نہ ہوتو اقتد استح ہےاورا کرامام کا حال اس سے مشتبہ ہوتو سحح نہیں ریفناوی قاضی خان میں لے۔ اورا گرود کورتی ہوں کی تو صرف اقال صف کے وصروں کی نماز جائے گی جوائن کے بیچے سیدھ شی ہوں سے ای طرح ایک مورت ہے جی جیسے کے إيك بحامردكي نماز فاسدموتي يبين آخرت مغوف تك ١٩٠

ع مطاوی نے ابوالسو دے تو کی کیا کرشتا امام کی آ واز کومکر کی آ واز کا بکسال ہے اورد کھٹا عام اس سے کہ امام کود کھے یا دوسرے مقتدی کود کھے اا

فتاوئ عالمگيرى..... جلد 🛈 كتاب الصلوة

لکھا ہا وراگر جیست میں درواز و مجد کی طرف کونہ ہواورا مام کا حال مشتبہ نہ ہوتو بھی افتد انسی ہے ہوراس طرح اگر میدند پر کھڑا ہوکر امام مجدے افتدا کی تو بھی جائز ہے بینظا صدیش لکھا ہے۔

يانعوير فصل

امام اور مقتذی کے مقام کے بیان میں

اگرامام كے ساتھ ايك مخض موايا ايك اڑكا موجونمازكو جمتا موقواس كے دائى طرف كمز امو بى عمارے اور قابر روايت كے موجب المام کے چیجے نے مخرا ہور محیط میں لکھا ہے اور اگر ہائیں طرف کمڑا ہوتب بھی جائز ہے لیکن برائی ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اورا کر پیچیے کمیر اہوتو جائز ہے اورامام محتر نے کراہت کا ذکر صاف نیس کیا مشائخ فقہا کا اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے مروه ب بمی سیح ب به بدائع می لکھا ہے اور اگرامام کے ساتھ میں دومقندی ہوں تو بیٹھے کھڑے ہوں اور اگر ایک مرد ایک لڑکا ہوتو بھی چیچے کھڑے ہوں اوراگرا کیے مرداور ایک عورت ہوتو مرد دہنی طرف اورعورت سیجیے کھڑی ہواوراگرامام کے ساتھ دومرد ایک عورت بوتو دولوں مردامام کے چیچے کمڑے ہوں اور عورت ان دونوں کے چیچے کمڑی ہواور اگرامام کے ساتھ دور مرد ہول اور امامان دونوں کے چیش کمز اہولو نماز جائز ہوگی اور اگر دومرد جنگل ش نماز پڑھتے ہوں ایک مقتدی ہواور امام کی دائی طرف کمیز اہواور تیسرا مخض آ کرمقندی کوشروع کی تکبیر کہنے ہے پہلے اپی طرف کو تھنچے تو شیخ امام ابو بکر طرخان سے منقول ہے کیہ مقندی کی نماز کمی مخض کے تنصینے سے فاسد نہ ہوگی قبل تجمیر کے تھینچے یا بعد تکمیر کے رہمیط میں لکھا ہے۔ فناوی عما ہیں سے کہ بہی سیح ہے بیاتا ار خانیہ میں لکھا ہے۔اگردو مخص جنگل میں نماز پڑھتے ہوں اور ایک ان میں سے دوسرے مخض کا امام مو پھر ایک تیسر انتخص آ کر ان کی نماز میں واحل موكيا ادرامام اين موقع جود سياس قدرا مع بنده كياجس قدر فاصله مف اقل ادرامام من بوتا بية اس كي نماز فاسد ندموكي بيجيط میں لکھا ہے ۔ لڑے اور <sup>کے</sup> خلفے اور حور تیں اور قریب بلوغ لڑ کیاں جمع ہوں تو مردامام کے قریب کھڑے ہوں اور ان کے چیجے لڑے ان کے بیچیے ظلفے ان کے بیچیے مورتیں اور پھراؤ کیاں جمع ہوں بیشرح طحاوی میں اکھا ہے۔ مورتوں کو جماعت میں حاضر ہونا مگروہ ہے مگر بوزهی مورت کو بحر اورمغرب اورمشایس آنا محرونیس محراس زباندی بسبب ظهور قساد کے نتوی اس برہ کدکل تمازوں میں آنا محرود ے بیکانی ش الکھا ہے اور میں ملا ہے ہے ہیں میں الکھا ہے اور جماعت والوں کو جاہے کہ جب نماز کو کھڑ ہے ہوں او برابر کھڑ ہے ہوں اور درمیان کے فاصلہ بند کرلیں اور موغر ہے ہے ہرا ہر کریں اور اگر امام ان کواس کا تھم کر لے تو مضا کنٹینیں یہ بحرالراکش میں لکھا ہے اورامام کو بیا ہے کہ وسیز صف کے مقابل میں کھڑا ہوائ داہنے اور بائیں کھڑا ہونا بسبب خالفت سنت ہرا ہے بیمین میں لکھا ہے اور امام کے مقابلہ میں و و خص ہونا جا ہے جو جماعت میں سب سے افضل ہے بیشرح طحاوی میں تکھا ہے پہلی صف میں کھڑا ہونا دوسری ے اور دوسری میں کمڑا ہونا تیسری سے افعال ہے اگر پہلی صف میں ایک آدمی کی جکدخالی ہواور دوسری میں نہ ہوتو دوسری صف کو چیر کر جلاجائے بیقید عرائکما ہےاورمقندی کے وسطے اصل وہ جکہ ہے جوامام سے قریب ہواور اگر کی مقام امام سے قرب میں برابرہوں آو امام کے دائی طرف کھڑا ہے میں احسن ہے سیچیط میں لکھنا ہے۔ عورت کا مرد سے مقابل ہونا مرد کے واسطے مفسد مسلوہ ہے اوراس کے ل فتهام في كما كمغي جود كتي بي باره بي أن كاتنسيل زنيب مليد من يول خرور بهاة ل مغت آزاده بالغ كرير دوم آن والا كيهوم غلام بالغ جهادم كوك يجمآ زاد بالغضثى مششم آ زاولا كفتيني مفتم غلام بالغضني بتفتم غلام لا كفتني تمهمآ زادهورتم بالغ دبهم آ زادهورتم والمق بإزوبهم لوطريال بالغ دوازد بم لویڈیاں نایالٹے لیکن ان سب صفول کا سیج مونا ضروری تیس کی تکششی صحت صف کوشر رکر سے بین اا

(۱) كونك مجنونه مورت كي نماز منعقد بي تيس موتي ١٢

اس سے زیادہ اورلوگوں کی نماز فاسر نہیں ہوتی ہے بین میں لکھا ہے اورای پر فتو کی ہے بہتا تار فائیہ میں لکھا ہے دو گور تیل جارم دول کی فیار فائیہ میں لکھا ہے دو گور تیل جارہ دول کے بیتھے ان فماز فاسد کرتی ہیں ایک اس کی جوہا کمی طرف ہواہ دو فض جوان دولوں کے بیتھے ان کے مقابل ہیں اورا گر تین مور تیں ہوں تو ایک اس فض کی نماز فاسد ہوگی جوان کے دائی طرف ہے اوراس کے جوان کے ہا کمی طرف ہے اور تین مردان کے بیتھے کے ہرمف میں ہے آخر مفوف تک ہی ظاہر جواب ہے ہیمین میں لکھا ہے بیتے مشکل کے ہرا ہرہ وجائے سے نماز فاسد ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

جهني فصل

#### سیسے بیان میں کہ جس میں امام کی متابعت <sup>(ف)</sup> کرتے ہیں اور جن میں ان چیز وں کے بیان میں کہ جس میں امام کی متابعت <sup>(ف)</sup> کرتے ہیں اور جن میں تہیں کرتے

اگر منظری نے مجدہ دیر تک کیا اور امام نے دوسر اسجدہ کردیا اس وقت منظری نے پہلے مجدہ سے سرا تھایا اور بید گمان ہوا کہ
امام پہلے بی مجدہ میں ہے ہیں دوبارہ مجدہ میں چاا گیا تو اس کا دوسر اسجدہ دوا تع ہوجائے گا اگر چداس نے پہلے بی مجدہ کی نیت کی ہواور
کی نہ کی ہو کیونکہ و دنیت اپنے کل میں نہ ہوئی نہ یا نتیا راس کے قبل کے نہ یا نتیا را مام سے تعلل کے بیر مجدہ میں کھا ہے یا بھی چیزیں
(ف) بانی یا تھی ہیں جن میں امام کی متابعت کی جائے اوّل توت پڑھنا دوم قصدہ اوٹی سوم تجمیر عید چارم مجدہ محدہ اور جازوں میں
متابعت نہ کی جائے اوّل زیادہ کرنا تجمیر عید دم زیادہ کرنا تجمیر جارم کھر اور جانا امام کا یا نبی یں رکعت کے لیے ہا

ہیں کہ آگرا مام چھوڈ دیتو مقتری بھی چھوڑ دے اور امام کی متابعت کرے عید کی تھیری اور پہلا تعدہ اور تلاوت کا تجہ داور ہو کا تجدہ اور تھوٹ کو تو ت پڑھ لے بھر رکوع کا خوف ہو یہ جی تھا ہے اور آگر خوف نہ ہوتو تو ت پڑھ لے بھر رکوع کر سے بینظام ہے اور تو اور پار پیز ہیں ایک ہیں کہ اگر عیر آن کو ایام اوا کرے تو مقتری اس ہیں متابعت نہ کرے اگر ایام اپنی نماز ہیں ہو آکوئی تجہ ہوزیا دہ کہ سے بار علاق ہیں کہ اور کی تھا ہو تھا ہو کی تجبر دی تھی ہور کے اور اللہ میں تعلیم میں تبدہ کرنے اگر ایام اپنی نماز ہیں ہو آکوئی تبدہ کو بھول کر کھڑ اور واللہ میں تھا ہے بھر اگر امام با نج ہیں دکھت ہیں تعددہ کر کھڑ اور جائے ہیں دکھت ہیں تعددہ کر ایا تو مقتری سام بھیر دیا تو مقتری کہ تعددہ کر ایا تو مقتری سام بھیر دیا تو مقتری کو ت ہیں کہ تھی کہ اور آگرا ہام نے چھی رکھت ہیں تھرہ کی نماز فاسد ہوگی بینظ کی اور اگر امام نے پانچ ہیں کہ اگر امام ان کوچھوڑ دیا تھی ہوا امام نے پانچ ہیں کہ تو کہ ایک ہور کہ اور اگرا ہام ہور اور مقتری کہ تو ہور ایک ہور کہ اور اگرا ہام ہور اور مقتری الی ہیں کہ اگر امام المحد پڑھیا ہوا کہ ہور دیا تھی مقتری ہور کہ دیا ہو است کی مقتری ہور کے اور کہ ہور المام المحد پڑھوڑ دیا ہو ہور کے اور کہ ہور المام المحد پڑھوڑ دیے ہور کہ اور اگرا ہام ہور کہ ہور کہ اور اگرا ہام ہور کہ ہور کہ اور اگرا ہم ہور اور مقتری اور اگرا ہم ہور المام المحد ہور کہ ہور کہ اور کو کا اور جو دا ہم کور کی اور کور کیا تو تو کر بہ کی تو کہ کہ اور کور کیا ہور کور کیا ہور جو دیا ہور کی اور کور کیا ہور کور کیا گور کور کیا گور کور کیا ہور کور کیا گور کور کور کی

مانويه فصل

### مسبوق اورلاحق کے بیان میں

موذه پرس کیا ہواوراس کی مدت چلے جانے کا خوف ہویا معذور ہواور وقت نماز کے لکل جانے کا خوف ہوی اہم وق کو جمعہ شی صرکا وقت وافل ہو جانے کا خوف ہویا جو کی نماز شی سورج لگنے کا خوف ہویا اس کو داخل ہو جانے کا خوف ہویا جو کی نماز شی سورج لگنے کا خوف ہویا اس کو صدث آجانے کا خوف ہویا جو ہے کہ امام کے فارغ ہونے کا ارغ ہونے کا خوف ہو ہوتا ہے کہ امام کے فارغ ہونے کا خوف ہوتو ہا کہ کہ اوراس میں اس کے کہ اوراس کے سام کا انتظار کرئے گاتو آدی اس کے سام کے کہ خوف ہوتو امام کے سلام کا انتظار کرئے گاتو آدی اس کے سام کو کہ نہ کے گذر ہو جائے بید جیح کروری شی لکھا ہے اوران صورتوں کے مطاوہ بنقر آتم ہدک ہوگی اور کرور گئے کہ ہوگی بیرخ القدیر اور بحرالرائق میں لکھا ہے اورا کر مقدار تشہدے پہلے اپنی کما تو ہمات ہوگی اور بحرالہ ہو جائے گا اور کر میں گھا ہے کہ اورا کر مقدار قاسد ہوجائے گی اور بحضوں نے کہا ہے کہ اوراک میں اور کا میں ہوگی اور کی ہوگیا اور سلام میں امام کی متابعت کی تو بعضوں نے کہا ہے کہ اور اس سلام اس میں امام کی متابعت کی تو بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں سلاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں سلاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں سلاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں سلاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں سلام کی اور کی بور نے کا انتظر رہے بی کرالرائق میں لکھا ہے اور کی میں اس کی خارج ہونے کا انتظر رہے کہ اور کی ناموں کے بعد بعد کرالرائق میں لکھا ہے۔

اوراس وقت تک تفری مدامام سنوں کے لئے اگر تماز کے بعد سنتی ہوں کمڑا ہو یا اگر سنتیں شہوں تو محراب سے پھر جائے بایانی جکہ سے بہٹ جائے یا تناوفت گذرجائے کداگراس پر تجده سجوجوتا تو وہ اداکر لیتاریتر تاشی باب ملو قالعید عل لکھا ہے اور منجلہ ان کے یہ ہے کہ تشہد اخیر عمل امام کی متابعت کرے اور جب تشہد بڑے میکے تو اس کے بعد کی دعا کیں ند پڑھے اس عمل یہ اختلاف ہے کہ پھر کیا کرے این شجاع ہے منقول ہے کہ اشدان لا الدالالله باربار پر حتار ہے بھی مخارے بیغیا ٹیدیں لکھا ہے اور میج بيه بكرمسبوق تشهدكوابيا آبسته آبسته يزهي كمامام كملام كقريب فارغ مويد وجيز كرورى اور فناوي قاضي خان اورخلا مساور فتخ القدير شل كعاب اور مجلدان كے بيب كدا كر بعول كرامام كے ساتھ ياامام سے بہلے سلام جبير ان اس پر بجد وسيونيس آئے كااوراكر امام کے بعد سلام چیرے تو مجدہ موآئے گا بیٹس رید میں لکھا ہے اور میں تقارے بیجوا برا خلافی میں لکھا ہے اور اگرامام کے ساتھ سلام به جان کر چیرے کداس کو بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے تو وہ عمد اسلام ہوا پس تماز اس کی فاسد ہوجائے کی یظمیریہ میں لکھا ہے۔اگرامام کے ساتھ بھول کرسلام بھیرا بھراس کو بیگمان ہوا کہ اس سے تماز فاسد ہوگی اور بھراس نے تکبیر کہ کراز سرنو تماز شروع کرنے کی نیت کی تو تھیلی نمازے موارج ہو کیا لیکن اگر تہا نماز پڑھنے والے کوشک ہوا اور تجبیر کید کہ از سرنونماز بڑھنے کی نیت کی تو خارج نیس ہوتا یہ فرآوی قامنی خان میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے یہ ہے کہ مسبوق جوایی نماز پڑ متا ہے وہ قر اُت عمر کس میں اس کی بہلی نماز ہے اور تشہد کے حق میں اس کی آخر نماز ہے یہاں تک کداگر ایک رکعت مغرب کی فی تھی تو وور کعتوں میں قضار مصاوران کے درمیان میں قعد وکرے لیں اس کے تمن قعد ہے جو جائے گے اور ان وونوں میں الحمد اور سورۃ پڑھے اور اگر ان دونوں میں ہے ایک عرقر است جموز دی او نماز قاسد موجائے کی اور اگر چرجار رکعتوں کی نماز عی سے ایک رکعت لی او اس کو جاہیے کہ ایک رکعت اس طور پر تعنا کرے کہ جس میں الحد اور سورة بن مے محرتشد بن مے محرایک رکعت ای طور پر تینا کرے اور تشہدیت بن مے اور تیسری رکعت میں اس کو اعتیار اور قرائت افتال ہے بیا خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر اہام کے ساتھ دو رکعتیں ملیں تو دور کعتیں قرائت سے تغناكر اوراكرايك على قرأت جموز دي كاتو نماز فاسد موجائ كي اوراكرامام في يسل دوكان على قرأت جموز دى اوردوسر دوو .... ( ماشيه برصني كزشته ) لانق دومتنزي كه تروح سنامام كي اقتدا وي تحراس كي كل ركعات يابعض ركعات امام يحماته و سهوند رجوت تنكيل مسبوق دو مقتدى كسامام ايك دكعت ياسب دكعات يزيديكاأس وفتت شريك بوااوردر مخارش كهاك جبارم وه جوائق بحى بواورمسوق كال ل بدون عدر كمز ابه وجانا كروة تركى ب كيتكساس كي متابعت عن ملام واجهب كمز عدوجاف سهو وجهود جائ كي كذا في الشاع ال

ع العِنْ وَت شده مُمازكِتْر أَت كُون شرائر و ما نماز مجاورتشد كن شرامام كيماته يرهي عولي كوي لا إلا

جب یا نجویں رکعت کا مجدہ کر لے گا تو کل کی تماز قاسد ہوجائے گی بیٹاوی قامنی خان میں لکھا ہے دوسرا إن میں کا بہے كالرمسيون في مراء على الشروع كرني كانيت التبير كهي تونمازاس كي ازمرنوشروع بوجائ كي اور يجيلي تماز قطع بوجائ گی مرمنغرد نمازشروع کرنے کی نبیت سے بھیر کہتو اس کی بھیلی نماز قطع نہیں ہوتی تیسراان میں کاب ہے کہ اگر مسبوق اپنی نماز قضا كرنے كے واسطے كمر اجوا ورا مام يردو كجدے مهو كے مبوق كے داخل جونے سے بہلے كے تھے يس امام نے كبده مهوكا كياتو مبوق كو جاہے کہ جب تک رکھت کا مجدونیس کیا ہے تو مجراو نے اور اس کے ساتھ مجدہ علی شریک ہوجائے اور اگر نہاوا اور مجدہ کرایا تو اس طرح بروسارے مرآخرنماز جس مجدومهو كاكر لے مرمنفردكايہ حال نيس اس لئے اس بردوسرے سے ميوے مجدہ نيس آيا چوتھا يدك بالاتفاق يتهم بكرمسوق تشريق كأتجيري كياورامام الوحنيفة كزويك منغرو يرتشريق كاتجبيري واجب نبيس بيانتج القديراور بحرالرائق عمل تعما ہے اور تجملدان کے بیہ ہے کہ میں ایام کی متابعت کرے اور سفام عمل اور تکبریں اور لبیک کہنے عمل متابعت نہ كرے اگر سلام من اور ليك على متابعت كى نماز قاسد ہوگئى اور اگر تكبريس متابعت كى اور و واينے آپ كومسوق جانتا ہے تو اس كى نماز فاسدنه ہوگی اورشس الائم مرحمی اس طرف ائل ہیں سے تلہیریہ میں لکھائے تھیرے تھیرتشریق کھراوے یہ بحرالرائق میں لکھاہے اور مجملہ ان کے بیے ہے کہ اگر امام کو بجد و تلاوت یادا ہے اور اس کی قضا کرنے کی طرف کوجود کرے تو اگر مسبوق نے اپنی رکعت کا بجد ہ مبیں کیا ہے تو اس کوچیوز دے اور امام کی متابعت کرے اور اس کے ساتھ میو کا مجد و کرے چرا پی نماز قضا کرنے کے واسطے کھز اہواور ا مروومتندی نداونا تو اس کی نماز فاسد مجمو کی اور اگر اپنی نمازیس رکعت کا سید و کر لینے سے بعد امام کی متابعت کی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گیاس میں بھی ایک روایت ہے اور اگر متابعت ندکی تب بھی اصل کی روایت ہے بموجب فاسد ہوجائے گی بدر فتح القديم من الكها ے اور یمی بدائع اور تا تارخانیہ یس طحاوی اورمغمرات اورشرح میسوط سرتسی اور سرائ الوباج اور خلاصہ ے قل کیا گیا ہے اور اگرامام ے۔ اوراس طرح نماز فاسد ہوگی بجد ہ تلاوت اور بجد ہ سبو ہی اگر مسبوق متا ابعث کرے گااس لیے کہا یک دکھت کو بورا کرنے سے حالت انفر اوستی مہو پیکل ابد ومتروك فيس بوعنى اورمتابعت الساكاترك ازم السبكذاني الشاى بس اكرمتابعت ندكر سكالة فماز فاسد نداوى -

ع بعن عرف كاميح سے تير موسى كا عصر تك برفرض إجماعت كے بعد جو تيرواجب ب مبوق بحى أس كو كمياا

نے بحدہ تلاوت کی طرف کوعودنہ کیا تو مسبوق کی تماز سب حالتوں میں بوری ہوجائے گی اور جس قدراس کے ذمہ ہے دہی اوا کر یے گا بيتا تارخانيين لكعاب أكرامام كوتماز كالمجدوما وآبااور مجراس مجده كي طرف كومودكيا تومسبوق اس كي متابعت كريداورا كرمتابعت ند كرية كاتو نماز فاسد ہوجائے كى اوراس مورت على مسبوق نے اپنى نمازكى ركعت كا بجد وكرليا ہے تو مب روايتوں كے بموجباس کی تماز فاسد ہو کی خواہ عود کرے یانہ کرے اوراصل اس میں بیہے کہ اگروہ جدا ہونے کے موقع میں اقتد اکرے یاافتد ا کے موقع میں جدا ہو جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی یہ بحرالرائق جس لکھا ہے لائق وہ ہے کہ اوّل کی نماز اس کوامام کے ساتھ ملے اور یاتی نماز فوت ہوجائے خواہ نیند کی وجہ سے یا حدث ہوجائے یا از د حام کی وجہ سے کھڑار ہے اور صلوٰۃ خوف کا پہلاگروہ بھی لاحق ہے لاحق کو یا ا مام کے بیچھے ہے قر اُت نہ کرے گا اور مہوکا مجدہ نہ کر بگا بیروجیز کروری میں تکھاہے اگر امام مہوکا مجدہ کرے واق کرنے سے پہلے اس کی متابعت ندکرے مسبوق کا تھم اس کے برخلاف ہے بیخلامہ میں لکھا ہے لائق جب بعد وضو کے عود کرے تو اس کوچا ہے کہ اوّل اس نماز کے قضا کرنے ہیں مشغول ہوجوا مام سے پہلے پڑھ چکا بقدر قیام امام کے بغیر قرائت کھڑ ارب اور رکوع کرے اور مجد و کرے۔ اور اگرامام ہے کم یازیادہ ہوجائے تو مضا نَقد بیں بیٹرے طحاوی میں لکھائے کمی تخص نے امام کے ساتھ تکمبیر کی چرسو کیا بہاں تک کدامام نے ایک رکعت بڑھ لی تب و وقض ہوشیار ہوا تو اگر جدامام دوسری رکعت میں ہوگا مگراس تخص کو پہلی ركعت يزمني جابي بيذ خيره يس لكعاب-اكر يبلي ركعت كي تضاي مشغول نه جواوراول امام كي متابعت كي اورامام يح سلام يعبر في کے بعدا تی یاتی نماز نصا کی تو ہمار ہے نز دیک اس کی نماز جائز ہوجائے گی پیشر حطحاوی میں لکھا ہے لاحق مسافر تعااور جونماز امام کے ساتھ چھوٹ می سی کو قضا کرتا تھا ای حالت میں اس نے اقامت کی نیت کرلی یا سافر کوحدث موااورائے شہر میں واخل موکیا تو سفر کی نماز بوری کرے گانام زفر کا اِس می خلاف ہے میکھم اس وقت ہے کہ اس عرصہ میں امام اپنی نماز سے فارغ ہو بھے اور اگر امام ا بھی فارغ نہیں ہوا تو بالا تفاق جار رکھتیں پڑھے کا مصفی میں لکھا ہام نے اگر جار رکھتوں کی نماز میں پہلا قعد و بھول کرچھوڑ دیا اور چھےاس کے لائق تھامٹلا تھوڑی ور سوکر پھر ہوشیار ہوا یا اس کو حدث ہو کیا تھا اور وضو کے لئے چلا کیا پھر آیا اس عرصہ بس امام نے سمئی رکعتیں پڑھ لیں تو جو تعدہ امام سے چھوٹ کیا تھا ہمارے نز دیک اس میں وہ بھی نہ میٹے امام زفر کے نز دیک جیٹے مسوق کا تھم اس کے برخلاف ہے رہنم میں آگھاہے۔

شخصی می نہ ہواورامام نماز کا اعادہ کرے اوراس کے بیچے ساری جماعت افتد اکر ہے وان کا افتد استی ہوگا یہ چیط میں لکھا ہے۔ اگر جماعت ہے۔ ایک شخص کو یقین ہوا کہ چار رکھیں پڑھی ہیں اورامام اورقوم شک میں ہوتو ہما اور تو م پر چکے واجب نہیں بیو فلا میں لکھا ہے اورامام پر اعادہ بھی متحب نہیں اورا گرفتھان کا بیتین ہوتو اعادہ شرور ہے اگرامام کو یقین ہوکہ یعین ہوکہ بوری نماز پڑھ فی تو امام کو چاہئے گرقوم سے ساتھ نماز کا اعادہ کر ہے اور ایک شخص کو یقین ہوکہ بوری نماز پڑھ فی تو امام کو چاہئے گرقوم میں سے ایک شخص کو نقصان کا بیتین ہواور شخص کو نماز پوری ہو ہونے کا بیتین ہے اس پر اعادہ واجب نہیں برجیط میں نکھا ہے اگر قوم میں سے ایک شخص کو نقصان کا بیتین ہواور سوائے اسکے باتی تو م کو درامام کو شک ہوتو اگر ایکی وقت نماز کا باتی ہوگا ہے فا متعام کا ماعادہ در میں اورا گراعادہ در کریں تو بکو مضا لکھ نہیں اگر دو شخص عادل نماز کا اعادہ کریں اورا گراعادہ در کریں تو بکو مضا لکھ نہیں اگر دو شخص عادل نماز کا اعادہ کری تو کہا کہ مواجب نے کہا کہ عصر کی تو ہوا سے باتی ہوگا ہے تو وہ نماز ظہر کی میں اگر ظہر کا وقت ہے تو وہ نماز ظہر کی اورا کرو میں اورا کرو وہ اس کی میں اگر ظہر کا وقت ہے تو وہ نماز ظہر کی معار جا کر چا گیا گرا دیا تھوں کے تو دونوں نم بوتوں کی تماز جا تر سام ہوجائے کی بیظ ہیں ہوگا ہے تو وہ نماز خور کی تو دونوں نم تو کہا کہ عصر کی تو دونوں کی تماز جا تر سام ہوجائے کی بیظ ہیں ہوگا ہے تو وہ نماز خور کی تو دونوں نم بیتی تک ہے تو دونوں نم بیتوں کی تماز جا تر سام ہوجائے کی بیظ ہیں ہوتوں کی تو دونوں نم بیتوں کی تماز جا تر سام ہوجائے کی بیظ ہیں اگر خور کی تو دونوں نم بیتوں کی تو دونوں کی تھور کی تو دونوں کی

### تماز میں حدث ہوجانے کے بیان میں

نماز میں جس مخف کوحدث ہوجائے وہ وضو کر کے ای پرتی بنا کرے بیے کتر میں انکھا ہے مورت اور مردنماز کے بنا کرنے کے تھم عمل برابر بین میچیط عی تکھاہے جس رکن میں حدث ہوا ہے اس کا اختبار نیس اس کا بھراعادہ کرے بیر ہدا ہے اور کافی عمی تکھاہے از سرنو نماز پڑھناافعنل ہے بیمتون میں لکھا ہے بعض مشارکنے کے فزو کے سب کے واسطے بھی تھم ہے اور بعضوں نے کہا ہے قطعا پی تھم منفر دیے لئے ہاوراہام اورمقدی کے حق میں بیتھم ہے کہ اگر دوسری جماعت ان کول جائے تو از سرنو نماز برم صناان کوہنی افضل ہے اور اگر دوسرى جماعت نه مطے كو اى نماز پر بناكر تا افغل بناكر فضيلت جماعت باتى د ب فاوي من اى كوسيح كها ب يدجو برة الغير ويس لکھا ہے بتا کے جائز ہونے کے لئے بہت کی شرطیں ہیں مجملہ ان کے یہ ہے کہ صدث وضو کا واجب کرنے والا ہواور ایسانہ ہوجو بھی ا تفاقاً ہوتا علی اور وہ حدت ساوی ہولینی بندہ (۱) کا اس میں یا اس کے سب میں پھھا تقیار شہویہ بحرالرائق میں لکھا ہے لیس اگر نماز میں بیٹانب یا پائٹانہ یارج یا تکسیر کاعم اُحدیث کیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس پر بنانہ کرے گا اور عمر انٹین کیا ایس آگر حدث محسل کا واجب کرنے والا ہے تب بھی بھی تھم ہے اور اگر حدث وضو کا واجب کرنے والا کہ تو اگر آ دی کے فعل سے ہے تب بھی بھی تھم ہام ابو یوسف کاس می خلاف ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر اس کومنہ مرکز بغیر تصد کے قے آمکی تو جب تک کلام نبیں کیا ہے وضوکر کے بنا کرسکتا ہے اور اگر عمد اتے کی تو بنانہیں کرسکتا بیچیط میں لکھا اگر مصلی کو بغیر اس کے تعل سے صدت ہوا مثلاً اس کے لوئی <u> کولی لگ کی پاکسی آ دی نے پخریا دُ حیلا مارااور سر پہٹ کیا یا کسی آ دی نے اسکے زخم کوچھوا اور اس بیں سے خون نکلنے لگا تو امام ابو حذیقہ ّ</u> ے۔ اس میں شک نبیس کے دوایک بی نماز ہے اور دونوں کا جواز طاہرامتعلق بھکم ہے مثلاً دومخصوں بیں ایک نے اس نماز کی نسبت ظہر کی تسم کھائی تھی اور دوسرے نے عصری اور مغرب کے وقت اختلاف مواتو مشتبد فت کی صورت میں دونوں کی تئم کی موجانے کا تقم موگا۔ رہاز واو دیانت تو طاہر یہ کراعاد و كري فالهم والشاتعالى اعلم بالصواب السلط ليعنى جس مقام تك نماز بويكل في أي باقى كوجن كركة ام ريعني أكرتو أبياكرة جائز ب ح معنی اگر شاذ نا در الوقوع موجیعے ندی سے بانی جاری ہونا تو اس میں از سرنو پڑھے ال اس اللہ مسئلہ میں اختلاف ہے الوبوسٹ کے زویک بندو ے مرادنمازی ہے تو جس تھل بی نمازی کا اختیارت ہوگا اُن کے زو کے دوآ سانی ہوگا اور طرفین کے زو کیے چھٹل ایدا ہو کہ می بندو کے اختیار میں نہ جو دو آ مانی ہوگا۔

اورامام محر کے نقول کے بموجب بناجائز ندہو کی بیٹر حلفادی میں تکھا ہاور اگر جیت میں ے دُ حیلا یا تخت کر ااور اس کا سر بہٹ کیا تو اگر کسی کے گذرنے کے سب ہے ووگرا تھا تو از مرنونماز پڑھے گا مام ابو یوسف کا اس میں خلاف ہے اورا گرکسی کے گذرنے کی وجہ ے نہیں گرا تھا تو بعض مشارکنے نے کہا ہے کہ و وخلاف بنا کرے گا اور بھن نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے اور بھی سیح ہے اس طرح اگر کسی درخت کے بیچے تھا اور اس میں سے کوئی چل کرا اور اس سے زخم ہو گیا تو بھی بی عظم ہے اگر اس کے پاؤں میں کا ثنا لگ کیا یا سجد وكرنے من بيشاني من كا ثا لك كيااور بغيراس ك قصد كاس من سے فون نظنے لگاتواس ير بنان كرے كااور يكي علم اس صورت عمل كمتم يرف اس ك ذيك مارااوراس سے خون نكلنے لكا اور اكر چمينكا اور اس عمل صدث ہو كميا يا كمنكار ااور اس كي توت سے رسح لكل تحمیٰ تو بعضوں نے کہا ہے بنا نے کرئے گا بھی تھی ہے بیٹلبیریہ میں لکھا ہے اور اگر عورت کی گدی بغیر اس کے قتل کے گری اور وہ تر تھی تو سب کے ول کے ہموجب وہ ماکرے کی اور اگراس کی ہلانے ہے کری تو امام ابو یوسٹ کے فزویک وہ ماکرے کی اور امام ابو صنیفة اورامام محد کے زوریک و وزیان کرے کی سیمین میں لکھا ہے اگر کسی ونیل میں سے خون بھاتواس کے دھوئے اور وضو کرے اور بنا کرے اورا کر ذیل کود بانے سے خون میں باس کے منول میں ذیل تھا اور مجد وہیں جب اس نے مختے نیکے اس میں زخم کا مذکمل کیا تو بیعمد آ صدت كرنے كے تھم ميں ہوان صورتوں ميں اپني تمازير بتائيس كرسكا يديمط ميں لكھا ہے اگر نماز ميں بہوش ہو كميايا جنون ہو كميا بإقبقب ماراتو وضوكر اوراز مرنونمازيز معياس طرح أكرنماز سوكيا اوراحتلام جوكيا توبتان كرساورا كركسي عورت كي فرج كوديكها اورانزال ہو گیا تو بنانہ کرے اگر نمازی کے کیڑے یر پیٹاب کی چینٹیں قدر درہم ہے زیادہ پڑ گئیں اوران کو جا کر دمویا تو ظاہرروایت كيموجباس يربناندكر ييشرح طحاوى يم المعاب -اور جمله ان كي بيب كدهدث كرماته ي نماز يهرجائ يهال تك كدا كرايك ركن صدث كي حالت شي اواكياياس جكساس قدر تغير اكدابيك ركن اواكر ليتا تواس كي نماز فاسد بوجائية كي اكرجائية بي قر اُت بردهی تو نماز فاسد موجائے گی اور آتے میں بر جائے گا تو فاسد نہوگی بعضوں نے کہا ہے تھم بھس ہوادر سے جے کدونوں میں فاسد ہوتی رہاور میں اور مبلل اسم قول سے ہموجب بنا کوئٹ نیس کرتی ہے میسین میں لکھائے۔ اگرامام کورکوع میں صدت ہوا اوراس نے سرا تھا کرسم انٹدلمن حمدہ کیا یا مجدہ میں صدت ہوا اور سرا تھا کر انٹدا کیر کہا اور کہتے میں تماز کے رکن اوا کرنے کا اراوہ کیا تو سب کی نماز فاسد جوجائے کی اور اگراوائے رکن کا اراد و نہیں کیا تو اس میں امام ابوحنیفہ سے دوروا تنیں ہیں بیکا فی ہیں تکھا ہے امام کو تجده ش مدت موااوراس في الله اكبر كهتم موت سرا مناياتو نماز فاسد موجائ كي اوراكر بلا تجبير كمرا شاياتو نماز فاسدن موكي جر دوسرے کو خلیفہ کردے میدوجیز کروری بی لکھا ہے اور اگر سوتے میں صدت ہوا پھرتھوڑی دیرے بعد ہوشیار ہواتو اس وقت بنا کرے اور اگر تموزی در بیداری میں تو قف کیا تو نماز فاسد ہوجائے کی بیمعراج الدراید میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بیہ ہے کہ بعد صدت کے کوئی ایمانتل نرک کراگر مدث ند جوتا تو منافی صلوة کے جوتا صرف وی افعال کرے جواس وقت مفروری یا مفروری امور کے ضروریات میں سے میں یااس کے واقع اور عمات میں سے میں بہاں تک کدا کر کمی کوحدث موا پھراس نے کلام کیا یا عداحدث کیایا قبقد لكايايا كمايايا بياحش اس كونى اوركام كياتو بناجائز ندجوكى اوربيكم باس صورت عن كداكر مجنون بوكميايا بهوش موكيايا جنابت مومی یہ بدائع میں لکھا ہے یا کمی عورت کی فرج کی طرف کو دیکھا اور انزال ہو کیا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور کسی برتن سے یا كؤس عين الااوراس كى عاجت بي مروضوكيا توبناها مزاج اورا كرامتنجا كياليس اكرستر كهولاتو بناباطل موكل يدبداكع من اكهاب

ا مین سمان الله یا صفاور لا السالا الله یا صف سه مناه کا جواز السیح قول پر باتی رہتا ہے ا

ع يول بن اكروتى الدن كي خرورت بوكى يكن معمرات بن كها كمي يدكوي ب بالى بحرف عروما كر ساور خلاص يل كري الاربياام

مصلی کوحدث بوا اوروضوکرے کے لئے کیا اوراس کا سر وضویس کمل کیایا اس نے خود کھولاتو قاضی ایونل مفی نے کہا ہے کہ بغیراس ے جارہ شقاق نمازاس کی فاسد نہ ہوگی بینہا ہیں تکھا ہے اگر عورت وضو کے واسطے اپنی باجیں کھو لے تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی ي سي الله المار المار المعنا كور وسية الوربور المريم كرا المار الكراك عن يانى ذا الداور تمام سنتس وضوى ادام كرے يكى استح ب يتمين من لكما ب اليكن اكر اس نے جارجار باروس ياتو از سرنونماز بر سے بيتا تار خاند مي لكما ب اگر حدث ہوا اور یانی دور ہے اور کوال قریب ہو یانی تک جانے اور کویں سے یانی نکالے میں جس میں مشانت کم ہوائ کوا فقیار كرے اور سي يہ كدا كركوي سے يانى فكالے تو از سراو نماز بر سے يمنسرات بنس لكما ہے يمي عقار ب يدخلا صديس لكما ب تماز پڑھتے میں صدت ہوااوراس کے محریث یانی ہے اوراس ہے وضونہ کیا اور دوض کا قصد کیا اور محراس کا برنسبت دوض کے قریب تعاتق ا گرحوش اور گھر میں دومفوں ہے کم فاصلی تھا تو نماز قاسد نہ ہوگی اور اگر اس سے زیادہ تھا تو تماز فاسد ہوجائے کی اگر اس کے کھریاتی تھا اورعادت اس کی حوض سے وضوکرنے کی تھی اور کھرے یانی کوجول میااور حوض پر جا کروضو کیاتو اپنی نماز پر بناکرے بیظا مدیش لکھا ے۔ اگر دوش پر دضو کو جگرال کی مجروباں ہے دوسری جگر کو ہث کیا تو اگر کسی عذرے مثامثلاو و پہلامکان تک تھا تو بتا کرسکتا ہے بیرل تو بتائيس كرسكانيدوجيد كرورى عى تكعاب اكروضوكيا أوراس كويادة ياكم عن في مريح تبيس كيا اورجا كرمس كرا يا تويناجاز باوراكرياد ندآ بايهان تك كرنماز كوكمر اموكيا يعرياوآيا تواز مرفونمازكوين مصييفلامدهن لكساب اكرابنا كيزانجول مميا تعااورلوث كركيزا اخماياتو ازمرنونماز برصے بیتا تارخانید میں لکھا ہے مصلی کو صدت ہوا اور مسجد کے اعدر برتن میں یانی تھا اس سے وضو کیا اور پھرائی نماز کی جگہ تك برتن افعاكر في كراكرا يك باتحد سا فعايا بتو بناجائز ب يبيط بن لكعاب معلى كوحدث جوااوروضوكر في كي لتا اين كمر كوكيا اوردروازه بندتها اس كوكهولا ممروضوكيا يس جب فكاتو اكر چوركا خوف بيتو دروازه بندكرو ، ورند بندندكر ، بيتا تارغانيه من لكما بإكر برتن كو يانى مع بحركر ووثول باتمول ساخلا إلو بنانه كرساورا كرايك باتحد ساخلا إنو بناجائز بيرج برة العير وش عمر الكيما ہے اگر كوئى اليكي نجاست لگ كئى جس سے نماز جائز نہيں اس كود حويا اگروہ نجاست اى حدث كى وجہ سے كلى تحي اتو بنا كرسكا ہے اورا کر کسی اوروجہ سے تی تی تو بنائیس کر سکتا امام الو بوسٹ کا اس می خلاف ہے۔

کواپنے وضو کی جکہ سے افتد اجائز نہیں تو اس کے پاس پھر آئے اورامام اگرفارغ ہو چکا تو عود نہ کر سے اورا گرھود کیا تو اس کی نماز کے فاسم ہوہونے میں اختلاف ہے اورا گرووا فی جگہ سے افتد اکرسکتا ہے اورکوئی مانع افتد اکا نہیں تو اس جگہ سے افتد اکرسکتا ہے اورکوئی مانع افتد اکا نہیں تو اس جگہ سے افتد اکر سے امام کے پیدائی کو افتدار ہے کہ دیس تمام کر لے بااپے مصلی پر جائے مصلی پر جائے افتال ہو مانا گرووا مام نماز سے فارغ ہو افتار ہے مصلی پر جائے افتدا کی افتدا کی دوسرے کوامام کر کے وضوکو گیا تھا اگرووا مام نماز سے فارغ ہیں اس کے دوسرے کوامام کر کے وضوکو گیا تھا اگرووا مام نماز سے فارغ ہیں اور کی اور کے اور کی اور کی اور کی اور کی دوسرے کوامام کر کے وضوکو گیا تھا اگرووا مام نماز سے فارغ نہیں ہوا تو امام نماز میں اس کے بیا کہ اگرامام کو صدت ہوا ہے تو کہ اگرامام کو حدث ہوا ہے تو کی افتدا سے وظیفہ نماز کرنے جوامامت کے لائق نہ ہو جاتا ہے اور کی خلیفہ نماز پڑھے۔ بیا براکن میں کھا ہے۔ اور خلیفہ نہ کرے بیا کو افتار ہو تھا۔ اور خلیفہ نہ کرے بیا کو افتار ہو گیا گیا گیا ہو کو اور کی خلیفہ نہ کرے جوامامت کے لائق نہ ہو ہی اگر کی عود سے کوفلیفہ کر دیا تو از مرفونماز پڑھے۔ بیا براکن میں کھا ہے۔ فضلیف

### خلیفہ کرنے کے بیان میں

جن صورتوں على تماز كاينا كرنا جائز بان على امام كوچا ہے كدكى كويكى خليف كرئے اور جن صورتوں على بنا جائز نيس ان صورتو ں میں خلیف نہیں کرسکتا اور جس امام کوحدث ہواہے جو مخص ابتدا ہے اس امام بننے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ اس کا خلیفہ بینے کی بھی صلاحیت ر کھتا ہے اور جو مخص ابتدا ہے اس کا امام بننے کی صلاحیت تہیں رکھتا تھا وہ اس کا خلیف بننے کی بھی صلاحیت تہیں رکھتا بیرمحیط علی ہے اور خلیف كرنے كى صورت بيرے كرجمكا موا يتي كو بنے اور ناك بر باتھ دكھ كے تاكداوروں كوبيوجم موكةكسير يمونى اور ببلى صف على سے اشارہ ے کی کوخلیفہ کردے سی کلام (۱) سے شکر سے جنگل میں جب تک مقول سے باہر سی بیس ہوااور سجد میں جب تک کہ مجد سے با برنیس نظام طیف کرنے کا افتیار ہے بیٹین میں مکھا ہے اگر ایام کوحدث جوااوراس نے کی مخص کوخلیف کیا جوسجد سے خارج تعام کروہاں تک مفس مجدى مغول معلى مونى تعين تواس كاخليفه كرناسيخ ندموكا اورامام ابوصنيف اورامام ابويوسف كيزد يك قوم كي نماز فاسد موكى اور امام کی نماز فاسد ہونے میں دوروایتیں ہیں اسے بیہ کہ قاسد ہوجائے گی ریٹماوی قامنی خان میں لکھا ہے اولی ہے ہے کہ امام مسبوق کوظیفہ نه کرے اور اگرامام نے مسبوق کو خلیقہ کیا تو اس کو جائے کہ وہ قبول نہ کرے اور اگر وہ قبول کرے تو جائز ہے یہ کمبیر رید میں لکھا ہے اور اگر مسبوق يزه كياتواس كوچا ہے كه جهال سامام نے جموزا ہد بال سانمازشروع كرے اور جب سلام كرتريب بيني توكسي اليستون كو برهادئ جس كوبورى نمازهي مووه جماعت كماته سلام مجيرهو ساكرمسبوق ظيف فامام كانمازتمام مون وقت كقبة الكايايا عمرا صدے کیایا کلام کیایامتجد ے خارج ہواتو اس کی نماز فاسد ہوگئی اور توم کی نماز پوری ہے اور بہلا امام اگر نمازے موچکا تو اس کی نماز فاسدن موكى اوراكر فارغ تبيس مواتو فاسدموجائ كى مى اسح بيد بداييش كلعاب اكرامام بدروع جموت كياب تو خليفه اسطرح اشاره بنادے کدا بنا ہاتھ کھنے پرر کھوے اور اگر بجدو جھوٹ کیا ہے تو بیٹانی پر ہاتھ آر کھوے اور قر اُست جھوٹی ہے تو مند پر ہاتھ ر کھوے یہ ع خره نیکه برمعذور کاونت کل گیا تو نماز باطل جو بی ۱۲ ع در ترتیب یهال ندر به ساقط مجمی نه جو در ندا کرنتگی وقت کی دجه سے ترتیب ساتط جوتو یا و آنا کے معترتیں اور بنا جائزر ہے گیا اس مطیعہ بنانالہام محدث پرواجب تیل ہے کمریبالوا پیختاق فلیند بنانے کا ای کو ہے ااس سے یہ صورت واست اور بائیں اور چیچے کی جانب میں ہوئی اور آ کے کی طرف صدستر و میں ہو عناہے اور اگرستر و ن ہوتو تجد و کی جکہ سے تجاوز کرنا اس کے بعد نماز جاتی رہ کی اور خلیفہ كرة درست ندموكا كناني المحطاوي ال م مجريه مبوق الي نماز يورى كرايوا لا تجده نمازى كے ليے ايك باتى موقو پيشاني برايك الكي ورندوو الكليان، كينا جوامع الفق (١) اكركلام كيما تعد ظيف كياتوكل كي تماز فاسد بوئي خوادع أبويا مهوني جها ١٢ اح

بح الرائق من تکھا ہے اور اگر کوئی رکعت اس پر باتی ہے تو ایک انگلی سے اشارہ کردے اور اگر وور کعتیں باتی میں تو دو الكيوں سے اشاره کردےاوراگریجہ ہ تلادت باتی ہے تو پیشانی اور زبان پرانگلی رکھدےاوراگر بجہ ہ سکو باقی ہے تو دل پرر کھے بیٹلہیر ہیش لکھا ہے۔ بیاس وقت ہے کہ جب طیفہ کو یہ باتی معلوم نہ ہوں اور اگر معلوم ہوں تو سیمہ حاجت نہیں بیتا تار خانیہ بین لکھا ہے سی محص نے میار ر كعتوى كى تمازيس امام كا اقتداكيا اورامام كوحدث بوكميا اوراس في ال مخص كوبر ماديا اور مقندى كويم معلوم نيس كدامام في كس قدر نماز برحی ہاور کتنی اس پر یاتی ہے تو مقتدی کو جائے جار رکھتیں پڑ سے اور احتیاطاً ہررکھت میں بیٹے جائے بیٹناوی قاضی خان کی فصل مبوق من المعاب اورا كرلاح كوظيفه كياتو ظيفه كويا بي كه كرتوم كواشاره كرسادرا بي فمازا واكرب بجرجهاعت كي نمازتهام كرا دے اور اگر ایبانہ کیا اور امام کی نماز بڑھنے لگا اور جب سلام کے موقع پر پہنچا اور دوسرے کوسلام پھیرنے کے واسطے خلیفہ کردیا تو جارے نزدیک جائز(۱) ہے معمرات میں لکھا ہے اور جس امام کوحدث ہوائے اس کی امامت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک مسجد سے فارج ہویا کس اور کوخلیف کرد سے اور وہ خلیف اس کی جگہ آ کھڑا ہواورا مامت کی ثبت کریا تو م سے کسی اور کو خلیف کرد سے اور اگر ان اموریس سے ایک امریمی ندجواور امام فے سجد کے کنارہ پروضو کیا اور جماعت اس کی منتظررتی اور پھرامام اپنی جگد پر آیا اور ان ے ساتھ نماز تمام کی تو جائز ایساور اگر تدامام نے کسی کوظیف کیان توم نے بہاں تک کدامام سجد سے باہر نکل کیا تو قوم کی نماز فاسد ہو جِائے گی اورامام وضوکر کے بنا کرئے اس لئے کہ و واپنی ذات کے واسلے منفر دیے تھم میں ہے بیمجیط میں اکھا ہے اورا گرکوئی مختص بغیر سمی کے برصائے خود بی برے میاادرامام کے معیدے خارج ہونے سے میلے امام کی جگہ کمر ابو کمیا تو جائز ہے اور اگر کی مخص کے محراب تك جيني سے پہلے امام سجد سے خارج ہوگيا اوراس كے بعدوہ امام كى جكد پر كيز اہوكيا تواس مخف كى اورقوم كى نماز فاسد ہوگى اورایام کی نماز فاسدنہ ہوگی بیز فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگرامام کے پیچے ایک بی محض ہواورامام کوحدث ہوتو و وقض اماست کے لے معین ہو گیا خواہ امام اس کوائی نیت میں معین کرے یانہ کرے اگر امام نے ایک تخص کو برد ہایا اور تو م نے دوسرے تخص کو برد ہایا تو امام وہی ہوگا جس کوامام نے بڑھایالیکن اگر اس کی نیت کرنے سے پہلے تو م دوسرے مخص کے افتدار کی نیت کرے تو دوسرا مخض امام ہوجائے گااور اگرتوم سے برگروہ نے ایک ایک تخص کو برو حایا تو جس کی طرف اکثر ہوں سے وہی امام ہوگا اور اگر برابر ہول او کل کی نما زفاسد ہوجائے گی اورا گروو خص برسعے تو جوش پہلے امام کی جگہ پر پہنچ گیاوی امام ہے اور اگر بڑھے میں دونوں برابر ہیں اور بعضوں نے ایک سے اقد اکیااور بعضوں نے دوسرے سے توجس سے بہت لوگوں نے اقد اکیا ہے ای کی نماز سی ہوگی اور جس سے کم لوگول نے افتد اکمیا ہے اس کی نماز فاسد ہوگی اور اگر دونوں طرف آ دی برابر ہوں تو تھی کی ترجیح ممکن نہ ہوگی اور دونوں کی نماز فاسد ہوجائے کی تیمین میں لکھا ہے اگر امام نے صفول کے آخر میں سے کسی کوظیفہ کیا اورخود مسجد سے خارج ہو گیا تو اگر خلیف نے اس وقت اہامت کی نیت کرلی توامام ہوجائے گا مرجوعض اس سے آگے ہاس کی تماز فاسد ہوجائے گی اور امام کی تماز اور جوعض خلیفہ کے وابتے اور باکیں جی اور جو پیچیے میں ان کی تماز فاسد ند ہوگی اور اگر اس نے بہدیت کی کہ جب امام کی جکہ کھڑ اہونگا اس وقت امام ہوں گا اور امام قبل اس ے کہ ظیفداس کی جگہ پر ویجینے امامت کی نیت کرے مجد ے فارج ہو گیا تو اس سب کی تماز فاسد موجا سکی خلیف اور تو م کی تماز جائز ہونے کیلئے بیشرط ہے کہ امام سجد نے کسی کوظیف کمیااور طلیف نے کسی اور حض کوظیف کیافضلی نے کہا ہے کہ اگر پہلاا مام ابھی سجد ے خارج ۔ ا اوراز مرنو پڑھناا مام کافٹنل ہےواسطے تکتے کے خلاف سے امام شافعی کے نزو یک استخلاف جائز نہیں اس لیے نماز نے سرے سے پڑھنا اُنٹنل ہے تاک سب كيزويك فماز بوجائه المراكر امام في اشاره كيامسوق كوكه على في يبله دو كاند على قرأت جيس يدهى تو مارول وكعتول على قرأت مسوق رفرض ہوگن دو میں بعد تیابت امام سے اور دو میں خودر کی نماز میں۔ اس مسئلے چیستان بوچھی جاتی ہے کی کسانمازی ہے جس پر جاروں دکھتوں میں قراًت فرض ہے۔

غارج نبيس موااور خليفه امام كى جكنبيس يبنياس حالت بنسكسي اوركوخليفه كرديا تؤجائز اورايسا موجائ كاكه كدووخود يزحاب يابهله امام نے اس کو پر حالے ہے درند جا تر فیل سے بیٹلامسی اکھا ہے۔ اگر کی کوحدث ہوا اور اس کے ساتھ کوئی اور شقا اور وہ ایجی مجد سے نہ نكا تها كركس اور مخض نے آكراس سے افتذ اكرليا بحرامام مجد سے نكا تو جارے اصحاب كے زور كيد دوسر انخص بہلے كا خليف ہوجائے كا يظهيريه على الكعاب اورا كرتر أت من رك كياتو جائي كدووس كوظيف كردب يرتهم اس وقت ب كداس قدرتر أت ندكي بوجس ے نماز جائز الموجاتی ہے اور شرمند کی اور خوف کی وجہ ہے قر اُت ہے بند ہو کیا مجولانہ ہولیکن اس قدر قر اُت کرنی ہے جس مے نماز جائز ہوجاتی ہے تو خلیفہ شکرے بلکہ رکوع کردے اور اس طرح تمازی حتار ہے اور اگر خلیفہ کرے گاتو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اس کے کہ طیفہ کی ضرورت نہیں ہے میر بین میں تکھا ہے۔اور اگر آٹ کرنا بالکل بھول میا تو خلیفہ کرنا بالا جماع جائز نہیں کیے بیٹی شرح ہداریا یک مسافر نے مسافر سے افتد اکیا اور امام کوحدث ہو کیا اور اس نے مسیم کوخلیف کردیا تو مسافر کو بوری نمازیز حنالا زم نہ موكى اوراكرمسافركوظيفه كيااوراس في اس وقت نيت الامت كى كرلى تب جماعت والمصمافرون كويورى مقتدى تمازيز هنالازم نه ہوگا۔ بیمیو سرنسی عمل کھا ہے اور ای سے ملتے ہوے ہیں بیستا کی کومدث کا کمان (۱) ہوااور مسجد سے خارج ہوگیا پر معلوم ہوا کہ اس کو صد ثنیس ہواتو از سرنو تمازی مصاور اگر مجد سے فارج نبیس ہوا ہے تو جس قدر باتی رہے ہے ای کو پورا کرنے یہ بدایہ بس لکھا ہے بر ظلاف اس کے اگر کسی کو گمان ہوا کہ اس نے بغیروضونمازشروع کردی یا موزوں ہوسے کیا تھا اور گمان ہوا ک دست مسح کی گذر چکی یا تیم کے ہوئے تھا اور دور سے دیت دی کو کراس بریانی کا کمان کرلیا یا صاحب ترتیب کونلمبر میں بیر کمان ہوا کہ میں نے فجری نماز نہیں يرحى ياكونى داغ كيزے يرويكها اوراس كونجاست جهوليا اورنمازے بحركيا تو نماز قاسد بوجائے كى اور كھراور عيد كا واور جناز وكى تمازيز منكامكان بمولم ميرك ين اورجكل بن جهال تكمفول كي جكهومجد كرحم بن باوراكرامام كوحدث بوااورآك کویز حااوراس کے سامنے سر ون تھاتو جس قدر منوں کی جکہ ہواس کے بیجیے ہی اس قدر کا سامنا اختیار کیا جائے گااور اگراس ے مامنے سترہ ہے تووہ وہیں تک صد ہو کی تیمین من لکھا ہے۔ اور اگر جنگل میں اکیلا تماز پڑ معتاہے تو سامنے اس کے جہاں تک بجدہ کی جکہ ہاوراس قدروا ہے اوراس قدر بائیں اوراس قدر بیجے مجدے تھم میں ہے بیجید میں تکھا ہے۔اورمور ت جب اپنی نماز برصنے کی جگدے از ی تو تمازاس کی فاسد ہوگی اس لئے کداس کی معلی کواس کے واسطے وی علم ہے جومر دوں کومحد کا ہوتا ہے اس واسلے وہ اپنے مصلی پر اعتکاف کرتی ہے بیٹیین میں لکھاہے۔ اگر نماز پڑھے والے کو بیٹوٹ ہوا کہ جھے حدث ہو جائے گا اور وہ تمازے مجر كيا مجراس كوحدث بواتواس پر بنائيس كرسكا بدفاوى قاضى خان عى لكھا ہے جومور على آئے بيان ہوتی ہیں ان میں نماز باطل ہوجاتی ہے۔جس وقت مج کی نماز میں سورج نکل آئے یا جمعہ کی نماز میں عصر کا وقت واقل ہوجائے یا کسی نے زخم پرلکڑیاں باعمی تصی زخم اچھا ہو کرو ولکڑیاں کر گئیں یا کسی ای کوظیفہ کرویایا اشارہ ے نماز پر حتاتها اوراب رکوع اور تجدو کی طاقت موکن یا عذر والے کا عذر جاتا رہا یا موزوں برست کیا تھا ان کی مدت گذر کن اور پانی ملا تھا اگر بانی شاما موتو ا بدليل مديث الويكروس الله عند كراتبول في جب آجث الخضرة فلكاكم يا لي قرأت عديد بوع اور يجي بعث مح باس الخضرة الكالم آ مے برحر تماد کوتام کیاتو اگر سامر جائز ندوناتو آ تخفرت کافالی کوندکرت اور فرض کے مقداد کی قیداس وجدے نگا کی کدا کر بعد برجے مقداد فرض کے كريكا توخليف كرايالا بعاران جائز بوكاا ب اس لي كدوام اس صورت عن اى بوكيا اورتوم كى نماز باطل بوكى تو اكرمنفر وكوريسورت في بوكى تووه بھی بنانے کر سکے کا کذائی الشامی اور اگر لگ جائے امام کونجاست مانع نماز کی مثل امام کونگسیر پھوٹی اور زائدائر قد۔ وہم اُس سے کیڑے کونگ کی تو اس نجائے۔" ے نماز فاسون موگی بنوے ماتھ کیڑا ہوکر بنا کرسکتاہے ہاں آگر خانے سے نجامت مالع نے کی آو مفسد ہوگی اا

(۱) مثلاً كمان بواكة طروأر آيالي معدي كل كريه كالمربوا كريس اتراتو فضري عفازي عدا

ا برالرائل بل الكها كدويم مون كالمنتدى كى نمازك يه بكرانام كراتر أت بهاؤاس كى نمازكا شروع كالل الورير تعالق ترجى آيت يجت يق يى كى منافعية بي كالمام ينافعيف برلازم يمن آنى اس معلوم بواكما كرنمازى مقرو بوكاتو مئل فيرب كاما

مانوائهام

# ان چیزوں کے بیان میں جن سے نماز فاسد یا مکروہ ہوتی ہے اس میں دونسنیں ہیں

ربدي فصل

نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں کے بیان میں

نماز کو فاسد کرنے والی دومتم کی چیزیں ہوتی ہیں قول اور نفل پہلی تتم اقوال ہیں۔ اگر نماز میں بھول کریا جان کر خطا ہے یا ارادے تے موڑ ایا بہت کلام کیا خواہ وہ آئی نمازی اصلاح کے واسطے کیا مثلاً امام قعدہ کے موقع پر کھڑا ہو کیا اور مقندی نے کہا بیٹہ جایا قیام کے وقت بیٹر کیا اور مقتری نے کہا کمز اہو جایادہ کام امام کی نماز کے واسطے نہ ہواور جیسے لوگ آپس میں باتنس کرتے ہیں واس یا تھی ہوں توسب صورتوں علی جارے بزو کے از مرنونماز بڑھے کا بیچیط علی تکھا ہے بیٹکم اس صورت علی ہے کہ بفتر رتشہد جینے سے مبلے کلام کرتے بیفادی قامنی خان میں تکھا ہے اور نیز بیٹھم اس صورت میں کدائی طرح کلام کرے کہ سنا جائے اور اگرابیا کلام کیا کہ سائيس جاتا پس اگروه خوداس كوسنتا بي قو نماز فاسد بوجائے كى يەيجىط بىل ككھاب اور اگرخودىيس سنتا اور تروف مجيح كية ونماز قاسدت ہو کی بیزاہدی میں تکھا ہے تو از ل میں ہے اگر نماز کے الدرسوتے میں کلام کیا تو نماز پوری ہو چکی تو نماز فاسد ہوگی اور میں مخار ہے ب محيط من لکھا ہے اگر عمدا نماز کا سلام پھیراتو نماز کی اسد ہو جاتی ہے اور اگر عمد انہیں پھیرا اگر اس کو بیر گمان ہوا تھا کہ نماز پوری ہو چکی تو نماز فاسدنیں ہوتی اور اگر نماز کو بھی بھول کیا تھا تو نماز فاسد ہوجائے گی اگر کسی مخص کوسلام کیا تو ہرصورے میں نماز فاسد ہوجائے گی بید شرح ابوالمكارم بس لكعاب مسبوق نے بیرجان كرسلام تجيرا كرمسبوق كوامام كے ساتھ سلام تجيرنا چاہيے تو وہ وعمد أسلام ہوااس پر بتا جائز نہیں بیخلا مدین لکھا ہے اور سی فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ مبوق نے اگر امام کے ساتھ سلام پھیراتو اگر اس کو بیا وتھا کہ میری نمازیمی باتی ہے تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اوراگر بھول گیا تھا تو فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ بھول کرسلام کہناتحریر صلوۃ ہے خارج نبیں کرتابیشرح طحاوی کے باب ہورسہو میں لکھا ہے۔ کسی مخص نے عشا کی نماز پڑھی اور دور کعتوں کے بعد اس کور اور جم مجھ کر سلام پھیردیایا ظبر کی نماز میں دورکعتوں کے بعد جمعہ کے کمان سے سلام پھیردیایا مقیم نے دورکعتوں کے بعدائے آپ کومسافر مجوکر سلام پھیردیا تو ازسرے نونماز پڑھےادرا کرددرکعتوں کے بعداس گمان سے سلام پھیرا کدیہ چوتھی رکعت ہے تو و واس طرح نماز پڑھتا ر باور مهو کا مجد و کر لے بیان آوی قاضی خان میں تکھا ہاوران مسائل میں ضابطہ کلید بیہ ہے کہ سلام میں جومہو ہوا اگر اصل مسلوٰ قامیں سبوبوا ہے تو نماز فاسد ہو جائے کی اور اگر وصف صلوٰ قامیں سہو ہوا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی بیمیط کی ستر ہویں صل میں تکھا ہے جو جو وسہو کے بیان میں ہے اگر بھول کر کمی کو کلام کرنے کا ارادہ کیا اور جب السلام کیا تو بدیاد آیا کہ اسکوتماز کی حالت میں سلام کہنا جائز نہیں ہیں خاموش ہوگیا تو نماز اسکی فاسد ہوگی میچیط میں اکسا ہے اگر سلام کی نیت سے مصافحہ کیا تو بھی نماز فاسد ہوگی کیونکہ تقیقت میں وہ بھی کلام ب ل فدونماز ملام تحیت سے اس لیے ہے کہ وہ کلام میں واقل ہے اور بھمان تراوی اس لیے مفسد ہے کہ نمازی نے قطع کی نیت کی اور مالت تیام کا سلام اس لے منسد ہے کہ قیام اس کامن میں اور س چونکہ جناز ویس سلام کمڑی ہونے کی حالت میں ہوتا ہے اس لیے جناز ویس سلام سبوا کرنا معاف ہے جیے سلام يخصيل قعده من سيوامعاف يهاا

ا شارہ ہے بھی سلام کا جواب نہ دے اور اگر اشارہ ہے سلام کا جواب دیا یا نماز پڑھنے والے سے کسی نے کوئی چیز مانکی اور اس نے ہاتھ یاسرے بال یائبیں کا شارہ کیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ہیجیین میں لکھا ہے مر مروہ ہوگی بیشرح منید المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحات كى تصنيف ہے۔ سمى مخص نے چينكا اور تماز پڑ مصنوالے نے مرحمك الله كماتو نماز فاسد ہوجائے كى يہدونوں لمحيط ميں لكھا ہے اور اثر خود نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی اور اس نے خود اپن طرف خطاب کرے رحمک القد کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی بیخلاصہ بیں لکھا ہے اگر تمازیز منت من جعینکا در دوسرے نے برحمک التدلکھا اور مصلی نے آمین کہا تو تماز فاسدنہیں ہوگی میہ تبید المصلی اور محیط میں لکھا ہے اور اگر کسی تخص نے چھینکا اور مصلی نے الحمد اللہ کہا تو نماز فاسد ہوجائے گی اس کئے کہ وہ جواب تبیس ہے اور جواب کا اس کے تمجھا نے کا اراده كياتو سيح يهب كدنماز فاسد موجائ كى يتمرتاشي ش لكها إدار أكرنماز يزجين جين اورخود الممدانة كباتو نماز فاسدنه بوكي اور جائے کدائے ول میں کہ بے اور بہتر یہ ہے کہ ساکت رہے بی خلامہ میں لکھا ہے جب اس وقت الحمد اللہ نہ کہا تو کیا نماز سے فارخ ہونے کے بعد الحمد اللہ کم میج بیرے کہ کم اور اگر مقتذی ہے تو فقہا کے قول کے بموجب الحمد اللہ ند کم آہتہ ہے نہ وال سے یتمر تاشی میں لکھا ہے دو مخف کنماز پڑھتے تھے ان میں ہے ایک نے چھینکا اور ایک مخطل نے جو خارج تماز تھا بر حک اللہ کہا اور ان وونوں نے آیس کہا تو چھیکنے والے کی تماز فاسد ہوجائے گی اور دوسرے کی تماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کد مرحمک اللہ کہنے والے نے اس کے واسطے دعائبیں کی تھی پیٹھیر میاور قباوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ قباوی میں ہے کہا گرایک سے خطاب کر کے برحمک اللہ کہااور دوسر ہے مخص نے آجن کہاتو آجن کہنے والے کی نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ اس کے لیے دعانبیں کی تھی پیسراج الوہائ میں لکھا ہے اگر قربتان را حایا القد کا ذکر کیا اور اس سے کسی آ دمی کو تھم کرنے یا منع کرنے کا ارادہ کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر کوئی تخص نماز بس خلل ڈالٹا ہے اس کی تنبید کا ارد ہ کیا تو فاسد نہ ہوگی میتہذیب میں لکھا ہے آگرا مام سے پیچنلطی ہوئی ادر مقتذی نے سیحان اللہ کہددیا تو کچے مضا نقد نیس اس لئے کداس سے اصلاح نماز کی مقصود ہے اگر امام دورکعتوں کے بعد قعد وکرے اور تیسری رکعت کوا تھے تو مقتدی کو بھان اللہ نہ کہنا جا ہے اس لئے کہ جب اہام قیام ہے قریب ہو گیا تو پھراس کولوٹنا جائز تبیس ہیں اس کا سھان اللہ یہ مفید نہ ہوگا یہ بحرالرائق میں بدائع نے نقل کیا ہے اگر اپنے امام کے سوائے غیر کولقہ دیا تو نماز فاسد جمہوجائے گی لیکن اگر تعلیم کا اراد ہنیں کیا علادت کاارادہ کیا تھا تو فاسدنہ ہوگی ریمچیا سرحسی میں لکھا ہے ایک مرتبہ کے لقمہ دینے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے تی بار ہونا شرطنہیں بہی اسح بي فآوي قاضى خان من لكعاب اكر غيرنماز برحة والے تيكى نماز برنے والے واقد ديا اوراس في اس كالقر تبول كرايا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیمنیتہ المصلی میں لکھاہے۔

اگراہے امام کولقہ ویا تو تماز فاسد نہ ہوگی پھر بعض کا تول ہے ہے اپنے امام کولقہ دیتو تلاوت کا ارادہ کرے اور سی ہے ہے۔
کہاہے کہ بیتے امام کولقہ دینے کی نیت کرے قر اُت کی نیت نہ کرے فقہا نے کہاہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب امام ایسے وقت میں انک گیا کہ قر اُت بعد و زکا اور آ بیت تیس شروع کر دی لیکن اگر اس قدر پڑھ ایا ہے جس کیا کہ قر اُت کے بعد انکا اور کوئی اور آ بیت تیس شروع کر دی لیکن اگر اس قدر پڑھ ایا ہے جس اِ مواد ہونے کی بیت ہے بیلے اور کوئی اور آ بیت تیس شروع کر دی لیکن اگر اس قدر پڑھ ایا ہے جس اِ وجوف اور کوئی اور آ بیت تیس کر اس کے مسلم اللہ کہا تو فیر کوف اور کی بیت کے بیلے اور کوئی اور آ بیت تیس کر اس کے مسلم اللہ کی جبت سے بیلے اور کوئی اور آ بیت تیس کر اس کے مسلم کی کہا تو فیر کوف کی تو خود ایس کی جبت سے بیلے کہا ہے کہا گرائے ہوئے کی کہا تھی تو ہوئے کی کہا تھی کہا ہے کہا کہ جات کے جوفاری نماز خارج کی فاسد ہوگی کہا تی نے خود اپنے تی میں دعا کا جواب دیا اور کھودکی نماز خارج کی کہ اس کے خود اپنے تی میں دعا کا جواب دیا اور کھودکی نماز خارج کی کہ اس کے خود اپنے تی میں دعا کا جواب دیا اور کھودکی نماز خارج کی کہا کہ کہا کہ کہائی المخود کی اور کی کہا کہ کا ایک کہا کہ کہائی المخود کی اور کی کہا کہ کہائی المخود کی کہا کہ کہائی المخود کی کہائی المخود کی نماز خارج کی کہائی کہائی المخود کی کہائی المخود کی نماز خارج کی کہائی کہائی المخود کی کہائی المخود کی کہائی کہائی المخود کی نماز خارج کی کہائی کہائی المخود کی کہائی المخود کی نماز خارج کی کہائی کہائی المخود کی کہائی کہائی المخود کی کہائی کہائی کہائی کہائی المخود کی کہائی کہ کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی ک

ج یصورت شاق ب منفقی کایک دوسرے کو بتانے کویا یہ کہ مقتدی منفرد کو بتادے یا پانکس یا یہ کرنمازی اُس مخفی کو بتاد بهر صورت بتانے والے کی نماز فاسد ہوگی کیونک ناتا تبعلیم ہے بدون حاجت کے جونماذ کا منافی ہے ااو

ے نماز جائز ہو جاتی ہے یا ووسری آیہ شروع کردی ہے اس وقت میں اقمہ دیا تو لقمہ وینے والے کی نماز فاسد ہوجائے کی اور سیح یہ ہے کہ لقمہ وینے والے کی نماز کمی حالت میں فاسد نہ ہوگی اور سیح قول کے ہمو جب امام اگر لقمہ قبول کریے تو اس کی بھی نماز فاسد نہ ہوگی بیکانی ش اکھا ہے۔ اور مقتدی کوفور القمدوینا مروہ ہاس لئے کہ شایدا مام کواس وقت یادا جائے بس مقتدی کی بغیر ماجت کے امام کے چھے قرائت ہوگی میر محیط سرحس میں لکھا ہے۔اورامام کو بھی جا ہے کہ مقتدی پر لقمد دینے کی حاجت ندو الے اس لئے کہ وہ اس صورت می گویاان کے اور قرائت کی ضرورت ڈالٹا ہے اور مقتدی کی قرائت مروہ ہے بلکداگراس قدر پڑھ لیا ہے جس سے تماز جائز موجاتی ہو و کوئ کرد سادر دوسری آیت کی طرف نہ جائے بیکانی ش اکھا ہے ضرورت والنے سے مرادیہ ہے کہ بار بارایک آیت یز سے یا چیکا کھڑا ہوجائے بینہاریش لکھا ہے امام رک حمیا اور اس کوا یسے خص نے لقمہ ویا جواس کے ساتھ نماز میں نہیں ہے اور اس وقت امام کوچھی یاد آ حمیالیں اگرامام نے اس کے لقمہ کے تمام ہونے سے مہلے یو صناشروع کر دیاتو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ورنہ فاسد ہوجائے گی اس لئے کداس کا یاد آتا اس کے لقمید دینے کی طرف منسوب ہوگا اگر کوئی لڑ کا قریب بلوغ لقمہ دیے تو اس کا تھم وہی ہوگا جو بالغ كالقدكا موتا بالكرمقندي في كسى اليسيخص سدا جونماز من بيس بداوري كراية امام كالقدد يا تو ضرور ب كرسب كي نماز باطل ہوجائے گی اس کئے کہ خارج سے تلقین ہوئی یہ بحرالرائق ہم قلیہ سے نقل کیا ہے اگر نماز پڑھنے ہم کوئی خوشی کی خبر سی اور الحمد الله كبااوراس كے جواب كا اراد وكيا تو تماز قاسد جوكى اوراكر جواب كا اراد ونيس كيايا اسے تماز ميں ہونے كى خبر دينے كا اراد وكيا تو بالاجهاع نماز فاسدنه وكي بيمجيط سزهني مس لكعاب أكركوني تعجب كي خبرسي اورسحان الله بإلا الباكلا الله بإلاندا كبركها تواكر جواب كااراده نہیں کیا ہے توسب کے نزدیک تماز فاسد نہ ہوگی اور اگر جواب کا اراد ہ کیا ہے تو امام ابوحنیفی اور امام تھی کے نزدیک تماز فاسد <sup>نی</sup> ہو جائے گی بی ظلامہ می الکھا ہے اگراس کے پچھونے ویک ماداور سم التدکیا تو امام ابوطنیق اور امام محت کے زو بیک نماز فاسد ہوجائے گی یکم رید می لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ فاسد نہ ہو گیاس کئے کہ بیاس شم کی بات نیس ہے جیسے آ دی آپس می کرتے ہیں اور نساب من ہے کانی پرفتوی ہے یہ برالرائق عم الکھا ہے۔ آگر جا ندد کھ کرد بی وربک اللہ کماتو امام ابوصنیف اورامام محر کے زدیک نماز فاسد ہوجائے گی۔ آگر بخاریا کسی اور مرض کے وقع کرنے گئے پچے قرآن اپنے اوپر پڑھاتو فقیا کے فرویک نماز فاسد ہوجائے گی میقهیریدش لکھا ہے بیار نے کھڑے ہوتے وقت یا جھکتے وقت مشقت یا درد کی وجہ ہے بہم اللہ کہاتو تماز فاسد ندہو کی اوراس برفتو کی ہے بیمتمرات میں لکھاہے اور صدر الشہید کی جامع صغیر میں ہے کدانا نقدوا ٹاالیدراجعون کہنے میں اگر جواب کا ارادہ کیا تو سب کے مزو كي نماز فاسد موجائ كي اكر اللهد صل على محمد يا الله اكبر كهااور جواب كااراد وبيل كياتو بالاجماع نماز فاسدت موكى اور ا کر جواب کا اراد و کمیا تو بعضول نے کہا ہے سب کے نز دیک تماز فاسد ہوجائے گی اور یسی طاہر ہے آگر نی فائی کے بھار میں درود پر حاتو اگر دوسرے کے جواب میں شقا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور ٹی گڑھ کا کام سنا اور اس کے جواب میں ورود پڑھا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اگر کسی مختص نے ماکان محمدایا حدمن رجالکم پر حااور دوسر مے تھی نے تمازیس س کردردو پر حالقواس کی تماز فاسد ندہوگی اوراس طرح اگر مس مخص فے الی آیت بی حی جس میں شیطان کا ذکر تعااور دوسرے مخص نے تماز میں من کرادی اللہ کما تو اس کسی تماز ل مناز کا فاسد ہونا بقصد جواب استرجاح یا قرآل کے جملول سے طرفین کے زدیک ہے نسایام ابدیوسف کے نزدیک جو جملیضمن شاہویا قرآن میں کا مووه نیت سے بیں برا لینی تایا قرآن می رہتا ہاور طرفین کے زویک بدل جاتا ہے مین کلام ہوجاتا ہاور خطاب کی صورت میں سب کے زور یک المان فاسد ہوئی ہام م ابو بیست بھی خطاب کی صورت عمر آر آن کولوکوں سے کام عمل تصور کرتے میں کی تکے قرآن اس محض کے خطاب کے واسلے موضوع فیم جس بنازى خطاب كرتاب بيسينمازى كاكبتاأ سفض بيس كانام يخي بيها عنديا يخي فذالكاب بقوة يعنى ابي بكي بكركاب كوزور يراجس كا امهوی اے آس کوبیکہناو ما تلک سمینک یاموی بعنی اور کیا ہے تیرے وائے ہاتھ بھی ای موی بیآ میں آن سے خاطب ہو کر کہنا مفد تماز ہوگا ۱۳

فاسد نہوگی اگر کمی تخص نے پکار کر کہا کہ حاجق کے پورا ہونے کے لئے سورة فاتحہ پڑھواور مسبوق نے سورة فاتحہ پڑھی تواس کی نماز فاسد ہوجا ہے گی ای پر فتو کی ہے بیٹ شامر کا قول ہے اگر ایسا شعر پڑھا کہ وہ بالکل قرآن میں موجود ہے بیٹے شامر کا قول ہے ادا است الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدی البتیم یا جیسے بیقول ہے و بیٹر ہم وہ معرکم علیم ۔ ویصف صدور تو م موسین ۔ اوراس پڑھے میں شعر پڑھے کا ارادہ کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیچیط سرتھی ہیں تکھا ہے اورا اگر کوئی شعر یا خطب اپنے ول میں تھنیف کیا اور نماز فاسد نہ ہوگی لیکن پراکیا ہے منبیت المصلی ہیں تکھا ہے اور قاوئی میں ہے کہ اگر نماز کے اندر توج کرک مدیت یا شعر یا خطب یا مسئلہ کو یادکیا تو کروہ ہاوراس کی نماز فاسد نہ ہوگی ہیں ہے لگا ہیں آگر اس کی عادت تھی کہ افتظ اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ہیں تاریخ اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اورا کر بیعاوے نہ تھی تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اورا کر بیعاوے نہ تھی تھی اسد نہ ہوگی اس لئے کہ وہ تجملہ قرآن فاسد ہوجائے گی اورا کر بیعاوے نہ تھی تھی اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ہو قادی تا میں قان میں تکھا ہے آگر نماز کی اندرائی وہ عاما تی بیا اللہ میں المی ہوجائے گی اورا کی عاما تی جو نم کا تھا کی جو اس کی بیعاوے نہ تھی تھی اس کے مشلا عافیت یا مفترے یا رزق کی دعاما تی یا اللہ میں المدہ یا اللہ میا خفولی کہا تو نماز فاسد نہوگی ہوگی۔ کا دوال بندوں سے تال ہے مشلا عافیت یا مفترے یا رزق کی دعاما تی یا اللہ میں المدہ یا اللہ میا عقولی کہا تو نماز فاسد نہوگی۔ کا دوال بندوں سے تال ہے مشلا عافیت یا مفترے یا رزق کی دعاما تی یا اللہ میا دوجا یا اللہ میا مفتولی کہا تو نماز فاسد نہوگی۔

اورا كراكي وعاما على كرجس كاسوال بندول يجعال تبس ب مثلا اللهد اطعمني يا اللهد أتض و في يااللهد ذوجني كها تو نماز قاسد موجائے کی اور اگر اللہد اوز قنی خلانت کہاتو سے یہ ہے کہ نماز قاسد موجائے گی اس کے کہ بیانظ بھی ای تم میں سے ہے کہ باہم لوگوں کی گفتگو میں مستعمل ہوتا ہے اورا کر اغفر بی ولوالدی کہاتو نماز قاسد شہوگی اس واسطے کیوہ قر آن میں موجود ہیں اور اگر الليم اغفر لافي كها توشيخ ايوالفضل بخارى في كها كه تمازتو فاسد بهوجائ كى داور يحج بيد ب كه فاسد نه بهوكى اس لي كدوه قرآن يس موجود ہے ریجیط شرحی شرکھا ہے اگراللّٰہ۔ اغترلی لامی یا اللّٰہِ۔ اغفرلی نصمی بااللّٰہہ اغفرلخالی یا اللّٰہہ اغفر لزید کیاتو نماز فاسد ہوجائے کی سیراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگرامام نے کوئی آیت رغبت ولانے یاؤرانے کے معمون کی برحمی اور مقتدی نے كهاصدت الله وبلغت رسارتو براكيا اورنماز فاسد شهوكى بيفآوى قاضى خان عن لكعاب اوريجي ظبيريد عن لكعاب كوكى تمازيز عن والا جس وقت باليها الذين آمنو پر هتا ہے تو سرا تھا كركہتا ہے ليك سيدى تو بہتر بيرے كدا پيانہ كرے اورا گر كيا تو بعض فقها نے كہا ہے کہ بینماز اس کی فاسد نہ ہوگی بیم میر اسلام سے میں سمجھے ہے بیافقاد کی قاطنی خان کے ال مسئلوں میں ندکور ہے جوقر استرقر آن ے متعلق ہیں اگر جج کرنے والے نے اپنی نماز کے اندر لیک کہاتو نماز فاسد ہوجائے کی بیضلاصہ میں لکھا ہے اور اگر ایام تشریق میں القداكبركها تو تماز فاسدت وكي يدفآوي قامني خان ش لكها با أرتماز كاندراؤان كالمات بادراده ازان كيفوامام الوحنيف ك نز دیکے نماز فاسد ہوجائے گی میرمجیط میں لکھا ہے اگر نماز کے اندراؤ ان کی اورموؤ ن کہتا ہے وہی کہنے لگا اگراؤ ان کے جواب کا ارادہ كياتو تماز فاسد بوجائے كى ورشافاسد ند بوكى اور اگراس كى كھنيت نبيس بياتو بھى فاسد بوجائے كى بيميط مزدى يى اكسا باكر تماز ير صنه والے كول يس شيطان نے كوئى وسوسة الا اور اس في لاحول ولاقوۃ الا بالله العلى العيظيم كمادكريدوسوسم نجمله امورا خرت تماتونماز فاسدنه بوكى اورا كر مجمله امورونيا تفاتو فاسد موجائ يتمرتاشي بس تكهاب- اكرنماز كي خريس تشهد كوبهول كيااور سلام پھیردیا پھریادآیااورتشبد پڑھناشروع کردیااورتھوڑاساپڑھ کرتشبد کے تمام ہونے سے پہلے سلام پھیردیا تو امام ابو یوسف کے قول ل ۔ اگر میت میں ہے کوئی چیز مری سونمازی نے کہا ہم اللہ یاکسی کے لیے وعائے تیر یا وعائے بد ہوئی اور تمازی نے کہا آ مین تو تماز فاسد ہو کی لیلن ال صورتوں بھی امام ابو بیسٹ کے فرد کے فاسد نہ ہوگی اور میچ تو ل طرفین کا ہے لیتی ہیب عمل کرنے کے حکلم کے قصد براا

کے بموجب اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اس واسطے کہ بہلا قعدہ اس کا تشہدی طرف عود کرنے سے باطل ہو گیا اس جب تشہد بورا ہونے ے ملے سلام بھیردیا تو نماز فاسد ہوگئ اس واسطے کہ بہنا قعد واخیر بقدرتشہد کے ادائیس ہوا درا مام محر نے کہا ہے کہ نماز اس کی فاسدنہ موگ اس واسطے کہ بہلاقعدواس کا قرائت تشہدی طرف وركر ف سے بوراباطل ند موكا اور صرف اس قدر باطل موكا جس قدرتشبداس نے یڑھا ہے یا پیچھ بھی باطل نہ ہوگا اس واسلے کے قر اُت تشہد کامحل قعدہ ہے اور اس کے باطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس پرفتو کی ہے اس جدے مشار تے سے اس مسلمیں اختلاف ہوا ہے جس میں ائمہ سے کوئی روایت نہیں اور وہ یہ ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھنا بھول کیا اور رکوع کرویااور رکوع میں یاوآ یا پھرقر اُت کے داسطے کھڑا ہوا بھر تادم ہو کر بجدہ میں جلا گیااور رکوع کا اعادہ نہ کیا بعضوں نے کہا کے کہ تماز اس کی فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ جب وہ قرائت کے لئے کھڑا ہواتو رکوع باطل ہو گیا ہی جب پھررکوع کا اعادہ نہ کیاتو تماز باطل ہوگی اور بعضوں نے کیا ہے کہ سب رکوع باطل ند ہوگا یا کھے یاطل ند ہوگا۔اس واسطے کدرکوع کا باطل ہونا قر اُت کی وجہ سے تھا اور جب اس نے قر اُت ندکی تو تو یااس نے بیٹل ہی نیس کیا یہ فقادی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر نماز میں بلند آ واز سے آ و آ ویا او واو و کہایا رویا جس سے حروف پیدا ہو مے بس اگریے جنت کیا تارے ذکر سے تھا تو نمازاس کی بوری ہوئی اوراگرور دیا جم مصیبت سے تھا تو نمازاس کی فاسد ہوگئ اورآگرایے گنا ہوں کی کثر سے کا خیال کرے آ و کی تو نماز قطع نہ ہوگی اور آگر نماز میں ایسارویا کے صرف آنسو بہر آ و شکلی تو نماز فاسد نہ ہوگی اوراگراخ اخ کہاتو اگرسنانہ جائے تو بالا جماع نماز فاسدنہ وگی اور مکروہ ہوگی اس لئے کدوہ کلام نیس میری علی اکسا ہے۔اگرایت تجده کی جگہ سے خاک کو پھوٹکاتو اگر وہ پھونکنامشل سائس لینے کے تھا کہ اس کی آواز تی نہیں جاتی تھی تو نماز فاسد نہ ہوگی لیکن عمر اایسا کرتا تھروہ ہےاوراگراس طرح سنے میں آیا تھا کہ حروف جھی اس میں سے پیدا ہوتے تھے تو وہ بمز لے کام کے ہے اور تماز اس ہے قطع ہوجائے گی بیفلاصہ میں لکھا ہے۔اگر جانور کوہو کہ کے یا گئے کوہو کہ کے ہٹاویا تو نماز قطع ہوجائے گی ادراگراس طرح ہٹایا کہ تروف بھی نہیں جیدا ہوئے قر نماز قطع نہ ہوگ کس نے بلی کواس طرح بلایا کساس کی آواز ہس حروف مجھی بیدا ہو کئے تو نماز قطع ہوجائے کی ااور اگر اس طرح بلایا كروف جي نديدا موية تما قطع ند موكى اور جب لى كواس طرح بمكايا كروف جي بيدا موسئة تو نما قطع موجائ كي يد خروش لكما ہے اگر عذر کھنکار ااور اس پرمجبور نہ تغااوراس سے حروف حاصل ہو گئے تو نماز فاسد ہوجائے گی یہبین میں لکھا ہے اور اگر اس سے حروف ظاہر نیس ہو ہے تو بالا تفاق نماز فاسد شہو کی لیکن ہے کمروہ ہے یہ بحرارا کق میں مکھاہ اور عذر ہے کھٹکارا مثلاً مجبور تعاتو نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کراس سے فی تبین سکتا تعاادراس طرح آ وآ و کہنااوراد واد و کہناا گرعذرے ہے مثلاً مریض ہے اپنے نفس میں طاقت نبیس رکھتا تو اس كالجمي بي تقم باوراس دفت ميس ووشل چينك يا ذكار كي مجما جائے كا اور اگر چينك لي يا ذكار لي اور اس ي كلام بيدا بوگيا تو نماز فاسدنہ ہوگی میر پیمامز تھی میں مکھا ہے۔اگراپی آواز درست کرنے کے لئے یااپی آواز کواچھا بنانے کے لئے کھٹاراتو سیح قول کے بھوجب نماز فاسدن ہوگی اس طرح اگرامام ہے کوئی خطاہ وٹی اور اس کے بتانے کے واسطے مقتدی کھٹکارا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور غاینہ میں ہے کہ اگر کوئی مخص اینے نماز میں ہونے پر آگاہ کرنے کے لئے کھٹارا <sup>سی</sup> تو نماز فاسد سہ ہوگی ہیمین میں لکھا ہے اگر قرآن میں دیکھ کر قر اُت ا ۔ کیونکہ میخشوع کی زیادتی پر دلیل ہے اور اگر صریح کہتا کہ اللہم اخلنی اینے ۔ الهی جھے جنت میں داخل فرمادے یا اللم اجرنی من النار۔ الهی جھے دوزخ ے نیات دے دی تو نماز تطع تبوق ہی کتابی میں بدرجیا وٹی تطع تبدی اس سے کیونک دردوسمیت سے جلانا اوررونا بدون دعا کے معروف ہے تو کویا اس نے کہا کہ بائے جھے پر بڑی معیبت ہے یاوائے جھے پر پڑی تکایف ہے توب بالفترورمفسد ہے اام سے قیاس اس کامتنفی ہے کہ کھنکارتا مفسد ہو کیونکہ و وکلام ہوا اور کلام مفسد ہے مگرخرض میچے میں کھٹکارنے کا مفسد نہ ہونائع کے سب سے اختیا رکیا کیا لیے ٹی سن این باجہ میں معفرے بل ہے سروی ہے کہ عی آنخضرت کانتای فدمت میں دوبار حاضر ہوتا تھا۔ جس وقت میں آتا اور نماز پڑھتے ہوئے تو میرے لیے کمنکار ویتاس معلوم ہوا کے فرش سیح کے واسط كمتكارنا مفسدتيس كذاني الشاي اا دوسراتول یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی رائے ہیں جس کو تلیل ہے وہ تلیل ہے اور جس کو کیٹر سمجھے وہ کیٹر ہے اور یہ امام

ایو حنیہ کے قول سے بہت قریب ہے تیسراتول ہیہ کہ اگر دور سے کوئی و یکھنے والا اُس کود کھے کریفین کرے کہ بینماز ہیں تیس ہے قوہ

عمل کیٹر ہے اور اُس نے نماز فاسد ہوتی ہے اور اگر شک ہوتو مفدنیں ہی اصح ہے تیسین ہی اکسا ہے اور بی احسن ہے یہ جا سرحی

می الکھا ہے اور ای کا کم فقہا ہ نے اختیار کیا ہے یہ فاقا دی قاضی خان اور خلاصہ میں اکھا ہے۔ اگر تلوار کھے میں ڈائی یا نکائی تو اُس سے

می الکھا ہے اور ای طرح اگر اپنی چا در اور حی یا بھی چز اُٹھائی جس کو ایک ہاتھ ہے اُٹھائی کرتے ہیں یا کسی پیکو یا کہڑ ہے کو

اور پیل کیٹر نماز کے اعمال میں ہے نہو مین اگر مثل اور کا کوری ہو دیا دو کیا تو یہ نہوگا اگر چمل کیٹر ہے گر نماز کے اعمال میں ہے ہائی حیا کہ اُٹھر ہی کھی والے نماز نرد کی انداز کردائی ہی اس کے لیے مل کیٹر ہے کرنماز کے اعمال میں ہے ہائی جس کے ایک کیٹر ہوئی اگر مثل کیٹر ہے گر تمان اُٹھا کہ پڑھے وہ کا کہ نظر میں بھی ہوئی کا الشامی ہو کہ نماز نویس پر متا ۱۲ سے بھر تر آن آغا کہ پڑھے وہ تھے وہ اُل میں ہوئی کی ایک ہوئی ہوئی تا ۱۲ سے بھر تر آن آغا کہ پڑھے وہ تی گردائی میں ہوئی کی دور تا کہ ایک سے بھر تر آن آغا کہ پڑھے وہ تی کہ دور تا کہ ایک ہوئی تا ۱۲ سے بھر تر آن آغا کہ پڑھے وہ تی گردائی میں ہوئی کو علی میں ہوئی کی دور تا کہ ایک ہوئی ہوئی کہ ایک ہوئی کہ موالے کہ نظر میں ہوئی کہ میں کہ کہ کہ انہوں پڑھی پڑھی پڑھی ہوئی کہ دور تا 17 سے بھر تر آن آغا کہ پڑے وہ تی گردائی میں ہوئی کی دائی ہوئی کو خوال کی کھوئی ہوئی کہ موال کے کہ کہ دائی کو تکا کا اس کی کو انہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کو کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کر تا 17 سے کھوئی کو کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کر تا 17 سے کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی

ا بے كائد ہے يرأ شايا توأس بي ماز فاسدند بوكى بيفاوي قاض فان عن تكما باورا كركوكى الى جيز اشائى جس كاشان من تكليف اوروقت موتى بيق نماز فاسدموجائ كي يظهيريه من العاب أكرجان كريا بحول كركمايايا بياتو نماز فاسدموجائ كي يفاوي قاضى خان يش الكعاب-اكراس كوانق من كي كلمانا تعااوراس كونكل كيااكروه يخ يهم تعانو نماز فاسدنه بوكي مروه بوكي اوراكر يخ يراير ہوگاتو فاسد ہوگی بیسرائ الوہاج میں فراوی سے قاری سے اور بہی تبیین میں اور بدائع اور شرح طحاوی میں تکھا ہے اور بقائی نے ذکر کیا ہے کہ يني اصح ب يبعدي شركهما ب- اكراس كروانة ب من عنون فكلا اوراس كونكل كميا توا كرتفوك اس يرغالب تفاتو نماز فاسد نه بوكي بيد سرائ الوہائ میں لکھا ہے نصاب میں ہے کہ اگر کی مخص نے تماز شروع کرنے سے پہلے بچھ کھایا بیا پھر تماز شروع کردی اوراس سے منہ على كي كمان يابين كي يزياتى روكى تى اوراس بقيدكوكماليايا بي ليالواس كى نماز قاسد ت موكى اوراس بيفتوى باس طرح اكراس كوانتو ں میں کوئی چرم می اور ماز میں ہاور وہ اس کونگل کیا تو اگر چہ ہے برابر ہواس سے تماز فاسد نیس ہوتی بیقول امام ابوصیف اور امام ابو بوسف کا ب مضمرات می الکعاب اگراس کے دانوں می سے خون نکا اوراس کونگل کمیا تو اگر مند جر کرند تھا تو اس سے انماز فاسد نہیں موتى بيفادي قاضى خان اورخلاصه ورمحيط مس الكعاب أكربابر سايك على مندمي ليا اوراس كونكل كميا تو نماز فاسد موجائ كاوريبي السج ے اورا کرکوئی چیز میٹنی کھائی اورنگل کمیا پھرنماز میں واغل ہوا تمراس کی شیرین مندمیں موجودتی اوراس کوبھی نگل کمیا تو تماز فاسدند ہوگی اگر تَدَياتُكرمنه من رَكِي اوراس كوچبايانيس كيكن ثماز راحة من اس كي شيري علق كاندرجاتي بينة نماز قاسد موجائ كي يميط سرحي من لكعاب اوري الخارب يظهير يبش لكعاب اوراكر بهت ساكوند جباياتو نماز فاسد بوجائ كي يرجيط سرحى مي لكعاب أكرجها لي كوجبايا اور ووٹونی نیس تو اگر بہت چبایا تو اس سیب سے تماز فاسد ہوجائے گی کہ وہ عمل کثیر ہے اور اگر اس میں سے پھوٹوٹ کر اس کے حلق میں واخل ہو کمیا تو اگر چینموڑ اہونماز فاسد ہوجائے کی اور اگر اس کو چبایا نہیں اور تھوک کے ساتھ طل کے اندر جلی کئی تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر اولایا کوئی قطرہ یا برف کا تکڑا اس کے مندیش چلا کمیا اور اس کونگل کمیا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر نماز پڑھتے میں جراغ کی بتی اٹھائی تو نماز فاسدت ہوگی بیفآوی قاضی خان میں اکھا ہے اور اگر نماز پڑھتے میں جراغ میں بتی رکھدی تو نماز فاسدت ہوگی اس واسطے کہ و عمل قلیل ہے میسرائ الوبائ میں فرآوی سے نقل کیا ہے۔ اگر مند بحر کرتے کی تو وضو نوٹ جائے کا تماز فاسد نہ ہوگی اور اگر منه بحرنے ہے کم نے کی تو اس کا وضو بھی نہیں تو نے گا اور تماز بھی فاسد نہ ہوگی اور اگر منه بحر کرنے کی اور اس کولکل کمیا اور وہ اس کواکل ویے پر قادر تھا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اور اگر مند بحر کرنے گی تو امام ابو بوسٹ کے تول کے بموجب نماز فاسدند ہوگی امام تھ کے قول کے موافق فاسد ہوجائے گی اور زیاد واحتیاط امام بھٹر کے قول میں ہے بیفاوی قاضی خان میں تکھا ہے۔ اگر عمدائے کی واکرووتے منه بحر کرنیمی تواس کی نماز فاسد نه بهوگی اورا کرمنه بحر کرتھی تو نماز فاسد ہوجائے کی بیرم یط میں لکھا ہے۔اگر نماز میں قبلہ کی طرف کو جانا گیا تو اگر لاحق نبیل ہے اور مسجد سے نبیل نکلاتو نماز فاسد ندہ وجائے کی اور میدان میں جب تک مقول سے نبیل نکلاتب تک فاسد ندہ و کی بیمنیہ عى لكعاب اوراكر قبله كى طرف كويينه يجيروى تو نماز قاسد بوجائ كي يظهير بدعى لكعاب أكرنماز بس بقدرايك مف يح جلانو فماز قاسدن جو کی اور اگر بعقدر دومفول کے ایک بار چلاتو نماز فاسد بوجائے گی اور کھی تغیر ایم بعقدر کے ایک صف کے جلاتو نماز فاسد سے نہو کی ہے درمیانی مغبراؤ بفدر کن ہوا ہے امام محدے سرکیر على اوراق على تيس نے فركيا ہے كداس نے ابو ہريرة كود يكمنا كماسية كموڑے كى قبالكرے

فآدي قاضي خان ش لکھا ہے دفع مدين مے تماز فاسدنبيں ہوتی اگر دونوں ياؤں پھيلا كرسواري كے كد سے كو با تكاتو تماز فاسد ہوگی اور اگرایک یاؤں ہے ہا تکاتو تماز فاسد نہ ہوگی بیرخلاصہ جس لکھا ہے اوراگرایک یاؤں ہلایا تگر برابر ہلاتا رہاتو فاسد نہ ہوگی اوراگر دونوں یا دُں کو ہلا یا تو نماز فاسد ہوجائے گی اس قول میں دونوں یا دُس کے ممل کودونوں ہاتھوں کے ممل پر ایک یا دُس کے ممل کوایک ہاتھ کے عمل پراغتبار کیا ہے بعضوں نے کہاہے کہا گردونوں یاؤں تھوڑے ہلائے تو نماز فاسد ندہوگی رہجیط سزھسی میں لکھاہے بہی اوجہ ہے یہ بحرالرائق مين لكعاب أكرسيندا بنا قبله كي طرف ب بجيره يا ورمعذ ورنبين بنو نماز فاسد موجائ كي اورا كرمنه بجيرا سينه نه بجيرا تونماز فاسدت ہوگی بیز اہدی میں لکھا ہے گریے تھم اس صورت میں ہے کہ فور امنہ قبلہ کی طرف کو پھیرے بیز خیرہ میں لکھا ہے اگر جانور پرسوار مواتو تماز فاسد ہوجائے گی اس واسطے کہ وہ ایسا کام ہے کہ بغیر دونوں باتھوں کے پورائبیں جوسکتا اور اگر جانور پرے اتر اتو نماز فاسدند ہوگی ریز فاوی قاضی خان میں لکھا ہے آگر کوئی نماز پڑ حتا تھا اس کوا پکے مخص نے اٹھا کرا یک جگہ ہے دوسری جگہ پہنچا دیا تکروہ قبلہ کی طرف ہے نہیں پھرانو تماز فاسدنہ ہوگی اور اگر اس کو جانور پر بٹھا دیا تو تماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر بلا عذر امام ے آئے بڑھ کیا تو نماز فاسد نم ہوگی بیفآوی قامنی خان میں لکھا ہے اور فاوی فضلی میں ہے اگر کوئی مخص جنگل می تمازیز ھرباہے اورانی نماز کی جگہ ہے بفذر سجدہ کر لینے کی جگہ کے بیچھے کوہٹ کیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اوراس طرح مقدار جو داوراس کے بیچھے اور دائے اور بائیں اعتبار کی جاتی ہے اور اس کو عظم مجد کا دیا جاتا ہے تو جب تک اتن جگہ ہے تبیں بڑھامسجد ہے یا ہر نبیں ہوا اس باب میں لکیر تھنچے لینے کا پیچھا مقبار نہیں ہے بیاں تک کہ اگر کوئی مخص اپنے گر دلکیر تھنچے لے اور لکیر سے ہاہر نہ ہواور مقد ارجو دہے ہاہر ہو گیا تو نماز قاسد ہوجائے کی بیمبیط میں تکھاہے اگر صف کے چھ جی چھے جگہ خالی تھی اور اس میں کوئی مخص واغل ہوا اور ووسرا شخص جگہ فراغ ہونے کے واسطےآ کے بڑھ کمیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی بیٹرزانتہ الفتاویٰ میں لکھا ہے اور بھی قلیہ میں لکھا ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر مغرب کی نمازیز هتا تھااورا یک مخص نے آگراس کے بیٹھیے قال کی نہیت بائدھ کی اورامام بھول کر چوتھی رکعت کو کھڑ اموااور تیسری رکعت پر نہ جیٹھا اور منفقدی نے اس کی متابعت کی تو فقہانے کہا ہے کہا ہے کہا مام اور منفقدی دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گی بیرفناوی قاضی خان میں کھاہے۔ نماز میں بچھو یا سانپ کے مارنے سے نماز فاسدنیں ہوتی خواہ ایک ضرب میں مرے خواہ بہت ی ضربوں میں میں اظہر ہے اور مجمع النوازل میں اکھا ہے کہ اگر بیرجاد شامندی پرواقع ہوااور جوتی ہاتھ میں الے کراس کی طرف جائے تو اگر چدا مام ہے آ کے بڑھ جائے تو بھی نماز قاسدنیں ہوتی بیفلا صدیس لکھا ہے سب طرح کے سانیوں کے ماریے کا بھی تھم ہے بھی تھی ہے بیا ہدیس لکھا ہے اور سانب اور بچوکا مارنا نماز عی اس و قت مباح ب که جب اس کے سامنے آجائے اور ایز دینے کا خوف ہواور اگر ایز او بے کا خوف نہیں ہے تو مکروہ ہے بیچیط میں لکھا ہے اگر ہے در بے تین پھر پھیکے یا جو کمیں ماریں یا ہے در بے تین بال اکھڑے یا اعظموں میں مرمہ الگایا تو نماز فاسد ہوجائے کی بظہیر میٹس لکھا ہے جمتہ ٹس ہے کہ بعض مشائع ہے کہا ہے۔

ركعت من تمن إر مار على يعن يدرب مار على تو نماز فاسد موجائ كي يديد من الكما ب- اكركس آدى كوايك باته ياكوز ي ے ماراتو نماز فاسد ہوجائے کی بیمنید المصلی میں لکمناہے اگر کی جانور پر پھر پھینکاتو نماز فاسدند ہوگی گرمروہ ہوگی بیضلامہ میں لکھا با كرة مينيموز كونكالاتو نماز فاسدند بوكى يديد مزسى على الكعاب اكرموز وببناتو نماز فاسد موجائ كى أكر جانوركونكام وى ياز ین تھینجایا اس کا زین اتارتو نماز فاسد ہوجائے کی بیٹاوی قاضی خان میں لکھا ہے آگر بقدر تین کلموں کے نماز میں لکھا ہے تو نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر اس سے کم لکھا تو فاسد تہوگی اور فرآوی میں ہے کہ تین کلموں کی مقدار جموع النوازل میں تھی ہے بي خلاصه ميں لکھا ہے اور اگر ہوا میں یابدن پر پچھ کھما جو ظاہر نہیں ہوتا ہے تو اگر چہ بہت ہونماز فاسد نہیں ہوتی یہ سراح الو بات میں لکھا ہے اگر درواز ویند کیاتو نماز فاسدنه هوگی اورا گربندوروازه کمولاتو نماز فاسد موجائے کی بیفآوی قامنی خان میں تکھاہے اگر کوئی عورت نماز پڑھتی تھی اور تحمى بجيئة اس كى پيتان كوچوساا گروووه تكاتو نماز فاسد ہوجائے گی ورنہ فاسد نہ ہوگی اس واسطے كه جب دووه انكاتو دوده پلا تا ہوا اوبغیراس کے دووھ بلانانبیں بیربیوامزھسی میں لکھا ہے اگر تین چسکیاں لیس تو بغیر دووھ نظی بھی حورت کی نماز فاسد ہوجائے گی بیہ قادی قامنی خان اورخلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی عورت نماز پڑھتی تھی اوراس کے شوہر نے اس کی راٹوں میں بچامعت کی تو اگر جہاس ے کچھرطوبت کا از ال نہ ہوا ہوتو اس کی نماز فاسد ہوجائے کی اوراس طرح اگر شہوت سے یا بغیر شہوت عورت کا بوسر کا لیا یا شہوت ے مساس کیا تو عورت کی نماز فاسد ہوجائے کی لیکن اگر حورت نے مردنماز پر ہے والے کا بو سرایا اوراس وقت مروکواس کی خواہش نہ جوئی تو مرد کی نماز فاصد شہوگی ۔ جس مورت کوطان ق رجعی دے چکا ہے اگر نماز کے اندر شہوت سے اس کی فرج کود یکھا تو طلاق ہے ر جعت ہوجائے گی ایک اور روایت کے بھوجب اس کی نماز فاسد نہ ہوگی بھی مخارے پیافلا مدھی لکھا ہے۔ اگر نماز پڑھتے جی اپنے سریا ڈاڑمی میں تبل ڈالایا اپنے سر پر گلاب لگایا تو نماز فاسد ہوجائے گی کہا گیا ہے کہ بیٹھم اس دفت ہے کہ جب شیشی لے کرتیل سر پر و الا اور اگرینیل باتھ میں تھا اور اس ہے اپنے سریریا ڈاڑھی پرمسح کرلیا تو تماز فاسد نہ ہوگی بیفناوی قامنی خان میں لکھا ہے اگر اپنی واڑھی میں تنکھی کی تو نماز فاسد موجائے کی بیمچیا سرحسی میں اکسا ہے۔ اگر ایک رکن میں تمان بار تھجلایا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی بید اس وقت ہے کہ ہربار ہاتھا تھا لےاوراگر ہربار ہاتھ نہائے فاسدنہ ہوگی اگر ایک بار تھجلایا تو تکروہ ہے بیفلامہ میں لکھا ہے۔ اگر نمازیز ہے والے کے بجد وی چکہ میں ہوکرکوئی گذر کیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور وہ گذر نے والاحض کتبیگار جمو گا اس مسئلہ میں قتبا نے بہت کلام کیا ہے کہ تماز یر صنے والے کوس جگہ تک گذر نا مروہ ہے اس بہت کہ تمازی صنے والے کی جگہ اس کے پاؤں سے تجدہ کی جکہ تک میں گذرنا مکروہ ہے بیٹمبین میں لکھا ہے ہمارے مشامخ نے کہا ہے کہ اگر کوئی مخص نماز پڑھنے میں اپنے محدہ کی جگہ نظر ڈالے ہوے ہو پھر گذرے اور گذرنے والے پراس کی تظرنہ پڑے تو تمروہ نہیں بھی سچے ہے بیافلا مسٹس لکھا ہے بیٹی اسی ہے بیارائع میں الکھاہے اور بھی تعیک ہے بیتہا بیش لکھاہے بیتھم جنگل کا ہے اور اگر مسجد میں ہے تو اگر نمازی اور گذر نے والے کے درمیان میں کوئی حائل ہے کوئی آ دمی یا ستون تو عمرو ونہیں اور اگر اس کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے اور مسجد چھونی ہے تو ہر جکہ سے ممروہ ہے ے۔ اور فرق دولوں مسکوں میں بیہ ہے کہ اگر مورت نماز پڑھتی تھی اور شو ہرنے بوسرلیا تو عورت کی نماز اس لیے فاسو ہو کی کہ فاعل جماع کا دروہ و تا ہے تو جب ودای جماع میں ہے کوئی عورت کے ساتھ کرے گاتو اس کی ن ماز فاسد ہوجائے گی اورا گرم دنماز پڑھتا ہے اور عورت نے بوسرایا تو عورت فاعل جما کی نیس اس ليداس كي المرف يدودا كل جماع كايلياجانا واطل جماع تيس جب تك كدمر وكوشوت مندمو كذا في الشاك ال

ع بدلیل آول علیدالسلام اوغم المها و بین بدی المصلی اذاعلیه من الورز لوقف اربعین بینی اگر مسلی کرد پر دگذرنے والا جانتا کو آس پر کیا گناه پر تا ہے آووہ البته کمٹر اربهت اچالیس تک الواقصر رادی فی عذر کیا کہ جھے یاد شد ہا کہ چالیس دن فر مائے یا چالیس مالیا چالیس سال اور سے دیت سے جساور بر ازگی روایت میں چالیس قریف نہ کور ہے تااع اور بری مجدکوجنگل کا تھم ہے بیکانی میں تکھا ہے اگر چبوتر ہ کے اوپر پڑھتا ہوتو اگر سامنے گذر نے والے کے اصفانم إز برحدوالے کے مقابل ہوتے ہیں تو مگرد و ہے ورند مرو وہیں بیر پیطامر حسی میں لکھا ہے۔اگر دو مخص طے ہوئے ہوں تو کراہت اس مخص کے واسطے ہوگ جس مصلی کے قریب ہوگا میسراج الوبائ میں لکھا ہے فقہانے کہاہے کہ جو محص سوار ہواور نماز پڑھنے والے کے ساسنے گذرنا جا ہے جمرحیلہ یہ ہے کہ جانور کی آ زیس ہوکر گذر جائے تو گنبگار نہ ہوگا اس واسطے کی جانور کی آ ڑ ہوجائے گی بینہا یہ یس اکھا ہے اور اگر وو محض كذرنا ما بين تو ايك مخص تمازيز سنة والي سے سائے كمر ابوجائے اور دوسر الحص اس كى آ رايس كذر جائے جمرو ويبلا مخص سي كر اوراس طرح وونول كذرجا تمي ساقعيد عن مكعاب اورجوتف جنكل عن نمازين هناجا بتابواس كوجا بين كركراب ساي اي متر و کی کمز اکرے جس کا طول ایک ذراع اور منائی بغذر انگل کے ہواور اس کواچی واحنی یا بائم میمنووں کے سامنے کرے اور واحنی معنووں کے سامنے کرنا افضل ہے بیمبین میں لکھا ہے اور اگر لکڑی گاڑنہ سکے تو اس کو ڈالدے بیکا فی میں لکھا ہے اس مسئلہ کی ایک جماعت نے منجملہ ان کے قاضی خان نے بھی جامع صغیر کی شرح میں اس کی تھیج کی ہے یہ بحرالرائن میں لکھا ہے اور خلا صدمیں ہے کہ مجى استح باورقعيد على يه يكى محكار بيشرح الوالمكارم عن لكهاب اوراس كوسائ ركع تولمبائي عن ركع جوزائي عن ندر كع یمین میں تکھا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی لکڑی یا گاڑے یا سائے دکھنے کی چیز ند ہوتو عامد مشارکنے کا قد ہب یہ ہے کہ خط نہ کھنچے اور یہ ا کیدوایت ہے الم محمد سے اور بعض مشار کے نے کہا ہے کہ یہ خط سینچ اور اہام محمد سے ایک روایت میں یہ می منقول ہے جن فقہائے خط کینے کوجائز کہا ہے کیفیت خط بھی انکا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کے طول میں خط کینے اور بعضوں نے کہا یے حراب کی صورت کا خط تھنچے بیرمحیط ش الکھا ہے۔ اگر سامنے کس کے گذرنے کا خوف نہ ہواور داستہ کی طرف کو مند نہ ہواتو اگر ستر و نہ کھڑا کرلے تو پہلے مضا کقتمیں میمین میں تکھا ہے۔امام کے سامنے جوسترہ ہود ہی جماعت کاسترہ ہے اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے ستر وزیس ہے اور اس كے سامنے كوكوئي مخص كذر سے ياستر و ب اور تمازى اور ستر و كے درميان كوئي مخص كذر نا جا بين تواس كواشار و يا تنج ہے رو كے بعنی سحان القد کے بید ہدایہ بی لکھا ہے فقہانے کہا ہے بیمردوں کے واسطے ہے اور تورتوں کے واسطے تھم یہ ہے کہ وہ ہاتھ ماریں اور المريقة اس كابيب كدواب بالجوى الكيول كي بشت بالمي باتحد كي بتعليول برمار سد بحراله ائل مي عايدة البيان سي تقل كياب اثاره اور سیج دونوں کوجی کرنا محروہ (1) ہےاوراشارہ سرے کرے یا استحصے کرے یاان دونوں کے سواسی اور مضوے کرے بیکائی میں تکھاہے اگر نماز بیں رکوع یا مجدوزیادہ کرویا نظاہر روایت میں بیالم کورے کے نماز فاسد نیں جوتی ہے اور اس طرح اگر دو تجدید یا زباده بد معاد بے تو بھی تماز فاسد میں ہوتی اور یک تھم اس صورت میں ہے کہ اگر دورکوع بر معاد یے باس سے بھی زیادہ کرد ہے اور اگر تمازتمام کرنے سے پہلے ایک دکھت بوری زیادہ کردی تو اس کے تماز قاسد مج ہوجائے گی اگرامام نے رکوع کیااور ایک تحدہ کیاور جب ایک بجدہ کر کے سرا تھایا تو ایک اور مخص آ کرنماز میں اس کے ساتھ داخل ہوا اور اس نے رکوع کیا اور دو بجدے کے تو اس کی نماز قاسد جوجائے کی اس واسطے کراس نے بوری ایک رکعت بر حادی لیتی رکوع اور جوداوراس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے میط میں اکھا ہے کوئی مخص ظہر کی نماز پڑھتا تھا اور اس نے ٹی بجبیر کہ کرعصر یانفل کی نماز شروع کر دی تو پہلی نماز اس کی فاسد ہو جائے گئ اس ل سره عمراد کنزی یا درکوئی جزے جونمازی کے سائے آر موجائے اس اس اندی نے ضدائے تعالی کانام من کر کہا جل جلال یا جی کا تیکا کانام سااورہ آ ب بردرود برحایا مام کی قرات کی اور کہا تھے کہا اللہ نے اور اس کے رمول نے قوان کلمات سے تماز فاسد جو کی اگر متعلم سے جواب کا قصد کیا ہوگا یعنی اگر بعصد تنظیم اور شاوے کے گاتو مینماز فاسد شہوگی اور کہنااس قدر معترب کدایے آپ سے اور اگر اس طرح کہا کہ خود بھی ندستاتو نماز فاسد ندیوی کذاتی (۱) يہومديث عمرة يا بكركذر نے والے يہ جنگ كرے كروه شيطان بريسنون بے چانچ زطبى نے مرضى سے قل كياكہ يقم ابتداعة استاملام عماقنا جسيفماذ كاندركام كرنامياح فغالب أس كي اجازت نيس كذاني الشامي اا

ا مین خواد عرنمازی نیت کر لےخوادای کوکرے تلفظ نیت ہے پہلے نماز فاسد ہے کیونکہ نیت کا تلفظ کلام ہے اور کلام نماز کا مضد ہے کذائی الشائی الاسلامی خواد عرنمازی نیسے کر کھنا ہوگا تو اور فاسد کر ناہے نے کو کوئی کا پاک چیز پراگر چدائی کی پاک چیز پردھرالیا ہو بخلاف دولوں باتھوں اور کھنٹوں کے کہا کر اان کونجس پرد کھنا ہوگا تو امام شاخی اور اور ایسے کہاڑ فاسد ندہ وکی افراد امام شاخی اور احمد کے زویک اگر منظر و نے امام کی افتدا کی نیت کی تو داخل ہونا تھے ہے محمد چرکادہ محسوب ہے اور پہاتھ میں کا فیک انگر اور اور کے ہے محمد جرکادہ محسوب ہے اور پہاتھ میں کا فیک اور امام شاخی اور احمد کے تو اور کے اور کھنے کی افتدا کی نیت کی تو داخل ہونا تھے ہے محمد جرکادہ محسوب ہے اور پہاتھ میں کا فیک ہے تا ہے۔

ودبرىفصل

## ان چیز وں کے بیان میں جونماز میں مکروہ ہیں اور جومکروہ ہیں

تماز ہے ہے والے کواسینے کپڑے اور دازھی یابدن ہے کمیل کرنا پانجدہ میں جاتے وقت اپنے سامنے یا چیچے سے کپڑا آنمانا عمره والب ميمعران الدراميد بن لكعاب ادراكر كيز ، كواس كي جيئ كدركوع من اس كيدن سي ليث نه جائة تو مضا أعذين اور ا گرنماز کے فارغ ہونے کے بعد یا پہلے پیشانی ہے مٹی یا تنگ ہو تھیے تو اگر اس کواس سے ضرر تعااد رنماز میں خلل پڑتا تعاتو مضا نقہ نہیں اور اگر طل نہیں پڑتا تھا تو درمیان تماز میں مروہ ہے اور تشہد اور سلام سے پہلے مروہ نہیں بدقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس کا چھوڑ ناافضل ہے میر پیطامز حسی میں لکھا ہے نماز میں اپنی چیشانی ہے پیپنا پو مجھنے میں مضا نقہ نہیں مید فاوی قاصی خان میں لکھا ہے اور جو كام مغيد ، ونماز من اس كركر في سي يجومضا مُقتنين اور ي النيزات من طور برا بت بواب كرآب في بينا بيثاني سي و نجواب اور جب بجدہ سے کھڑے ہوتے تھے تو کیڑے کودا ہے یا یا کمی جانب کو جماڑتے تھے اور جو کام مفید نہیں وہ نمازیں مروہ ہے پی خلاصہ عمی انکھا ہے اور بینماریمی انکھا ہے۔ نماز کے اندراگر ناک عمل سے چھورطو بت نکل تو اس زمین پر نیکنے ہے اسکا یو نچے دینا اولی ہے بید قدیہ بس لکھا ہے اور آ بنوں کا یا سجان اللہ کا ہاتھ سے گننا تماز میں مکروہ ہے اور ایام ابو یوسف اور ایام محمد سے منقول ہے کہ اس میں کہم مضا تقتمیں بعضوں نے کہا ہے کہ بیٹلاف صرف فرضوں میں ہاورنغلوں میں بالا جماع جائز ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ خلاف نغلوں میں ہےاور فرضوں میں بالا جماع جائز نہیں اور اظہریہ ہے کہ سب میں خلاف ہے تیجیین میں کھھا ہےاورا کرکسی مخص کو سکننے کی مرورت پڑے تو اشارۃ منے ظاہرند کئے اور جو تحض مجبور ہود ہ صاحبین کے تول پڑمل کرے بینہا پیمی لکھا ہے اور فقہانے کہا ہے کہ اگر الكيول كير عدا شاره كرلية كرونبيل بيفاوي قاضي خان م الكهائ اورنماز سيابرليج كي كنف من اختلاف بمنصفى عں ہے کہ تول کے بموجب نمازے با بر مروہ نیس تیمین می لکھا ہے اور سورتوں کا گنتا مردہ ہے اس واسطے کدوہ اعمال صلوۃ میں ے نیم یہ بدایہ میں لکھا ہے۔ اور کنگریوں کو ہٹانا محروہ ہے لیکن اگر ان کی وجہ سے تجدونہ ہوسکے تو ایک یا دویار صاف کردینا محروہ نیس اورظا برروايت من بيب كدايك بارصاف كرب بيقنيه من الكعاب اورمير يزويك اس كالجيوز نا بهتر بيظا صدهن الكعاب اورنماز کے اندرانگلیوں میں انگلیاں ڈالنااور چنکانا کروہ <sup>کی</sup> ہے بیفآوئ قاضی خان میں کھاہے اورانگلیاں چنکانا بہے کہ ان کود بائے یا تھینچ تاكدان من عاداز فطريتهايين لكماب نمازے بابرانكياں چكاف كواكثر كروو بتلايات بيزام كي من كلماب\_

اورائے بالوں کو جوڑ اسر پر باندھنا مروہ ہاورہ ہیہ کہ کہ بالوں کوسر پر جی کرکے کی چیز سے باند سے کہ کمل شہا تھے۔

یہ بین میں لکھا ہاوراس کی صورت میں فقہا کے تین قول ہیں بعضوں نے کہا ہے کہ سر کے بچ میں بالوں کو جی کر کے باندھیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ سر کے بچھے بالوں کو جی کر کے کسی جھنوں نے کہا ہے کہ سر کے بیچھے بالوں کو جی کر کے کسی بعضوں نے کہا ہے کہ سر کے بیچھے بالوں کو جی کر کے کسی فرور سے باند سے اور میرسب صورتی مروہ ہیں ہے۔ کو اگر اُن جی عالیہ البیان سے تعلی کیا ہے تماز میں پہلو پر اپنا ہاتھ شرکھنا کروہ ہے ہیں گواں کہ مروہ ہے ہیں گواں کہ بیٹو پر ہاتھ رکھنا کروہ ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اور دا ہے ہا تھی کواں کہ بدلی قولہ علیہ السام ان اللہ تعالی کر انکو کہ منا کہ دور ہے میں انسان اللہ تعالی کر انکو انسان کی السور واللہ کی کہ انسان کی انسان کی انسان کر انس

ع ال ليكريمين منت فريق كاليوز نالازم أنا بال

طرح و کمنا کہ پچھ منہ قبلہ کی طرف ہے چر جائے کروہ کہے صرف کوشہ چٹم ہے ویکنا جس میں منہ قبلہ کی طرف ہے نہ پھیرے مضا نقتہیں بیزناوی قاضی خان میں لکھا ہے آسان کی طرف نظر اٹھانا کروہ ہے بیمین میں لکھا ہے تشہد میں اور دونوں بجدوں کے درمیان افعا مکروہ ہے بیافاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور افعال طرح کے جیٹھنے کو کہتے ہیں کدسرین اپنے زمین پرر کھ لے اور دونوں تحض تحرے كروے كى تي ہے يہ بدايد يم لكھا ہے اور يمي اسح ب يكانى اور نهايد يس مسوط في تقل كيا ہے اور بعضوں تے كہا ہے كہ اقعاء كمعنى يدين كدائي ايزيون يربينهاوربعضون في كهاب كدالكيون كاطراف يربينهاوربعضون في كها كدافغاءا يسع بينينكو كتيتي كر محضة اسينه سيند على لكاست اوربعضول نے كہا ہے كر محضة اسينه ميں لكا كردونوں باتھوز مين ير شيك اور يد كتے كي نشست كمشاب بيرس مورغى مروه بن وزاه ي م اكماب إته سالام كاجواب دينااور بلاعذر جارز انويشمنا كروه بيتين مي لکھا ہے دونوں یا ہیں زمین پر بچھا نا اور رکوع کرتے وقت اور رکوع ہے سراٹھاتے وقت رفع پدین کرنا اور سدل تو ب مروہ ہے بیامیت المصلی ش کھا ہے اور سدل توب اے کہتے ہیں کہا ہے سر پر یا دونوں مونٹر ھوں پر کپٹر اڈ ال کراس کے کنار وادھراوھر کوچھوڑ و ساور ا گرقبا كودونوں موغرموں پر ڈالےاورائے ہاتھاس میں نہ ڈالے تو یہ بھی سدل ہے میجینین میں تکھاہے برابر ہے كہ قبا كے نيے تيس ہويا ندہو بینہایہ من اکھا ہے خلاصداورنصاب المعلی میں ہے کرا کرنماز پڑھنے والاشقة على الربى بہنے ہوے ہواور والحدامتيوں میں نہ وَالْفِيْوَ مِنَاخِرِينِ كَا انتلاف ہے اور مختاریہ ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے بیمنمرات میں لکھا ہے اور فقبہا نے کہا ہے کہ جو فض قیا ہی کرنماز ی معاس کوچا ہے کہ دونوں ہاتھ استیع سے ڈال لے اور یکے ہے با ندھ لے تا کہ سدل نہ ہوبی فاوی قاضی فان میں لکھا ہے۔ نمازے باہرسدل کرنے میں فقیا کا اختلاف ہے قلیہ میں کے باب انکراہت میں ہے کہ مرو ہوں ہے بحرالرائق میں لکھا ے کداگر کی کے پاس عمامہ موجود ہوتوستی کی وجہ ہے یا نماز کوایک بہل کام مجھ کر نظے سرنماز پر معے تو مکروہ ہے اور اگر عاجزی اور خشوع کی وجہ سے نظیمر پڑ معیق مروونیں سے بلکہ بہتر ہے میدذ خیرویس لکھا ہے کی شخص کے باس کرت موجود ہواورو وسرف یا نجامہ مین کرتماز پڑھے تو مکروہ ہے بیطلامہ میں تکھا ہے اور قناوی عما ہے میں ہے کہ برنس پیمن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے اوراز انی میں اس کا پہننا مكروه بيس بيتا تارخانيه بلى لكصاب آستين كهيول تك چڙها كرنمازير صنائكروه ب بدنياوي قامني خان بين لكها باور كيزے كواس طرح پہننا کہ وہ اس کے بدن پرسرے باؤں تک مثل جمولی کے ہوجائے اور کوئی جانب ایسی ابھی ہوئی نہ ہوجس سے ہاتھ باہر تکلیں کروہ ہے میمین میں لکھا ہے اور کیڑے کواس طرح میبننا کہ اس کودائی بغل سے بیچ لیکر دونوں کنارے اس کے بائیس مونڈ سے پرڈ الے بیمی مکروہ ہے اور محامداس طرح با ندھنا کدورمیان میں سے سر کھلا ہوا مکروہ ہے بیمین میں لکھا ہے اورا ہام ولوالی نے کہا ے کہاں طرح کا تمامہ باند صنانمازے باہر بھی مرد و ہے یہ بخرالرائق میں لکھاہے۔ ذکیل کیٹروں میں نماز پڑھنا کرو و ہے یہ معران الدرابيش كلما باورناك اورمندؤ هك ليما اورتمازين جمائي ليما كروه باكر جمائي آئة وجهان تك جو يحكر وكري سمج اوراكر غالب بولو اینا ہاتھ آسٹین منہ پررکھ لے بیٹیمین میں لکھا ہے۔ جمائی میں منہ بند نہ کرنا کروہ ہے بیٹرز ابند الفاتہ میں لکھا ہے بھر جب ہاتھ مند يرر كھاتو ہاتھ كى پيند برد تھے يہ برالرائل ميں مخار النوازل سے نقل كيا ہے اور اگر قيام ميں جمائى آئے تو وائے ہاتھ سے مند بند

ل ترقدی نے انس سے دوایت کی کہ تخضرت کی گاڑنے فرمایا کرنماز میں انتفات ہے کو کا انتفات نماز میں موجب ہلاک ہے ام علی شغه بالنعم والمتعد بدقاف ایک لباس آ کے سے جاک ہوتا ہے اور ای اس سے معترت جائز کالباس متحب پر تھا اور نظے بدن پڑھی محدا کمانی البخاری الاجین البدایہ سعی ترکیب جمائی کے دور کرنے کی ہے بہت محدہ ہے کہا ہے دل میں موجے کہ انجیاء ملیم السلام نے جمائی میں لی قدوری اور شامی نے ذکر کمیا کرہم نے اس کابار بااسخان کیا فورا جمائی دور ہوگئی ا

کر لے اور جو تیام میں نہ ہوتو بائیں ہاتھ سے مند بند کر لے بیزاہری میں لکھا ہے اور انگزائی لینا اور انتھوں کا بند کرنا تماز میں مکروہ

ہے پیٹاب یا پاکٹانے ابکی حاجت میں نماز میں داخل ہونا مکروہ ہےاورا گراس حالت کی مجہ سے نماز میں خلل بڑتا ہے تو نماز قطع کرے رت كے واسط بھى يى مكم بہاور اگراس طرح برا هتار بوجائز باور براكيا اور اگر ونت ايدا تك بوكيا بوكدا كروضوكر ساكاتو وقت جاتار ب كاتواس طرح نمازيره لا اسط كدكرابت كرساته اداكرنا بالكل تضاكرت اوفي باورنمازين آسين يا تھے سے اپنے آپ کو ہواکرنا مکروہ ہے مگر جب تک وہ نہ ہوتماز اس سے فاسد نہیں ہوتی یہ بین می لکھا ہے اور تماز می قصد ا کھانت اور که نکارنا مکروه باورا گرمچوری بوتو مکره ه نبیس بیزابدی می تکھا ہاورنماز میں تھو کنااور رکوع اور بچود میں طمانیت کو تپوڑ تا یارکوع اور بحده الباكرنا كديني فانفهر عرووب بيحيط من لكها باوراس طرح قومداور جلسه مل البيت جيوز نا مروه بيشرح منية المصلی علی تعلقات جوامیرالخان کی تصنیف ہے اورا کیے نماز پڑھوالے وجاعت کی صفوں کے درمیان کھڑا ہونا کروہ ہے اس لئے کہ قیام وقعود ٹی ان کی مخالفت ہوگی اگر جماعت کی مف میں پھوجگہ ہوتو مقتذی کے پیچیے کمٹر اہوپنا کروہ ہے اور اگر صفوں میں جگہز یے تو تحدین شجاع ادر حسن بن زیاد نے امام ابوصینہ سے بیرواہت کی ہے کہ مروفیس کی اگر سی تعمل کو جماعت میں سے ای طرف تھیج کراس کے ساتھ کھڑا ہوجائے توبداو لی ہے بیمیط میں لکھا ہے اور جائے کدو چھی اس سنلہ کوجا تا ہوتا کرائی نماز ندفا سدکر لے ية والعد الفتاوي من لكها بهاور حاوى من ب كراكر قبري مصلى كاس طرف بول تو كروه بين اس لئ كداكر تمازيز من والااور قبر کے درمیان میں اتنافا صلہ ہو کہ اگر اتن دور پر آ دی نماز کے سامنے گذر ہے تو نمرو و نہ ہوتو نماز میں کراہت نہیں ہوتی ہیں اس طرح یمان یمی مروونیش کی بیتا تارخانید می تکھا ہے تماز میں سامنے بااور بادا ہے بابائی یا نمازی کے کیزے میں تصویری با حمروہ ہاور جوفرش پرتھوریں ہوں تو اس میں دوروایتن ہیں مجھے یہ ہے کداگر تھوریر پر بجدہ نہ کرتا ہوتو مکروہ نیس بیتکم اس وقت ہے كرجب تصويري برى برى برى مول كرد كيف واللي ويتكلف نظرة كي بدفاوي قاضي خان على لكما ب اوراكراكي جيوني بول ك و یکھنے والے کو بغیرتامل کے نظر نہ آیں تو تکر و وزبیں اور ان کا سر کٹا ہوا ہوتو تھی حالت میں مضا نقیدیں اور سرکٹنا اس طرح ہوتا ہے کہ سر اس کا ڈورے علی اس طرح چمیاویں کہ ذراا تر ہاتی نہ رہے اور اگر اس کے سراور جسد کے درمیان علی ڈورا ڈال دیں تو اس کا کچھ اعتبار نبیں اس واسطے کر بعض جانورں کے مطلے میں طوق بھی ہوتا ہا درسب سے زیادہ مروویہ ہے کہ وانصوری بی تمازی کے سامنے ہوں چراس کے بعد بیکداس کے مریر ہوں چراس کے بعد بیکدائی طرف ہوں چراس کے بعدمے کہ بائی طرف ہوں چراس کے بعدیدکداس کے پیچھے ہوں میکانی میں لکھا ہے اور اگر کوئی تکمیاس کے سامنے کمٹر ا ہواور اس میں تصویر ہے تو کمروہ ہے اور اگروہ تکمیہ ترجين بريزا بوتو مرو تنبيس ساتا وفانيد بس لكعاب . غيرة ى روح كى نصور كروة نيس بينهايد بس لكعاب فرضول بس أيك سوره باربار پڑھنا مروہ بنفل میں اس کا کچھمضا نقد تبیس بیاتا ہ کی قاض خان میں مکھا ہے اگرایک آبدیوبار بار پڑھے تو اگر ایک نفوں میں ہے کہ اکیلا پڑھتا ہے تو کمروونیں اوراگر فرض میں ہے تو حالت اختیار میں کمروہ ہے اور حالت عذر دنسیان میں مضا نقیبیں بیچیا میں لکھا ہے جعد کی نماز میں الی سورة کا پڑھنا جس میں تجدہ ہو کروہ ہے اور اس طرح ان سب نمازوں میں جن میں قر اُت جر سے بیس پڑھتے مروهب بيظام كى سوابوي فصل عمى لكهاب جوبهوك بيان على ب تبده كربت وفت ممنول سے بہلے ہاتھ ركمنا اور تجدو سے انتقا وقت باتھوں سے پہلے گفتوں کوا تھانا کروہ ہے مگر جبکہ عذر ہوتو کروہ نیس میں میں میں میں میں کھیا ہے مقتدی کےواسطے بیکروہ ہے کہ لے یکراہت باعث ممانعت کے ہے سے بعن ابوداؤو کی مدیث کے باعث کرٹیں طلال ہے کی کوجوا یمان رکھتا ہواللہ تعالی روز آخرت پر کے نماز پڑھے اس مال يس كريت ابكود يائي مويهال كك كرأس عبلاد وبائ ايداى وبان الكامبلاك في والاا اكذا في الثاني ع بيهي بوما بحي تضوير كاعلى الاصح محروه بإاع

رکوع یا تجدہ شمامام سے پہلے چلا جائے یا امام سے پہلے سرا ٹھا ہے بیجیط سرحتی میں لکھنا ہے بہم اللہ اور آمین جبر سے کہنا اور قر اُت کو رکوع کے اندر پوراکرنا اور جوذکر مالت انقال میں بڑھنے کے ہیں ان کو انقال پورا ہونے کے بعد پڑھنا اور فرضوں میں بےعصابر سہارا دینا کروہ ہےاضح قول سے ہموجب نقل میں کرو وہیں بیزاہری میں لکھا ہے بچے کو لے کرتماز پر مناجائز سے اور اکر كوئي محض تلهباني كرت والااورخريين والانيس اوروه روتا بيتو كرو ونيس بيجيط سرتسي مس لكعاب تمازي كريد كايانوي كاوتارنايان کو پہنٹا اورموز وکا ٹکالٹا تھوڑ ۔ عمل سے محروہ ہے جیط سرحی علی لکھا ہے اگر عمامہ اپنے سر سے افعا کرزین پرر کھایا زین سے افعا کر مر پرد کھا تو نماز فاسدنہیں ہوتی محر مروہ ہے بیمراج الوبائ میں لکھا ہے۔

عمامه کی کور پر بجدہ کرنا تکروہ ہے ذخیرہ میں لکھا ہے اور تکروہ اس وقت ہے کہ جب زمین کی بختی کے معلوم ہونے کا مانع شہو ااور اگراس سے بھی مانع ہے تو ہرگز نماز تی جائز نہ ہوگی بربرجندی بیں اکساہے اگراپی اسٹین بچھا کراس پر مجد و کرے اگر اسٹین اس واسطے بچھائی کدمنہ کو خاک نہ ملکے تو تحروہ ہے اور اگر اس واسطے بچھائی کہ اس کے عمامہ کو اور کپٹروں کو خانک نہ ملکے تو تحروہ نہیں ہے بح الرائق من لکھا ہے کوئی تخص زمین پرنماز پڑ حتا ہے اور ایک کپڑ اس کے سامنے ڈال دیااد واس پر بجد و کرتا ہے تا کہ زمین کی گری ے بے تو مضا كقتين يظهيريدين كھا ہے تجده من ياؤں كو ذ حكنا مكرده ہے بيضلا صديس لكھا ہے اگركوئي فخص تهانفل يو حتا ہوتواس كا مضا لَقَتْ لِين كَداكركوني رحمت كي آيت بر مصلة رحمت كي وعاماتيك اوردوزخ كي آية بر مصقة دوزخ ب بناه ماتيك إورمغفرت كي دعا ما یکتے اور فرضوں میں بیکرو وزیں اور امام اور مقتذی کوفرض اور نقل دونوں میں مکروہ ہے رہمنین المصلی میں لکھا ہے اور مجمعی دانی طرف

اور ہمی بائیں طرف کو جمک جانا ہمی کروہ ہے بیاذ خیرہ می الکھا ہے۔

نماز على بھی ایک یاؤں پر زور ڈ التا اور ممی دوسرے یاؤں پر زور ڈ التا تکردہ ہے لیکن عذر ہوتو تکروہ نیس اور اس طرح ایک پاؤل بر کھڑا ہونا بھی محروہ ہے بیٹھیریہ میں لکھا ہے کھڑے ہوتے وقت یاؤل آگے بڑھا نا محروہ ہے بیٹھتے وقت واسے اعتمار اور المحت وقت بالمي اعضا برزورد يتامستحب بيريين عي الكعاب اورنماز على كى خوشبودار چز ياخوشبوكا سوكمنا كروه بيدة خروص تکھا ہے اور مجدو وغیرہ عمل اپنے ہاتھ باؤل کی اٹھیاں قبلہ کی طرف سے پھیرنا مکروہ ہے بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے اور اسکیلے محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے اور اگر محراب سے باہر کھڑا ہواور مجدہ محراب میں کرے تو مگروہ ' بنیس بیٹیسین میں لکھا ہے اور امام کے چھے جگہ تک ہوا کہ وقت امام کے محراب میں کھڑے ہونے کا مضا تقدیمیں یہ فاوی قامنی پر بانیہ میں لکھا ہے صرف اکیلا امام چہور ہ ير مواور مقتدي ينجي مون يا مقتدي چيوتر وپر مون اور اکيلا امام ينجي موجب طاهرروايت کي مروه سه بديد ايدي لکها به اورا محر يکيد. مقندی بھی امام کے ساتھ ہول تو اصح یہ ہے کہ مرو وہیں بیری استخشی ش لکھا ہے بیتھم اس چبوتر و کا ہے جوقد آ دم بلند ہواور اس سے کم کا مضا نقتیس بیطاوی می لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ چیوتر وی بلندی اس قدرمعتبر ہے کہ جس سے قرق ہوجائے اور بعضول نے سر و کے قیاس پر ایک ذرائع کا اعتبار کیا ہے اور ای پر اعتاد ہے میجین میں تکھاہے۔ غایدہ البیان میں ہے کہ اگر میں تیجے ہے میہ برالرائق میں لکھا ہے۔ کعبہ کی جیت پر نماز پڑھنا کروہ ہے اس لئے کہ دواس کی تعظیم کے خلاف ہے۔ کسی محض کو مبجہ میں اپنی نماز خاص کر لینے کے واسطے جگمعین کرنا مکروہ ہے بہتار تارخانیہ میں لکھا ہے۔ سی آدی کے مندی طرف کونماز پر حسنا مکروہ ہے بدمعدن م الكعاب اورا كركمي آدي كمند كي طرف كونماز بز معدادران دونوس كدرميان مي كوني تيسر المخص مواوراس كي چينه نماز بز هن لے۔ اس اعتبارقدم کا موتا ہے اور جب قدم مجد علی جو ل او مقتدی کے اندرواقع ہوتا ہے لاذا اگروشنی جالو دکا یاؤں حرم کی زیمن پر ہواگر سر بابر ہوتو آس کے محق سے بحرم رہے ماندہ او کا اگر فتم کھائی کے قلال کے کھر میں داخل ندموکا توقد موں کے سوائے باتی احصاء داخل کرنے سے جموناندہ وکا ال

والے کی طرف کو ہوتو مکروہ کے خیس بیتمر تاشی میں تکھا ہے۔ نماز پڑھنے والے کی طرف مند کرتا مکروہ ہے خواہ نماز پڑھنے والا میلی صف عمل یا اخبرصف میں ہویدمدید میں لکھا ہے۔ اگر کوئی مختص باتن کرر اسے اگر چہوہ قریب ہے اس کی چینے کی طرف کوتماز پر سنا ظروہ نہیں ہے لیکن جب الی آوازیں بلند کریں کہ تمازیز ہے والے کواتی قر اُت میں خلل بڑنے کا خوف ہوتو مکروہ ہے بیخلاسٹیں لکھا ہا کی جگہ تماز پڑھنا جہاں سامنے لوگ سور ہے ہوں مروہ ہے بیافاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ نماز میں ایسے تور کی طرف کومند کرۃ جس میں آگے جل رہی ہو یا بھنی کی طرف کومند کرنا جس میں آگ ہے مروہ ہے اور اگر وقد مل یا چراخ کی طرف کومنہ کیا تو تھرو وہیں يهجيط مزهى عن لكها ب مبى اسمح ب بينز العدالفتاوي عن لكها ب اكرنماز يزحة من ما منه ياسر كراو يرقر آن يا ملواريا ال تسم كي كوئي اور چیز لکتی ہوتو مضا نقہ نہیں سے فناوی اقاضی خان میں لکھا ہے۔اگر امام رکوع میں ہوادر کمی کے آنے کی آ ہے معلوم ہواور رکوع میں اس واسطے در کی کہ آنے والے کورکوع مل جائے تو اگر اس نے آنے والے کو پیچان لیا تو تحروہ ہے اورٹیس پیچانا تو بقدر ایک یا دوسیع كوريكرن عن مضا كقة نيس مين ارالغنادي عن كلما إمام كاس طور بركمز ابونا كدمف سه مقابله ند بوكروه بريج الرائق مي الكعاب درہم يادينامنديس كرنمازير هنااگر چيقرات سے مانع نديوكروه باسينے باتھ يس كوئى چيزتھام كرنمازير هناكروه بيديد فأوى قامني غان يركها باكر چركيس سامني بولونماز يزهمنا كروه ب بيميدا مرحى على لكها بنمازي باعذر چند قدم چلنااور بر قدم کے بعد پیچی مخبر نا محروہ ہے اور اگر عذر ہے ہوتو محرو وہیں بر محیط سرھسی میں لکھا ہے صف سے پیچیے کھڑا ہو کرشروع تحمیر کیے اور چر بز ھوکرمف میں ل جائے تو مکرد و ہے میرمیط سرنسی میں لکھا ہے یلاعذر رکوع میں گفتوں پر اور بجد و میں زمین پر ہاتھ ت منابع فناوی قاضی خان میں لکھا ہے امام کے چیچے قرائت پر مستالهام ابوطنیفت اورامام ابو یوست کے زویک مکروہ ہے بید ہدایہ میں لکھا ہے سر کواوندها کرنایا او نیاا تھانا اور رفع بدین میں دونوں ہاتھ کا نول ہے اوپرا تھانا یا موند هوں سے نیچے رکھنا اور پہین کو دونوں رانوں ہے ملانا اورا قامت کے وقت بغیرامام کے آئے جماعت کاصفوں میں کھڑا ہوجانا مکروہ ہے بیٹز اندہ الفقد میں لکھاہے۔اورامام کا نماز میں اس قدرجلدی کرنا کہ مقتدی قدرمسنون کو بورا اوان کر سکے مروو ہے میدید میں لکھا ہے جمتہ میں ہے کہ نماز میں کمیوں یا مجھروں کا بلا ضرورت ہاتھ سے مثانا مکروہ ہے اور حاجت کے وقت عمل قلیل نے مثانا مکروہ نہیں بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ نماز میں بغیر مذرغمل قلیل بھی مکروہ ہے یہ بحرالراکق میں لکھا ہے آگر مگلے میں کمان یاتر کش ڈال کرنماز پڑتھے تو مضا لکتے نہیں لیکن اگران کی حرکت ہے نماز عي خلل ہوتا ہے تو محروہ ہے اور نماز اوا ہوجائے گی بیرمراج الوبائ عن انکھا ہے۔ کئی کی زین غصب کر لی ہواس علی نماز پڑ متنا جائز ہے لیکن اس ظلم کا عذاب ہوگالیکن جوشل بند واور القد کے درمیان ہی اس کا تو اب ملے گا اور جو یا ہم بندوں ہیں ہے اس کا عذاب ہوگا ۔ بیٹنارالفتاوی علی مکسلے جنٹی مکرو ہات کی صورتیں نہ کور ہوئیں ان سب میں نماز اوا ہوجاتی ہے اس کے کہاں کے شرا نطاورار کان موجود ہیں لیکن چاہیے کہ پھرنماز کا اس طرح اعادہ کریں کہ کوئی کرا ہت کی وجہ نہ ہوجتنی نمازیں کرا ہت کے ساتھ اوا کی جائیں سب کا سی تھم ہے سے ہداریش لکھا ہے اگر میکراہت تحریمی ہوتو اعاد ہوا جب ہے اور اگر تنزیمی ہوتو مستحب ہے اس واسطے کہ کراہت تحریمی واجب کے مرتبہ میں ہے فتح القدر میں لکھنا ہے اور اس سے ملتے ہوئے بید مسئنہ ہے تماز پڑھنے والے کواگر اس کی ماں یا باب بیکارے تو جب تک تمازے فارغ نہیں ہوا جواب نہ تو لیکن اگر کسی سب ہے اس سے فریاد چاہے تو جواب و سے اس واسطے کہ نماز کا تطع کرنا ا اورمونے کی طرف بھی تماز مرد و تیس اگرچہ قاستی خان نے کراہت کا زخم کیا اور شاید کدیے توف مستحکہ ہے مین سونے والے ہے لوز وغیر و کی آواز ہے مصحک بیدا بودار ع مرخمانفل میں بال باب بادر بوجاب دیناواجب ہے کفریاد خوای کے داسلے بارا بوکد الی التای پر اگر بال باب کومعلوم بو كه ونماز يوعنا بو كيمنا كتنيل جواب ده سينكااوراكرمعلوم شهوتو جواب سيهاور مال باب يدمراواصولي بي كواوير يكهول يعني واوايا المالي دادی ہوتے بھی کی تھم سے ااد

مجد کا درواز دبند کرنا مکروہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ نماز کے وقتوں کے سوااور اوقات میں معجد کا اسباب بیائے کے واسطے مجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ نیس میں سی سی ہے ہے مجد کی حست پر وطبیا کرنا بول براز کرنا مکروہ ہے اور اگر مگریس کوئی جگہ تماز عظم کے واسط مقرر کرنی موتواس کی جہت پر بیکام کرنا کروونیس عید گاو سیس اور جناز و کی نماز پڑھنے کے مکان عمل اختلاف ہے بیامتے ہے کداس کو مجد کا تھم نیس نیکن افقد اے جا تو ہونے میں بسبب مکان واحد ہونے کے مثل مجدے ہے ہیں میں لکھا ہے اور فنا مے معجد کے لئے مجد کا تھم ہے یہاں تک کدا کرفائے مجد میں کمڑا ہو کرامام ہے انتذا کرے آگر چمغیں کی ہوئی نہوں اور مجد مجری ہوئی نہ ہوتو بھی اقتد استجے ہے چنانچہ ام محتر نے ہاب الجمعہ میں اس طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مجد کے طاقوں اور دیواروں پر اقتد استجے ہے آگر چہ عیں ملی ہوئی شہوں اور دار صیارف میں اقتد ا جائز نہیں لیکن آگر منیں ملی ہوئی ہوں تو اقتد ا جائز ہے اور ای قول کے بموجب جوچبوترے میجد کے درواز و پر ہوتے ہیں ان پر سے بھی افتد اجائز ہے اس واسطے کہ وہ مجملہ فائے میجد کے اور میجد سے ملے ہوئے میں بیٹناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ سمج سے اور سونے کے بانی سے مجد میں تعش کرنا محرو وٹیس میں بیٹین میں لکھا ہے بیاس وقت ہے کہ جب اپنے مال ہے کرےاور وقف ہے متولی کو وی کام جائز ہے جواس کی تعمیر ہے متعلق ہو جو تقش وغیر و کی تسم ہے ہوو و جائز قبیس یمان تک کداگر کرے گاتو اس کا موض دیتا پڑے گا بید ہرایہ پی تکھا ہے اور اگر مسجد کا مال جمع ہواور متولی کو بیڈوف ہو کہ ظالم اس کو ملف کردیں مے ایسے وقت میں مجد کے مال میں سے تعش کردینا مضا نقابش میکانی میں لکھا ہے مجد کی محرابوں اور دیواروں ہو تر آن لکھتا بہترنیں اس واسطے کے خوف ہے کہ می وہ کتابت کرے اور یاؤں کے نیچ آئے جمائشی میں لکھا ہے کدا گرمصلے یافرش پر اللہ کے نام تکھے ہوں تو اس کا بچیانا اور اس ملرح استعال کرنا مکروہ ہے اور اگریہ خوف ہو کہ دوسر انتخص اس کا استعال کرے گاتو دوسر ہے خص کی ملت عمد دینا بھی محردہ ہے اورواجب بدہے کہ اس کو می بلند جگہ پرر کھدے کہ اس پر کوئی چیز ندر کمی جائے تعویذوں کولک کروروازوں پر ل مراداس نمازے بیے کمانشہ کے اسطفمازاس نیت سے پڑھے کرفدا اُس کے جمتون کوراضی کردے اور یے مازاس سب سے جائز میں کے بدعت ہے بيثامي شراكعا بباا

ع بعن مجدشر في وقف اوراذ ن عام عندو في بهاور كمرين ايك جكد ليب بوت كرنماز كريان سريان موجيس جوجاتي ١٢

۳ کی طال ہے داخل ہونا عیدگاہ و مکان جناز ویس جنے اور ما کند کو جیسے ان کو حلال ہے وافل ہونا قنا و سریداور فافتا واور مدرسہ اور حوصون کی مسجد وں اور باز وں کی مسجدوں عمل شارع عام کی مساجد عمل ہا او

نگانا کروہ ہاں لئے کہ اس میں اہانت ہے یہ کفایہ میں تکھا ہے مجد کے اغراکی کرنا اور وضوکر نا کروہ فی ہے لیکن آگر وہاں اس کام کے واسطے کوئی جگہ ہی ہو جہاں نماز نہ بڑھتے ہوں تو جا کڑے مجد کے اغرابی کی وضوکر نا جا کڑے یہ قاد کی قاضی خان میں تکھا ہے۔
مجد کی و ہواروں پر اپنے مما ہے کئر ہوں پر اور ہور ہوں پر اور ہور ہوں کے بیٹے تھوکنا اور اگراس امر پر مجبور ہے تو ہودیا کے بیٹے تھوک کپڑے میں لیلے اور اگراہی کیا تو اس کا اٹھا نا اس کے ذمہ ہے بیچیا مرضی میں تکھا ہے اور اگراہی امر پر مجبور ہے تو ہودیا کے بیٹے تھوک کہ و فیرہ ذالے ہے ہوریا کے اور ڈوالے میں برائی کم ای اس واسطے کہ ہوریا ہور ہوں کے بیٹے تھوک میں مجد ہے اگر اس میں ہوریا تھی میں کہ اس کے اور پر نہ تھوڑ ہور ہوں کے بیٹے تھوک ہوریاں کے بیٹے ہور ہوں کے بیٹے ہوں ہوں کو زمین کے اور پر نہ تھوڑ ہور ہوں کی ایک کہ مان میں تکھا ہے۔
اگر کم کی میں جا کر اس میں ہوریا شہور کی وقع مضا کہ تیس کروہ ہوا در آگر مجمور کے ہوریا ہے ہو کچھوڑ و مضا کہ تیس اور اگر بھری میں کھا ہے ہو تھوڑ و میں اس کے کہ اس میں کا فروں ہے ہوا ہوا ور اس کے میں اور اگر بھری میں کھا ہے ہوتو اس کو چھوڑ و میں جیسے ذمن می کون سے اور میں کھا ہے ہوتو اس کو چھوڑ و میں جیسے ذمن میں کون میں اس میں کھا ہو ہوں ہونی میں اس کے کہ اس میں کا فروں کے عبادت کوئی میں ہونی ہونو و میں گھا ہے ہوتو اس کو چھوڑ و میں جیسے ذمن می کون ہوریا تھر میں کھا ہے میں ہوریوں کوریا سے عبادت کوئی میں اور دور تھیں ہوریوں کوریا سے میں ہوریوں کوریا سے کو کھی کے کہ واسطے کھی ہو اور دور ت ہونے کی موالے کو جا کہا تھا ہو گوئی میں اور اور دور ت ہونے کہا ہو میں کھا ہے۔

شہر پناہ کی دیوار پر جومجد بنائی جائے تو فقبانے کہا ہے کہ اس میں نماز پڑھنا جا ہے اس واسطے کہ وہ وہ محام کا ہے لیکن اس متلد کے جواب میں یوں تفصیل جا ہے کہ اگروہ شہر غلبہ یا کرفتح کیا ہواورا مام کے اون سے وہ معجد بنائی گئی ہوتو اس می نماز جائز ہے اس واسطے کامام کو میا عتبار ہے کدراستہ من سجد بنائے ہی شہریناہ کی دیوارکوسجد بنادینا بدرجداولی جائز ہوگا کوئی عض مسجد میں جو کرچلا كرتا ہے اور اى كوراسته بناليا ہے اگر بغير عذر ہے تو جائز نبيل اور عذر ہے تو جائز ہے۔ مجر جب اس ميں سے گذرتا ہے تو ہردن ميں ا بک مرتباس می نمازیز هنامروری موگی نه برمرتبددرزی کومنجد میں بیند کرمینا مکروه ب کیکن اگرمنجد میں سے لڑکوں کے نکالئے یاس کی حفاظت کے لئے بیٹے تو اس دفت مضا کھنٹیں اس طرح کا تب اگر اجرت پر اکھتا ہوتو مسجد جی اکھنا عروہ ہاور بغیر اجرت کے الكعتابوتو كروونين مبم جواجرت برازكول كويزها تاب اكرمسجد من ازكول كوكرى ياكسى اورضرروت سے يردهاد ينو كروونين اورنسخ قاضی امام میں اور اقرار العیون میں معلم کا وہی تھم کیا ہے جو کا تب اور درزی کا ہے بیافلا صدیس لکھا ہے کس کے کمرے اندر مسجد ہے ا گروہ کمر آبیا ہے جب وہ بند کیا جاتا ہے تو اس کھر کے لوگ مجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تب وہ مجد جماعت ہے ہاں کو احکام مجد کے تابت ہوں کے تج اس میں حرام ہو کی اور جب کا داخل ہونا حرام ہوگا بیاس وقت ہے کہ جب اس کھر کے لوگ اس مسجد عن نمازیوں کو جانے سے منع نہ کرتے ہوں اورا کر ایسا مگر ہو کہ جب بند کیا جا سے تو معجد عمل جماعت نہ ہوتی ہواور جب اس کا درواز ہ کھولا جائے تو جماعت ہوتی ہوو واگر چہلو کول کواس میں نماز ہے شع کرتے ہیں معیر نہیں ہے بیٹنا وی قاضی خان میں لکھا ہے معید کا ج اغ کوئی کمرکوا خانہ نے جائے اور سجد ہی گھرے لے جائے بیخلا مدعی تکھا ہے سجد کا چراغ تہائی دات سے تک سجد جی دوثن ر کھنا مضا نقتیبیں اور اس سے زیادہ نہ چھوڑ اجائے کیکن اگر وقف کرنے والے نے بیشرط کی ہویا اس کے وہاں عادت ہوتو مضا کقیہ ا اور کروو ہے لے جانا نجاست کا معجد ہیں اور اس بنا پر متفرع ہوا کہ جائز نہیں چراغ جلانا نا پاک تیل ہے مسجد کے اعمد اور نساستر کاری کرنا مسجد کا یاک محارے سے ورت بیٹاب کرنا اور ضعد معلوا نا اگر چدیرتن کے اندر بیٹا ب اور خون لیا جائے ااع

نبیں بیڈاوی قاضی خان میں تکھا ہے مجد میں جو چیزیں ہوریا وغیرہ پڑی رہتی ہیں اگر اس میں سے پجھاس کے کپڑے میں لیٹ آیا تو اگر اس نے عمد انہیں کیا ہے تو پھر اس پروہاں پھیر نا واجب نہیں ہے بید خلاصہ میں تکھا ہے جس شخص نے مجد بنائی اور اس کو اللہ کے واسلے کردیا تو اس کی مرمت کا اور مارت کا اور بوریا اور تھیر بچھانے کا اور قد بلوں کا اور اذان اور اقامت اور امامت کا آگر اس کی واسلے کردیا تو اس کی مرمت کا اور انداس میں لیکھا ہے بغیر نماز کرائی ہو گئی تو اور شخص مقرد ہوگا یو تباوی خان میں تکھا ہے بغیر نماز کے مجد میں بیٹھنے میں مضا کفتہ نیس اور اگر اس میں بیار خان کی خراب ہوگئی تو قیمت و بنا پڑے کی بیشا صدی تکھا ہے۔

کے مجد میں بیٹھنے میں مضا کفتہ نیس اور اگر اس سب ہے کوئی چیز وہاں کی خراب ہوگئی تو قیمت و بنا پڑے کی بیشا صدی تکھا ہے۔

(اُزُہو (ک) بہار)

### وترکی نماز کے بیان میں

وتر میں امام ابوطنیفہ سے تمن روایتن میں ایک روایت میں فرض ہے اور ایک روایت میں سنت موکدہ ہے اور ایک روایت عمل واجب ہےاور بھی ان کا آخر تول ہے اور بھی سے میر پیل مرتسی عمل لکھا ہے اور اگر وتر سنت تالع عشا ہوتا تو آخر رات تک اس کی تا خیر مکرد و ہوتی جیسے کہ عشا کی سنتوں کی تاخیراس وقت تک مکردہ ہے تیجیین میں لکھا ہے جو مخص کھڑے ہونے پر قادر ہواس کو بیٹے كروتر برد سنا اور بلاعدر سوارى بروتر برد صناحا ترميس برميط سرهى عن الكعاب اكر بعول كريا جانا كروتر كوچمور اتو اكر جد بهت ون ہوجا ئیں اس کی تضاوا جب ہےاوروہ بغیر نیت ور کے جائز نہیں ریکھا یہ میں لکھا ہے اور ور کو تضایر سے تو تنوت پڑھے ریجیط میں لکھا ہے۔وترکی تین رکھتیں پڑھےاوران کے درمیان میں ان میں سلام سے صل نہ کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہےاور سیح قول کے بھوجب توت واجب ہے یہ جو ہرة النیر و ش لکھا ہے۔ تیسری رکعت میں جب قر أت سے فارغ ہوتو تنجیر کے اور کانوں تک دونوں ماتھ ا فوائے اور تمام سال میں رکوع سے مہلے تنوت بڑھے اور تنوت میں مقدار قیام کی بعقدر سور واذ االسما وانتقت کے کرے مید پیط میں الکھا ہے اس میں اختلاف ہے کہ قنوت میں ہاتھ چھوڑ ہے یا ہا تھ اور مختار یہ ہے کہ ہاتھ بائد سے پیڈناو کی قامنی خان میں لکھا ہے اماماور جماعت کے بن میں مخاریہ ہے کہ قنوت آ ہتہ پڑھیں رہنہا یہ میں اکھا ہے اور جوا کیلاوٹر پڑھتا ہووہ بھی آ ہتہ پڑھے بھی مخارے رہجمع البحرين كي شرح بيل لكساب جوابن ملك كي تصنيف بي تنوت كي كوئي وعامقررتيس ب سيبين بيل لكساب اوراولي بيب كه اللهم النا وستعيدك يؤسيمه اوراسك بعداللهد اهدنائني من هديب يزسع اورجوتوت اليمي طرح نديزه سكودورينا أتنا في الدديا حنسة و في الآعرة حسنته وقنا عدّاب النازع سعر برحيط عن لكما ـ ب- يا تمن إراللهم اغفرلنا ع سعما يوالليث ـ تركي اختيار کیا ہے بیسرا جیہ میں مکھاہے اگر قنوت کو بھول کمیا اور رکوع میں یا د آئی تو تسجے سے کہ رکوع میں قنوت نہ پڑھے اور پھر قیا م کی طرف کوعود ندكر بيه بيتا تارغانية من نكعاب اوراكر قيام كي طرف كوعود كيااور قنوت يزهى اور دكوع كااعاد وندكيا تونماز فاسد بونه بوكي بيه بحرالرائق **میں لکھا ہے لین جب رکوع سے سرا تھایا اس وقت یادآ یا کہ تنوت بھول کیا ہے تو بالا تفاق میٹکم ہے کہ جوبھول کیا ہے اسکے پڑھنے کی** طرف و کرے میضمرات میں تکھا ہے اگر انحمد کے بعد تنوت بڑھ کررکوع کردیااور سورۃ چیوڑ دی اور رکوع میں یاوآیا تو مرا نھائے اور سورة يزه صاور تنوت اور ركوع كاعاده كرے اور سبوكا سجده كرے اورا كرالحمد چيوز دي تقي تو الحمد كے ساتھ سورة كا بعي مع قنوت كا عاده

لَ إِدَّى وَاللَّهِم نَسْتَعَيْنَكُ و نَسْتَغَفُركُ ونومن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير ونشكرك والانكفرك ونخلع ونتوك من يفجرك اللهم لياك نعبد ولك نصلى ونسجدوا ليك نسعى ونحفنو نرجوا رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق ال على إِدَى وَعَالِهِ ﴾ اللهم المعنى فيمن بديت بعافنى فيمن علقيت وتوفنى فيمن توليت ويارك لى نيما اعطيت وقمنى شرما قضيت قاتك نقضى ولا يقتضى عليك ولا يذل من واليت ولايعز من علايت تباركت رينا وتعاليت -بيدما مُحَثَّى الفَاهُ ال كرے اور ركوع بھى دوبار وكرے اور اگر ركوع كا اعاد ون كياتو جائز ہے بيراج الوباج بس كلماہے امام كواكر ور كے ركوع بي ياد آيا كماس فيتوت نبيل بإهى تواس كوتيام كياطرف كواعا وونيل كرناجا بياور بأوجوداس كاكرقيام كااعاده كمياا ورقنوت يزمه لي توركوع كا اعادہ نيس كرنا جائے اگر اس نے ركوع كاملى اعادہ كرايا اور جماعت كے لوگوں نے يہلے ركوع من اس كى متابعت نيس كى تمى دوسرے رکوع میں متابعت کی یا پہلے رکوع میں اس کی متابعت کی تھی اور دوسرے میں نہ کی تو ان کی نماز فاسد نہ ہوگی بےخلاصہ شى كلمائية وت من ئى كالين في رودن برح الدر مشائخ نے مى اختياركيا بي تلميريش كلما بور كى توت مى مقترى الم ک متابعت کرے اگر مقندی کے فارغ ہونے سے پہلے امام نے رکوع کردیا تو مقندی متابعت کرے اگر امام نے بغیر تنوت پڑھے رکوع کردیا اور معتذی نے ایمی پھوتنوت نیس پر می تو اگر رکوع کے جاتے رہنے کا خوف موتو رکوع کردے اور اگر خوف نہ موتو قنوت پڑھے مجرد کوع کرے بیطلامہ میں لکھا ہے ناطقی نے اپنی اجناس میں ذکر کیا ہے کہ اگر وترکی نماز میں شک ہو کہ پہلی رکعت میں ہے یا دوسری یا تیسری عمی توجس رکعت عمل ہےاس عمل تنوت پڑھے محرقعد وکرے مرکمز اجوادردور کھتیں دوقعدوں سے برجوادردونوں من احتیاطا تنوت برج اور دوسراقول بدے کر کس رکعت میں تنوت نہ بڑھے پہلاقول اسم ہاس لئے کر تنوت واجب ہاورجس چیز کے واجب ہونے اور بدعت ہونے علی شک ہواس کواحتیاطاً اواکرتا جائے بیجیط مزحی علی لکھا ہے اور مسبوق کوجا ہے کہ امام كے ساتھ قنوت بڑھے كرند بڑھے بيدمنيد على لكھا ہے جب امام كے ساتھ قنوت بڑھ ليا تو جب اپنى باتى نماز قضا كرے تااس ميں توت ندر سے میرمیط مزمس میں تکھا ہے سب کا بھی تول ہے میمشمرات میں تکھا ہے اور اگر تیسری رکعت کے رکوع میں شریک ہوااور امام کے ساتھ قنوت نہیں پڑھی تو اپنی بقید نماز میں قنوت نہ پڑھے بیمیط میں لکھائے وقر کے سوائسی اور نماز میں قنوت نہ پڑھے ۔ یہ متون میں لکھا ہے۔ اگر ور کس ایسے خص کے بیچے پڑھے جور کوئ کے بعد قومہ میں تنوت پڑھتا ہے اور مقتدی کا بدا مبر بیس تواس عمی اس کی متابعت کرے بیفآوی قامنی خان عمل تکھاہے اگرامام نے فجر کی نماز میں تنوت پڑھی تو منفقدی کوچاہئے کہ مما کت رہے یہ ہاریس اکھا ہاور چیکا کھڑار ہے میں سے ہے بہاریس اکھا ہے۔

نو(ک)بار

# نوافل کے بیان میں

ادا ہو منیں اور چنے امام من الائر حلوائی نے كماب العبلاۃ كى شرح بين كها ہے كہ فا ہرا جواب يد ب كر فير كى منتس ادا ہو كئيں لم السر کداداونت میں واقع ہوئی بیمیط میں لکھا ہے جس مخص کو کمزے ہونے کی قدرت ہواس کو نجر کی سنتیں بیند کر بڑھنا جائز نہیں ای واسطے فقہانے کہا ہے کہ فجر کی منتیں واجب کے قریب ہیں بیتا تار فانید میں ٹافع نے قبل کیا ہے۔ فجر کی سنتوں کو بلاعد رسواری بر بر همنا جائز نہیں بیسراج الوباج میں لکھا ہے سنت یہ ہے کہ ان میں مہلی رکعت میں مورہ کا فرون اور دوسری میں قل ہوائلہ پڑ معے اور ان سنوں کواڈل وقت میں اپنے ممریز سے میرخلامہ میں لکھا ہے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اٹکا اداکرنا جائز نہیں۔ اگر سنتوں کے شروع ہوتے بی فجرطلوع ہوئی تو جائز ہااور اکرطلوع میں شک ہوتو جائز نہیں اگر فجر کے طلوع ہونے کے بعد دومرتبہ منتیں پر حیس تو جوآخر على يرجى بين ويح سنتول عن شار بوتكي اس واسط كدو و قرض تماز ي قريب بين اوران عن اور فرض تماز عن كوئي اور تماز فاصل نبيس ہے اور سنت فرض سے لی ہونی جا ہے منتیں جب اپنے وقت میں فوت ہوجا کیں تو ان کو قضائد کرے مرتجر کی سنتیں اگر فرض کے ساتھ عن فوت ہوجا تمي اوان كوسورج كے لكنے كے بعدز وال كوفت تك تضاكر ع محرسا قط ہوجاتى بيں ريحيط سرحى على لكها إوريكى صحیح ہے یہ برالرائق میں تکھا ہے اور جو بغیر فرض کے قضا ہوں تو امام ابو منیفہ اوا مام ابو پوسٹ کے نزدیک ان کو قضا نہ کرے امام مجد " کے زویک تضاکرے ریجیط سرتھی جم الکھا ہے۔ ظہرے پہلے جار رکعتیں اگر فوت ہوجا میں مثلا امام کے ساتھ جماعت میں شریک مو کیا اور جارستیں نہ پڑھیں تو سب فتہا کا غرب یہ ہے کے فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد جب تک ظہر کا وفت ہاتی ہے ان کو پڑھ لے یہ جے ہے میجید بی الکھا ہے۔ مقائق بی ہے کہ امام ابوصنیقہ اور امام ابو بوسف کے بزو یک ظہر کے بعد کی ووسنتوں کو ان پر مقدم کرے اور امام محدؓ نے کہاہے کہ جارسنتوں کوروسنتوں کے اوپر مقدم کرے اور اس پرفتویٰ ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے بعضوں نے کہا ہے کہ جب اکیلا نماز پر متا ہوتو جمر اورظہری سنوں کوچھوڑ وینے میں مضا کفتہیں ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کسی حالت میں چیوز نا مائز میں ہےاورای میں زیادہ احتیاط ہے کی شخص نے سنتیں چیوزیں اورد وسنتوں کوجی نہیں سجھتا تو کا فرہو کیا اس واسطے کہ اس نے ان کوخفیف جان کرچیوز ااور اگر ان کوش مجمتا ہے تو سیجے کہ گنگار ہوتا ہے اس واسطے کی سنتوں کے چیوز نے پر وعید وار دہوا ے برمجیا سرحی میں لکھا ہے۔ اگر ظہرے ملے جار منتیں پڑھیں اور نے کے تعدو میں ند میفاتو استسانا جائز ہے برمجیا می لکھا ہے معر ے پہلے چارر کعتیں اورعشاء سے پہلے اور بعد چار چارر کعتیں اورمغرب کے بعد چیر کعتیں مستحب ہیں بیکٹر میں لکھا ہا م محمد کا قول ے کہ اختیارے کے عصرے پہلے اور عشاہے بعد جار رکعتیں پڑھے یا دور کعتیں پڑھے اور افضل دونوں میں جار جار رکعتیں پڑھناہے میکانی جن کھا ہے اور مجملد مستحب نمازوں کے جاشت کی نماز ہے کم سے کم اس کی دور کعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں وقت اس كامورج كے بلند مونے سے زوال تك باور مجملدان كے تحسيد السجد كى نماز باورو و دوركعت بي اور مجملدان كے وضو كے بعددوركعتيں ہيں اور مجملدان كے استخاره كى تماز ہے اور وہ دوركعتيں ہيں اور تجملدان كے ملوة الحاجت ہے اور وہ دوركعت ہيں اور منجله الحكة ترشب كى نماز ب يه بحراله ائق بين لكعاً برسول الله فأفيرًا كي تجد كى انتها آن كدر كعتين تعين اورتم سه مم دور كعتين بيرفتح القدير من مسوط ينقل كيا ب صلوة ي التبع برجن كا قاعد وملاقط من بيكها ب كدشروع كي كيير كد كرشا يعن سائك برج عمر سبحان الله والحمد الله ولا البه الله والله اكبريندره مرتبه يزعه بجراعوذ اورالحمد اورسورة يزهه بحبروي كلمات وسياريز معياور جرركوع ادا .... اوراسح برکیش اداموکی بحصایی الدورعن الدیدیس اا ۲ آنخفرت کافتار نام بچا معزت مهاس کوفر مایا کداگرتم اس کو پیمو مع تو الله تعالى تمهارے كناه بهلے اور يجيلے اور برائے اور سنے اور دانستاور ناوانسته چو فے اور بوے بیشید و اور ظاہرسب بخش دے كااور آخر كوفر مايا كه أكر

تمباد ے کناہ کف مندر کے برابر موں کے فاللہ تعالی معاف فرمائے کا کذائی الثامی بعمرف ا

اس کے بعد اگرامام مجد میں جماعت سے نماز پر هتا ہوتو مجد کے درواز و پر منتقل پر سنا افضل ہے اس کے بعد اگر امام اندر کی مسجد میں نماز را عمتا ہوتو با ہر کی مسجد میں سنتیں را عمتا افعال ہے اور اگر امام باہر کی مسجد میں نماز را عمتا ہوتو اندر سنتیں برا عمتا افعال سے ہے اور اگر مبحدا یک ہوتو ستون کے پیچھے منتیں پڑھنا جا ہے اور مفول کے پیچھے بغیر کسی چیز کے حاکل ہونے کے منتیں پڑھنا کروہ ہے اورسب سے خت مروویہ ہے کہ جماعت کی صف میں ل كرسنتي پڑھے يہارى صورتين اس وقت بين جب امام جماعت سے نماز پڑھتا ہوا درامام کی نمازشروع کرنے سے پہلے مبعد میں جہاں جا ہے تماز پڑھے اور جوشنیں کہ بعد فرض کے پڑھی جاتی ہیں ان کومبجد عم ای جکد پر صناح است جہال فرض نماز پر سے اور اوے بیدے کہ ایک قدم جث جائے اور امام کواچی جکدے ضرور بنتا جا ہے سے کانی مى كلما اب اور طوائى نے ذكر كيا ہے كدافعنل يہ ب كركل سنيس اے كمر من يز جے كر تروات كمسجد من بيز مع يعن فقها نے كہا ہے ك سنتیں مجم گھریز ھا کرے اور بیچے بیہ کے سب برابر ہیں کی جکہ میں فضلیت زیادہ نہیں لیکن افضل وہ ہے کہ جوریا ہے زیادہ دور ہواور اخلاص اورخشوع کے ساتھ زیادہ ملی ہوئی ہورہا یہ میں اکھا ہے۔ ظہرے پہلے اور جمدے پہلے اور بعد جو بیار رکعتیں بڑھے ان میں میلے قعدہ میں درود سلند بڑھے بیز اہدی میں تکھا ہے اور جب تیسری رکھت کو کھڑا ہوتو سیحا تک اللّٰہ مند بڑھے اس کے علاوہ جب بیار نفل پڑھے پہلے قعد ویس درود پڑھے اور تیسری رکعت میں ہوا تک اللھد پڑھے اور اگر فجر کی دوسٹنیں اور ظہر کی جارسٹنیں پڑھ کر بھے و شراء یا کھانے پینے میں مشغول ہوا تو سنتوں کا مجراعا دوکر بے لیکن ایک بقمہ کھانے اور یا ایک بار پینے سے سنت باطل نہیں کے ہوتی ریا خلاصه بين لكعاب أكرفرض نمازك بعدباتين كرليس توبعض فقهائ كهاب كهفتين ساقط موجاتي بين اوربعض نے كها بي كرسا قطابين ہوتی مرتواب کم ہوجاتا ہے بینہا بیش لکھا بنفل کی ہردکعت میں الحمد اور سورہ پڑتھے اگر ایک رکعت یا دور کعتوں میں قر اُت چھوڑ دى توده دوكان باطل بوكيابيم ممرات ين كلما ب اكرنفل كى نمازاس كمان ي شروع كى كدوداس ك ذمد ب جرطا بر مواكداس ك لے سینی ایک ال تحریر بہت در تک نفس کوروکنا پڑتا ہے شامی نے خیرالدین رقی نے قبل کیا کہ افضل ہے ہے کہ ہر شفعہ پرسلام پھیرنا جائے اور قبل مغرب ك دوركونيس يدمتحب بين نيكروه ولكما وتضار كي ما تحد اكر يزهى جائي أو مباح بين كذا في الثنائ ١١١ ع المنظم المع بيرك مبيرين يا كمرين جبال غلوص زياده مور برغلاف قراوت وتحية المسجدولي زسورج كبن وجا عركبن كولوافل معتكف كريم ميدي إلى ال

س اگر بھولے سے دروو پڑھ لیا تو اس پر بجد و بھی ہے کہا کہ جد سے بعد جارر کھتوں ہی وردو پڑھنے سے بجد و بھوکالازم آنامسلم بیل کے لگران کا تھم اور سنتوں کا سائیں اس لیے کمان کو ووسلاموں سے پڑھٹا ورست ہے اس آگر کھانا لایا کمیا اور تمازی خوف کرے وور ہونے مزے کا یا تھوڑی لذت جاتے رہنے کا تو اُس کو کھائے بھر شتی پڑھے کمر جب کے درے وقت کے جاتے دہنے سے قواق ل شنیل پڑھے پھر کھانا کھائے 11

ذمنیں ہے اور تو زوی تو اس کے ذمہ عاوہ تیں ہے بیز اہدی میں تکھاہے ہارے اسحاب کا اتفاق ہے کہ اگر بلا قید نفل کی نبیت کی یعنی جارركعتوں كى خصيص نے كاتو دوركعتوں سے زياد والازم بيس ہوتيں اور جب جارركعتوں كى نيت كرے تواس صورت مي اختلاف ہے بینظامه میں مکھاہے جارنفلوں کی نبیت کرے جونماز شروع کرے توامام ایو حنیفتہ اورامام محر کے نزدیک اس کی دور کعتوں کی نماز شروع ہوتی ہے بی تعیب سی لکھا ہے جس مخص نے جارنفل بر می اور بچ کے قعدہ می عدانیں جیٹاتو امام ابوحنیف اور امام ابوبوسف کے زور کے بیلور استحسان کے اس کی نماز فاسونیس ہوتی اور قیاس بہے کہ فاسد ہوجائے اور وہی تو ل امام محر کا ہے اور اگر تمن رکعت نفل برحی اور دو رکعتوں کے بعد قعدہ نہ کیا تو اسمے یہ ہے کہ اس کی نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر جے رکعتیں یا آٹھ رکعتیں ایک قعدہ ے برحیں آواس میں مشارکے کا اختلاف ہے اور اس یہ ہے کہ اس میں امام کے زود یک قیاس کے بھو جب نماز فاسد ہوجائے گی۔ اورامام ابوعنیق اورامام ابو یوست کے زویک بطوراسخسان کے نماز فاسدت ہوگی امام السفار نے اصل کے ایے تسخد میں کھا ہے کہ اگر کوئی مخص فل نماز کے پہلے قعدہ میں نہ جیٹھا اور تیسری رکعت کو کمٹر ا ہو کیا تو امام محتری کے قول کے بهوجب بھر قعدہ کی طرف كوكوشة اورقعده كريءاورامام الوحنفية اورامام ابويوسف كقول كيمبوجب شاوشة اورا خريس مهوكا سجدوكري بيغلام عى الكعاب اورظيرے يہلے جار ركعتوں بى امام محر كين ويك نفلوں كائكم باور امام الوحنيفة كيزويك اس بى قياس اور استحسان ہاوراستحسان یہ ہے کہ نماز فاسدنیں ہوتی میں افتیار کیا کیا ہے مضمرات میں تکھا ہے۔ور میں امام محر کے زریک نلول کا تھم ہےاور ابوصیفہ کے خرو میک اس میں بھی قیاس اور استحسان ہے اور استحسان مدہبے کہ تماز وٹر فاسد میں ہوتی قیاس مدہ کے فاسد ہوتی ہے اور یہی اختیار کیا گیا ہے بیظامہ میں تکھا ہے آگر بغیروضو کے یانجس کیڑے میں نفل نماز شروع کردی تو وہ ابی نماز میں داخل عی بیں ہوائیں جب اس کا شروع مینے نہ ہوا تو اس پر قضا بھی لازم نہ ہوگی ہد محیط میں لکھا ہے جو مخص کھڑے ہوئے پر قادر ہے اس کو استح قول کے بھو جب باکرابت بیٹ کرنفل نماز پڑھنا جائزے بیٹرے جمع البحرین میں لکھائے جوابن الملک کی تعنیف ہے جب نفل ک نماز کھڑے ہوکرشروع کردی مجر بلاعذر بیند جانے کا ارادہ کیا تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک بطوراستحسان کے جائز ہے ریحیط جس لکھا ہاور جب کھڑے ہو کرنفل کی نماز شروع کردی چرتھک میاتو اگر عصایا دیوار پر تکیداگائے تو مضا نقائیس بیشر ت جامع اصفیر میں لکھا ہے جوحسای کی تعنیف ہے بلاعذر نفل نماز اشارہ ہے جائز نہیں اگر نفل نماز شروع کی پھرتو ز دی تو اگر اس طرح تو ز ی کرتجریمہ ہے بھی نکل کیا جیسے کہ حدث یا کلام کیا تو دوسری دورکعتوں کی بناءاس برسی نہیں اورا گراس طرح فاسد کی کرتجر بیر۔ سے نیس نکلامشلا قرات چھوڑ دى تو دوسرى دوركعتوں كى بناءاس برجائز بہية تا تارخائيدين لكھاہے۔ اگرنفل يا فرض كى نماز بيندكر بريھى اور دوقيام برقاور بيس ہے تو حالت قرأت عن اس كواعتيار ب كرج ب اس طرح بين كدونون باتهددونون زانون كرد طفة كر ادرجاب جارزانو بيني ب تا تارخاند من شرح محاوی سے نقل کیا ہے اور مخاریہ ہے کہ اس طرح جینے کہ جیسے تشہدی حالت میں جینے ہیں یہ ہدا یہ من لکھا ہے آگر نفل نمازتموزی ی بیند کریزهی بجر کمیز اموکیااور باقی کمزے بوکر برجی توسب کے زویک جائزے بریجیط بی لکھا ہےاور کروونیس بد محیا مزحی میں لکھا ہے۔ اور جو مخفل نفل کے کی نماز بیٹے کر پڑھے اور جب رکوٹ کا اراد و کرے تو کھڑے ہو کررکوع کرے تو اس کے واسطاقتنل يهب كديجوقر أت بعي براء لياورا كرسيدها كمزاجو كمااور بغيرقر أت كردوع فردياتو جائز باورا كرسيدها كمزانبين ا اورا مرنقل کوشروع کیا حالت مواری بن مجراتر برا اقوای میلی تماز کو پورا کرے جننی باتی مواوراً می کیفس بنی بشروع کیا زیمن پر مجرموار ہو کیا بنا نہ كريناا عي النك مُمازيين يرحناجا رئيب باوجودكم رئ مون كاقدرت كاورام ولى يكورابت مى ميرس بيلين واب وماجرش ا كروز من مين كريز مصافو أواب كم ندمون يركماب الجهاد كي مديث بغاري ساستدلال كيا كدممري بي كرجب بنده بياريا مسافر بواتو أس يرواسط مثل أس يركها بائ كاجوتدري واقامت بش عل كرتا جماما

ہوااوررکوع کرویا تو جائز نہیں میرخلاصہ میں لکھا ہے اگر خارر کعتوں کی نہیت کر کے قعدہ اولی کے بعدیا پہلے تماز تو ڑوی تو دور کعتوں کی تضاكرے بيكنز ير الكها باورظهر كى منتول كابھى بهي تكم باس واسطى وابھى نفل بين اور بعضوں نے كہا ب كدا حتيا طاجار راعتوں کی قضا کرے اس لئے کہ وہ سب بمنزلہ ایک تماز کے ہے یہ ہدایہ اور کافی میں لکھا ہے اور میں اصح بن پیضمرات میں لکھا ہے اور صاحب نصاب نے اس بات پرتضری کی ہے کہ بنی اصح ہے یہ بحرالرائق میں تکھاہے اگر نفل پڑھنے والا تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا جر ماوآ یا کماس نے قعد ونیس کیاتواس کو جا ہے کہ عود کر ہے ظہر کی سنتوں کا بھی میں تھم ہے اور علی برودی رحمت اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ عود نه کرے اور اگر چار رکعتوں کی نبیت نہ کی اور تیسری کو کھڑا ہو گیا اور اس کو پاوآیا کہ قعد ونیس کیا ہے تو بالا جماع بیتکم ہے کہ عود کمرے اور ا گرعود نبیس کرے کا تو نفل کی تماز فاسد ہوجائے کی مدیر جندی میں لکھا ہے اگر جارنفلوں کی نبیت کی اور پہلے دو گانہ میں قعد و کیا اور سلام مجيره يايا كلام كياتواس بر مجماوراازم بيس إورامام ابوبوسف سيروايت بكساس بردوركعتون كي تضالازم باكر جارتفون کی نیت کی اور کسی رکعت میں قر اُت نہ کی یا دوسرے دوگانہ میں سے صرف ایک رکعت میں قر اُت کی تو امام ابو صنیفتہ وامام محر کے نزدیک اس پر بهلی دورکعتوں کی تضالا زم ہوگی اور اگر بهلی دورکعتوں میں سے ایک رکعت میں قر اُت کی اور کسی رکعت میں قر اُت ندگی توامام ابوطنینهٔ اورابو بوسف کے نز دیک جارر کعتوں کی قضا کرے اورامام محمد کے نز دیک پہلی دور کعتوں کی قضا کرے اورا گر پہلی دورکھتوں میں قرات کی اور کسی رکھت میں قرائت نے کی یا جہلی دورکھتوں میں اور پھیلی دورکھتوں میں سے ایک رکھت میں قرائت کی تو بالاجهاع إس پر پیچلی دورکعتوں کی قضالا زم ہوگی اور اگر دوسری دورکعتوں میں قرات کی اور کسی میں قر أت نہ کی یا پیچلی دوتوں رکعتوں یں اور پہلی دورکعتوں میں ایک رکعت میں قرائے کی توبالا جماع اس پر پہلی دورکعتوں کی قضالا زم ہے اوراصل اس میں بیہے کدامام محر کے زویک مہلی دورکعتوں میں یا مہلی دونوں رکعتوں میں سے ایک رکعت میں قر اُت جیموز نے سے تحریمہ باطل ہو جاتا ہے اور جب بلا قرات رکعت کا سجدہ کرلیا تو اس کے اوپر بتا سی جنیں اورامام پوسٹ کے نز دیک پہلے دوگانہ میں قراُت چھوڑنے سے تحریمہ باطل نہیں ہوتا اس واسطے کہ قر اُت ایک رکن زائد ہے اس لئے کہ بغضی صورتوں میں نماز بغیر قر اُت بھی ہو جاتی ہے جیسے کہ ای اور م کو تکے اور منعتدی کی نماز کیکن قر اُت چھوڑنے ہے اوا فاسد ہوجاتی ہے تحریمہ باطل نہیں ہوتا پس دوسرے دوگانہ میں نماز شروع کرنا میں صیح عی اور امام ابو هنیفہ کے نزویک مہلی دونوں رکعتوں میں چھوڑنے سے تحریمہ باطل ہوجا تا ہے اس لئے کہ قرائت کے واجب ہونے برتمام امت کا جماع ہے ہیں اس پر بنامیح نہ ہوگی اور پہلی دورکھتوں میں ے! یک رکعت میں قر اُت بھوڑ نے میں افتلاف ہے ہی ہم نے تعلیا کے لازم ہونے میں اس سے باطل ہونے کا تھم کیا اور دوسرے دوگاند کے لازم ہوجانے میں احتیاطا اس کو باتی رکھاند حمیمین میں مکھا ہے۔ جوامام کے ساتھ نفل کی بہلی دور کعتوں میں داخل ہوا در اس نے امام کے دوسرے دوگانہ میں داخل ہونے سے میلے کلام کردیا تو اس پرصاحبین کے نزویکے صرف بہلی دور کعتوں کی قضالا زم ہوگی اور اگر آمام کے دوسرے دوگانے کثروع کرنے کے بعد کلام کیا اور جار رکعتوں میں قرائت کر کی تھی تو جار رکھت کی تضا کریے گا اور اگر دوسرے دوگانہ میں افتدا کیا تھا اور امام کے ساتھ سلام چھیردیا تو تبیلی دورکعتوں کی تضالا زم آئے گی اگر کسی نے تعلوں کی نبیت با ندھ کرظہر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے اوّل نمازیا آ خرجی افتد اکیا پر کلام کردیا تو جار رکعتوں کی قضا کرے کئی تخص نے ظہر کی نماز پڑھنے والے کے بیچھے نفلوں کی نیت ہے افتد اکیا بھراس کو یادآ یا کہاس نے ظہر کے فرض نہیں پڑھے بھراس نے اس کوظع کر کے ظہر کی نماز کی از سرتو تکبیر کھی تو اس پر قضائبیں ہے کوئی مختص ظہر کی نماز پڑھتا تھااور دوسرے نے کہا کہ بیں نے اپنے او پر لازم کرلیا کہاس مخص کے بیٹھیے میں نقل پڑھوں پھراس کویا دآیا کہ اس نے ظہری نمازتیں برجی تو اس کے ساتھ ظہری نیت کر کے داخل ہو گیا تو وواس کی ظہری نماز ہوجائے کی اور کوئی قضالازم ندہوگی

کسی فض نے چارنفل پڑھ کریا نچے میں رکھت شروع کی اور ایک مخص نے یا نچو ہیں رکعت میں اس کا اقتدا کیا پھرا مام نے اپنی نماز کو فاسد كرديا تو مقتدي جدر كعتوں كى نضاكر ساور اگر كمي مخص نے دور كعتيں برجي تعين ادراس وخت كى اور نے اس كے يجي افتدا كيا پر مقتدی کی تکسیر پیوٹی اور وضوکر نے کو کمیا پھراس کے بعدامام نے تمن رکھیں پڑھیں پھرمقتدی نے کلام کرلیا اورامام نے چورکھتوں پر نمازتمام کردی تو مقندی جارر کعتوں کی قضا کر یکا پیمچیط سرتھی ہی تکھا ہے اور آی سے ملتے ہوئے ہیں بیمسئلے اگر کسی نے سنتوں کی نذر كى اوراس نذركوادا كيانو سنت ادا موكى اورتائ الدين صاحب ميط فيد كها ب كداس كى سنت ادان موكى اس لي كداس كالترام كسبب عدد دوسرى نماز موكى ليس قائم مقام سنت كين موكى يد بحوالرائق من لكما ب- أكركس فخض في كها كديس في الله ك واسطے نذر کی ہے کہ ایک دن نماز پر حول گاتو اس پر دور کھتیں لازم مول کی بیقنیہ میں اکھا ہے۔ اور اگر کسی نے مہینہ محر کے نماز وں کی نذرکی تو مہینہ بحرکے جتنے فرض اور وتر ہیں اتنی نمازیں اس پر لازم ہوں گی سنتیں لازم نہ ہوں کی لیکن اس کو جا ہے کہ وتر اور مغرب کی نمازوں کے بدلے جار جار کھتیں پڑھے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے کی مخف نے کہا کہ میں نے نزری ہے اللہ کی واسطے بغیر ک رکھتیں پڑھوں گاتو اس برلازم ندہوگا بیسراج الوباج میں لکھا ہے اور اگر بغیر قرائت کے نمازی نذر کی تو ہمارے تینوں عالموں کے نزو يك قرائت ساس برلازم موكى اور اكركى نے كہا كديس نے الله ك واسطے نذركى بكرة وكى دكعت يرامون كايا ايك ركعت پر موں گاتواس پر دور کھنیں اور موں کی بیٹول امام ابو پوسٹ کا ہے اور بھی مخارے اور اگر نیمن رکھنوں کی نذر کی تو جار رکھنیں اوزم ہوں کی اور اگریمی نے ظہری تماز آتھ رکعتوں سے پڑھنے کی ندر کی تو اس پرصرف ظہری جار رکعتیں لازم ہوں گی بیظامہ میں لکھا ب كى فيدوركتيس يرج في غذرى اوران كوين كراواكياتو جائز باورسوارى يراداكياتو جائز نيس بيسراجيه على لكعاب اكركى في کمٹرے ہوکر نماز پڑھنے کی غذر کی تو کھڑے ہوکر اس کونماز پڑھیا واجب ہوگی اور کسی چیز پرسہارا دینا کمروہ ہوگا بیمچیط سڑھی میں لکھیا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ اللہ سکیلے میں مرے ذمہ بہے کہ آج دور کعتیں پڑھوں اور نہ پڑھیں تو ان ونوں رکعتوں کو قضا کرے اور اگر الله كاسم كمائى كدآج دوركعتيس يرموس كااورند يرحيس توهم كاكفاره وساور قضااس يرالازم تبيس أكركس في تذركى كدهن مجدحرام عن یا بیت المقدس می نماز پر مونگا اور کمین اور نماز پر حی تو جا کز ہا مار فر کا اس میں خلاف ہے میر اجیہ میں اکسا ہے۔

## فصل تراویج کے بیان میں

اوروہ یا جی تروی ہے تروی ہوتے ہیں ہرتروی ہی جارر کوتیں اور سلاموں ہوتے ہیں بیر اجدی تشی لکھا ہے اور اگر جماعت کے ساتھ پانچ تروی کو رہا دی کر سے قو ہمار سے زوی کے کروہ ہے بی فلامہ شی لکھا ہے اور تی ہیں ہو قات اس کا عشاکے بعد طلوع فجر تک ورت اس کے دو تت اس کا عشاکے بعد طلوع فجر تک ورت ہے ہو اور واتی اور وور وضو ہے پر بھے تو عشاکے ساتھ ترواتی کا بھی اور وور وضو ہے پر بھے تو عشاکے ساتھ ترواتی کا بھی اعادہ کر سے ورت کا اعادہ شکر سال لئے کہ تراوتی عشاکی تابع ہے بیتول امام ابو صنیف کا ہاس لئے کہ وتر اپنے وقت میں عشاکا تابع نہیں اور عشاکی نماز کا اس پر مقدم کر تا ترتریب کی دجہ ہے واجب ہاور ہولئے کے مذر سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہی اگر بھی اگر مشاسے پہلے پر بھی تو تھی اس لئے کہ وقت جاتی ہو تا ہے بہلے پر بھی تو تھی ہوگی اس لئے کہ وقت تراوتی کی اور تراوتی اگر عشاسے پہلے پر بھی تو تھی اس کے کہ وقت تراوتی کی اور تراوتی کی اور تراوتی کی اور تروی کی درمیان میں بعد دایک کی اور تربی کی دیا تھی ہو تا اس کے کہ ترویک کی درمیان میں بعد دایک ہوئے تا

منجله عشا کی نماز کے ہیں ہیں وفت ان کا حشا کی نماز ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے تو اس لئے اگر بھول کر بھی عشا کی نماز ہے جیلے یڑے لیے تراوت کی طرح صاحبین کے نزویک ان کا اعادہ واجب ہوگا حاصل میک وتر کے اعادہ میں اختلاف ہے اور تر اوس کا اور عشا ک سنتوں کے اعادہ میں اگر وقت باتی ہوتو اتفاق کے بیمبین میں لکھا ہے دودوتر ویحوں کی میں بفقدرا یک برویجہ کے جینعنا اس قدر یا نجوی تر و بحدادر وتر کے دورانان میں بیٹھنامستحب ہے سیکانی میں لکھا ہے اور میں بداریش لکھا ہے اور اگرا مام سمجے کہ یا نجویں تر و بحد اور در کے درمیان بیٹا جماعت کے لوگوں پر بھاری ہوگا تو نہیٹے بیسرا جید میں لکھا ہے پھر بیٹنے کے وقت میں لوگوں کو اختیار ہے واب تنبع برجة رين جاب فاموش بينے رين اور كمد كالوك سات مرتبطواف كركيتے بين اور دوركعت نماز براھ ليتے بين اور م یند کاوگ جار رکعتیں اور بڑھ لیتے ہیں سیمین عمل العاب یا نج سلاموں کے بعد آرام لینا جمبور کے فزو کے کروہ ہے سان می کھا ہے میں مجمع ہے بیفلامد میں لکھا ہے۔ تر اور کی میں تہائی رات تک یا آ دھی رات تا خیر کرنامتحب ہے آ دھی رات کے بعد اس کے اداكر في من اختلاف باورات يب كركرونين على اورتراوح سنت رسول الدُمْ فَايَعْ كي باوربعضون في كها ب سنت عمر رضي الله عندی ہے پہلاتول اصح ہے بے جواہرا خلاطی میں لکھا ہے تر اوت مردوں اور مورتوں کے لئے سنت ہے بیزاہدی میں لکھا ہے۔ ہمارے نزويك امل تراوح سنت بيدس في امام الوحنيف عدوايت كى باوربعضول في كما بمستحب اور ببلاقول السح بداور جماعت اس مسنت كفايه بي بيمين مى لكما بهاوريمي اصح بي بيميامرهى من لكما ب اكرتراوح بغير جماعت كي برهين يا عورتش جداجدا تراوئ ابنے محروں میں پر حیس تو تراوئ اوا ہوجائے کی بیمعراج الدرایہ میں لکھاہے اگر سارے مجدوالے تراوئ کی جماعت چھوڑ دیں تو انھوں نے پر اکیااور گئیگار ہوں کے بیجیا سرحسی عمی لکھا ہے اور اگر ایک مختص جماعت چھوڑ دے اور اپنے کمر عن يزه النواس في منطيت جيوزي اس عن برائي اورزك سنت نيس الركوني فخض ابيا بوجس الوك اقتراكيا كرت بول اور اس کے آنے سے جماعت میں زیادتی ہوگی اور ندآنے سے جماعت میں کی ہوگی تواس کو جماعت ندچھوڑ نامیا ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگراپنے تھر میں جماعت سے نماز پڑھے تو اس میں مشائخ کااختلاف ہے اور سیحے یہ ہے کہ کھر میں جماعت کی تضلیت ہے اور مجد میں دومری فضلیت بھی ہے ہیں اگر کھر میں جماعت سے تمازتر اور کی جما تو جماعت سے اوا کرنے کی فضیلت ال جائے گ اور دوسری فضیلت جیموز ہے گی ابو ملی سنے میں کہا ہے اور سیجے یہ ہے کہ تر اور کا جماعت ہے مجد میں ادا کرنا افضل ہے اور میں تھم ہے فرائض میں اور اگر فقیہ قاری ہوتو افعل اور احسن یہ ہے کہ اپنی قر اُت سے تر اور علی بڑھے اور دوسرے کی اقترانہ کرے یہ فاوی قاضی خان میں اکھا ہے امام نے کہا ہے کہ اگر محلّہ کی سجد کا امام قرآن غلط پڑ ستا ہوتو اپنی سجد کے چھوڑ دینے اور دوسری جگہ تر اور کی کی جماعت تلاش كرف بين مضا كغربين باوري يحم باس صورت من كدجب دوسراا مام قراك عي زم اورآ واز من اجها مواوراي ے فلا ہر ہو گیا کہ اگراس کے محلّہ کی معید میں ختم نہ ہوتا ، وتو اس کواسے محلّہ کی معید جھوڑ نا اور معید وں میں ختم تلاش کر نا جا ہے۔

بیچیط شراکھا ہے جماعت والوں کو جا ہے کرتر اور کی شن خوتھ ال کوا ہام نہ بنادی بلک درست خوان کوا ہام بنای اس لئے کہ
امام جب اچھی آ واز سے پڑھتا ہے تو حضور تھب اور غور وگر شی خلل پڑتا ہے بیاق وی قاضی خان میں لکھا ہے وتر جماعت سے فقط
رمضان میں پڑھے ای پڑسلمانوں کا اجماع میں بیتین میں لکھا ہے۔ رمضان میں وتر کھر میں پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا
ب بہاں ایک قول دیکر بیرکرتر اور کے درمیان عشاو وتر ہے ہی تھے ہو الخلامة میں موادث و ماثورہ والتی کو باور کھی ہو الحق ہو ہی اور امام وتر اواکر نے کھڑا ہواتو وتر میں ترکیب ہوکر بعد کو باقی پوری کرلے
پہلے ہو یا بعد ہوای کو جمایہ وضائے ویل بھی بااگر چند رکھا ت فوت ہو کی اور امام وتر اواکر نے کھڑا ہواتو وتر میں ترکیب ہوکر بعد کو باقی پوری کرلے
(ابحردو) سے کھنک و ورات کی نماز ہے (ش) درائس تبد ہے قالم اشنح اکھ شاماع

افعنل ہے بھی سے ہیراج الوباع میں تکھا ہاور بعضوں نے کہا ہے کہ افعنل یہ ہے کہ وتر اکیلا اپنے کھر میں پڑھے اور بھی المحقار ب يتبين مي لكما ب كي خض كور اور كى جماعت كمرين برحائے كے لئے اجرت ويمرمقرركرة مكروہ باس واسطے كمامام اجرت پر مقرر کرنا جائز نہیں ہے اگر ایک مجد میں وومر تبدتر اور کے کی جماعت پڑھے تو مکروہ ہے بیانا دی قان میں لکھا ہے۔ کوئی امام دو مجدول میں پوری بوری تر اور کی بر معاما ہے تو جائز ہے بیمچیا سرحسی میں لکھا ہے اور ای برفتوی ہے بیمغمرات میں لکھا ہے اور مقتدی ا گر دومسجدوں میں ترواح کی نماز پڑھے تو مضا نقة نہیں اور جا ہے کدوسری مسجد میں وتر نہ پڑھے اور اگر کسی مسجد میں تر اوس کی نماز مویکی پھرلوگوں نے دوبارہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو جا ہے کہ جدا جدا پاھیں۔ اگر کی شخص نے عشا اور تر اور کی اور وتر کی تماز ایے آپ پڑھ لی پھراورلوگوں کونیت امامت سے راور کے پڑھائی تو امام کے لئے مروو ہے اور جناعت کے لئے مکرو وزیں اور اگر مہلے امام کی نیت كى تحى اور تماز شروع كردى اورلوكول نے تر اور كي بيس اس كا افتد اكرايا تو كسى كے واسط مكروونيس يہ قاوى قاضى خان بيس اكسا ب افتل بيہ كرسب تراوح ايك امام پر حائے اور اگر دوامام پڑھائيں توستحب بيہ كربرايك امام تر وير بوراكر كے جدا ہواورايك سلام براگر جدا ہو گیا توضیح قول کے ہموجب بیستحب نہیں ہے اور جب اس طرح دوا ماموں کے پیچھے تر اوس کے جائز ہوئی تو بیمی جائز ہے كدفرض ايك فض بإحائے اور تر اور كو وسر الخف بي حائے معزت مرضى الله عند فرض اور وتر بنى أمامت كياكر تے تھے اور ابى بن کعب تر اوج میں امامت کیا کرتے تھے۔ میسراج الوباج میں لکھا ہے۔اور بجھ والے اڑ کے کی امامت تر اوج اورالی نقلوں میں جن میں کچھ تھیں نہ ہوبعضوں کے فزد کے جائز ہے اور اکثر کے فزد کی جائز نہیں میجیط سرحسی میں لکھا ہے اگر تر اوج فوت ہوجائے تو ان کوتشاند کرے نہ جماعت سے نہ بغیر جماعت میں مجے ہے بیٹاوی قامنی خان میں لکھا ہے اور اگر باد آئے کہ گذشتہ شب میں ایک وو گانہ فاسد ہو کیا تھا تو اگر اس کور اور کی دیت ہے تضا کر نے تو مکروہ ہے اور اگر ور بڑھنے کے بعد یہ یا و آیا کہ ایک تر اور کی کا بعنی دو رکھتیں رو گئی ہیں تو محرین الفصل نے کہاہے کہ اس کو جماعت سے تریز هیں اور صدر الشہید سنے کہاہے کہ اس کو جماعت سے پڑھ نیں بیسراے الوہاج میں ککھاہے۔اگرامام نے تر ویچہ کا سلام پھیرا اور بعض جماعت والوں نے کہا تین رکعتیں پڑھی ہیں اور بعض نے كها كددوركعتيس برهى بين توامام ابو يوسف كي تول كريموجب امام ابني رائے يركام كرے اورا كرامام كوكى بات كاليتين ندجولواس كا قول اختياركر بے جواس كے زورك سيا موريفاوي قاضى خان مى لكمائے اور اگرتسليموں كى كنتى ميں شك برائے اس ميں مشائخ كا اختلاف ہے کہ اعادہ کریں یا شکریں یا جماعت ہے اعادہ کریں یا جداجدا اعادہ کریں اور سیجے یہ ہدا جدا کریں مدیجیط میں لکھا ہے۔اگر کمی مخص نے عشا کی نماز علیحدہ پڑھی تو اس کو جا تز ہے کہ تر اوت کا مام کے ساتھ پڑھ لے اور اگر سب لوگوں نے عشا کی فرض کی جماعت چھوڑ دی تو ان کوتر اور تے جماعت ہے پڑھنا جائز نہیں ہے اگر کمی مخص نے تعوزی می تر اور کے ایک امام کے ساتھ بڑھی یا کو کچرز اوج امام کے ساتھ ندلی یاکسی نے مجھز اور کا اور امام کے ساتھ پڑھی تقی تو اس کو در اس امام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے مہی تھج ے بیقدید میں الکھا ہے جس مخص سے ایک ترویجد یا دوتر اور کے کوت ہو گئے تھے اور اگران کے پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے تو وتر کی جماعت جموث جائے گی اس کوچاہیے کداوّل ورجماعت ہے پڑھ لے مجراوّل رویکوں کو پڑھے جونوت ہو گئے تھے شیخ امام استاد ظہرالدین ای برفتوی وسے تھے بیظا مدیس لکھا ہے اگر کوئی مخص فرض تمازیا وٹرنقل پڑھ دیا ہے تو اسم بیہے کہ اس کے پیچے تر اور ک کی نماز کا اِقتد المیجی نہیں اس لئے کہ وہ محروہ ہے اور عمل سلف کے خالف ہے اور اگر کوئی محض تر اور ج کا کہ باد وگانہ پڑھتا تھا اس کے پیچھیے سمی ایسے قص نے اقتدا کیا جودوسرا دوگانہ پڑھتا تھا تو صحیح یہ ہے کہ جائز ہے جس طرح یہ جائز ہے کہ کوئی محص ظہر کی مہلی جارر کعتیں

رِ حتاتها اس کے پیچے ایسے تھ نے اقد اکیا جوظری اخردور کھنیں رہ متاتھ ایم چط مزمس میں لکھا ہے اگر عشاکے بعد سنوں کی نیت ے راوئ پڑھنے والے کے چھپے افتد اکیا تو جائز ہے اسے یہ ہے کہ راوئ کی نیت ہردوگان می ضرور نبیں اس واسلے کہ ووکل بمزل ا یک تماز کے ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر تر اور کا امام کے ساتھ پڑھی اور ہردو گاند کے واسطے نی نیت ندکی تو جائز ہے بیا سراجيه ين لكعاب الرعشاكي نماز كاسلام ند مجير ااورتر اوت كي اس يربناكر لي توسيح بدب كدوه سيح ند بوكي اوريقل مكروه باوراگر عشا كى منتوں ميں تراوت كى يناكى تواضح يہ ہے كہ جائز نبين بي خلامه هي الكما ہے تراوت ميں ايك بار قرآن كافتم سنت ہے تو م كى ستى کی وجہ سے اس کوچھوڑ ندویں میکانی میں مکھا ہے برخلاف اس کے تشہد کے بعد کی دعاؤں کو اگر وہ جماعت کے لوگوں کو وشوار معلوم ہوں او مجمور وینا جائز ہے کیکن درود نہ چھوڑے میز نہا ہیں تکھا ہے دوبارہ فتم کرنے میں نعنیات ہے اور تین نارختم کرنا انعنل لیسے بیا مراح الوباج من لكها ب-افضل بيب كرز اورج كرسب دوگانوں من قراًت براير بيز ها كركم دبيش بيز هينو مضا كقرين اورانك دوگانہ میں دوسری رکعت میں قراکت کو ہز معانامتنے بہیں ہے حش اور تمام نماز وں کے اور اگر پہلی رکعت کی قراکت دوسری رکعت پر يوهائة تومضا كفتنيس ميقاوي قاضى خان بس لكعاب الم الوطيف اورامام الويوسف كزويك دولوس ركعتول بيل قرأت برابر بر هنامتحب ہاورامام محتر کے نز دیک پہلی رکعت میں بانبعت دومری رکعت کے قرِ اُت زیادہ کرے بیمیط سرحسی میں لکھا ہے حسن نے امام ابوطنیند سے دواہت کی ہے کہ ہررکعت دس آیتیں یا مش اس کے بر سے بھی سے سیمین مس لکھا ہے تر اُت میں اور اركان كاداكرنے من جلدى كرنا مكروه كي بيسراجيد من لكھا بجس قدر حروف كواجي طرح اواكرے كاس قدر بهتر بي بياناوي قاضی خان می لکھا ہے اور ہمارے زمانہ میں اضل بیرے کدائی قدر بڑھے کہ توم اپنی سستی کی وجہ سے بیز ارند ہوجائے اس واسطے کہ جماعت کا بہت ہونا قر اُت کے بہت مع ہونے سے افغال ہے رہے طامز دی میں لکھا ہے اور ہمارے زمانے کے واسطے علاء متا قرین می فوی و بے تے کہ ہر کعت عمل ایک بوی آیت یا تمن چھوٹی آئیتی پڑھے تا کرقوم بیزار ندہوجائے اور مسجد میں خالی نہ پڑی رہیں یہ احسن ہے بیزابدی میں لکھا ہے اور امام کو جا ہے کہ جب فتم کا اراد وکرے تو سیا کیسویں شب میں فتم کرے قرآن کے فتم میں جلدی كر كاكيسوين تاريخ يااس سے مبلختم كروينا كروه باورمنقول بكرمشائخ رحسة الشعليم في تمام قرآن من يانسو جاكيس ركوع مقرر کیئے تیں اور قرآنوں میں اس کی علامت بناوی ہے تا کہ قرآن ستائیسویں رات ختم ہوجائے اور ملکوں میں قرآنوں میں دس دس آ جوں رہمی علامت بنائی می می اوراس کورکوئ مقرر کیا گیا تھا تا کہر اور کی بررکعت میں قر اُت بفدرمسنون برحی جائے بیفاوی قاض فأن يم لكما بـ - اكرانيسوي يا اكسوي شب من قرآن فتم بوجائة واتى مهيد من راوى شيهور ياس لئ كرر اوى سنت ہے یہ جو برة النير ويس من كلما ہے اوراضح بدے كرز اول كا جموز نا مروه ہے بيسران الو بان من اللماہے۔

اس کے کددین کے کاموں میں ستی ہوئی ہے پھران میں سے بعض نے مداختیار کیا ہے کدر اور کے کی ہر رکعت میں قل ہواللہ اصد پڑھتے ہیں اور بھن نے اختیار کیا ہے کہ مور والم ترکیف سے آخر قرآن تک پڑھتے ہیں ان دونوں قولوں میں بھی قول بہتر ہاں واسطے کر رکعتوں کی گنتی کی مجول میں پڑتی اور اس کے یاد کرنے میں ول میں بٹنا یے جنیس میں لکھا ہے۔ اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ بلا عذرتر اور کے کی تماز کے بیٹے کر پڑھنامتحب نہیں جوازیں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ جائز ہے اور یکی سی ہے کر تواب اس كا كمر عدد برج والے اور الله الرام عدر كي وج سيا بعدر بين كرر اور بيدور معدور معدى كمر بيون و بعض فقہانے کہاہے کہ سب کے زویک نماز سے ہوگی ہی سے ہواور جب کھڑے ہوئے والے کا اقتدا۔ بیٹنے والے کے بیچے ہوگیا تو اس میں اختلاف ہے کہ جماعت والوں کے واسطے کیامتحب ہے بعضوں نے کہاہے کہ جیٹمنامتحب ہے تا کہ مخالفت کی صورت نہ رے بیٹناوی قاضی خان میں اکھا ہے فناوی میں ہے کہ اگر جار رکھتیں ایک سلام سے پڑھیں اور دوسری رکھت میں قعدہ نہ کیا تو بطور استسان کے تماز فاسد نہ ہوگی امام ابو حنیقة اورامام ابو بوسف سے دوروایتی بیں اور دولوں میں اظہرروایت بھی ہے اور محمد بن الفعنل نے كہا ہے كدوه جارركھتيں بجائے ايك تسليمديعن ايك دوكاند كے موكل ميں سيح ہدادر بيسراج الوباج ميں لكھا ہے اور ميں قادی قامنی فان میں اکھا ہے ابو براسکاف سے سی نے بوچھا کداگر کی فض نے تر اور کی کی دوسری رکعت میں قعد و نہ کیا اور تیسری ركعت كوكمز اجوكياتواس كاكياتكم بإنمول في جواب ديا كماكراس كوقيام يادآ كياتواس كوجاب كيلوف اورقعد وكراء وسلام مجيرد اورتيسرى ركعت كي محده كرين كے بعد ياوآيا توايك ركعت اور برد معاعة اور يہ جارون ركفتيس قائم مقام ايك تعليمه ك موكل اور اكردوسرى ركعت مي بقدرتشهد كے بيندليا بنواس من اختلاف باكثر كاتول بيب كدد أسليم ادابو جاكي سكم مي سي ب مدفرة وى قاضى خان يس المعاب اكرتروات كروس مليع برسعاور برسليمه بن تين ركفتين برحيس اوردوسرى ركعت كي بعد تعده ندكيا تواس برتر اور کی تصالات کی اور چھوندآئے گا بھی قیاس ہے اور بھی قول امام محد کا ہے اور میں روایت امام ابو حفیقہ سے ہے اور استحمان کے طور برامام ابوطنیفہ کے فزویک اس مخفل کے قول کے ہموجب جواس نماز کوٹر اور کے قامیم مقام نیس کرتا تر اور کا کی تعنا واجب ہوگی اورا مام ابوصنیفہ کے قول سے ہموجب تیسری رکعت کے سبب سے پھے واجب نہ ہوگا خواہ بمول کر پریعی خواہ عمر أاورا مام ابو یوسٹ کے قول کے بہوجب آگر بھول کر پڑھی تو بھی تھ ہے اور آگر عمر اپڑھیے تو تیسری رکعت کے بجائے دور کعیس لازم ہوگی پس تر اور کے ساتھ بیں رکھتیں اور پڑھے اور اس مخص کے قول کے ہموجب جوان کو بجائے تر اور کے کے جا تر سمجھ لیتا ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو يوسعت كيزد يك اكر بحول كربرهي بين تو بحدلازم ند بوكا اوراكر عدارهي بين توجيل ركعتيس لازم بوتكي يظهيريه على لكعاب اور نبی فرآوی قاضی خان میں تکھا ہے اگر تر اور کی جیدیا آئھ یادی رکھتیں ایک سلام سے پڑھیں اور دور کھتوں کے بعد بیٹھا تو اکٹر کا قول یہ سے کہ برودگا نہ کا ایک تسلیمہ ہوجائے گا بھی سی سے پر قاوی قاضی خان میں تکھا ہے اور اگر کل تر اوت کا ایک سلام سے پر حیس تو اگر ہروورکعت کے بعد بیشاع ہے تو سب تراوی ادا ہو جا کی گے اور اگر کسی دوگان بی جیشا صرف اخری اس بیشا ہے تو دہ بطريق الخسان سيح قول كي بموجب أيك تسليمه يهم وابوكاييسراج الوباج من ككها ب اوريبي فناوي قاضي خان من كلها ب اور مقتدى ے واسلے یہ مروہ ہے کہ بیٹ کر تر اور جے اور جب امام رکوع کرنے کو ہوتو کھڑا ہوجائے اس طرح اگر تیند کا غلبہ ہوتو

المستقدى بينهار باجب المام كركوع مواتوشال موكياميكروه بكافي الدروال

ع بعض مشارع في في تعليمات كر بعداستراحت كوستن كهاليكن مي نيس بلكروه بهالكافي بي مي بها لخلامة ااو

س بعنی فقا افکانه اداموادر بی محم بااین البدایه

جماعت کے ساتھ تراوت کرنے ہنا مکروہ ہے بلکہ علیحدہ ہوجائے اور خوب ہوشیار ہوجائے۔ اس واسطے کہ نیند کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی اور غفلت ہوتی ہے اور قرآن میں غور و فکر کرنا چھوٹنا ہے یہ فقاوئی قان میں لکھا ہے کسی فخص نے تراوش کی نماز امام کے ساتھ شروع کی جب امام نے قعدہ کیا تو وہ سوگیا اس عرصہ میں امام نے سلام پھیر کر دوسرا دوگانہ بھی پڑھا اور تشہد کی واسطے تعدہ میں جیفا اس وقت وہ فخص ہوشیار ہوا گراس کو یہ معلوم ہوگیا تو سلام پھیر دے اور دوبارہ نیت باندھ کرامام کے ساتھ تشہد میں شریک ہوجائے اور جس وقت امام سلام پھیرے تو کھڑا ہوکر دور کفتیں جلد پڑھ لے اور سلام پھیر دے پھرامام کے ساتھ تشہر سے دوگانہ میں شریک ہوجائے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔

ومواكا بالرب

### فرض میں شریک ہونے کے بیان میں

اگر فجریامغرب کی نماز کی ایک رکعت باره چکا ہے اور جماعت <sup>کے</sup> شروع ہوئی تو اس ایک رکعت کوتو ز دے اور جماعت میں شریک ہوجائے اور اگر دوسری رکعت میں ہے اور ابھی مجدہ نہیں کیا ہے تو اس کو بھی تو ڑ دے اور اگر دوسری رکعت کا مجد و کر چکا ہے تو مجرنہ تو ڑے اورائی کو بورا کرے اور پھرامام کے ساتھ میں شریک نہ ہوے اس واسطے کمبح کی نماز کے بعد نفل مکروہ ہے اور مغرب میں یا تو نقلوں کی طاق رکھتیں ہوگئی یا اگر جار رکھتیں پڑھے ہوگا تو اہام کی مخالفت ہوگی تیمین میں لکھا ہے اور بیرسب بدعت ہے اور اگر اہام کے ساتھ شریک ہو گیا تو جار رکعتیں بوری کرے اس لئے کہ سنت کی موافقت امام کی موافقت سے بڑھ کر ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور اس نے براکیا بیمچیط مرحمی میں لکھا ہے اور اگر امام کے ساتھ سلام پھیرویا تو نماز اس کی فاسد ہوگی اور اس کو جائے کہ جار رکعتوں کی قضا کرے اس واسطے کہ و وافقد اکی وجہ ہے اس پر لازم ہو گئیں بیٹنی میں لکھا ہے اور اگر اس نفل پڑھنے والے نے مغرب کی نماز میں ایسامام کے پیچےافتد اکیا کہ جس نے تیسری رکعت میں قرائت نہیں کی تو اگر مقتدی نے قرائت کر لی تو نماز اس کی جائز ہے اور اگر قر اُت نیس کی تو بھی باتعیب امام اس کی نماز جائز ہوگی بیٹ امام استاد خانی مے منقول ہے اور اگرامام چوتھی رکعت کوتیسری مجھ کر کھڑا ہوا اور مقتدی نے اس چوتھی رکعت میں بھی متا بعت کی تو مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے گی خواہ امام تیسری رکعت میں جیشا ہو یانہ بیشا ہو· بنی مخارے اگر چامام کی نمازنفل ہو گی کین پہلے فرض تھی چرفرض نے قبل کی طرف کو جلا گیا اس نے دونمازیں دوتح یموں سے پڑھیں تو اس صورت میں مقتذی کی ایک نماز بغیر عذر حدث کے دواماموں کے چیچے ہوگی بیس لئے جائز تہیں اور اگر نفل نماز کس نے شروع کی چرجهاعت قائم ہوئی تو مخار بیہ کہاس کونہ تو ڑے خواہ رکعت کا مجدہ کیا ہویا نہ کیا ہواور بھی تھم ہےاس صورت میں کہ نذر کی نمازیا تعنا شروع کی بیفلا صدهن لکھا ہے اور جس مخص نے ظہر کی نماز کی ایک رکعت پر جمی تھی پھر جماعت قائم ہوئی تو و وایک رکعت اور پڑھ لے چرا مام کے ساتھ داخل ہو جائے اور اگر پہلی رکعت کا تجد ونہیں کیا تو اس کوتو ڑ دے اور امام کے ساتھ داخل ہو جائے بھی سنجے ہے یہ ہدایہ شک لکھا ہے پہال جماعت قائم ہونے سے امام کانماز شروع کرنامراد ہے مؤذن کا اقامت کہنا مراد نہیں اور اگرمؤذن نے اقامت شروع کی ہواور کی خص نے میٹی رکعت کا مجد مہیں کیا تو ہمارے اصحاب کا بلاخلاف ریم ہے کددور کعتیں پوری کرلے ب نهامه شن نکھا ہے اورا گردوسری جکہ جماعت قائم ہوئی مثلاً کوئی فخص گھریش نماز پڑ ھتانتما اور مسجد میں جماعت قائم ہوئی یامسجد میں نماز لے ۔ جماعت شروع ہوئی بیاس واسطے کہا تا کہ معلوم ہو کہ جامع وغیرہ میں جو نہ کور ہے کہا قامت کی گئی اس سے مراد بیرکہ امام نے نماز شروع کی اور بیمراد تھیں کہ مؤذن نے اقامت کی کیونکہ مؤذن کے بعد اگرامام نے شروع نہ کی ہوتو بلا قلاف مغرد دورکعت پوری کر لے جا میں البدایہ

پڑھتا تھااوردوسری مجدیں جماعت قائم ہوئی تو نماز کی حالت میں شوڑ ہا گرظہری ٹمن رکھتیں پڑھ چکا ہے اور جماعت قائم ہوئی تو اپنی نماز پوری کر کے قتل کی نیت سے افتد اکر لے اور اگر تیسری رکھت میں ہے اور اس رکھت کا ابھی بجد و نہیں کیا ہے تو نماز کو قطع کر دے اور اس میں افتیار ہے جا ہے قعدہ کی طرف کولوٹے اور سلام ہجیرے جا سے سلام نہ پھیرے اس طرح کمڑ ابوا تھیں کہ کہ رامام کے ساتھ نماز شروع کرنے کی نیت کر لے اور قیام کی حالت میں سلام نہ پھیرے یہ بین میں کھا ہے کہ دونوں صورتوں کا افتیار ہے یہ معران الدراید میں کھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس طرح کمڑ ابوا ایک سلام پھیر کر نماز تو ڈو سے اور بھی اس مے ہاں افتیار ہے یہ معران الدراید میں کھا ہے اور بھی اس میں اس میں اس کے ساتھ کے اس اس کی اس کے اس اس کے کہ اور ایک اس کے اس کے کہ اس طرح کمڑ ابوا ایک سلام پھیر کر نماز تو ڈو سے اور بھی اس کے ہاں اس کے کہ اس طرح کمڑ ابوا ایک سلام پھیر کر نماز تو ڈو سے اور بھی اس کے کہا ہے کہ اس طرح کمڑ ابوا ایک سلام پھیر کر نماز تو ڈو سے اور بھی اس کے کہا ہے کہ اس طرح کمڑ ابوا ایک سلام پھیر کر نماز تو ڈو سے اور بھی اس کے کہا ہے کہ اس طرح کم ٹماز ابوا ایک سلام ہوئے کے لئے شرط تھا۔

اور بینماز کا توڑ تا ہے مماز کا تمام مونانہیں اس واسطے کے ظہر کی نماز دور کعتوں پر تمام میں موتی اور ایک بی سلام کافی ہے ب مجيط سزحت شل لكعاب اور بي تقم ہاس صورت جن كەعشا ياعمر كى نماز شروع كردى ہوادر بحراس كى جماعت قائم ہوئى كين عمر كى نمازتمام کرنے سے بعد نفلوں کی نبیت سے نماز میں شریک نہ ہوجس مخص کوظہر کی ایک رکعت امام کے ساتھ کی تو اس نے سب فقہا کے قول کے ہموجب ظہر کی نماز جماعت سے نہیں بڑھی لیکن سب فقہا کے زویک جماعت کی نعبیات بالی اور اگر جمن رکعتیں امام کے ساتھ یا تین توبالا جماع ظہری نماز جماعت ہے پڑھے والا ہو کیا بیسرائ الوباح میں لکھا ہے اگر نقل نماز شروع کی پر فرض کی جماعت قائم مولى توجودوكان يزحد بإسباس كوتمام كرافياس برزيادتي زكر ب يبحيط مزهبي مس لكعاب أكرظهم ياجعد سه بيبله ي سنتس برمتا تھا اورظمری جماعت قائم ہوئی یا جعد کا خطبہ شروع ہوا تو دورر کعتیں پڑھ کرنماز کوفطع کردے بدامام الو پوسٹ سے مروی ہے اور بعضول نے کہا ہے نماز کو پورا کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہے ہی اسم ہے بیچیط سرحی میں لکھا ہے اور یہی سمجھے ہے میسراج الوہاج میں لکھا ہے جس خفس نے امام کو جمر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا اور اس نے جمر کی سنتیں نہیں ہیں تو اگر اے بیخوف ہو کہ آیک رکھت فوت ہوجائے کی اور دوسری امام کے ساتھول جائے گی تو وہ سجد کے دروازے کے پاس سنتیں یوٹ نے پھر نماز میں واقل ہواورا کردونوں ركعتول كفوت موف عواف مواوستين ندرز معاورامام كماتهدداخل مويد بدايدين كعاب كاب ين يدركورين كداكراس كو بيخيال ہوكد قعد وال جائے كا تو كياكر سے اور كتاب بيں جوبيد تركور ہے كداكر اس كودونوں ركعتوں كے فوت ہونے كا خوف ہونو طاہر اس سے بیہوتا ہے کہ جس کو بیخوف ہو کہ کوئی رکعت ند ملے کی صرف تعد و ملے گا و وسنیس ندی مصاور امام کے ساتھ واخل ہوجائے اور فتدابوجعفر عضقول بكر أكر تعده ملنى كوقع موتوامام ابوطيقة اورامام ابوبوست كزديك منتي يرصاس واسط كدان دونوں کے زد یک تشہد کا منامثل رکعت کے ملنے کے بے یکفایہ علی تکھا ہاس کے سوااور باتی سنوں کا بیتھم ہے کہ اگر سی تھے کہ امام كركوع كرنے سے بہلے تمام كرلوں كاتو سجد سے باہر بڑے لے اور اگر دكست كے فوت ہونے كاخوف ہوتو امام كے ساتھ نماز شروع کردے سیجین میں لکھا ہے اور اگر امام کورکوع میں بایا اور بیمعلوم نبیں کہ پہلے رکوع میں ہے یا دوسرے میں توسنتیں چھوڑ وے اور ا مام کے ساتھ ہوجائے میدخلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی مسجد میں داخل ہوا اور اس میں اذان ہو پیکی ہے تو بغیر تمازیز سے وہال سے باہر ہونا مکروہ بے لیکن وہ اگر کمی اور معجد کا مؤون با امام ہے اور اس کے ندہونے سے جماعت متفرق ہوجائے گی تو اس کے واسطے مجد ے باہر ہوجائے میں پکے مضا نعتہ میں بینم اس مض کے لئے ہے جس نے ایمی تک وہ تمازنہ بڑھی ہواور اگر ایک بار برے چا ہے او عشااورظبر کی نماز میں جب تک موذن نے اقامت نیل کی ہے مجدے باہر جلاجائے میں مضا تقدیس اور اگرموذن نے اقامت شروع كردى تومىجدے با برندجائے اورنفل كى نيت سے ان نماز وں كو پڑھے اور عمر اور مغرب اور فجر كى نمازوں بس سيتم ہے كہ مجد ا جيس ... بعض في جواب وي كربال ليكن تعليم يغرض تعليل سية أس كى حرمت كمونا جا ترفيس سيناا ع نقها کا جماع ہے کہ اگر کمی مخص نے امام کو کھڑا یا یا اور تھیر کئی اور امام سے ساتھ دکوع نہ کیا یہاں تک کہ امام دکوع کرچکا پھر ركوع كياتواس كوده ركعت مطي ك اوراس بات يرفقها كالجماع بيك أكركسي في ركوع كوهم بسام كالفقر اكياتواس كوده ركعت ندنی رہ برالرائق میں اکھا ہے جو تھی امام کورکوع میں بائے تو کھڑے ہوکرتم بہد بائد سے اور تھیسر کہے اور جو گمان غالب ہو کہ امام کے ساتھ رکوع من شریک ہوجائے گا توسیحانات اللهد بھی ہے سے اور اگر عیدی تماز ہوتو اس کی تعمیری میر اہوكر كهد لے اور اگر اس کوبیخوف ہو کدرکوع فوت ہوجائے گا تو رکوع کردے اور رکوع بی مجی حید کی تکبریں ہے بیکانی کے باب صلو قالعید میں لکھا ہے جو خص امام کورکوئ میں یائے اس کو دونوں تجمیروں کی حاجت نہیں بعض فقہا کا اس میں خلاف ہے اور اگر اس ایک تجمیر ہے رکوع کی نیت کر لے اور نماز کی شروع کی نیت نہ کرے تو جائز ہے اور نیت اس کی افوہو کی بدفتے القدم میں لکھا ہے اگر مقتدی نے سب رکعتوں میں رکوع اور جدہ امام سے پہلے کیاتو اس پر بدواجب ہے کدا یک رکعت بغیر قر اُت پڑھے اور اپنی نماز تمام کر لے اور اگر رکوع امام کے ساتھ کیا ہے اور تجدواس سے مسلے کیا ہے تو دور کھتوں کی تعدا کرے اور اگر رکوع مبلے کیا ہے اور تجدہ ساتھ کیا ہے تو آر اُت جار رکھتیں اس پر واجب ہو تھی اور اگر رکوع امام کے بعد کیا ہے اور تجد و بھی امام کے بعد کیا ہے تو اس کی نماز جائز ہوجائے گی اور اگرامام کورکوع ا اور تجدہ دونوں کے آخر میں بایا ہے تو جائز ہے بیافاوی قاضی خان میں تکھاہے جوشش کسی سید میں داخل بروااوراس میں نماز ہو بھی ہے تو اگر وقت میں وسعت ہے تو فرض ہے پہلے جس قدر جائے قتل پڑھے تو پھے مضا کقٹریں اور اگر وقت ننگ ہے تو نغلوں کوچھوڑ وے بعضول نے کہاہے کے ظہراور لجر کی سنتوں کے سوااور نفوں کا بیتھ ہے بد ہداریش لکھاہے اور اس کوشس الائمہ مزحس اور صاحب محیط اور قاضی خان اور تر تاخی اور محبوبی نے اختیار کیا ہے ریکنا ریس الکھا ہے اور میں نہاریش الکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ سب کا میں عکم ہے یہ ہدارید میں لکھا ہے اور مجی صدر الاسلام نے اختیار کیا ہے ہے کفاریمی لکھا ہے اور اولی بدیے کدان سنتوں کو کسی حالت میں نہجے وڑے ميد بداميريس لكصاب خواه فرض جماعت سے برجمي ہوں ياند برجمي ہوں ليكن اگر فرض كا ولات جاتے رہنے كا خوف ہوتو جيوز دے بيا كفامير خنکعاہے۔

ل ال في جب كما مام دكورة من باياجة التي مسلم كى مديث مرتع بهاوريد الل به كما مام ك قر أت مقتدى ك ليه كانى موني في الا

جونماز ونت میں واجب ہوکراس ونت چھوٹ جائے تو اس کی تصالا زم ہوگی خواواس کو جان کر<sup>ہے</sup> جپیوڑ اہو یا بھول کرچپوڑ ا سمویا خیند کی وجہ ہے چھوڑ ا ہوخواہ بہت می نمازیں چھوٹ کنی ہوں خواہ تھوڑی ہی چھوٹ گئی ہوں مجنون میر حالت جنون میں ان نمازوں کی قضاوا جب نہیں جوعظل کی حالت میں اس ہے چھوٹی ہوں اور اس طرح حالت عقل میں ان نمازوں کی قضاوا جب نہیں جوجنون کی حالت میں اس ہے چھوٹی ہوں اور مرتدیر ان نمازوں کی قضا واجب نہیں جومرتد رہنے کی حالت میں اس ہے چھوٹی ہوں اگر کوئی دارالحرب على مسلمان موااورايك مرت تك اس في اس وجد علماز ندروهي كدنماز كاواجب مونا اس كومعلوم ندتها تو اس يران نمازوں کی تعناواجب نہ ہوگی اگر کوئی مخض بیہوش تھایا ایسامرض تھا کہ اشارہ ہے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا تو جونمازیں اس حالت میں نوت ہوئیں ہیں اوروہ چیوٹی ہوئی نمازیں ایک دن رات کی نمازوں سے بڑھ ٹی ہیں تو ان کی تضاوا جب نہ ہوگی تضا کا عظم یہ ہے کہ جس مغت سے نماز نوت ہوئی ہے ای صفت کے ساتھ اوا کی جائے لیکن عذر اور ضرورت کی حالت میں بیٹم بدل جاتا ہے جس مخص کی عالت اقامت من جار رکعت والی قرض تعنا ہوئی ہیں و وسفر میں ان کوجار رکعتوں ہے تضا کرے گا۔ اور اگر سفر میں تعنا ہوئی ہیں تو ا قامت کی حالت علی ان کودورکعتول سے قضا کرے گا۔ فرض کی تضافرض ہے داجب کی داجب اورسنت کی سنت تضا کے واسطے کوئی وتت معین میں ملکہ تمن وقتوں کے سواتمام عمراس کا وقت ہے اور وہ تمن وقت یہ بیں سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور زوال ہوتے وقت اورغروب ہوتے وقت ان اوقات على نماز جائز نہيں بح الرائق على لكھا ہے كمی خف نے نماز پر بھی مجرمرتد ہو كيا بكراى نماز كے وقت کے اعدر سلمان ہو میا تو اس تماز کا اعادہ کرے بیکانی میں اکھا ہے کی لا کے نے عشا کی نماز پڑھی پھرسو میا اوراس کواحتلام ہو میا اور فجر كے طلوع ہونے سے بہلے ہوشيار ہو تمياتو عشا كو تضاكرے كالزكى كا تھم اس كے خلاف ہے بي اگر از كى فجر كے طلوع ہوئے سے پہلے حیض کے ساتھ بالغ ہوئی تو عشاکی قضااس پر واجب نہ ہوگی اس داسلے کہ جب واجب ہونے کی حالت میں حیض آجا تا ہے تو وجوب ساقط ہوجاتا ہے اور جب وجوب کے ساتھ حیض ہوتو بدرجہ اولی حیض مائع وجوب ہوگا اور اگر اپنی عمر کے حساب سے بالغ ہوئی تو عشا کی نمازاں پرواجب ہو کی اوراز کاطلوع فجر سے پہلے ہوشیار نہ ہوا تو بعضوں نے کہا ہے کہ عشا کو تضا کرے گا یہ پیط سرتسی میں لکھا ہے اور بھی مخارے بین آوی قاضی خان میں کھا ہے۔ اگر چھوٹی ہوئی نماوز ل کو جماعت سے تضا کرے تو اگر جمری نمازوں کو تضا کر تا ہے والم کوجا ہے کہ تماز میں جرکرے اور اگر تنہا قضار پر متاہے تو جہراور خالفت میں اختیار ہے تمر جہرافعنل ہے جیسے وقت میں تنہا نماز یر حتاتهااد را کرا سند قرات با صفی نمازین بین تو آسند با صناوا جب ہے۔

ادرامام کے داسطے بھی میں علم ہے بیتم بیرید میں لکھا ہے وقت کی نماز اور چھوٹی ہوئی نماز میں اور چند قضا نمازوں میں ترتیب واجب بریافی می لکھا ہے یہاں تک کدوقت کی نماز قضا نماز کے اواکرنے سے پہلے جائز نمیں ریمیط سرحس میں لکھا ہے اس طرح قرض ادروتر میں ترتیب واجب ہے میشرح وقامیمی لکھا ہے۔ اگر جمری نماز پڑھی اور اس کویا وقعا کدوتر نہیں پڑھے ہیں تو امام ابوطنیفہ ّ خوف ہے جسی غزوة خندت عن آ تخضرت كاليون ناخرى اور جنائى دائى نے يجسر جانے كاخوف كيا توعدر بواضح موكر نفاس بعدولا دست سے شروع موتا ب ابتا الرح المديد على كما كراكرة وها يجد تكل مواور فماز كاوقت جاتاب توحورت أشاره يرحد الا

كنزويك وه نماز غاسد البهوكي را كرنفل فهاز عن كى فرض ياواجب نماز كا فوت بوناس كوياد آيا توتقل فاسد نه بونكي اس لئے ك ترتیب کا وجوب فرضوں میں خلاف قیاس ثابت ہوا ہاس لئے غیر فرض کو اس کے ساتھ نہیں لائے بیمچیط سرحسی میں تکھا ہے فادی عمّا بيه يس لكها ب كدار كاجس ونت بالغ مواور دفت من نماز ريهمي تووه صاحب ترتيب موجاتا ب جيسے عورت جس ونت بالغ مولي اور خون سیح دیکھا تو ایک بار کے حیض ہے صاحب عادت ہو جاتی ہے بیتا تار خانبیش لکھا ہے لیکن نماز کے بعض اٹال میں ہمارے نزد کے۔ باہم ترتب فرض میں میر پیلے جس لکھا ہے بہال تک کدا کر کوئی مخف شروع سے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا پھراس کے چیے سو گیااس کوحدث ہو گیا اور امام آ مے بر ھ گیا چر ہوشیار ہوایا بھروضو کر کے تماز میں شریک ہواتو اس پرواجب ہے کہ اول وہ تماز یز سے جوچھوٹ تی ہے چرامام کی متابعت کرے اور اگر امام کوتماز میں پایا ہیں اگر اوّل امام کی متابعت کی چرامام کے سلام پھیرتے کے بعد بہلی نمازی تفنا کی تو ہمارے تنے ل اماموں کے نزویک جائز ہے اس طرح جودی نماز میں اگر آ دموں کی کثر ت کی وجہ ہے پہلی رکعت امام کے ساتھ اواند کرسکا اور دوسری رکعت اوا کی ہی ووسری رکعت پہلی رکعت کے اواکر نے سے پہلے اوا ہوئی پھرامام کے سلام بير نے كے بعد بيلى دكعت قضا كى تو بعار بين ويك جائز بي بيشرح طواوى كى فعل ستر تورت بيل لكعاب تر تبيب مجمع بعو لئے ساور ان چیزوں سے جو بھو لئے کے تھم میں ہیں ساقط ہو جاتی ہے مضمرات میں لکھا ہے اگر وقت کی نماز اوا کرنے کے بعد کوئی بھولی ہوئی نمازیادآئی توونت کی نماز جائز ہوگئی۔ بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہاورا گر ظہری نمازاس کمان میں پر معی کدوضو ہاس کے بعدوضو کر کے عصر کی نماز پر بھی پھر ظاہر ہوا کہ ظہر کی نماز ب وضور پر می تقی تو صرف ظہر کی نماز کا اعادہ کرے اس لئے کدوہ تھہر کی نماز کے قت جس بھو لنے والے سے تھم میں ہے پر خلاف اس کے اگر عرف کے روز میں ظہر کی نماز وضو کے گمان سے پڑھی پھر وضو کر کے عصر کی نماز یڑھی پھر ظاہر ہوا کہ ظہر کی نماز بے وضویز ھی تھی تو دونوں نمازوں کا اعادہ کرے اس لئے کےعصر کی نماز وہاں ظہر کی تالع ہے یہ حیط سرحسی میں کلما ہے اگر کسی مخص نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کو یا د ہے کہ جمر کی نمازنہیں پڑھی ہے تو اس کی ظہر فاسد ہوجائے کی جمر فیر کی نماز قضا کی اورعصر کی نماز پڑھی اوراس کو یا د ہے کہ جمر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی ظہر فاسد ہو جائے گی پھر جمر کی نماز قضا کی اورعصر كى نماز بريعى اوراسكوظ برياد بية عصر جائز بوكى اس لئے كرمصر كاواكرت وقت اس كمان بيس كوئى نمازاس كاو برقضائيس ب اور بیگان معترے بیمین می لکھا ہے اور اگرظم میں شک ہوا کہ اس نے فجر کی نماز پر می ہے بانبیں پر می لیس جب فارغ ہواتو اس کو یقین ہوا کہ بچرکی نمازنیں برامی تواول جرکی نماز پر مجرظم کی نماز کا عادہ کرے میجیط سرحسی میں لکھا ہے اور جس محض کونماز کے اندریاد آیا کہاس پر پچھ نمازیں قضا ہیں فقیدا بوجعفر رحمداللہ ہے میں تقول ہے کہ ہمارے نزویک اس کی نماز فاسد ہوجائے کی کیکن یا وآتے ہی نمازكونوز شدے بلكد وركفتيس بورى كرے اور بعداس كفل بر صكاب خوا وو وقضا برانى جو يانى يديميط عن الكھا ہے۔

اگر جمدی تمازی صفوالی وا آیا که اس بر فحری نمازیاتی ہو اگراسی عالت بس ہے کہ اگر اس نماز کو تلع کرے اور فجر کی نمازیل میں مشخول ہوتو جمد فوت ہوجائے گالیکن دفت ہیں فوت ہونے کا ہوتو امام ابوصنیفہ اور امام ابویوسٹ کے فزدیک جمد کو تلط کرے اور فرکی نمازین صفیحر ظہر کی نمازین صفاور المام مجمد کے فزویک جمو کو اقراق کم اس کے اور اگر ایک حالت ہے کہ فرکی نمازتینا کرنے کر کی نمازتینا کرنے کہ کر کی نمازتینا کر ہے کہ اور اگر ایک حالت ہے کہ اور کی نمازتینا کر ایک حالت ہے کہ اور کی نمازتینا کر ایک حالت ہو کہ فیان کر او بات نماز میں مشخول ہوگا تو وقت جاتا رہے گا تا بالا بھائ ہی تھم ہے کہ اقرال جمد کو تمام کرلے چرکی نمازتینا کر او بات او بات او بات کی دوجو لیوں کی کہ دوت کا بالا بھائ ہوئے کہ فردیت نہیں جاتا تو اور کی نمازتینا او بات کا دوجو لیوں کے دوجو لیوں کی کہ دوت کا باتا ہوئی اور کی اور کی دوجو کے دائے کہ دوجو لیوں کو کہ کا دوجو کے دوجو کی دوجو کے دوجو کے دوجو کے دوجو کی دوجو کے دوجو ک

ي الكواب وقت كي على ترتيب ساقط موجاتي بريجيد مرحى عن الكواب اوراكر تلك وقت عن بحى قضا نماز كومقدم كري لا فرنماز جائز ہوگی مرکنہ کار ہوگا بینبرالغائق بس کلماہے۔وقت کی کی اس کو کہتے ہیں کہ وقت اس قدر باتی نہ ہوکہ جس میں اس وقت کی نماز کی تضاین مشغول ہونگااور پر فجر کی نماز پر موں کا تو قعدو میں بقدرتشہد بیٹنے سے پہلے سوری نکل آئے کا تو فجر کی نماز وقت میں برا ھ لے اورعشا کی نمازسورج کے بلند ہونے کے بعد م سے بیٹین میں تکھا ہے اور اگر وقت اتنا ہو کے وقت کی نماز اور تقا کو افغل طور برنہیں یر وسکتا تو بھی تر تیب کی رعایت کرے مثلا اتناوت ہو کہ وقت کی نماز اور تضا کو افضل طور پرنیس پر روسکتا تو بھی تر تیب کی رعایت کرے مثلا اتناوت ہو کہ اگر قضامیز معے تو وقت کی نماز تخفیف کے ساتھ اور قر اُت اور تمام ارکان میں کی کے ساتھ ادا ہو کی تو تر تیب مروری ہے اور صرف ای قدر پر اکتفا کرے جس سے نماز جائز ہوجائے بہتر تاثی میں لکھا ہے اور وقت کی تھی کا اعتبار نماز شروع كرتے وقت ہے ہى اگر كى كودفت كى نماز شروع كرنے كے وقت قضانما زياد تھى اوراس نے قر أت اتن لمبى يوسى كدوفت علب ہوكميا تو اس کی نماز جائز ند ہوگی لیکن اگر اس کوتو ژکر پھرشروع کر ہےتو جائز ہوگی اور اگر نماز شروع کر نے وقت قضا نماز زیادہ مذشمی پھر قر اُت میں آطویل کی مجروفت تنگ ہونے پر اس کوقضا نمازیاد آگئی تو وہ نماز جائز ہوگی اور اس نماز کا قطع کرنا اس پر لازم نہیں ہے بین میں تکھا ہے حقیقت میں وقت تلک ہونے کا اعتبار ہے نماز پڑھے والے کے کمان کا اعتبار نبیں رید بحرالرائق میں تکھا ہے اپس اگر کسی پر عشاكى نماز قضائتى اوراس كوكمان مديموا كرنجر كاوقت تك بوكيا باوراس في فجركى نمازيزه لى بحرظا بربوا كرنجر كاوقت بهت باتى ہے تو و و فجر کی نماز باطل ہو جائے گی اس کے بعد خور کرے کہ اگر و قت دونو ں نماز دں کے لائق ہے تو دونوں نمازیں پڑھے ورنہ فجر کی نماز کا اعاد وکرے اور اس کے بعد پھرخور کرے کہ وقت کس قدریاتی ہے اگر جمر کے وقت میں پھروسعت ہے تو یہ نماز بھی باطل ہوگئ اورای طرح آخروقت تک کیے جائے اور اگرعشائی نماز پڑھ لی اور فجر کا اعادہ ند کیا اور تعدہ میں اس مقدار تشہد مینے سے بہلے سورج طلوع مو كمياتو فجرى نماز سيح موكى يتيبين عن لكها باس طرح اكرظهرك تزهن فجرى نمازى قضايا دآئى اوراس كوكمان بديب كدوقت یں دونوں نمازوں کی مخبائش نہیں مجرظہر کی نماز پڑھ لی ادراس کے بعد بھی مجھ ظہر کا دفت باتی تھا مجرغور کرے اگر باتی دفت میں متجائش ہے کہ فجر اورظبر دونوں پڑھ سکتا ہے تو ظہر کی جونماز پڑھ چکا ہے وہ فاسد ہوتی اس کو چاہیے کہ اوّل فجر کی نماز پڑھے پھرظہر کا اعادہ کرے اور یکی تھم ہے اس صورت میں کدا کرونت اس قدر باقی ہوکہ جرکی نماز بن ماکر ظہر کی ایک رکعت بن مسکلات بيتا تارر فائد میں جند سے قل کیا ہے اور اگر چھوتی ہوئی نمازیں ایک سے زیادہ جوں اور وقت میں صرف اس قدر مخبائش ہے کہ اس وقت کے ا فرض کے ساتھ چھوٹی ہوئی نمازوں میں ہے بعض پڑھ سکتا ہے سب نہیں پڑھ سکتا تو جب تک بعض نمازوں کونہ پڑھ لےوقت کی نماز جائز نہ ہوگی پس اگر فجر کے دفت میں یا دآیا کہ عشااوروتر کی نماز چھوٹ گئ تھی اور دفت صرف یا پٹج رکعتوں کا باتی ہے تو اہام ابو صنیفة ي قول كربهو جب اول وركى تضاير مع يحرفيركى تمازير مع يحرسورة ك طلوع بون كر بعد عشاكى تضاير معاورا كرعمر ك وقت میں یاوآیا کہاس نے جمراورظمبر کی نمازنبیں بریعی اوروقت میں آٹھ رکعتوں سے زیاد و کی تنجائش نبیں تو اس کو جا ہے کہ اوّل ظمبر کی تندا كرے پرعسرى برجے اور اگروفت مى چوركىتول سے زياد وكى مخبائش ند بوتواس كوميائے كداؤل جركى تماز برا معے پرعسرى تماز یر سے پر ظہری نماز تعنا کرے بیفاوی قامنی خان میں تکھا ہے عمر کے وقت میں ایام ابو صنیفہ اور ایام ابو بوسٹ کے زویک آخروالت كا اعتبار بي بيمين من لكما باورش الاحدروى في مسوط عن ذكرياب كدا كرظيراور عمرى نمازكا اداكرناسورج يحتفير موفي ے بہلے ممکن ہوتو تر تیب کی رعایت واجب ہے اور اگر دونو ل نمازیں سورج کے خروب سے بہلے ادائیں ہوسکتیں تو اول عصر کی نماز کا اداكرنا واجب باورا كرظهرى نماز تغير س يهلي ادائيس بوعتى اورعصرى سارى نمازياتموزى سورئ متغير بوف كي بعد بوجائ كي-

تو ترتیب کی رعایت واجب ہے مرحسن این زیاد کے قول کے ہموجب اول معمر کی نماز پڑھے اس لئے کہ موری کے متغیر ہوئے کے بعدان كنزديك عمركا وقت فين ربتاية بهايين لكعاب اوراكروقت متهب مرف اس قدر باقى بجس مي ظهري مخوائش نيل تو ترتیب بالا جماع ساقط بوجائے کی تیمین میں لکھا ہے اور اگر مصری نماز اوّل دفت میں شروع کی اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس برظهر کی نماز باتی ہاورعسر کی نماز اتن دریس برحی کہ وقت رات کا دخل ہو گیا بھر یا دآیا کہ اس پرظہر باتی ہے تو اس کو جا ہے کہ اپنی نماز اس طرح پڑھتار ہے یہ جو ہرہ العیر و میں لکھا ہے اور وقت کے تلک ہوجائے سے جوئز تیب ساقط ہوجاتی ہے وہ اسم قول کے ہموجب وتت کے نکلنے کے بعد پھرمیں لوئتی بہاں تک کداگر وقت کی نماز کے پڑھنے کے درمیان میں وقت خارج ہو گیا تو اسح قول کے بموجب وہ نماز فاسد نہ ہوگی اور اسمح قول کے بموجب وہ نماز اوا ہوگی نہ قضا بیز اہدی پی لکھا ہے اور بھو لنے کی صورت میں جب تک مجولا ہوا ہے تب تک تر تیب کا تھم ظاہر نہیں ہوتا اور جب قضائماز یا و آتی ہے تو تر تیب لازم ہو جاتی ہے بیتا تار خانیہ ہی خلاصہ نے تل کیا ہے جب نظانمازی بہت ی ہوجایں تب تر تیب ساقط ہوجاتی ہے بیٹی ہے بیمیط سرتھی میں لکھا سے اور بہت ہوجانے کی صدید کہ چھٹی نماز کا وقت کا نکل کر چھٹمازیں جمع ہو جائیں اور امام محد سے بیٹنول ہے کہ چمٹی نماز کا وقت واعل ہوجائے بہلاقول سیح ہے بید ہارید میں لکھا ہے معتبر یہ ہے کہ قضا نماز کے بعد چوونت درمیان میں آجا کیں اور اگر چد بعد ان کے نمازیں اپنے وقت میں اوا کری ہو اور بعضول نے میرکہا ہے کہ چے نمازیں جمع ہوجا کیں اگر چے متفرق ہوں اور فائد واس اختلاف کا اس صورت میں مگا ہر ہوتا کہ اگر تمان غمازیں چیونیں مثلا ایک دن کی ظہر ایک دن کے عصر ایک دن کی مغرب اور بیمعلوم نبیں کدان میں کوئی مہلی ہے تو پہلے قول کے بموجب ترجیسا قط بوجائے گی اس واسطے کر قضا نمازوں کے درمیان میں بہت سے وقت آ کے اور دوسرے قول کے بموجب ترتیب ساقط نہیں ہوگی اس واسطے کہ اس قول میں چیزنمازیں قضاجع ہونامعتر ہے تو اب اس کوچاہیے کہ سات نمازیں پڑھے اول ظہر پڑھے بجرعمريز هے برظهريا سے بحرمغرب يا سے بحرظهريز سے بحرعمريز سے بحرظمريا سے ببلاقول اسے يہ بتيسن على لكما باوراى میں آسانی زیادہ ہے دوسراقول ابو برقول ابو برحمر بن الفضل نے اختیار کیا ہے اور اس میں احتیاط زیادہ ہے بیڈ آوی قاضی خان میں الكعاب اور بهت سے نمازوں كے جھوٹے سے جس طرح ادامس ترتيب ساقط موجاتى ہاس طرح تضاميں بھي ترتيب ساقط موجاتى ہے مثلاتی کی مہید بھری نمازیں چھوٹ کئیں اور اس نے اس طرح قضا کیں اوّ ل تمیں نمازیں بجرکی یز ھلیں پھرتمیں نمازی ظہری بزھ لیں تو سی جوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے جب بہت کی نمازوں کے جھوٹے ہے تر تیب ساقط ہوگی چراس میں ہے بچونمازی تضایز ہ لیں اور باتی نمازیں جے سے کم رو کئیں تو اسے قول کے ہمو جب تر تیب نہیں عود کرتی بینظا مدھی لکھا ہے۔ شخ امام زامد ابو مفص کمیر نے کہا ہے کہ ای پرفتوی کے بیرمحیط میں تکھاہے بہاں تک کرا کر ایک مہینہ کی نمازیں چھوٹیں پھران سب کوقفنا کیا تکر ایک نمازیاتی رہ کئی اور باو جوداس کے باد ہونے کے وقت کی تماز پڑھی تو جائز ہے بیمیط مزھی میں لکھا ہے چھوٹی ہوئی نمازیں دونتم کی ہیں ایک پرانی دومری نئ نضانمازوں سے بالا تفاق تر تب ساقط ہوجاتی ہے پرانی قضانمازوں میں مشائخ کا ختلاف ہے مثلاً کمی مخص سے مہینہ مجری تمازیں جھوٹیں مجرایک مدت تک اس نے تماز پڑھی اور ان تمازوں کو تھا تدکیا اس کے بعد مجرایک تماز جھوٹی اس کے بعد باوجوداس نی قضا کے یاد ہونے کے اس نے دوسری تماز پرجی تو بعض فقہا کے فزد یک بیددوسری تماز جائزتہو کی اور بعض کے فزدیک جائز ہوجائے کی اور ای پرفتوی ہے بیکانی میں لکھا ہے۔ اگر تضا نمازیاد آجائے اور اس وقت یاد جود میر کہ تضا نماز پڑھنے پرقد رہ، کھتا ہے اور نہ بڑھے تو اصل میں فرکور ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے اس لئے کہ جس ونت تضافمازیا دا کی وہی اس کا وقت ہے۔ اور تا خیرنمازی این وقت سے بالا تفاق کروہ ہے بیریط میں لکھا ہے اصل میں ندکور ہے کے کی مخص نے عصر کی نماز پڑھی اور

اس کو یا دخیا کہ ظہر کی نماز نہیں بڑھی ہے تو وہ فاسد ہوگی کیکن آخر وقت میں پڑھی ہوگی تو فاسد نہ ہوگی امام ابوطنیفی اور امام ابو یوسف کے نزو کیاس کی فرضیت فاسد ہوتی ہے اصل نماز نہیں باطل ہوتی اور امام محتہ کے نزو کیا اصل نماز بھی باطل ہوجاتی ہے اور پیمسئلد مشہور ب بحرامام ابوصنیفہ کے نزویک فرضیت بفسا دموقوف فاسد ہوتی ہے یعنی اگر کسی نے ظہر کی نماز نضا ہونے کے بعد چونمازی بااس ے زیادہ اور پڑھیں اورظہر کی تضانہ پڑھی تو اب و عصر کی نماز جائز ہوجائے گی اور اس کا اعادہ واجب نہ ہوگا اور صاحبین کے نزویک قطعافا سد ہوجاتی ہے کمی حالت میں جائز نہیں ہوتی اور اصل اس سندمیں بیہے کہ امام ابو منیفتہ کے نز دیک قضا اور وقت کی نماز میں تر تبیب کی رعایت جس طرح کہ بہت می نمازوں کے چھو شنے ہے ساقط ہوجاتی ہے اس طرح بہت می ادا نمازوں کے جمع ہونے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے بیرمیط میں لکھا ہے کہ سی تخص کی ایک نماز فاسد ہوگئی اور و وجول گیا کہ کوئی نماز تھی اور کمان غالب بھی کسی نمازیر منیں ہوتا تو ہمار ہے نز ویک ایک دن رات کی نماز دن کا اعادہ کرے بیٹلمبریہ میں لکھا ہے فقیدابواللیٹ نے کہا ہے کہ ہم ای کوا نفتیار کر تے ہیں بیتا تار خانیے میں بنا بھے سے نقل کیا ہے اس طرح اگر دونمازیں دودن کی قضا ہو کمیں اور اب یا دنہیں کوئی نمازیں تھیں تو ووتوں ون کی نماز کا اعاد و کر بیگا اور مطلے بنراالتیاس اگر تین نمازی تین ون کی یا پایتج نمازی پایتج ون کی اس ملرح بعول حمیا تو مجمی مین تھم ہےاورائیک دن کی ظہراور دوسرے دن کی عصر قصا ہوئی اور بدیا زمیں کہ کوئی اوّل قصا ہوئی تھی تو عمان غالب ہے کسی کواوّل مقرر كرياوراكركس طرف كومكان غالب نه جوتوامام الوضيفة كزريك دونول كوقضايز هاورجس كواة ل يزها بهاس كودوباره يجر ر جھاس کے کہ بطریق احتیاط تر تیب کی رعایت ہو عمق ہادراحتیاط عبادات میں واجب ہاورامام محر اورامام ابو یوسٹ کے نزد یک جب ممان غالب سے می ایک کواؤل مقرر کرنے سے عاجز ہے تو تر تیب اس سے ساقط ہوجائے گی ہی دوبارہ ادا کرنالازم نہ ہوگا بیمید سرحسی میں لکھا ہے۔ یس اگراؤل ظبری نماز برجی پر عصری نماز برجس پر ظبری نماز برجسی تو اضل ہاور اگراؤل عصری نماز یر می پیرظهر کی پر می پیرعمر کی پر می او بھی جائز ہے۔ عمر کی نماز پر سے والے کواکریدیا وآیا کہ ایک بحد واس سے چھوٹ کیا ہے اورید یا دہیں کہ وہ ظہر کی نماز میں سے چھوٹا ہے یا عصر کی نماز جو پڑھ رہا ہاں میں سے چھوٹا ہے تو ایک طرف کمان غالب کرے اگر کسی طرف کمان غالب نه ہوتو عصر کی نماز کو پورا کر کے اس احتال کے سبب سے کہ تناید وہ بحدہ ای عصر سے چھوٹا ہوا بک بحدہ اور کر لے پھر ظهر کی نماز کا اعاده کرے پھرعسر کی نمازوہ بارہ پڑھے اور اگر اعادہ نہ کرے تو کیچے حریث نہیں میچیط میں لکھا ہے۔

سائل متفرقہ ہتمہ بین تھا ہے کہ میرے والد ہے کی نے پوچھا کہ کی خص نے عمر کی نماز شروع کی پھر نماز کے درمیان بی سوری خروب ہوگیا پھراس عمر بیل کی فض نے اس کا افتد اکیا تو ہا افتد الی ہو چاہے اادراس کی بھر نمازیں شافعی ند ہب بیل متقدی سافر ہیں ہو جائے اادراس کی بھر نمازیں شافعی ند ہب بیل متقدی سافر ہیں ہو جائے اادراس کی بھر نمازیں شافعی ند ہب بیل موقع کے ذائد میں اس نے قضا کرنے کا ادادہ کیا تو ان کو امام ابو صنی ہے تھی ہونے کے ذائد میں اس نے قضا کرنے کا ادادہ کیا تو ان کو امام ابو صنی ہے تھی ہونے کہ ذائد میں اس نے قضا کرنے کا ادادہ کیا تو ان کو امام ابو صنی ہے ہی کہ بہ بیل موافق پر جے پیر ظامہ میں تکھا ہے کوئی فی مسرف پینو نچے تک اوروز کی ایک رکھت جائز جمتا ہاں کے بعد تیم کو کہ بین ان کا اور میں تھی جائز کھنے لگا تو جو نماز ای حالت میں پڑھ چکا ہاں کا اعادہ نہ کرے اور اگر اس طرح کم نماز اس نے بوج کے میں دور کی تمین رکھتوں کا تھم کیا تو جس قدروز کی نمازیں اس طرح بین ان کا اعادہ کرے بید تیم کی گھر کی سے بوج بھا اور اس نے وز کی تمین رکھتوں کا تھم کیا تو جس قدروز کی نمازیں اس طرح بوئی اور اس کو دون تھا نمازیادہ کی تھر نہیں تھا ہوا پھر پاک میں دائل ہوایا مرکیا تو اس پر نماز روزہ کی جو جب میں مسلمان ہوا اور اس کو وقضا نماز روزہ کا بھر نہ معلوم ہوا پھر دارالسلام جی دائل ہوایا مرکیا تو اس پر نماز روزہ کی جو جب میں مسلمان ہوا اور اس کو دوقضا نماز روزہ کا بچھ نہ معلوم ہوا پھر دارالسلام جی دائل ہوایا مرکیا تو اس پر نماز روزہ کی جو جب

قیاس واستحسان کے پیچھے قضانہیں اور بعد مرنے کے اس پرعذاب بھی نہیں ہوگا اور اگر دار لاسلام میں مسلمان ہوا اور شریعت کے احکام معلوم نہ ہوئے تو اس پر بھکم استحسان کے قضالا زم ہوگی میں قاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر پہلے مخص کودار الحرب میں کسی نے اسکام چیچادیے تو تضالازم ہوگی اورحس نے امام ابو صنیفہ سے میدوایت کیا ہے کہ اس کودومردوں نے یا ایک مرداوردو عورتوں نے خرنبیں دی ہے تو قضالانم ندہوگی بیمچیا سرحسی میں لکھا ہے عما بید میں ابولھرہ سے بیدوایت کی ہے کہ اگر کسی محض ہے کوئی تماز قضائیس ہوئی اوروه بطوراحتیاط کے اپنی عمر کی تمازیں قضا کرتا ہے تووہ اگراپی پیچیلی نمازوں میں نقصان یا کراہت کی وجہ سے قضا کرتا ہے تو بہتر ہے اوراگراس واسطنبیں کرتا تو قضانہ کرے اور سی ہے ہے کہ جائز ہے مگر فیر اور عصر کی نماز کے بعد نہ پر سے اور سلف میں ہے بہت او گوں نے شہد فساد کی وجہ سے ایسا کیا ہے مضمرات میں لکھا ہے اور وہ محض سب رکعتوں میں الجمد سور و کے ساتھ پڑھے یے شہیریہ میں لکھا ہے اور فیآوی میں ہے کہ کوئی مخص نمازوں کو قضا کرتا ہے تو وہ ور کو بھی قضا کرے اور اگر اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس پر کوئی ور کی نمازیا تی ے یا یاتی نہیں تو و و تمن رکعت میں تنوت بڑھے پھر بقد رتشہد قعد و کرے پھرایک رکعت اور پڑھ لے بس اگر ورت باقی ہے تو اوا ہوگی اور اگر باتی نیمی تونفل کی جار رکعتیں ہو گئیں اورنفل کی نماز می تنوت پڑھنے ہے کوئی نقصان ٹیس ہے اور جمتہ میں ہے کہ قضائمازیں بڑھنا نفل براجينے سے اولى بنيكن مشہور سعي اور جاشت كى تماز اور صلوق التيج اور وہ تمازيں جن على حديثوں ميں خاص خاص سورتيں اور خاص خاص ذکر مروی ہیں ان کوفل کی نیت ہے بڑھے اور اس کے سوائے سب نمازیں قضا کی نیت ہے بڑھے بیمغمرات میں لکھا ے تفانمازی مجدی ند پڑھے اپنے گریز سے بدوجیز کروری من اکھا ہاور اگر باب نے اپنے بیٹے کو تھم کیا کہ میری طرف سے کے دنوں کی نمازیں اور روزے قضا کرتو ہمارے نزویک جائز نہیں کے بیتا تارخاندید میں لکھا ہے اگر کوئی مخص مرا اور اس پر بہت ہے نمازیں قضامیں اوراس نے اپنی نمازوں کا کفارہ دینے کی وصیت کی تو اس کوتہائی مال سے ہرنماز کے واسطے نصف میں صاح مجہوں اور بروتر کے واسطے بھی نصف صاع اور برروز سے واسطے نصف صاع دے اوراگر اس نے یکھٹر کانبیں چھوڑ اتو اس کے وارث نصف صاع مجبوں قرض لیں اور کسی مسکین کودیں مجروہ مسکین اس کے بعض وارثوں کو صدقہ دیدیے مجراس مسکین کودیں اورا بہے ہی سب کفارہ پورا کرلیں بیغلامہ میں تکھا ہےاور فرآوی مجتہ میں ہے کہاس نے اپنے وارثوں کے لئے وصیت نہیں کی اور بعضے وارثوں نے اپنی طرف ے احسان کرنا جا ہاتو جائز ہے اور ہرنماز سے نصف صاع عمیوں دے اور نصف صاع کے شرعی وومن ہوتے ہیں اور اگر سب عمہوں ایک بی فقیر کو دید کے قو جائز ہے برخلاف اس کے تھم اور ظہار اور روز ہے کے کفارہ میں بیرجائز نہیں اور اگر پانچ تمازوں ہے نومن ایک فقیر کودیے اور ایک من ایک فقیر کودیے تو فقیہ نے میا تھیار کیا ہے کہ چار نماز دیں سے جائز ہوگا یا نبح یں نمازے جائز ند ہوگا يتميه ميں ہے كەحسن بن على رضى الله عنهما ہے كى مخص نے بوجها كه مرض الموت ميں كمي مختص كوا بي نماز كي طرف ہے صدق وينا جائز ے آپ نے فرمایا جائز نہیں اور حمیر دہری اور امام ابو یوسٹ جمرے سوال کیا کہ بہت ضعیف بوڑ سے پر اپنی زندگی میں نمازوں کا صدقة ويناواجب بي جيسے كدروز وكا صدقة ويناواجب بيتو انھوں نے كرائيس بيتا تارخانية بس لكھا بي فارق الل سرقنديس بيك سن محض نے یا بھی تمازیں برحیں پھراس کومعلوم ہوا کہ ان میں سے کسی ایک تماز جس میلی دور کعتوں میں قر اُت نہیں کی ہے اور بیانہ معلوم ہوا کہ وہ کونی نماز تھی تو احتیاطا فجر اورمغرب کا اعادہ کر لے اور اگریدیاوا یا کہ صرف ایک رکعت میں قر آت چھوڑی ہے اور وہ نمازمعلوم نیس تو فجراوروتر کا اعاده کرے اوراگریدیا وجوا کردورکعتوں میں قرائت چھوٹی ہے تو فجراورمغرب اوروتر کا اعاده کرلے اور اگریه یاد ہوا کہ جاررکھتوں میں قرائت چھونی ہےتو ظہراورعصراورعشا کا اعادہ کرے اور وتر اور فجر اورمغرب کا اعادہ نہ کرے یہ محیط

فتاوي عالمكيري ..... جاد (1) كاب المعلوة

بارهو (6 بارب

سجدہ سہوکے بیان میں

سجده موواجب بيدين ش الكعاب يم سح بي مح بيد بداريش الكعاب يجده مواس وقت واجب ب كدوفت من اس كي متجائش ہوپس اگر کمی مخص برمنے کی نماز سبو کا تجدہ قااور اس نے ابھی تجدہ نہیں کیااور پہلے سلام کے بعد سورج طلوع ہو گیا تو تجدہ سہو اس سے ساقط ہو گیا اور اس طرح اگر کوئی محض عصر کے بعد قضارہ حتا تھا اور اس میں مہو ہوا اور بحیدہ کرنے سے پہلے آ فاب مرخ ہو گیا تجدہ سموساقط ہو گیا اور جن چیزوں سے نماز کے بعد اور نماز کا بنا کر نامنع ہوجاتا ہے وہ چیزیں اگر سلام کے بعد واقع ہوں تو مجدہ سمو ساقط ہوجاتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور قعیہ میں ہے کہ اگر کسی فرض نماز میں ہو ہواا وراس پرنقل کی بنا کر لے تو سجد و مہوز کرے یہ شہرالغائق میں لکھاہے تبدہ مولاموقع بعدسلام کے ہے خواہ وہ مہوآنماز زیادتی کی وجہ ہے ہویا کمی کی اور اگر سلام ہے پہلے بجد و کر مے تو جار بے نزویک جائز ہے اصول کی روایت یمی ہے اور دوسلام چیرے یمی سیجے ہے یہ ہدایہ بین لکھا ہے اور ٹھیک یہ ہے کہ ایک ملام مجيرے جمبور كا قول يكى باوراصل ميں اس كى طرف اشار وكيا ہے بيكافى شن لكھا ہاورد انى طرف ملام كييرے بيذابدى شن لكھا ے اور طریقہ اس کا بیہ ہے کہ پہلے سلام کے بعد اللہ اکبر کیے اور بجدہ کو جھک جائے اور بجد وہس تنبیج پڑھے پھر دوسرا بجد واس طرح کرے چردوبارہ تشہد پڑھے چرسلام پھیرے میں جیط میں لکھا ہے اوروروداوروعاس ہوکے تعدہ میں پڑھے بھی سی سے اور بعضوں نے کہا ہے پہلے قعدہ میں پڑھ لے میمین میں لکھا ہے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ دونوں قعدوں میں پڑھتے بیر فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے مہو کا تھم فرض اور نظل میں برابر ہے رہ محیط میں لکھنا ہے قناوی میں ہے کہ سمبو کے دونوں تجدوں کے بعد قعدہ کرنا نماز کارکن نیس ہے اوراس قعد وکا تھم ہو کے بجدوں کے بعداس کے واسطے ہوا ہے کہ نماز کا ختم قعد ہ پر ہوااگر کسی نے وہ قعدہ چھوڑ دیااور کھڑا ہو گیااہ رجل دیاتو نمازاس کی فاسدنہ ہوگی حلوائی نے بھی کہا ہے بیسراج الوہاج میں میں لکھاہے دلوالجیہ میں ہے کہ اصل بیہ ہے کہ نماز میں جوافعال جھوٹ جاتے ہیں وہ تین اقسام ہیں فرض اور سنت اور واجب پس اگر فرض جھوٹا ہے اور نضا میں اس کاعوض ممکن ہے تو قضا کرلے اور ورندنماز فاسد موجائے کی اور اگر محل سنت مجھوٹا ہے تو نماز فاسدند ہوگی اس لئے کہ نماز کا تیام ارکان نمازے ہے اور وہ اوا ہو سے اور اس پر تعدہ سہوکا جرتبیں کیا جاتا اور واجب چھوٹا ہے تو اگر بھولے ہے جھوٹا ہے تو تعدہ سہوکا جرکیا جائے گا اور اگر جان کرچھوڑ اسے تو تجده میونیس بینا تارخانیه می تکھاہے بس بہت بزی جماعت کا ظاہر کلام بھی ہے کہ اگر جان کرچھوڑ ہے تو تحدہ سووا جب نہیں ہوتا بلکہ اس نقعان کاعوض کرنے کے لئے نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے رہے برالرائن میں لکھا ہے۔ اور بحد وسیواتی چیزوں سے واجب ہوتا ہے واجب کے چھوڑنے سے باواجب میں تاخیر کرنے سے بافرض میں تاخیر کرنے سے یافرض مقدم دینے سے بافرض کو دوبارہ کرنے ے یا واجب کو بدل ویے سے مثلاً آ ہت رہا ہے کی نمازوں میں جبر کروے اور در حقیقت و جوب بجدہ سہو کا ان سب صورتوں میں مجمی ترک داجب بی سے ہے بیکانی میں لکھا ہے اعوذ اور بسم اللہ اور سبحا تک اللهم اور جھکتے اور اٹھنے کی تکبریں چھوڑنے سے جدہ سبو واجب تبیں ہوتا لیکن عید کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے کہیرچیوڑنے سے بحدہ سبو واجب ہوتا ہے عیدین کی نماز میں یا اور تمازوں میں رفع یدین کے چھوڑئے سے تجدہ سہوواجب تہیں ہوتا اگر بھول کراؤل یا کیں طرف کوسلام پھیر دیا تو سجدہ واجب نہیں ا - رکوع آئے کیونک اجب بھیرات عیدین کے ماتھ کمتی ہوئی ہاہ رکہا تمیا کہائ طرح وزی کھیررکوئے ہاہ دیفش علیاء نے ان دونوں آول کوضعیف کہا ہے اا ہوتا آگر بھول کرتومہ چھوڑ دیا اور رکوع سے تجدویس چلا گیا تو فقاوی قاضی خان میں ہے کہ امام ابوطنیفہ اور امام محر کے نزو کی جدہ سمو واجب ہوگا بیافتح القدیم میں لکھا ہے۔

نماز کے واجب کی چند تنم بیں اور تجملہ ان کے الحمد اور سور ق کی قر اُت ہے اگر پہلی دولوں رکعتوں میں یا ایک میں الحمد پھوز دى تو تجده سيدوا جب بوگاادراگر بهت ى الحمد بزه لى اورتعوزى ى جبول ميا تو مجده واجب نبيس ليموگااورتعوزى ي بزهى بهت ي باتي ر بی تو تحده سمو وا جب بنوگا خواه امام موخواه تنها نماز پر هتا مویه فآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر اخیر کی دونوں رکھتوں میں الحمد چیوزی تو اگر فرض نماز بر هنا باتو سجده سهو داجب نه جوگا اور اگر نقل یا وتر بر هنا به تو واجب جوگاید بر الرائق می تکها به از بیل وونوں رکھتوں میں الحمد کرریز مصرتو تجدہ بھوا جب ہوگا بر ظاف اس کے اگر سورۃ کے بعد دوبارہ الحمدیز سے یا اخبر کی دورکھتوں میں الحمد دوباره پر مصقو تحدومهمو واجب نه ہوگا تیجین میں لکھا ہے۔اگر پہلی مرتبہ پوری الحمد پڑھی تھی محرا یک حرف باتی رو کیا تھا یا بہت ہی الحمد پڑھ کی تھوڑی تی باقی رو گئی تھی اور پھراس رکھت میں بھول کردو بار والحمد پڑھی تو وہ بمنز لے دومرتبہ پڑھنے کے ہے بظہیر یہ میں لکھا ہے اگر فقط الحمد پڑھی اور سورۃ چھوڑ وی تو ااس پر بجدہ مہووا جب ہوگا اس طرح اگر الحمد کے ساتھ ایک چھوٹی آیت پڑھی تو بجدہ سہوواجب ہوگا بیمین میں لکھاہے۔اگر الحمد کے ساتھ دوآ پتین پڑھیں پھر بھول کررکوئ میں چلا گیا اور رکوئ میں یا وآیا تو پھر تیا م کا اعادہ کرےاور تین آمیمین بوری کرےاور بھر تبدہ سہووا جب ہوگا پیظمیر سیر شک انکھا ہے۔اگر الحمد سورہ کے بعد پڑھی تو سجدہ سہووا جب ہوگا تیمین مں لکھا ہے۔اگر اخیر کی دونوں رکعتوں می الحمدادر سورة بریعی تو تجدہ میدو آجب نہ ہوگا میں اصح ہے۔اگر رکوع میں یا تجدہ ياتشهدين قرأت كي توسجده مهووا جب بوكايتهم اس وقت مي ب كه أول قرأت برا هي بمرتشد برا سياورا كراؤل تشهد برا هااور جر قراًت براهی تو مجدو میدواجب عند ہوگا بیر بیط سرحسی علی تکھا ہے۔ اور اگر دوسرے دوگانہ علی الحمدت براهی تو ظاہر الروایت کے ہمو جب تجہ ومبودا جب نہ ہوگا بیسراج الو ہائ میں فتادیٰ سے فقل کیا ہے۔ادرا گردوسرے دوگا نہ میں پھی قر آن نہ پڑھااور مبیع بھی نہ برجی توامام ابوضیفتہ سے میروایت ہے کدا گرعمد اابیا کیا تو برا کیااور بھول کر کیا تواس پر بجدہ سبودا جب ہوگااورامام ابو بوسف اورامام ابوصنیقہ سے دوسری روایت بیرے کہ اگر عمرا کیاتو بھی کھے ترج نہیں اور اگر بھولے سے کیاتو بھی بحد و بھو اجب نہیں اور اس روایت پراعماد کے بیٹ اوئ قاضی خان میں اکھا ہے اگر پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں انجد بھول کیا اور تعور ی سور قریز سے کے بعد یاد آیا توسورة كوچيوز دے اور الحمد يز هے بھرسورة پڑھے اور فقيدا يوالليث نے كہاہے كداكرسورة كا ايك ترف بھى پڑھ چكا تھا تواس برجيدہ مہو واجب ہوگا اور اس طرح اگر بوری سورة برخ سے کے بعد بارکوع میں بارکوع سے سرانھانے کے بعد آبا تو الحمد برخ سے چرسور و کا اعاد ہ كري بيرسيوكا مجده كري اورخلامه بيس بكراكر بغيرسورة يزهد وكوع كرديا توركوع سيمرا فغاد ساورسورة يزهم اوردوباره ركوع کرے اور تجدہ مہواس پر واجب ہوگا میں سی ہے ہے میٹا تار خائیہ میں لکھا ہے اگر پہلی رکعت میں ایک مورۃ پڑھی اور ووسری رکعت میں اس ہے۔ سلے سورة برجمی تو سجدہ سہووا جسب ندہو کا برمجیط عمل لکھا ہے ولوالجیہ علی ہے کہ اگر نماز عمل سجدہ کی آبت برجھی اوراس وقت سجدہ تلاوت کا کرنا مجول جائے پھراس کو یاد آئے اور تجدہ تلاوت کا کرے تو تجدہ سمووا جب جوگاس کئے کہ تجدہ تلاوت کو آیٹ تجدہ کے ساتھ طانا واجب ہے اور وہ اس سے ترک ہوا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس پر تجدہ سمبو واجب نہیں اور پہلا قول اس سے بیاتا ر خانیہ میں لکھا ہے اے سنیں اقول سیح بیہ کے آگر ایک آبت بھی جموز کیا تو مجدو مہد واجب ہوگاچنا نچہ بخرالرائق وقیرہ میں مجنٹی نٹخ انقد پر سے قبل ہے بلکہ اگر انحمد کے اوّل بسم الله يزمنا بحولاتو بحى بجده موداجب موكالفق ١١ و واجب ندموكا أقول ياخرتشد على موكا ادرت خرتيام على موجاا س احماوے بعابرا کلدووای رکعت علی قر استفرض باور بعض متاخرین نے سب علی الحمد واجب رکمی اور بھی تو اجو الشاتعاتی اعلم 11

اگرنمازیں ایک مورة پڑھنے کا اراد و کمیااور بھول کر دوسری مورة پڑھ دی تو اس پر تجدہ مبوواجب نیں میڈناد کی قامنی خان میں لکھا ہے اور مخملہ ان کے میلی دومری رکعتوں میں قر اُت کامعین محرنا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور معملہ ان سکتر تبیب کی رعایت ان فعلوں یں ہے جو ترر ہوتے ہیں اگر کسی رکعت میں ایک بحدہ جھوز دیا اور آخر نماز میں یاد آیا تو وہ بحدہ کر لے اور مہو کا سجدہ بھی کرے اس کئے کاس تجدوش ترتیب چھوٹ می اوراس سے مملے جتنے ارکان اواکر چکا ہے ان کا اعادہ اب واجب نہیں اگرکسی نے قر اُت سے مملے رکوع کرلیا تو سجدہ مہولا زم ہوگا اور اس رکوع کا اغتبار نیس ہے قر اُت کے بعد اس کا اعادہ فرض ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور مجملہ اُن کے تعدیل ارکان ہے یعنی رکوع اور بحدہ اطمینان ہے کرنا اور اس کے چھوٹے سے بحد و مہووا جب ہونے میں اختلاف ہے اس لئے کہ اس کے واجب یاسنت ہونے میں اختلاف ہے اور نمیک نہ ہب یہ ہے کہ واجب ہے اور اگر بھول کراس کو چھوڑ و سے تو سجر وسرو واجب ہوگا بدائع میں ای کوچھے بتایا ہے مدیر کرائق میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے پہلاقعدہ ہے کی اگر اس کوچھوڑے کے ماتو مجدہ سبودا جب ہوگا يهمين من كعاب او منجمله ان كي تشهد ب اكريهل قعده يا دوسرت قعده من تشهدند بره ما تو يجد وسهووا جب موكا اوراس طرح اكر يجمه تشهديز هذاور يجهنه بزهاتو بمي بجده مهوواجب ببوكا ليبين عن لكعالة خواه فرض غي بويانغل عن يه بحرالرائق عن لكعاب أكرقيام عى تشهد يرد هاتوا ارميلي ركعت من يزها بيتو بجمالازم نه جوگاادرا كردومرى ركعت من يزها بيتواس من مشاركم كااختلاف بيمجيح یے ہے کہ جدوسہودا جب ندہو کا یظمیر سے می لکھا ہے۔ اگر الحد پن سے سے پہلے قیام می تشہد پن حات سجدوسہودا جب ندہو کا اور اگر بعد اس کے بڑھاتو عدہ مود اجب موگا میں اسم ہاس کے کہ الحد بڑھنے کے بعد سورة بڑھنے کا حل ہداور جب اس وقت تشہد بڑھاتو واجب عن تاخير موئى اور الحمد يقل ثنا كاكل بيتين عن لكماب اور الراخيرى ددنول ركعتول عن قيام تشهد يرها تو تجدومهو واجب نه موكار يحيط مزحسى شن الكعاب اوراكرتشيدى جكمالحمد يرجى توسجد وسيوواجب موكار يجيط من الكعاب اكريسك قنده ش دوبارتشيد یز حاتو سجده میدوا جب موگااوراس طرح اگر پہلے تعدہ ش تشہد پرزیادتی کر کے درودیمی پڑھاتو سجدہ میووجواب ہوگا ہے ہین میں لکھا ے اس برنتوی ہے بیمنسرات میں لکھا ہے اور اس زیادتی کی مقدار میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اگر: اللّٰه مصلی علی معمد بر ما تواس بر بحدوم و اجب موجائے گا اور بعضوں نے کہاہے جب تک وعظے آل محدث بر سے گا مجدوم وواجب ند ہوگا اور يبلاتول اسح بادرا كردوسر بفعده من دوبارتشهدير هاتو سجده مهودا جب نديوكا ييبين من لكعاب أكرتشهدير هنا بعول كيا اورسلام بجيره يا بحريادآ ياتولونے اورتشدر مع اورا مام ابوطنيغة اورامام ابويوست كول كے بموجب اس برىجد و بموواجب بوگا يدميط من العاب اكر كمز ، بون كي جكه بين كيا اور بين كي جكه كمز ابوكيا تو اكرامام يامنفرد بتوسيده مواد جد أموكا قيام عدم ادب كمزا ہوجانا یا قیام سے قریب ہوجانا اس لئے کہ وہ قعد و کی طرف کوموزنی*ں کرسکتا یہ ف*ناوی قاضی خان میں تکھا ہے اورا کر تعد ہ کومود کرے گاتو موافق محیح تول کے نماز فاسد ہوجائے کی تیمین میں لکھا ہے اور اگر قیام ہے قریب نہیں ہوا ہے تو بیٹھ جائے اور اس پر بجدہ سہوواجب تہیں یہ فاوی قامنی خان میں تکھا ہے اور یکی اسم ہے یہ ہداریا در تہمین میں تکھا ہے اور اسکا اعتبار آ دی کے بیچے کے آو مے دھزے ہوتا ہا كرينچكا آدهاده رسيدها موكيا تو قيام يةرب بورنة قريب بيس بيكاني من لكها بادرايك روايت على بكراكركوئي فخص قعده بجول كركم رك مونے كاراده سےاہے ممنوں يركمزا موكيا اور بحريادآيا تو بيند جائے اور بحدوسيو واجب بوگا بہان قعده اور دوسرااس

ے معین کرنا آئے لینی فرض آو اقلین یا آخیرین می غیر معین ہے اور واجب یہ کا قلین جی معین کرے مقد الشامی ۱۴ جے تھوزے کا حمر آجیوڑنے میں بحدہ سوئیس ہے لیکن شعیف آول جی عمر آعمد واقال جھوڑنا دوم عمر آدرود پڑھنا سوم دکن کے برابر کار جی ناچہارم رکعت اقال کا بجد و آخر از تک ناخیر کرنا۔ افعر طلامہ قاسم نے اس قول کو ضعیف کہا ہے الش ط

مل میں برابر ہیں اورای پراخکاد ہاورا گرا ہے دونوں سریں اٹھا لینے اور دونوں کھنے زیٹن پر ہیں اوراس وقت یاوآیا تواس پر تجدہ میں بالم ابو بوسٹ سائی طرح مردی ہے بیٹا وائی قان میں تکھا ہے اس طرح اگردکور کی جگہ تجدہ کیا ہا تجدہ کی جگہ کہ وہ کا اور قدوری میں کی دکن کو دوبارہ کردیا کی دکن کو دوبارہ کردیا یا کی دکن کو اس کے موقع ہے پہلے اوا کیا یا ہیجے کیا تو ان صورتوں میں موکا اس واسطے کہ کی قعل میں کوئی ذکر مقررہ ہے تو اس پر تجدہ موگا اس واسطے کہ کی قعل میں کوئی ذکر مقررہ ہے تو اس پر تجدہ موگا اس واسطے کہ کی قعل میں کوئی ذکر مقروب ہیں اس کے چھوٹے ہے نماز میں نقصان آجائے گا ہیں اس کا عوض تجدہ موجود ہے جا دو ایس کے داس میں موجود ہے ہیں اس کے چھوٹے ہے نماز میں نقصان آجائے گا ہیں اس کا عوض تجدہ موجود ہے دارو کر ایس کے دوس میں ہوگا تو اس کے واسطے موجود ہے ہیں اس کے چھوٹے ہے نماز میں نقصان آجائے گا ہیں اس کا خوض تجدہ ہو ہو ہے داجب ہے اور اگر ایس قول ہے کہ اس کے واسطے کوئی ذکر مقررتین کیا جمیا تو اس کے واسطے موجود کے درمیان میں ہوا در آخرہ میں بھی ہو تھا گیا تھر اس کی جو اس کی ہورک کا درجود کے درمیان میں ہوا کہ چار رکھتیں پر بھی جی تو نماز اس کی بوری ہو اور تجدہ ہو ۔

اور اگر ایک ملام چیر بینے کے بعد بیٹنک ہوا تو مجد و مہونیں اور اگر نمازیں حدث ہوا اور وضو کرنے کے لئے کیا اور اس وقت يدشك بواوراس فكركي وجدي وضويس كجدوير بموئى لوسجده بهولازم بوكابيريط مس لكعاب اومنجلدان كقنوت باكر قنوت كو جموزے گاتو عدو محولان مولاتوت كالمحموز ماس وقت ابت موتائ جب ركوع مصرافعاليا اوراكرو الكبير جموزوى جوقر أت س بعداور توت سے بہلے ہے توسمو کا مجدو کرے اس واسطے کہ و بمنو لدعید کی تکبیروں کے ہے بیٹیین میں لکھا ہے اور تجملہ ان کے عیدیں ك تكبيرين بين بدائع من ب كما كر تكبرول كوچوز ديايا كم كيايا زياده كياياان كودوسرى جكمادا كيا توسيد كالحده واجب بوكاي برالرائق عى المعاب كى اورزياوتى تعوزى اور بهت برابر ب-سن في امام الوحنيفة سدوايت كى بكراكرام عيدكى نمازيس ايك تجبير بمى بھولاتو سہوکا عجدہ کرے بے و خیرہ میں لکھا ہے کشف الاسرار میں ہے کہ اگرا یا مجبیری بھول کیا اور اس نے رکوع کردیا تو پھر قیام کی طرف او نے برخلاف اس کے مسبوق نے جوا مام کورکوئ میں پایا تو و تھیسریں رکوع میں کہد لے رید بحرافرائق میں لکھا ہے اگر حید کی تماز عمی دوسرے رکوع کی تنجیبر چیوزی تو سجدہ مہود اجب ہوگا اس واسلے کہ وہ بھی عبد کی تنجیبروں کے ساتھ ٹل کرواجب ہے تکر برخلاف اس کے پہلے رکوع کی تجبیر واجب جیس اس واسلے کہ و وعید کی تجبیروں سے محق نہیں تیمین میں لکھا ہے سہو جمد عیدین اور قرض اور نقل میں ایک ساہے محرہارے مشارکنے نے کہاہے کہ جعداد رحیدین جس ہوکا مجدونہ کرے تا کہ لوگ فنندیں ندیز جائیں میں مرات جس محیط ہے القل کیا ہے اور منجملہ ان کے جہراور آہت، پڑھنا ہے اور اگر آہت، پڑھنے کی جکہ جبر کیا جبر کی جکہ آہت، پڑھاتو سجدہ سووا جب ہوگا اس عمل اختلاف ہے کہ جمراور اخفا کس قدر یا سے سے تجدو سے واجب ہوگا بعضوں نے کہا ہے کہ جس قدر قراکت سے نماز جائز ہو جاتی ہان دونوں مورتوں میں اس قدر کا اعتبار ہے ہی اسم ہادرالحمداور غیرالحمد می فرق نیس اورا سیے نماز پڑھنے والے پر بجریا اخفا ے مولا مجد وواجب نیس ہوتا اس واسطے کہوہ دونوں جماعت کے خصائص ہے ہیں تیمین میں کھیا ہے اگر اعوذ یا بسم اللہ یا آمین میں جركياتو تجدوسيو واجب موكارينا وي قاضي خان ش المعاب-

فصل الم الم محامد سام اورمقدی سب برجده مجدوا جب بوتاب بیریط می اکھا ہوا و مقدی کے واسطے بیشر طابیل کہ اہام کے میو ایسے بیشر طابیل کہ اہام کے محاورت بھی نماز میں شریک ہواتو اہام کی متابعت ہے اس پر بھی ہو ہے اس بر بھی محدہ مجدوا جب ہوگا اور اگر کوئی فض امام کے بعو لئے کے بعد نماز میں شریک ہواتو امام کی متابعت سے اس پر بھی بحدہ مہدوا جب ہوگا اور اگر کوئی فض امام کے بعو لئے کے بعد نماز میں شریک ہواتو امام کی متابعت کر سے اور مہلے بحدہ کوقت اور اگر کوئی فض ایس کے متابعت کر سے اور مہلے بحدہ کوقت ماریک متابعت کر سے اور مہلے بحدہ کوقت میں اس کی متابعت کر سے اور مہلے بحدہ کوقت میں متابعت کر سے اور مہلے بعدہ کوقت میں متابعت کر سے اور کہ اور میں متابعت کر سے اور میں متابعت کر متابعت کر سے اور میں متابعت کر متابعت کر

نہ کرے اور اگر امام کے ساتھ ایسے وقت میں ملا کہ جب وہ سموے دونوں مجد و کرچکا ہے تو ان دولوں کو تضاف میتیسین میں لکھا ہے۔ مقتدى كيه يحده واجب نيس موتا اورامرامام في بدو مهون كياتو مقتدى يرواجب نيس بيميط يس لكها باورمسوق جده مهوش امام کی متابعت کرے اس کے بعدائی بقید نماز کی قضا کرنے پر کھڑا مواور جرائی نمازے آخر میں بجدہ مو کا اعادہ نہ کرے اوس نے جو المام كے ساتھ بجد وسموكيا ہے اس كا اعتبار نيس اورائي نماز كے آخر ميں اور بجد وكر يدمبوق كو جاہے كدامام كے سلام كے بعد تموزي وریظمرار باس کئے کرامام پر شاید سمو مور محیط سرتھی میں لکھا ہااور آگر منفقری نے سمو کا مجد والمام کے ساتھ زیل کیا اور اپنی نماز پڑھنے کو کھڑا ہو کیا تو سہو کا مجدواس سے ساقط نہ ہوگا اور اپنی نماز کے آخریش نجد و کرے اور اگر امام نے سلام چھیرا اور مسبوق کھڑا بوعیا پرامام کویا دآیا کداس پر مروکا سجد و ساوراس نے مروجد و کیا تو اگر مسبوق نے ابھی تک اپنی رکھت کا سجد و نیس کیا ہے تو پر اس پر واجب ہے کہ اس رکعت کوچھوڑ دے اور امام کی متابعت کی طرف کولوئے بھر جب امام سلام بھیرے تو کھڑا ہو کرا جی نماز قضا کر ہے اور قیام وقر آن اور رکوع جویملے کرچکا ہے اس کا مجھا نتیار نہ وگا اور اگرامام کی متابعت کی طرف کوندلوثا اور اس طرح اپنی تماز پڑھتا ر إلو اس كى نماز جائز موجائے كى اور بككم الحسان كة خريس جدو موكاكر ساور اكرامام في اس وقت بجدوكيا جب مبوق الى ركعت كالحبده كرينا تعاتو امام كى متابعت كى طرف كوندلوية اوراكرامام كى متابعت كى تونماز قاسد بوجائ كى مدمراج الوباج بمراكعا ہے اور اگرامام نے خوف کی تمازیں مہو کا مجدہ کیا اور دوسرے گروہ نے امام کی متابعت کی تو پہلے گروہ کے لوگ جب اپنی نماز تمام کر تچکیں اس وقت سمو کا سجدہ کریں ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے لاحق کو جوا پی نماز قضا کرنے میں سمو ہوتو اس کا سجدہ نہ کرے اور مسبوق کو جو ائی نماز اواکرنے میں سبو موتواس کا تجدو سبوواجب موگا اگرامام نے تجدو سبوکا کیا اور مسبوق نے اس کے ساتھ تجدہ ند کیا اور اس کواپنی نماز کے اداکر نے میں بھی موہواتو دو تجدے اس کودونوں موول سے کانی بیں مقیم اگر مسافر کے بیٹھے تماز پڑ معے تو اس کومہو کے تجدہ یں عظم مسبوق کا ہے امام کو موکا ہوا چراس کوحدث ہو گیا اور اس نے ایک مسبوق کومقدم کردیا تو مسبوق اس نماز کوتمام کرے مرسلام نہ مجیرے اور کسی اور ایسے مخص کو برد حادیہ جوادل سے نماز میں شریک ہو وضح سلام بھیرے اور سہو کا بجد و کرے اور مبسوق اس کے ساتھ جدو کرے اور اگران میں کوئی ایسا محض میں جس پراول سے تماز کی ہوتو سب لوگ اپنی باتی تمازوں کے تضا کرنے کے واسطے کھڑے ہو جائیں اور برخص اپنی تماز کے آخریں سوکا تجد و کرلے بیجیط مزحسی میں تکھائے کی مخص نے ظہر کی یا بیج رکھیں پڑھیں اور چوتی رکعت میں بعدرتشرد قعد و کرایا تھا تو اگر اس کو یا نج یں رکعت کے بعد و کرنے سے پہلے یاد اسمیا کدو ویا تھ میں رکعت میں ہے تو قعده كى طرف كوعودكر في اورسلام بهيريد بيميط عن لكعاب اورسهوكاسجده كريب بيسراج الوباح عن لكعاب اوراكراس وقت يادآيا كه جب يانجوي ركعت كالمجدوكر يفاعية قعدوى طرف كومود شكرے اور سلام نديميرے بلك ايك ركعت اور يوسكر دوگاند بورا كرالي جرتشد براء كرسلام وجيروب بيميط عى لكعاب اورجكم الحسان موكا بجده كرالي بيدبداب كعاب اوري عارب بدكفاب هى لكعاب بحرتشهد برز جياورسلام بجييرے بيريط شرائكها باوروه دونوں ركعتوں بيں نغل موں كى اور سيح تول كے بمو جب ظهركى سنتوں کے قائم مقام نیس ہوسکتیں میہ جوہرة النیر و من لکھا ہے نتہانے برکہاہے کہ عصر کی نماز میں چھٹی رکعت ند طائے اور بعضوں نے کہا ہے جملا دے اور بھی اصح ہے بیمین میں لکھا ہے اور ای پر اعماد ہے اس واسطے کفنل عصر کے بعد اپنے اختیار ہے پڑھے تو محروہ باور جب اختیار سے نہوتو کروہ ہیں بیفاوی قاضی خان می لکھا ہے اور فحری نماز میں اگر دوسری رکعیت میں بعدر تشہد قعد و کیااور مجرتيسري ركعت كوكمر اموكيا اوراس كاسجده كرلياتو جوتني ركعت اس عي شالما ويدييسين عي الكعاب اورتجنيس عي تعري كي برك نتوی شام کاس روابت پر ہے کہ ایک رکعت اور ملانے میں میج اور عصر میں کچھ فرق نیس اور میج اور عصر میں بھی رکعت ملانا مکرد ونیس ب

فوی کے واسطے قول امام محمد کا مخارے بینمایہ میں لکھا ہے اور فائدہ اختلاف کا اس صورت میں طاہر ہوتا ہے کہ اگر محدہ میں مدت ہوا تو امام ابو یوسف یے کنز دیک اس نماز کی دری ممکن نہیں اور امام محمد سے نز دیک ممکن ہے کہ جائے اور وضو کرے ریجیط مى كلما باور قعده كرے اور تشهديز مے اور سلام پيرے بيائ القدير من كلما ب اور اسم بيب كدد و موكا بحد و شكرے بينها بيش الکھا ہے اگر کسی تخص پر بجدہ مہو کا واجب ہے واگر و ونماز کے قطع کرنے کے واسلے سلام پھیرے تو وہ سلام کے بعد بھی واخل صلو ہ رہتا ے اگراس وقت مجو کا مجد وکرے اور مجدونہ کرے تو امام ابو صغفہ اور امام ابو یوسف کے نزویک نمازیمی واخل نیس اور یمی اسے ہے اورامام محتر اورزقر کے زوریک وہ داخل ملوق ہے اگر چہوہ مہوکا بجدہ نہرے ہی بعد سلام کے اگر می محص نے اس کے ساتھوا فقد اکیا توا مام محمدٌ كنز ديك برصورت عن سيح باورامام الوطنيغة اورامام الويوسف كنز ديك وويجد ومهو كاكر يرتوسمج بهورن سيح نبيل اوراگراس ونت فقد باراتوامام محتر كنزويك وضوئوت جائكا اورامام ايوضيفة اورامام ايو يوسف كينزويك وضون توكاور نمازاس کی بالا جماع بوری ہوگئ اور بحدہ مہواس ہے ساقط ہوگیا اور اگراس وقت مسافر نے اقامت کی نبیت کر لی تو امام محر سے نزدیک اب اس کے فرض چار رکعت ہوجا کیں مے اور نماز کے آخر میں مہد کا سجدہ کرے اور امام ابوطنیقہ اور امام ابو بوسف کے نزد یک فرض اس کے جارنہ ہوں مے اور تجد و سمواس سے ساقط ہوجائے گا کیونکہ اس کا ایجاب موجب ابطال ہے بیشر ناتا بیش لکھا ہے جوابوالکارم کی تصنیف ہے کی مخص نے دور کعت نفل بڑھی اور ان علی مہو ہوااور مہو کا سجدہ کیااس کے بعداور تماز اس بربتانہ کرے یہ بداریمی اکساے اور اگر تمازینا کرلی توسیح موجائے گی اس لئے کرتم یمد باتی ہے اور مخاریہ ہے کہ بحد و سجو کا اعاد وکرے اگر مسافر نے ا جدو موے بعد اقامت کی نیت کی تو اب جار رکھتیں اس پر لازم ہوجائے گی مجدو مہوکا اعادہ کرے بیٹیمین جس لکھا ہے کی محض نے عشا کی نماز پرهی اوراس میں بهو ہوااورای نماز میں آیت بجد و پرهی تنی اس کا مجد و بھی نیس کیااورایک رکعت کا ایک بحد و مجموز و یا پھر سلام پھیرد یا تو اس مئلہ میں جارصورتیں ہیں یا تو مب تعل بھولے ہے کئے یا سب عمراً کئے یا تلاوت کا تحدہ بھول کر چھوڑ ااور نماز کا تجده جان کرچیوز ایا تماز کا مجده بعول کرچیوز ااور تلاوت کا جان کرچیوز البیلی صورت میں بالا نقاق اس کی تماز فاسد نه ہوگی اس کئے کہ بیسلام سہواہے اور سہو سے سلام ہوئے علی تماز کے اندر تحریم سے خارج نہیں ہوتا اور دوسری اور تیسری صورت علی نماز ای کی

بالا تفاق فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ عمر اسلام پھیرنے ہے تر بہدے فارخ ہوجاتا ہے اور چوتھی صورت میں فاہر روایت کے بموجب نماز اس کی فاسد ہوجائے گی بیمیط میں لکھا ہے اگر مہو کے بجدو میں بہرہ واتو بحدہ بہروگا اس لئے کہ بیسلسلہ بھی ختم نہ ہوگا بیتھذیب میں لکھا ہے اگر بجدہ بو میں ہواتو کمان فالب پر ممل کرے اور اگر نماز میں بہت بار سو ہوتو دو بجدہ کافی ہیں بی فلاصہ میں لکھا ہے اگر رات میں تفل نماز کی امامت کی تو اگر جان کر قر اُت آ ہت پڑھی تو براکیا اور جو بھولے سے پڑھی تو سجدہ سو واجب ہوگا بیر قاوی قاضی خان میں کھا ہے بیہ جمید میں ہے۔

ا گرتر اوس اوروتر میں امام نے جبرنہ کیا تو مجدہ سولا زم ہوگا بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اگر امام کوسیو ہوا پھر صدت ہوا اور اس نے کی مخص کوظیفہ کردیا تو خلیفہ کردیا تو خلیفہ ملام کے بعد مجد کا سجدہ کرے اور اگر خلیفہ کو اپنی تمازیں ہو ہواتو دو سجدہ سہو کے امام اور خلیفہ دونوں کے محوکوکائی میں جیسے کدامام کودومرتبہ کے مہویس ہوتے میں اور اگر مہلے امام کوکوہوا تو خلیفہ کے مہوسے مسلے امام برجمی ا مجدو مواجب ہوگا اور اگر مملے امام كوظيفه كرنے كے بعد مهورواتواس سے كھرواجب ميں موتا بيد خير ويس كھاہے اور اصل ميں ہے کہ چوتکی رکعت میں بقدرتشہد قعدہ کر کے بھو لے سے سلام چھردیا اورتشہد نہیں بڑھاتو اس پرسہوواجب ہے کہ تشہد بڑھے پھرسلام بچیرے اور پیرسبوکا محدہ کرے پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیرے میر کھا ہے اور ای سے ملتے ہوئے ہیں تمازیں شک پڑ جانے كے مسئلے جس محض كونماز من شك مواور بين معلوم مواكر تنن ركعتيں بإهى بين يا جاراور ايساا تفاق اول بي بار مواقعا لؤ از سرنو نماز برجے بيتران الوباج على الكمام يعرازمراو تماز بر هنااس صورت على بوسكتا بكر يبلى نماز عفارج بواوريسلام عدوكا يا كلام ے یا کسی اور عمل سے جوتماز کے مناتی جی بیند کرسلام پھیرنا اولی ہے اور فقط نیت کر لینے کا کوئی فائد وہیں کیونکہ اس سے تماز سے خارج نہیں ہوتا ہے بین میں لکھا ہے میشائخ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اقال بارشک ہونے کے کیامعنی ہیں بعض فقہانے کہا ہے کہ جولنااس کی عادمت نه ہو بی<sup>معنی نمی</sup>س که مجھی اپنی تمریض مبونه ہوا ہوا وربعضوں نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ بی<sub>س</sub> کہ اس نماز میں و دبیلا مبو واقع ہوا ہے اور پہلاتول تھیک ہے میر پیط میں لکھا ہے اور اگر اکثر شک ہوتا ہے تو خلن غالب پڑمل کرے بیمین میں لکھا ہے اور اگر فکر کے بعد بھی کوئی جانب اس کی اس کے زویک غالب نہیں ہوتی تو کی کی جانب کومقر دکر لے مثلاً اگر اس کویہ شک ہوکہ مہلی رکعت ہے یا دوسری تو میبلی رکعت مقرر کرے اور اگر میشک ہو کہ دوسری ہے یا تبسری تو دوسری مقرر کرے اور اگریے شک ہو کہ تبسری رکعت ہے بإجوهمي نوتبسري مقرركر بيلين جهال جهال قعده كاشك بان سب عكده ه قعده كرے خواه و وفرض مويا واجب ناكه قعد و كا فرض و واجب ترک شہوا گرچار رکعتوں کی نماز میں شک ہوا کہ پہلی رکعت میں ہے یا دوسری میں تو بہلی رکعت مقرر کر لےاور اس میں قعد ہ کرے پھر کھڑا ہواور ایک رکھت ہڑھے اور قعدہ کرے پھر کھڑا ہواور ایک رکھت اور پڑھے اور تعدہ کرے پھر کھڑا ہواور ایک رکعت پڑھے کل چار تصد و کرے تیسر ااور چوتھا قعد و فرض ہاور باتی واجب یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر کسی محض کوتشہد ہے فارغ ہونے کے بعد سلام سے پہلے یاسلام سے بعد شک ہواتو جواز کا تھم دیا جائے گا اور شک کا اختبار نہ ہوگا یہ خلاصہ ش لکھا ہے سمی حض کوشک ہوا كدنماز بريهي ہے يأنيس قو اگر وقت باتى ہے تو اس پر نماز كا اعاد وواجب ہاور اگر وقت نكل كيا تو بھر يجو واجب نبيس يدميط ميں لكھا ہے! گر فجر کی نماز میں قیام کی عالمت میں بیٹنگ ہوا کہ تیسری رکعت ہے یا بہلی تورکعت ہوری نہرے بلکہ بفقر رتشید قعد ہ کرے اور قیام کوچھوڑ دے پھر قیا م کر کے دورکھتیں پڑھے اور ہر دکھت میں الحمد اور سورۃ پڑھے پھر تشہد پڑھے بھر مہو کے دونوں ہدے کرے اور اگر بجدہ کے اندر شک ہوا پس اگر بیشک ہوا کہ بہلی رکھت ہے یا دوسری تو اس طرح نماز پڑھتار ہے خواہ پہلے بحدہ میں شک ہوخواہ دوسرے میں اس لئے کداگر میلی رکعت ہے تب تو اس طرح پڑھتار ہنا واجب ہے اور اگر دوسری رکعت ہے تو بھی اس کی پھیل اوراس طرح اگر جار رکعتوں کی نماز میں میشک ہوا کہ وہ چوتنی یا یانچ یں ہے تب بھی میں تھم ہے اور اگر بدشک ہوا کہ تیسری یا پانچویں ہے تو اس طرح عمل کرے جیسے ہم فجر کی نماز کی ہاہت ذکر کر چکے جیں لیعنی قعدہ کی طرف عود کرے پھرایک رکعت ر عاور شبدر عمر كرا موادرايك ركعت ير صاور قعده كريداور مهوكا بحده كرا اكروتر كانمازي مالت آيام يس به نك موا کدوه دوسری رکعت ب یا تیسری تو اس رکعت کوتنوت بر هکرتمام کرے اور قعده کرے مجر کھڑا ہوکر ایک رکعت اور بر مصاوراس میں بھی قنوت پڑھے بھی مختار ہے بہاں تک کرعبارت خلاصہ کی تھی اور اس کا سمجھ لینا بھی ضرور ہے کہ شک کی سب صورتوں میں سہو کا عجد وواجب ہوتا ہے خواہ گمان عالب برعمل کرے خواہ کی کی جانب اختیار کرے یہ بحرالرائق بیں فتح القدیرے نقل کیا ہے اور اگر نماز میں میشک ہو کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جاراوراس میں بہت دیر تک قکر کرتا رہا پھر یفین ہو گیا کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں بس اگراس تظر کی وجہ ہے کسی رکن کے اداکر نے میں بینتصان ہوا کہ نمازین متنار ہااور فکر کرتار ہاتو اس پر بجد وسہووا جب نہ ہوگااورا گراس کا تنظر بہت دیر تک رہایہاں تک کدایک رکعت میں یا سجد و میں خلل پڑا ایا رکوع و بجد و میں تھا اور دیر تک اس میں سوچتار ہا اس کے تظر کی وجہ ہے اس کے حال میں آغیر ہواتو بھکم استحسان تحیرہ مہودا جب ہوگا پر بچیلا میں لکھا ہے اورا گرنماز میں اس کو بیر کمان غالب ہوا کہ اس کو حدث ہوا ہاس نے مسے نہیں کیا تھا چراس کا یقین ہواور کھ شک نہ ہوا اس کے بعد چراس کو سے یقین ہوا کہ اس کو حدث نہیں ہوایا بینک اس نے مسح کرلیا ہے تو ابو بھرنے کہا ہے کہ اس نے حدث یا مسح نہ کرنے کی یقین کی حالت میں کوئی رکن اوا کرلیا تھا تو بھراز سرتو نماز پڑھے درنہ وہی نماز کر متنارہے بیافاوٹی قاضی خان میں تکھاہے اور اگر جانتا ہے کہ ایک رکن ادا ہو چکا تھا پھریہ شک ہوا کہ اس نے شروع کی تجبیر کئی تھی یا نے تھی یا بیشک ہوا کہ صدف ہوا ہے یانیس یابیشک ہوا کہ کیڑے کونجاست کی ہے یانیس یابیشک ہوا کہ سركاس كياب يانيس تواكر ميشك اوّل بى بارجوا بي از سرنوتماز برصه ورندتماز برهار بادراس بروضوكرنا ياكير ادهونا واجب ند موكايد فتح القديرين لكعاب فآوى عمايين بكراكر نماز كاعدرية تك مواكد مسافرب يامقيم بوقو جار ركعتيس برصاورا حتياطا دوسری رکعت میں قندہ کرے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے کوئی مخص امامت کرتا تھا اور جب دورکھتیں بڑھ چکا اور دوسری رکعت کا تجدہ ل - سنلەزە- بىلغا بطورطىنە كەركىياخىپ)بولىغ بىل ايدىوسىڭ نەجىپ لىام مېركاقول سانۇ كېيا كەكىياخىپ جونماز فاسد بونى أس كوگز نے درست كر ويا بي يعنى ميل عجب به

کر چکا گھراس کوشک ہوا کہ دیگی رکعت ہے یا دوسری یا چھی یا تیسری تو اپنے مقتد یوں کی طرف کاظ کرے اور اگر وہ کھڑے ہوائی سے تو کھڑا ہوا جا ہے۔

تو کھڑا ہوا جائے اور وہ چھے جائیں تو چھے جائے اس پر اعتاد کرنے میں چھے مضا لکہ تبیں اور اس پر سہونہ ہوگا ہے جی لکھا ہے اگر امام کو شک ہوا اور دوسعتر شخصوں نے اس کو تیم وان کا قول اعتبار کرے کوئی تنہا نماز پڑھتا تھا یا امام تھا اور جب اس نے سام پھیرا تو ایک معتبر شخص نے خبر دی کہ تو نے ظہر کی تمین رکھی ہیں تو فقہا نے کہا کہ اگر نماز پڑھے والے نے اپنے رائے میں جار کھتیں پڑھی ہیں تو اس خبر شخص نے خبر دی کہ تو نے نام ہو اس کے تو اس کو تھی ہو تھی تھی ہو اس کے تو اس کے تو اس کو تھی تھی تھی ہوا تھی تھی ہوا ہو تھی ہو تا تو تھی تھی تھی ہوا تو اس کے تو اس کو تھی تھی تھی تھی ہوا تو اس کو تو اس کو تو اس کو تو اس کو تو تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہوا تو امام تھی سے دواج سے یا جموٹا تو امام تھی سے دواج سے کہ دواحتیا طا نماز کا اعادہ کر سے اور اگر در معتبر شخصوں کے تو اس تو تو تی کہا تو تھی نماز کا اعادہ کر سے اور اگر خبر دینے والا معتبر نمی تو اس کے تو ل پر اعتبار نہ کر سے دیکھو میں کھول ہیں تو اس کے تو ل پر انتہاں نے کہا دو کر سے اور اگر خبر دینے واللام تین تو اس کے تو ل پر اعتبار نہ کر سے دیا جموٹا تو امام تھی تھیں تو اس کے تو ل پر اعتبار نہ کر سے دیا جمال کے دور اس کے تو ل پر اعتبار نہ کر سے دور اس کے تو اس کے تو ل پر اعتبار نہ کر سے دور اس کے دور اس کے تو ل پر اعتبار نہ کر سے دور اس کے دور اس کے تو ل پر اعتبار نہ کر سے دور اس کے دور اس کے تو ل پر اعتبار نہ کر سے دور اس کے تو ل پر اعتبار نہ کر سے دور اس کے دور اس کے دور اس کے تو ل پر اعتبار نہ کر سے دور اس کے دو

<u>نبرهو (۵ بار</u>ب

#### سجدۂ تلاوت کے بیان میں

قرآن عس الماوت کے چودہ مجدوین بدہدار علی لکھاہے ۔ا۔مورواعراف کے آخر علی اس آیت ہوان الذین عدد ريك لا يستكيرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ٢٠- ١٠/١٥٠ شراك آيت ۾ ولله يسجد من في الساوات ولارض طوعًا وكرمًا وظلالهم بالغذة والأصال ٣ -اورموروكل ص ال آيت يرولله يسبعد ما في السموات وما في الارض من وابته والملّيكة وهد لايستكيرون ٣-اورموروني الرائيل عراس أيت ر ان الذين او توا العلد من قبله الما يتلي عليهم يخرون للانقان سُجعًا و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ۵\_اور ورومريم عماس آيت يرانا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا او بكيالا ـ موروع شي ال آيت إلم تر ان الله يسجد له من في السموات و من في الارهل والشمس و الغمر والنجوم والجهال والشجر والد واب وكثير من الناس و كثير حق عليه القداب ومن يهن الله قماله من مكرم ان الله يفعل مايشآء ـــــــود فرقان شاس آيت يروادا قيل لهم اسجدوا للرحين قالوا وما الرحمن انسبب لما تامرنا وزادهم نغورًا ٨ \_سورةكل شراك آيت يرويعلم ماتخفون و ما تعلنون٩ \_سورءالم سَرُ لِل شَلِ اللهَ يَسِي اللهَا يو من بأياتنا الذين إذا ذكر وبها خرد اسجدًا وسبحو الحمد ربهم وهم لا يستكبرون •ار ص شمال آیت پرفاستغفر دیه و غر راکعا واناب اسبوروتم شملا پسیامون سیکفظ پر۱۲ سیورووالیم شمافاسید والله واعید كالقطار ١٣٠- موره الما السعاء انشقت شماك آيت ير فعا لهم لا يومنون واذا قر علهيم القرآن لايسجلون ١٣- موره · اقرء بن اس آیت پردا مجدواتتر ب به بینی بن لکھا ہے ان مقاموں پر بڑھنے اور سننے والے پر مجدہ واجب ہے خواہ قرآن سننے کا قصد كرے ياندكرے يہ بدايد على الكھا ہے اكركس نے بجده كى آيت براهى تواس برصرف بونوں كے بلانے ہے بجده واجب ند ہوگا اوراس وقت واجب ہوگا جب و مجمح حروف نکا لے اور اس سے ایک آواز پیدا ہو کہ جس کومر دخود س لے یا اور کوئی مخض جواس کے منہ کے یاس کان لگادے وہ من لے بیٹنادی قاضی خان میں لکھا ہے اگر تجد و کی آیت پڑھی اور اس کے آخر کا حرف نہ بڑھاتو تجدہ نہ کرے اور اگر صرف حرف یو ها جس بر مجدہ ہوتا ہے تو بھی مجدہ نہ کرے لیکن آدھی ہے زیادہ آبت مجدہ کی حرف مجدہ کے ساتھ بڑھ لے تو مجدہ واجب موكااور مختر البحري ب كراكروا يجدين هااور خامول موكيا اورواقترب ندين هاتو يجده واجب موكا يتبين عي لكعاب كمي فض نے پوری آیت بجدہ کی ایک جماعت سے اس طرح کی کرا کے۔ ایک مخفس سے ایک ایک ترف سنا تو اس بر بجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا

اس کے کدائ نے کسی تلاوت کرنے والے سے نہیں ساب قرادی قاضی خان عن لکھا ہے اور بجد و کے واجب ہونے میں امس یہ ہے کہ جس مخض ہیں نماز واجب ہونے کی اہلیت ہوخواہ بطور ادا کے خواہ بطور تضا کے اس میں اہلیت تحدہ تلاوت کے واجب ہونے کی بھی ے ور شیں بیفلا صدیں لکھا ہے تی کہ اگر تلاوت کرنے والا کا فرہویا مجنون یا طفل یا اسک عورت جوجیش یا نفاس میں ہے یا اس نے وس دن سے کم حیض یا میالیس ون سے کم نظام سے طاہر ہوکر تلاوت کی تو تحد و تلاوت لازم نہ ہوگا ایسے ہی ہفنے والے برجمی لازم نہ ہوگااوراگراس نے کوئی مسلمان عاقل بالغ سنے تو اس پر مجد ہوا اجب ہوا اوراگر بے دضویا جب مجد وکی آبیش پر معیں یاسنی تو ان پر بھی عجده واجب ہوگا اور مریض کا بھی میں علم ہے اگر کی جانورے آیت مجده کی تو مجده واجب ند ہوگا میں مختارے اور اگر سوتے ہوے ے ن تو سیح بہب کہ بحدہ واجب ہوگا اگر کس نے گنبد کے اعرب جلا کے آیت بجدہ پڑھی اور وہاں سے وہ آواز کونج کرلونی اور وہ آواز سمی نے کی تو اس بر مجدہ واجب نہ ہوگا مدیل الکھاہے جو تھی سویا تھا اور اسے خبر دی جائے کہ اس نے سوتے میں آیت مجدہ برجی تھی تو اس پر مجدہ واجب ہوگا اور نصاب میں ہے کہ میں اضح ہے میتا تار خانیہ میں تکھاہے اور اگر نشد کی حالت میں کسی نے آیت مجدہ یڑھی اور اس براس کے سفنے والوں پر بجد ہوا جب ہوگا میجیط سرنسی میں تکھا ہے اور عورت نے اگر نماز میں آیت بجد و پڑھی اور بحد ونہیں کیاتھا کہاس کوچش ہوگیاتو دو محدواس سے ساقط ہوگیا بدمجیط میں اکھا ہے اگر کسی مخص نے نفل کی تماز میں آ بہت بحد ورد می اور اس کا تجده کرلیا پھراس کی نماز فاسد ہوگی اور اس کی قضا واجب ہوئی تو سجدہ کا اعادہ لازم نہ ہوگا اس طرح اگر کسی مسلمان نے آیت بجدہ يريعى كرمعاة الله وهمرة جوكيا كرمسلمان بواتواس يرجده واجب نيل بوكاقران كي كفي سے بحده واجب نيس بوتا بيفاوي قاضي غان میں تکھا ہے اگر بحدہ کی آیت فاری میں پڑھی تو پڑھنے والے پر اور شنے والے پر بحدہ واجب ہوگا خوا و سننے والا سمجھے یانہ سمجھے بینکم اس وقت ہے کہ جب سننے والے کوخبر دی جائے کہ بجد و کی آیت بڑھی ہے اور صاحبیت کے فزو کی اگر سننے والا جانا ہے کہ وہ قرآن بر حتا ہے تو تجدولا زم ہوگاورندلا زم ندہوگا بيظا صديمي لكھا ہے۔اور بعضول نے كہا كہ بالا جماع واجب ہوگا بي سيح ہے بيري مردى يم الكما ب أكرع في يم قرآن يرد ها تو برصورت يم الجدولان م بوكا \_

کین جب تک معلوم ہیں ہاں وقت تک تا نیر کرنے میں معذور ہوگا اور اگر ہرے نے آیت بحدہ کی پڑھی اور فوداس کو نہ سناتو اس پر جدہ وا جب ہوگا پی ظام میں کھا ہا گریتے کر کے آیت بحدہ کی پڑھی تو بحدہ وا جب ہوگا پی مراجیہ میں کھا ہا آرا ہام سحدہ کی آیت بحدہ کی آیت ہو ہو کی آر میں ہوخواہ آہت کی نماز میں ہوخواہ آہت کی نماز میں ہوخواہ آہت کی نماز میں بوخواہ آہت کی نماز میں بوخواہ آہت کی نماز میں بوخواہ آہت کی نماز میں بحدہ کی آیت نہ پڑھے اگرا ہام سے کی اجنی فض نے آیت بحدہ می جو اس کے ساتھ نماز میں بھا ہے کہ فض نے میں ہوگا ہو بو برقالا ہوا اس بھی بحدہ کر اور اگراس میں نماز میں بھا ہے کہ فض نے ایک اس میں نماز میں داخل ہوا اس کے بوہ اگرا ہام سے کی اجنی فی اس کے سیدا بیمی نکھا ہے کی فض نے ایک امام سے اور بھر ان اور اس کے بوہ اس کے سرقالا اس کے سرقالا اس کے بوہ اس کے سرقالا اس کے بوہ اس کے سرقالا ہوا تو سیدہ اور اگراس کے بوہ اس کے سرقالا اس کے بوہ اس کے سرقالا ہوا تو سیدہ والے سے لیکن اگر اس کے بوہ اس کی بھر اس کی تو اس کے سرقالا ہوا تو سیدہ ہوگا نہ ہوگر ہوگر ہوگر کے بیمانی کی اس کے سرقالا ہوا تو نماز ہوگا ہوا تو سیدہ ہوگا نہ میں تھوں ہوگا اور اگر نماز بیا ہو ہو سے لیکن اگر بوہ ہو اس کے ساتھ نماز میں شریک تیں ہوئی نے بیا تھر بھر ان الو بات میں تھوں ہو تو کے بعد بحدہ کر لے اور اگر نماز کے ایک نمی سے تو نماز بڑھنے والے نے بو تو اس کے سرخالا ور اگر نماز کے اس کہ سے کہ بھر اس کی تو اسے نے جو اس کے سرخالا ور اگر نماز کے اس کو بہلے نہ پڑ ھولیا ہوا ور اگر نہیں خود می اس آیت کو بہلے نہ پڑ ھولیا ہوا ور اگر نہیں خود کی اس آیت کو بہلے نہ پڑ ھولیا ہوا ور اگر نہیں تو دور کے بعد خود می اس آیت کو بھر نے دوناز بڑھنے والے نے جو آیت بحدہ غیر میں سے تا ور خود میں تو می تو تو تو سے نے جو اسے نے جو آیت بحدہ غیر میں سے تا ور خود میں تا میں تو میں تا ہوئی اس آیت کو بہلے نہ پڑ ھولیا ہوا ور اگر کی بھر تا ہوئی تا ہوئی

ير عد چكا بي برسنا ي بحده كياتو ظايرروايت كي بوجب دومرا بحده ترك اوراكراة لين يكاب مرخوداس كي الاوت كي واس عن ووروايتي بين مراج الوباح مي اس يريقين كياب كدومرا بده ندكر بينبرالفائق من لكما ب اكر بحده كي آيت تماز كاندريدى تواكره وسورة ك على سينو افعنل بيب كر بحده كرب مركز ابواورسور وفتم كرب اورركوع كرساورا كر بحده ندكيا اور كوع كيااور ای رکوع میں نیت بحدہ علاوت کی کرلی تو ازروئے قیاس جائز ہے اورای کوہم افتیار کرتے ہیں اگر رکوع و بحدہ نہ کیا اور سورہ تمام كرنے كے بعدركوع كيااورنيت كروكى توكانى فيل اوراس ركوع سے كدو تلاوت ساقط ند موكا اور جب تك ووقمازش ہاس كرو ادا كاكريّاس برواجب بوكا في ام خوا برزاده في كهاب كماكرة بت مجده ك بعد تين آيتي بره ليس لو فورا مجده كرف كالحكم جاتار با اور ركوع قائم مقام مجده كانبيل بوسكنا اورش الانر حلوائي نے كها بكر جب مك تين آجول ے زياد و ترج معے يوسكم منقطع تيس موتابيد فأوى قاضى فان مى لكعاب اوراكرا بت بجده آخرسورة على بنو افعل بيب كراس كوض من ركوع كرد ساوراكر بجده كيااور ركوع ندكياتو ضرور ب كده مصرا تفائ ك بعدتموزى سورة اوريز معادراكر كبدو سيمرا نمائ ك بعد يحداورنديز حااوردكوع كردياتوجائز باورام ركوع بمي ندكيااور بده ندكيااور نمازش آك كوجل دياتو بمرركوع سايحده تلاوت اداند موكااور جب تك تماز میں ہے تجدوادا کرنااس پرواجب ہوگا اور اگر بجدو آخر سورة میں جوااور بعداس کے دویا تین آبیتیں ہوں تو اس کواغتیار ہے اس کا ركوع كراليادها يجدوكر اوراكراس كاركوع كرالة اكرسور وخم كرك وكوع كرية جائز باوراكراس كاسجد وكياتو جر كمر ابوكرمورة فتم كرے اور ركوع كرلے اور اكر اس كے ساتھ ميں دوسرى سورة بھى ملاد سے افضل ہے ميشمرات ميں تكھا ہے اور ا كرفور أاس كواسط على دوركوع بالمجدوكياتو كاركمز ابوجائ اورمتحب يدب كداس كے بعد بھى ركوع ندكروے بلكدويا تمن آيجين بن مرركوع كريد بيشرت منيد المصلى بن الكماب جوامير الحاج كي تعنيف بهادراكرة بت بحده كي نماز بن برجي اوربياراده كياك اس کا رکوع کرے تو رکوع کرتے وقت اس کی نیت ضروری ہے اور اگر رکوع کرتے وقت اس نیت کی ندکی تو کا فی فیس اور اگر رکوع كا عربيت كي تواس على مشائخ كا اختلاف ب بعضول في كما بكركاني ب بعضول في كما بكاني ديس معمرات على لكما ب اور اظہریے ہے کہ کانی نیس بیشرح ابول کارم میں لکھا ہے اور بدائع میں ہے کہ اگر رکوع سے سرا شائے کے بعد نیت کی و بالا تعاق کانی نہیں یہ بحرالرائق میں تکھا ہے اور اگر امام نے رکوع کے اعد حلاوت کے بعد نیت کی اور مقتدی نے نیت نہ کی تو وہ اس کی طرف سے کانی نہ ہوگا اور ایام کے سلام چمیر نے کے بعد سجد وکرے اور تعد و کا اعاد وکرے اور اگر تعد و چھوڑ دیا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی ہے قدين العاباس امر براجاع بكر بحدو تاوت كانماز كيجدو اوابوجاتا باكر جدنيت تاوت كيجدوكي ندكرب بيظامه من لكما بنمازين من والا اكر تلاوت كاسجدواس كموقع يربعول كما بحراس كوركوع ياسجد ويا قعدوه من يادا يا تواس وتت مجده كرال چرجس رکن جس تعااس رکن على آجائے اور از روے استحسان بيتم ہے كماس ركن كا اعاده كرے اور اگر اعاده ندكيا تو نمازاس كى جائز مو کی بیٹھیرریک سہدی قسل میں لکھا ہام نے آیت بعدہ کی بڑھی اور جماعت کے پیچاوگ سجد کے محن میں تھا مام نے مجدہ علاوت میں جانے کے داسطے بھیر کی اوران او کول نے جو محن میں تھے بیگان کیا کدرکوع کے داسطے بھیر کی ہے اس انہوں نے رکوع کیا اور جب امام تكبير كهدر كروره سے افغاتو ان نوكول نے بيكمان كيا كدامام ركوع سے افغالي انعوں نے بھى ركوع سے تحبير كهدكر دكوع سے مر ا خایاتوان لوگوں نے بیگمان کیا کدامام رکوع سے اٹھایی انہوں نے بھی رکوع سے تجمیر کد کردکوع سے سرا تھایا اگر پھر پھے ذیا وتی نہیں کی تو نمازان کی فاسدنہ ہو کی نماز پڑھتے والے نے اکر کسی فیر شخص ہے آ بہت مجدہ کی تن اوراس تلاوت کرنے والے کے ساتھ مجدہ کی اگراس کی متابعت کا اراد و کیاتو تماز فاسد ہوجائے کی نمازے باہر متحب سے کہ یفندوالا تلاوت کرنے والے کے ساتھ بجد و کرلے

اوراس سے پہلے مرندا تھا ے بیخلاصد سی لکھا ہے متحب ہے کہ تلاوت کرنے والا آگے برھ جائے اور ہاتی لوگ اس کے پیچے صف بانده کر بحدہ کریں ادرایو بکرنے ذکر کیا ہے کہ اس بجدہ میں تورت مرد کی امام ہوسکتی ہے بید بحرالرائق میں اکھا ہے اس بجدہ کے لئے تر اخل کا مجی تھم ہے ہیں تلاوت کرنے والا اگر پڑھتا بھی ہے اور ستا بھی ہے تو دونوں کے توش ایک بی سجد وکانی ہے تی محدوں کا ایک مجدہ ہونے کے واسطے شرط مدیب کہ ایک ہی آیت اور ایک عی مجلس مولیس اگر مجلس مختلف ہواور آیت ایک ہویا مجلس ایک ہواور آیتیں بخلف ہوں تو کئ مجدوں کے بد کے ایک مجدو کانی نہ ہوگا یہ چیا میں لکھا ہے آگر سننے والے کی مجلس بدلی بڑھنے والے کی ند بدلی توسفنے والے بر مرراور اگریز صفروالے کی جلس بدنی شفدوالی کی شدید لی تو پڑھنے والے بر مرر بحدہ واجب ہوگا جدہ واجب ہوگا یا سفنے والے یرا کثر مشارخ کے قول کے بھو جب مرد بجد و اجب نہ ہوگا اور ای کوہم اختیار کرنے ہیں بیاتی ہیں لکھا ہے اور بہت ویر تک ایک ۔ مالت عمل رہنے یا ایک لف کھالینے یا ایک مرتبہ پائی ہی لینے یا کھڑا ہوجانے یا ایک دوقدم چلنے یا گھرمنجد کے ایک کونے ہے دوسرے کوئے میں جانے سے مجلس ایک ہی رہتی ہے برتی نہیں لیکن اگر کھر برا ہے جیسے باوشاہ کا گھر تو مجلس بدل جائے کی اور اگر جائ مسجد على ايك كون سے دوسرے كوند على چلاكيا تو مكر رجد وواجب ند بوگاور اگر جامع مجد على ايك كھر سے دوسرے كمر على كيا تو جہال تك مجد کے امام کے ساتھ اقتد انتیج موسکتا ہے وہاں تک ایک علی مکان سجما جائے گا۔ تھی کے چلنے سے جلس تطبع نہیں ہوتی اور سواری کے جانور کے چلنے سے اگراس کا سوار تماز میں تہ جو تو مجلس تطع ہو جاتی ہے میڈ قاوی قامنی خان میں تکھا ہے اگر تھیج یا تبلیل یا قر اُت میں مشغول ہوا تو مجلس بیس برلتی اورا کر آیت مجد و کی پڑھی پھر جانور برسوار ہوا پھراس کے مطنے سے پہلے اتر آیا تو مجلس قطع نہ ہوگی اور اگر آیت بجده کی برجی محر بجده کیا چراس کے بعد بہت ساقر آن بر ما مجروبی آیت دوباره پرجی تو دوسرا بجده واجب شہوگا اوراگر آیت سجدہ کی ایک جکہ پڑھی پھر کھڑا ہوکر جانور پرسوار ہوا پھراس جانور کے چلنے سے پہلے اس آیت کو دوبارہ پڑھا تو اس پر ایک ہی بجدہ واجب بوگا اور و و مجدوز من بركر لے اور اگر چانور چل ديا چراس آيت كي حلاوت كي تو دو مجدے واجب بول مے اس طرح اگر جانور کاور سوارہوکر آیت مجدو کی بڑھی اوراس کے چلنے سے مبلے اتر آیا بھراس کودوبار وپڑ ماتو ایک بن مجدودا جب ہوگا اورو ہ مجدوز مین بر كرے يہ جو بروالعير ويس تكھا بجلس كے بدلنے كا انتہار باعراض كے بدلنے كا انتہارتيس بهاں تك كداكركى نے كہا كدوبار و نے پڑھونگا پھرائ مجلس میں پڑھاتو ایک بجدو کانی ہوگا اور کپڑے کا تانا کرنے میں اور کس چیز کوکودکودکر یاؤں ہے کوشنے میں اور زمین کے جوتنے میں مجد و مرر واجب ہوگا سیکانی میں العما ہے اور ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چلے جانے میں بھی اسے یہ ہے کہ مجد ہ واجب ہوگا پیغمرات میں لکھا ہے اور اگر چلنے میں آیت بحدہ کی پڑھی تو ہرمر تبہ کے پڑھنے میں بحد وواجب ہوگا اور اس طرح اگر دریایا یزی نہر کے اندر یانی میں تیرتا ہوتو بھی بھی تھم ہاوراگر کسی ایسے دخ یا چیٹے میں تیرتا ہوجس کی حدمعلوم ہےتو بھی تھے یہ ہے کہ بعدہ ا مرر ہوگا۔ اگر پیکی کے گرد پیکی محریس آیت بجد وک پڑھی تو بھی تھے ہیں ہے کہ بجد و محرد ہوگا بیا ظلا صدیس لکھا ہے اور اگر عمل کثیر کیا مثلا بهت سائها باليث كرسويا بالمجه بيجا ياكسي طرح كالمججمداوركام كياتو ازرو باستحسان دوم رائجده واجب موكااس واسط كدان كامول ے مجلس کا نام بدل جاتا ہے ہیں عرف کے موافق تحدہ بھی ای کی طرف مضاف ہوگا مجلس بھی بدل جائے گی بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے جو تحده تمازين واجب بواب و منازے باہرادان ہوگا بيمراجيدي اكما باور كى كانى ش اكما باوراس كے چھوڑنے يس كنهار ہوتا ہے بر برالرائق میں لکھائے بیکم اس مورت میں ہے کہ جدہ سے پہلے نماز کوفاسدنہ کرے اور اگر بحدہ سے پہلے نماز کوفاسد کردے تو سجده کونمازے باہراد اکر لے اور اگر سجد و کے بعد تماز کوفاسد کیا تو دوبار و بحد و نہ کرے سے تعید علی اکسا ہے اور اگر رکوع علی یا مجد و عل قرآن بر حاتو تلاوت کا مجدولازم ند ہوگا اورامام رضی اللہ عندنے کہاہے کہ میرے نزدیک مجدہ واجب ہوگالیکن رکوع یا مجدہ کے اندر

ادا ہو جائے گار تھم بیریہ شن لکھا ہے اگر تجد و کی آیت پڑھ کر تجد و کیا مجرای جگہ نماز شروع کر دی اور اس میں بھی وہی آیت پڑھی تو اس پر ودمرا تبده واجب بوگااورا كريبلا تبده نيس كيا تعاتوايك عى جده كانى بي ببلا جده ساقط بواجائ كااورا كرايك ركعت عى آيت جده کی برجی اور تجد و کرایا مجرای رکعت عمداس کا اعاده کیانو دوباره تجده دا جب نه دوگایه محیط مرحمی عمد لکعا ہے اگر نماز کی بہلی رکعت میں آیت بجده کی پڑھی اور اس کا مجد و کرلیا اور پھر دوسری اور تیسری رکعت عمی اس کا اعاد ہ کیا تو اس کا مجدہ واجب نیس مجی اسم ہے بیہ ظا مدیس اکھا ہے اگر عبدہ کی آیت نمازیس پڑھی اور عبدہ کرلیا چرسلام پھیرنے کے بعدای جکہدد بارہ وہی آیت پڑھی تو دوسرا عبدہ بموجب فاجرروایت کے کرلےاوربعضول نے کہا ہے کہ بیٹم اس وقت ہے جب سانام کے بعد کلام کیا ہواور اگر قماز جس آ بت جدہ کی پڑھی اوراس کا تحدہ ندکیا مہال تک کے سلام چھیردیا اس کے بعد پھروئی تجدہ کی آیت پڑھی تو ایک تجدہ کرے اور مہلا تجدہ اس سے ساقط ہو کیا بیلنا دی قامنی خان بھی لکھا ہے جدو کی آ بت کسی رکھت بھی پڑھی چرصدث ہو گیا اور وضو کرنے کو چلا گیا چرآ یا اور کسی غیر ے ای بحدولی آیت کوسٹاتو اس پردو بحد وواجب موسئے بیمجیط مردسی میں لکھا ہے اور اگر آیت بجد و کی نماز میں پڑھی یادوسرے سے تی اوراس کا مجده کرلیا چرمدث جوااوروضو کر کے اس برنماز بنائی اور پراس کوکی اور سے سناتو اس پردوسرا مجده واجب بوگااور نماز سے خارج ہونے کے بعد بجد و کر لے بخلاف اس کے اگر بجد و کی آیت نماز کے اندر پڑھی پھر صدت ہوا اور وضو کر کے اس پر نمازینا کی اور مجروبن آیت پرهی تو دوسرا مجده داجب نه بوگار ظهیریه بین لکھا ہے اگروقت مباح میں آیت مجدو کی پرهی اور دفت کروہ میں مجدو کیا تو جائز نه بوگا اور اگر وقت محروه میں آیت مجدو کی پرجی اور انھیں وتوں میں مجد و کیا تو جائز ہوگا اور اگر سواری سے اتر کر آیت مجدو کی یڑھی پھراس کوخوف پیدا ہوا کہ اس وجہ ہے سوار ہو کمیا اور اس طرح مجد و کیا تو خوف کی حالت میں جائز ہے امن کی حالت میں جائز تبیں ہے بیمیط میں سرھی میں کھا ہے اور تح برے سواسجد و علاوت کی سب شرطیں وہی ہیں جونماز کی شرطیں ہیں اور فرض اس کا بیشانی ز مین پررکھنا ہے یا جواس کے قائم مقام ہومثلاً رکوع ما مریض کے واسطے اشار ہیا سفر ش جانور پرسوار ہونا جو مجد وز مین پر واجب ہوگا وہ جانور پرسوار ہوکراوانہ ہوگا اور جوجانور پرسواری میں واجب ہوگا وہ زمین پر ادا ہوجائے گا اور جن چیزوں سے تماز قاسد ہوتی ہے النس جيزون سے سيجد و محى فاسد موجا تا ہے۔

### مریض کی نماز کے بیان میں

یمی نماز پڑھے تو قیام کرسکنا ہے اور اگر نظارت قیام ہوگاتو اس جی سٹائ کا اختلاف ہے تقاریہ ہے کہ اپنے گھری کھڑا

ہو کرنماز پڑھ لے اسی پر فتو تی ہے بیستمرات ہیں تھا ہے چر مریش بیٹی کرنماز پڑھے تو کس طرح بیٹے اسے ہے کہ جس طرح اس پر

آسان ہواس طرح بیٹے بیسران الو باج بی تھا ہے اور یک بیجے ہے بیٹی شرح ہدایہ بیس تھا ہے اور اگر سیدھا بیٹے پر قادر بی تھا ہے لیت

دیوار پریا آدی پر سپار الگا کر بیٹے پر قادر ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس طرح سپارے ہیں تھا ہے اور اگر سیدھا بیٹے پر قادر ہے تو خیرہ ہیں تھا ہے لیت

کرنماز پڑھناس کو تو لیت رہے ہو جب جائز تیس بیٹین میں تھا ہے اگر قیام اور کوئی اور تدوے عاجز ہا در بوقو بیٹے

کراشارہ سے نماز پڑھا اور جدہ کور کوئے دیو دے عاجز ہوا دی قاضی خان میں تھا ہے گیں اگر رکوئی اور جدہ ہر اگرائی میں تھا ہے ہے کہ بیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے والا اور اگر کھڑ ہو کہ کہ بیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے والا اس کا تو دو گا کہ کہ بیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے والا اس کا تعدہ بی اشارہ سے نماز پڑھے والا اور اگر کھڑ اس کا مرجدہ کر گا ہوت کی اگر ہو اور اس کی بیٹائی پر تکا ور اس کی کھڑ ہو نماز جائز ہو کی اور اگر ایسا کھا ہے اور اگر ایسا کھا ہے اور اگر ایسا کہ بیٹھ کر تو ہو کہ کہ اس کے باور اگر ایسا کہ بیٹھ کہ اور اس کی بیٹائی پر تھا دیا ہو نماز جائز نہ ہوگی ہی اور کر کیا تیے افراز ہو جو کہ اور اس کی بیٹائی پر تھا دیا کہ بیٹھ کہ اور اس کی بیٹائی پر تا ہوا ور اس پر جدہ کر ایسان ہو جو کر ایسان ہو جو کہ کہ اور اس کی بیٹائی پر تم ہوا در اس کی ہو اور اس کی بیٹائی پر تم ہو کہ کہ اور اس کی بیٹائی پر تم ہو نہ کہ کی اور اس کی بیٹائی پر تم ہونہ کی اور اس کی بیٹائی پر تم ہو کہ کی اور اس کی بیٹائی پر تم ہونہ کیا ہور کر گا اور تم ہو کی کی اور اس کی بیٹائی پر تم ہونہ کیا ہو ہوا کر بیٹائی پر تم ہونہ کیا گا ہو ہوئی کی اور اس کی بیٹائی پر تم ہوئی ہوئی ہوئی کی اس کی سے بور اگر کی کی سے بور کی کی کی سے بور اگر کی کی کی سے بور کی کی سے بور کی کی سے بور کی کی سے بور کی کی

ر کھتیں بیند کر پر میں جب چوتی رکعت کے قعد وسی بیٹھا تو تشہد برجے سے پہلے اس نے قرائت کی اور رکوع کیا تو بمنول آیام کے موكيا اوراس طرح نمازيز هنار ب-ريفاوي قاضي خان ش كعاب اورحاوي ش بكسوكا مجدوكر برينا تارخانيات فكعاب اور اگر دوسری رکعت کے دوسرے بجدے سے سرا ٹھا کر قیام کی نبیت کی اور قرائت نہ کی چرپادا ممیا تو قعد و کی طرف کو بود کرے اور تشہد یڑھے روٹاوی قامنی خان میں کھیا ہے مریض نے بیٹھ کرنماز نرحی جب چوتھی رکعت کے اخیر مجدو سے سراٹھایا تو اس کو کمان ہوا کہ یہ · تیسری رکعت ہے پھراس نے قرائت کی اور اشارہ ہے رکوع اور بجدہ کیا تو نماز اس کی فاسد ہو گئی اور اگر تیسری رکعت میں تفااہ راس کو دومری رکعت سمجما اور قرائت شروع کردی پرمعلوم بواک وه تبری رکعت یاده ربای تو تشهدی طرف مودند کرے بلکه اس طرح قرات برحتار باورنماز ك آخري مهوكا مجده كرب بيميط على لكعاب تجريدهم ب كدم يض ابني نماز على قرات اور تيع اور تشهداس طرح برج جیسے تندر ست پر هتا ہے اور اگر ان سب سے عاجز ہوتو جھوڑ دے بیاتا تار خانبیش لکھا ہے تندرست اور مریض من مرف ان چیزوں میں فرق ہے جن میں مریض عاجز ہے اور جن برمریض قادر ہے ان کا تھم اس برمثل تدرست سے ہے۔ اگر قبلہ کو پہلے نتا ہواور قبلہ کی طرف مندکر نے پر قادر نہیں اور ایسا کوئی مخص نہیں ماتا جواس کا مندقبلہ کی طرف کو پھیروے تو ظاہر الروایت کے بموجب اس طرح نماز پز مصاوراس نماز کا بھرا عادہ تہ کرے اور اگراس کوکوئی ایسامخص ل ممیا جواس کا مند قبلہ کی طرف کو بھیرہ ہے تو جاہے کہ اس کو حکم کرے کہ میرامند بھیرہ ے اگر اس کو حکم نہ کیااور قبلہ کے سواکسی اور طرف کونما زیز حمی تو جائز نہ ہوگی اور اگر مرایش جس بچونے پر ہوتو اگراس کو یاک چھوٹائیل مالیا ما ہے لیکن کوئی ایسا شخص نیس جواس کا بچھوٹا بدل و سے تو بجس بچھوٹا پر نماز پر مے لے اوراکر كونى فخص ايها مط كداس كا بجومًا ياك بدل و الوجائية كداس كويهم كراء اوراكرهم ندكيا اورجس بجموت برنماز براهي توجائز د ہوگی یہ محیط عمل کھا ہے کسی مریض کے نیچیجس کیڑے ہیں تو اگر اس کا میصال ہے کہ جو پچھونا اس کے نیچے بچھا یا جائے گاوہ نورا تجس ہوجائے گاتوای حالت پرنماز پڑھے اور اگر دوسرا بچھوٹانجس ندہوتا ہولیکن پچھوٹا بدلنے میں اس کو بہت تکلیف ہوگی تو ندبدلیس بیفرآوی قامنی خان میں تکھاہے۔

ينرر هو (۵ بار

## مسافر کی نماز کے بیان میں

ہم ہے کم مسافت جس ہے احکام بدل جاتے ہیں وہ ہے جوتین دن کے جلے شراتمام ہونیٹین شرائعا ہے بھی تھے ہے۔ جو برا ظلامی شرائعا ہے وہ احکام بدل جاتے ہیں یہ ہیں نماز کا تعرروز و شدر کھنے کا مباح ہونا وہ وہ کی مدت کا تمن دن تک بر دھ جانا جو اور عمر ہن اور قربانی کا فرجوب ساتھ ہوجانا آزاد گورت کو بغیر محرم کے با بر لکنا ترام ہوجانا بہ شاہیہ میں لکھا ہے یہ مسافت اوسط جال کی معتبر ہے برسرا جیہ میں لکھا ہے اور وہ اونوں اور بیاوہ چلنے والوں کی جال ہے ان ونوں میں جوسال میں سب سے چھوٹے ون ہوئے ون ہوئے ہیں بیٹیمین میں لکھا ہے اور سر فرجی ہی جائے گئر طاہونے میں افسال نہ سب کے بیرے کدو شرط ہی اور میران ہوئے ہیں بیٹیمین میں لکھا ہے اور سر فرجی ہی تام کا سے جلنے کی شرط ہوئے ہیں افسال فردی ہوئے ہیں اور ہی ہی جوسال میں سب شرط ہی اور میران اور ہی ہی ہوئی ہیں اور وہ اونوں اور میران اور ہی ہی ہوئی ہیں اور ہوئی ہی اور ہوئی ہی جو اس کے مال کا چیار ہوئی کی جائے گئر طابور ہوئی ہی ہوئی ہی گھا ہے اس کے حال کا جو اس کی میں اور دریا کی جائی ہوئی ہی گھا ہے اور میران کی جائی ہوئی ہوئی ہی گھا ہے ہیں اور ہوئی ہی گھا ہے ہوئی کا احتبار ہوتا ہے جو اس کے حال کے الو کی سے جو ہر قالمی کا اور اس کے دورا سے ہیں اکی جائی ہی تھا ہو ہوئی دوروں کی میا ہوئی ہی گھا ہے ہوئی ہی تھا ہو ہوئی دوروں کی کا داست ہوجو دودون میں تمام ہوتا ہواور دومرا کم کا بی اگر دور کے دورا سے ہیں ایک جائی کا داست ہوجو دودون میں تمام ہوتا ہواور دومرا کم کا بی اگر دور کے دورا سے ہیں ایک جائی کا داست ہوجو تھی دون داست کی طرف سے جھا تو ہوئی دورا سے ہیں ایک جائی کا داست ہوجو دون میں تمام ہوتا ہواور دومرا نستی کا داست ہوجو دودون میں تمام ہوتا ہواور دومرا نستی کا داست ہوجو دودون میں تمام ہوتا ہواور دومرا نستی کا داست ہوجو دودون میں تمام ہوتا ہواور دومرا نستی کی دورا سے ہیں ایک جائی کا داست ہوجو تھی دون دون دوروں میں تمام ہوتا ہواور دومرا نستی کا داست ہوجو دودون میں تمام ہوتا ہواور دومرا نستی کی دورا سے ہیں ایک کی کا داست ہوجو دون میں تمام ہوتا ہواور دومرا نستی کی دوروں کی کی کا داست ہوجو دون میں تمام ہوتا ہواور دومرا نستی کی دوروں کی کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی

اگر پانی کے داستہ ہے جائے گا تو نماز میں قصر کرے گا اور خطکی کے راستہ میں قعر نہ کرے گا اور اگر خطکی کے راستے ہے تین دن میں ينج أوروريا كراسته عدوون عن تو خطى كراسته عن تفركر عدريا كراسته عن تعرندكر عداوروريا كراسته عن تمن ون النبي حالت عي معتبر بين كه موااعتدال كے ساتھ مونہ بہت تيز ہونہ ساكن مواس طرح بہاڑ ميں بھى و بيں كى حال كے تمن ون اعتبار کے جاتے ہیں اگر چہموارز جن میں وہ راستھن ون سے کم علی سے مواور اگر مسافت عادت کے ہمو جب تین دن کی جال کی تنی اور کوئی مخص محوزے برسوار موکر بہت کرم و تیز دو ون یا کم میں چل کر چانے کیا تو قعر کرے یہ جو ہرة البیر و میں اکسا ہے۔ جا ر رکعتوں کی نماز على مسافر بروور كفتيس فرض جي بيد بدايد على لكعاب \_قصر جاد يزديك واجب بيدخلاص على لكعاب بي اكر جادر كعتيس یڑھ لیں اور دوسری رکھت میں بندرتشہد تعدہ کیا تو نماز جائز ہوجائے گی اوراخبری دورکھتیں نفل ہوگی محراس نے برا کیااس لئے کہ سكام ش تاخير بوني اورا كردوسرى ركعت من بقدرتشيدن بينا تو نماز باطل موكن بيد بدايد ش اللعاين اس طرح اكريبلي وونوس ركعتوب على يا ايك على قر أت جمود وى توجاد يدنزويك نماز فاسد بوجائ كى بينا تارخانيد على لكعاب بسفر كاحكم برمسافر كواسط ب طاعت کے واسطے سفر کرتا اور معصیت کے واسطے سفر کرتا ہراہر ہے بیچیط میں لکھا ہے اور اس طرح سوار اور بیادہ کا تھم برابر ہے بیہ تهذيب من لكما بسنول عن قعربيل بريميط مرحى من لكما بعض فقهائ مسافر كواسط منول كالجوزنا جائز لكما بأور مخاربیے کے خوف کی حالت عمل سنت نہ پڑھے اور قرار دائن کی حالت عمل پڑھے بیوجیز کروری علی لکھا ہے امام محر نے کہا ہے کہ جب النيخ شهرت باجرنكل جائے اور مكانات شهركو بيجيے جيوز و ساس وقت في تعركرے بيجيط من لكھا ب اور غياثيد من ب كريك مختار ہے اورای پرفتوی ہے میتا تار خانیہ میں تکھاہے اور سی میں میں کہ اور سے لکل جانے کا اعتبار ہے اور آبادی کا اعتبار میں کہا اكرايك ياكن كاؤن شمر بناه سے ملے ہوئے ہوں توان سے فكل جانا بھى معتر ہوكا اور فنا ،شمر سے جو كاؤں ملا ہوا ہے اس سے باہر نكلنے ے ملے تعرکرے بیجیط می لکھا ہے اور اس طرح جب سفرے اپے شہر کی طرف او نے تو جب تک آبادی کے اندر وافل ند ہوجائے تب تک بوری نمازند پر معاور جب تک شبرے باہرند موسرف نیت کرنے سے مسافرتیں ہوتا اور مقیم مرف نیت ہے ہوجا تا ہے یہ محيط مرحى عى تكعاب اورجس طرف ع شهر عندا ب الطرف ساس شهرك نطف كا عنوار بيس اكرايك طرف ع شهر ا نکل کیا اور دوسری طرف کے شہر کے مکانات اس کے حاذی ہیں تو قعر کریں میں تھیین عمل کھا ہے اور اگر جس طرف سے نکاتا ہے اس طرف کوئی ایسا محلّہ ہو جواب شہرے جدا ہو کیا ہوا ور پہلے ملا ہوا تھا تو جب تل اس محلّہ ہے باہر نہ ہوجائے نماز کا قصر نہ کرے پیخلا صہ عم الكعاب اور مسافر كورخصت كاعكم اس وقت حاصل بوكا جب تين منزل كي مغركا قصد كريداورا كراتنا قصد نه كريكانو اكر چه تمام دنيا کے گرد پھر آئے گارخصت سنر کا تھم حاصل نہ ہوگا مثلاً کسی بھا تے ہوئے یا قرضدار کا پیچیا کرے اور اس طرح کا سفر کرے جس میں قصدتین دن کے سفر کا بنہ ہوتو رخصت سفر کی ثابت شہو کی اور اس قصد میں صرف کمان کا غلبہ کافی ہے یقین شرط نیس لیعنی اگر کمان عالب ہو کہ بین دن کاسٹر کرونگاتو قعر کرے میں بین میں اکھا ہے اور رہمی معتبر ہے کدوہ نیت کی اہلیت رکھتا ہو ہی اگر ایک لڑ کا اور ایک تعرانی دونوں سفر کریں اور دو دن تک چلیں مجرلز کا بالغ ہوجائے اور نصرانی مسلمان ہوجائے تو لڑکا پوری نماز پڑے گا اور جونعرانی مسلمان ہو گیا ہے وہ ماز قعر کرے گاریز اہدین میں لکھا ہے اور جب تک کمی گاؤں یا شہر میں پندرہ دن یازیادہ کے تمہر نے کی تبیت نہ كرية تب تك براير تكم سنركار ب كابير جرابيش لكها ب يتكم جب ب كرتين ون چل ليكين اگرتين ون شرچلا اورلوشخ كا اداده كيا یا قامت کی نیت کی تو جنگل میں بھی مقیم ہوجائے گا قامت کی نیت کا اثر پانچ شرطوں ہے ہوتا ہے اوّل میر کہ چلنا موتوف کر ہے لیس اگرنیت ا قامت کی کی اور اس طرح مطے جاتا ہے تو نیت سی نہیں دوسرے بیکہ جہال تغیر نے کی نیت کی وہ جکہ تغیر نے کے لائق ہو

یمال تک کدا کردنگل بھی یا دریا میں یا جزیرہ میں تفہرنے کی نیت کی تو سی تیس تیسرے یہ کذا یک ہی جگہ تھے ہے ہے ہے یہ کہ برابر پندرہ دن یا زیادہ تفہرنے کی نیت کرے یا تجویں یہ کداس کی رائے مشقل ہو یہ معراج الدرایہ میں کھا ہے ش نے کہا ہے کہ اگر مسلمانون کالشکر کمی جگہ قصد کرے اور ال کے ساتھ سمائیان اور چھوٹے اور بڑے ڈیرے ہوں اور داستہ می کہیں جگل میں از کر ڈیرے کھڑے کریں اور وہاں پندرہ دن تفہرنے کا قصد کریں تو مقیم نہوں گے اس لئے کہ وہ سب لے چلنے کا سامان ہے مسکن نہیں ہے بیچیا میں لکھا ہے۔

جنگل کے لوگ جو ہمیشہ ڈیرہ وغیرہ میں جنگل میں رہنے بین ان کی نیت کرنے سے مقیم ہوجائے میں فقہا کا اختلاف ہے امام ابو بوست سے اس می دوروایتی بین ایک روایت می مقیم بین موت اوردوسری می مقیم بوجاتے ہیں ای برقوی بے سفیا شہ عى لكعاب اوراكر يندره دن كم مخبر فى كانيت كرية قصركر بيد بدايين لكعاب ادراكر كمي شري يرسون اس اراده يردب كه جب اس كاكام موجائے كا جائے كا اور پندره روز مفہر نے كى نبيت نه كر ماتو نماز قفركى پر معے ميتهذيب ميں لكما ہے۔ ج كو جانے والے لوگ جب بغداد میں پہنچیں اور وہاں تمہرنے کی نیت نہ کریں اور میاراد و کریں کہ بغیر قافلہ کے نہا کیں کے جب قافلہ جائے گا تو جا کمیں کے اور یہ بات معلوم ہو کہ قافلہ اب ہے جدر وہوزاش یا اورنوں میں جائے گا تو پوری جا ر کعتیں پڑھیں قعر نہ كرين اكركوني خفس دومقامون مي چدره روزه بالغمر في كنيت كايس واكروه دونون مقام ستقل جداجدا بول جيس مكداورمنا اوركوف اور جروتو وه مقام تقیم نه بوگا اور اگر ایک مقام دوسرے مقام کا تافع ہو یہاں تک کدوباں کے لوگوں پر جمعہ نہ واجب ہوتا ہوتو مقیم ہوجائے گااورا گردوقر یوں میں پندرہ روزاس طرح مخم نے گی نیت کرے کددن میں ایک قربیمی رہوں گااور رات کوایک قربیش او جب و ورات کے رہنے کے قرید میں واخل ہوگا تو مقیم ہوجائے گار محیط سرحی میں اکسا ہے اور پہلے جودن کے رہنے کے قرید میں واخل ہوا تھااس کے داخل ہونے سے مقیم ندہوگا بیظا صری لکھاہے کتاب مناسک میں ہے کہ بچ کو جانے والے لوگ اگر ذی الحب کے پہلے عشره میں مکدیس واغل ہوں اور وہاں آ دھاممین مخمرے کی نبت کریں تو سیجے نبیل اس واسطے کدج میں عرفات کو خرور جانا پڑے گا تو شرط بوری ندمو کی کہا گیا ہے کھیٹی بن آبان کی فقد سیکھنے کا سب سی مسئلہ مواادراس کی حکایت بیائے کدو وصد بد کی طلب میں مشغول تے انہوں نے کہا ہے کدیں و ی الحدے پہلے عشر ویں اپنے ایک رفیق کے ساتھ مکدیں وافل ہوا اور وہاں میں نے ایک بورام بیند مغمر نے کا ارادہ کیا اور نماز پوری پر حناشروع کردی بعض اصحاب ابوضیفہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہتم نے خطاکی ہاں لئے کہتم کومنا اور عرفات کو جانا پڑے گا بھر جب میں منا ہے لوٹا تو میرے دفیق نے سفر کرنے کا ارادہ کیا اور میں نے بھی اس کی رفات کا قصد کیا اور نماز کا قعر شروع کردیا چراس سے صاحب لی ایوضیف سے بری بلاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ تم نے پر خطا كى اس لئے كرائجى كمديش مقيم ہو جب تك و بال سے باہر نكلو كے مسافر فد ہو كے تب على نے اپنے ول عمل كها كديس نے أيك مئلہ دوجکہ خطا کی تب میں امام مجریہ کی مجلس کی طرف کوچ کیا اور فقہ میں مشغول ہوا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر دار لحرب میں سمی شہر کا یادارالاسلام میں باغیوں کا محاصر والی جکد کریں جہاں شہرت ہواور پندرون منہر نے کی نیت کریں تو بھی تماز میں قعر کریں اس لئے اِ كداييه موقعول من فراريعي موتاب بس اگر چه كمرول عن مول تو بعي نيت كا اعتبارتين يتمرتاني من لكها به اس واسط عارب اسحاب نے کہا ہے کہ اگر کوئی تا جر کسی شہر میں اپنی حاجت کے واسطے واقل ہواوروہ اپنی حاجت پوری کرنے کے واسطے بندرہ روز منم کے گئیت کرے تومقیم نہوگا اس لئے کہ اس کا حال ہے ہے کہ جب اسکی حاجت پوری ہوجائے گی تو چلا جائے گا اور اگر حاجت ل اس ليه يغني وبال اقامت كي نيت مح تين بهاس ليه آخ ١٢

بوری نہ ہو کی تو تغہرے کا بس اس کی نبیت مضبوط تین ہے اور بھی مسئلہ بزی دلیل ہے اس مخض کے الزام کے لئے جو مخص بر کہتا ہے کہ الحركوني مخض كى قريب مبكه جانے كااراده كريداور بدجاہے كەسفر كى رحمتيں حاصل ہوجا تميں تواس كاحياريہ ہے كەسى دورجكہ يے سفر کی بیت کرے اور بینلد ہے بیمعراج الدرابیجس ہے بح الرائق بیں لکھا ہے جو مخص وارالحرب میں امن جاہ کر داخل ہواورموسع ا قامت میں اقامت کی نیت سے تغیر اتواس کی نیت سیح ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر حزیوں میں سے کوئی محص وار لحرب میں مسلمان ہواور حربیوں کواس کے اسلام کی خبر ہوئی اور اس کوئل کرنے کے لئے تلاش کرنے لگے اور وہ اس بھے خوف سے تین ون کے سفر کا ارادہ تر کے بعا گاتو وہ مسافر ہو کیا اگر چرکس جگدا بک مہینہ تک بااس سے زیادہ جعیار باہواس لئے کہ اب وہ ان سے از نے والا ہو گیا اور بی تھم ہےاں مختص کے واسطے جوامن ما تک کروار لحرب میں واهل ہوااور پھران لوگوں نے اپنا عبد تو ژکر اس کے تل کاارادہ کیااور اگر ان میں سے کوئی مخض دارالحرب کے سی شہر میں مقیم تھااور جب وہاں کے لوگوں نے اس سے قبل کا اراد و کیا تو اس شہر میں کہیں جہب کیا تو تماز پوری بز مصاس واسطے کدو واس شہر میں مقیم تھا جب تک وہاں سے باہر نظامی مسافر ندہوگا اور اس طرح اگر وارالحرب میں ے کسی ایک شہر سے لوگ مسلمان ہو میئے اور اہل حرب نے ان سے اڑائی شروع کی اور وہ جومسلمان ہو می جیں اپنے شہر میں ہوں تو نماز پوری پڑھیں اور اس طرح اگر اہل حرب ان کے شہر پر عالب ہوجا تھی اوروہ مسلمان ایک منزل ملنے کا قصد کر کے وہاں سے تکلیل تب بغی و وتماز پوری پرهیس محاورا گرتین دن کے سنر کا قصد کر کے تکلیں محموق نماز میں قصر کریں گے اگر پھرایے شہر میں آیں اور اب مشركين اس شهر من شهول تو نماز بورى كريل كے اور اگرمشركين ان مے شهر پر عالب بيں اور و بال مقيم بيں بھراس شهر ميں آئيں اور اس کو خالی کردیں تو مسلمان اگراس شهر جس اپتا تکمر اورمنزل بنالیس اور و بال ہے نکلنے کا قعید نہ کریں تو و و و ارالاسلام ہو تمیا اس میں بوری نماز پڑھیں اورا گرو ہاں گھرینائے کا ارادہ نہ ہواور وہاں ایک مہینہ تغمبر کردارالاسلام کی طرف آنے کا ارادہ ہوتو نماز کا قصر کریں ہے تحیط ش الکھا ہے اگر دارالحرب میں کوئی مسلمان قیدی ہو پھر ایکا بیک ان سے چھوٹ جائے اور سی غار وغیرہ میں چدرہ روز تغمر نے کا ارادہ کریے تو مقیم البحث ہوگا میش تعما ہے۔ جنیس میں ہے کہ آگر مسلمانوں کا لفکر دارالحرب میں داخل ہواور کسی شہر پر عالب ہوجا تیں اوراس کو اپنا کمر بنالیں تو پوری قماز پڑھیں اورا کراس کو آپنا گھرنہ بنا تھی سیکن ایک مہیننہ یازیاد وشہر نے کا اراد و کریں تو نما زقمركريں يه بحرالرائق مي لكھاہے اور چوشف دوسرے كا تابعدار بواوراس كى تابعدارى اس پر لازم بوتو و واس كى اقامت سے تيم ہوگا اور ای کے سفر کی نیت پر نکلنے سے مسافر ہوگا بیمچیط سرحسی میں لکھاہے پس شہر میں امیر کی اتا مت کی نیت کرنے سے فوج کا سیادی جنگل میں مقیم ہوگا بیکانی کے نو آنص وضو کے بیان میں لکھا ہے اصل اس میں بیہے کہ جو مفس اقامت اپنے اختیارے کرسکتا ہے وہ آئی ست سے تقیم ہوجاتا ہے اور جو محص اقامت اسینے افتیار ہے تیس کرتا وہ اپنی نیت سے مقیم نیس ہوتا یہاں تک کے عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ اور غلام اینے مالک کے ساتھ اور شاگر واپنے استاد کے ساتھ اور نوکراپنے آتا کے ساتھ اور سیائی اپنے امیر کے ساتھ سفر کریں تو ظاہرروایت کے بھو جب و واپن نیت سے مقیم نہ ہوں مے میچیا بین تکھاہے جورت اپنے شوہر کی تابعد اراس وقت ہوتی ہے جب وہ اس کا مبر جل اوا کروے اور اگر نداوا کرے تو وخول سے پہلے تابعد ارند ہوگی اور سیابی اے امیر کا تابعد اراس وقت ہوتا ہے کراس کا کھانا امیر کے پاس سے ہو یہ بین میں لکھا ہے لیکن اگر دوا ہے مال سے کھانا کھا تا ہوتو اس کوا پی نیت کا اعتبار ہے یہ مہیریہ شی لکھا ہے۔ جو تخص قرض کے بدیلے تید ہوا ورا پے قرض خواہ کی حوالاً ت میں ہوتو اس میں صاحب قرض کی نیت کا اعتبار کے بیاس وقت ہے جب وہ قرضداراس قرض کواوانہ کرسکتا ہواور اگراوا کرسکتا ہے تو قرضداری نبیت کا اغتبار ہے اور اگروہ بدارادہ کرے کہاس كا قرض اداند كرونكا تود ومفلس كي هم من مضمرات من لكعاب.

اگر كى غلام كے سفريس دو مالك بول ديك في اقامت كى نيت كى دوسرے نے ندكى پس اگران دوتوں نے ان كوتو بت بد نوبت خدمت کے لئے مقرد کیا ہے و غلام مقیم کی خدمت کے دوز پوری نماز پر سے اور مسافر کی خدمت کے روز قصر کر لے اور اگر نوبت خدمت کی مقررتیں ہے واس کو جائے کہ اصل کے اختبارے جار رکھتیں پڑھے اور دور رکھتوں کے بعد احتیا ما ضرور تعد ا کرلے بید غیاثید میں لکھا ہے۔ اگر تابعدار کوایے اصل کی اقامت کی اقامت کا حال معلوم نہ ہوتو بعضوں نے کہاہے کہ وہ تم موجاتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ معیم میں ہوتا اور میں اس ہے اس اس لئے کہ معلوم ہونے سے پہلے تھم لازم ہوجانے میں حرج اور نقصان ہے اوروه شريعت من دفع كياجاتا بعلام جباب أقاكماته فكية الى كوجائ كداس عدي يه يه الرند بناد يو يورى تماز روعاورا کرچندروز جاررکھتیں برحیں اوردوسری رکھت میں قعدہ ندکیا مجراس کے مالک نے اس کوفیر دی کے میں جب سے لکلا ہوں سنر کی نیت سے لکا ہوں تو اسم یہ ہے کہ وہ اس کا اعادہ نہ کرے ای سب ہے جس کوہم بیان کر بچے بیمحیط سرتھی میں لکھا ہے اگر غلام ا بنا لك كى اماست كريداوراس جماعت بيس اور بهى مسافر بول اورايك ركعت كر بعد ما لك في اقامت كى نيت كرلى تواس كى نیت اس غلام کے حق میں بھی ہے اور امام محر کے اور جماعت والوں پراس کا تھم جاری نہوگا ایس غلام کو بیا ہے کددو ر کفتیں پڑھے اور پھر مسافروں میں سے سلام پھیرنے کے واسطے کی کوآ کے بڑھا دے پھر غلام اور مالک کھڑے ہوکرائی نمازتمام كرين اور برايك اس من سے جار ركفتين بر معاور بعضول نے كہاہے كه مالك الى نيت فلام كواس طرح بتادے كه غلام كے مقابله عى كمزا ہوجائے بجردوالكلياں كمزى كرے اوران سے اشارہ كرے بجرجار الكلياں كمزى كرے اوران جار الكيوں سے اشارہ کڑے بیمچیا میں لکھا ہے اگر مسافر نماز میں وقت نماز کے اعمر نیت اقامت کی کرے تو پوری نماز پڑھے خواہ منفر دہوخواہ مقتدی خواہ مبوق خواوردک اوراگر لاحق جواورامام کے قارفے ہونے کے بعد اقامت کی نیت کی تو نماز ہوری ندیز معے اور اگرامام کے قارفے ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو اگر اوق نے اقامت کی نیت کے بعد کلام کرلیا ہے اور وقت نماز اہمی باتی ہے تو جار رکعتیں بر معادرا كرونت نكل كياب تودوركتيس برمع بري طامرت عن المعاب اوراكرونت نكل كياب اوروه ابحى نماز على بهمرا قامت کی نیت کی تواس نماز می فرض ای مے جارت ہوں مے بی خلاصہ میں تکھا ہے۔ مسافر نے اگر سلام سے بعد اقامت کی نیت کی اور اس پر سروتها تواس نماز مي اس كى نيت يح د موكى اس واسطى كداس فى نماز ب نكلنے كے بعد اقامت كى نيت كى اور كبدوسوا مام ابوطنيغة اوراہام ابدیوسٹ کے قول کے بموجب اس سے ساقط بوجائے گااس لئے کداگر وہ مجدہ سموکی طرف مودکرے گاتو فرض اس کے جار ہوجا کمیں مے اور بحدہ نماز کے اعروا قع ہوگا اس لئے نماز باطل ہوجائے گی اور اگر ہوکا سجدہ کرلیا اور پھرا قامت کی تو نیت اس کی سجے ہاور تمازاس کی جار رکھت ہوجائے کی خواد ایک بجدہ کیا ہویا دو بجدہ کے ہوں اور اگر بجدہ کے اندرا قامت کی نیت کی تو بھی بھی تھ ہاں لئے کہ جب اس نے بعدہ کیا تو تح بر مماز پھر اسمیا اور و وصورت ہوگی کہ کویا اس نے اقامت کی نبیت کے اعمد کی ہے اگر کس تماز کے اوّل وقت میں مسافر تھا اور وونماز اس نے قصرے پڑھ لی مجرای وقت میں اقامت کی نیت کرلی تو اس نماز کا فرض نہ بدلے كااورا كرنماز الجمي يوهي نيس يهال تك كدنماز كي خرونت عن اقامت كي نيت كي قو فرض اس كي جاراً ركعت موجائ كي اكر جدونت اس قدر باتی ہے جس میں بوری نماز تہیں برا صلا تھوڑ بی برا صلا ہے اور اگرونت کے گذر نے کے بعد اقامت کی نیت کی توسفر کی نماز کی تضاید سے کا بیافآوی قامنی خان میں لکھا ہے کی تخص نے ظہر کی نماز پڑھی پھرای وقت کے اندرسفر کیا بھرصمر کی نماز اینے

وقت میں برجی مراس کوسورج کے قروب ہونے سے پہلے ترک کرویا بھر یادآیا کہ اس نے ظہراور عصر کی نماز بے وضو برجی تھی او ظہری دور کعتیں پڑھےاور عصر کی جار رکعتیں پڑھےاور اگرظر وعصر کی نماز ایسے حال میں پڑھی کدو و مقیم تعالیمرآ فاب و و بنے سے پہلے سفر کیا مجراس كويادآيا كداس فظيراور عصركوب وضوروها بياق ظيركى جارركعت اورعمركى دوركعت تفناكر سديميدامرهى بس اكساب كسى مهافر نے اور مسافروں کی امامت کی اور امام کوحدث ہو کیا اور اس نے کمی مسافر کو ظیفہ کرویا اور اس نے اتا مت کی نیت کر کی تو مقندى كافرض شدبد في اوراكر يبله امام في اقامت كى نيت بعد صدت كم مجد كے نكلنے سے بيلے كرلى تواس كى اور تمام قوم كى فرض ی جار رکھتیں ہوجا میں گی بیٹھیرید ش الکھا ہے کسی مسافر نے مسافر سے افتد اکیا پھرامام کوحدث ہوااوراس نے سی مقیم کوظیفہ کردیا تومقترى كوبوري نمازيد منالازم بين بيجيد برحى بين كلماب - اكرسافر في معاقد اكياتو جار كعيس بورى برج اوراكر نمازكو فاسدكروياتو دوركعتين يزعصاوراكر بينيت نفل اقداكيا براس نمازكوفاسدكرويا توجار ركعتين لازم آئيس كى يتبين بس لكها باور اكرامام مسافر تغاادر مقندى مقيم منضوامام دوركعتيس يؤمد كرسلام يجيرو ساور مقترى الي نماز يورى كريس بدايد عن لكعاب اوروه سب مبوق کی طرح منفرد ہو مجے لیکن دہ اصح قول کے ہمو جب قر اُت نہیں پڑھیں سے تیمین میں لکھا ہے۔ امام کے لئے مستحب میہ ے کہ کہد ے کواٹی نمازیں بوری کرلویس سافر موں یہ جاریش لکھا ہے۔ باد شاہ اگر سفر کرے تو قعری نماز مرج سے بدو خرہ میں لکھاہے ۔ جمعہ کے روز زوال سے پہلے اور بعد سفر کے داسلے نکلنا کرو وٹیس اور اگر وہ جانیا ہو کہ بیں اپنے شہرے جمعہ کا وقت مكذرجان كا بعد نكلول كا توجعه كوحاضر مونااس كوداجب إورجعد كاواكرت سيلي نكليا كرووب يدميدا سرحسي بس لكها ہے۔ عورت تین دن یازیادہ کاسفر بغیر محرم کے نہ کرے اور وہ اڑ کا جواملی بالغ نہیں ہے اور ایسے تی وہ فض جو خفیف آنتقل ہو محرم نہین ہوتا اور بہت بوز ماجس کی عمل درست ہوتھرم ہے بیجیط کے کماب الاسمان والکرا مد شر الکھاہے جب مسافرائے شہر میں داخل ہو تواكر چانيت اقامت كى ندكر عكرتماز يورى يرج خوادو بال اين اختيار ي آيا بوخواه كى خرورت ي آيا بويد جو برة النير هيس لکھا ہے عامد مشارکنے کا قول ہے کہ وطن تجن تتم ہے ایک وطن اصلی اور و واس کے پیدا ہونے کی جگہ ہے یا وہ شہر جہاں اس کے اہل وعيال بول دوسراوطن سفراوراس كانام وطن اقامت ہے اور وووشہرے كد جہاں مسافر يتدروون يازياد والمبرنے كى نبيت كرے اور تيسراوطن سكنداوروه ووشبرے جال مسافر يندرودن كم مخرخ كى نيت كرياور بهار يدشائخ ميں سے محققين كاريول بك وطن وہیں ایک وطن اصلی دوسرے اقامت وطن سکنے کا اتھوں نے انتبارٹیں کیا بھی سے ہے ریکھایے میں تکھا ہے وطن اصلی وطن اصلی ہے باطل موجاتا ہے جب پہلے شہر سے مع اپنی زوجہ کے متقل موجائے اور اگر مع اپنی زوجہ کے متقل ند مواور دوسر سے شہر می ووسرا اللاح كر لي تو ببلاوشن باطل شهوكا اور دونول على بورى تمازي سع كا اوروطن اسلى سفركرف اوروطن اقامت سے باطل تبيس بوتاوطن ا قامت وطن ا قامت سے اور سفر کرنے سے اور وطن اصلی سے باطل ہوجاتا ہے سیمین میں تکھا ہے اگر وطن اصلی سے مع اسے الل وعيال أ اورسامان كي سركوا تعر ميانيكن بهلي شهر على اس كا كمراورز بين باتي جي وكا كياب كه بيبلاشهراس كاوطن باتي ره مي امام محر نے اپنی کتاب علی اس طرف اشارہ کیا ہے بیز اہدی علی تک تکھا ہے وطن اصلی کے لیے اقل سفر ہونا شرطانیس ہے اس لئے کہ وہ بالا جماع وطن اصلی ہے میر پیط میں الکھا ہے اور وطن اتا مت کے مقرر کرنے سے پہلے سفر کی شرط ہونے میں دوروایتیں جی ایک بیر کہ وطن ا قامت تمن دن كرسفر كے بعد مقرر ہوتا ہے اور دومرے يدكرو و تمن ون كرسفرے يميلے بحى جوجاتا ہے اگر جداس كے اور اس كے الل وعيال كورميان على تين دن كافاصل شهو يمي ظاهر روايت بيد بحوالرائق عن وشرح مديد امير الحاج عن بيمسافر كواكر جورون اور ا مینی جس جگرمع الل دعیال محوطن تعاد بال مدورس جگرجا کروطن داپس کرلیا اور وطن سکنه جهال مغرض الا مت چندوزه کا قصد کیا ۱۲

اور مجده میں رکوع سنے ذیادہ بھی مرکسی چیز براینا سرندر کے خواہ جانور چالا ہویا کمٹر ابور بنظا صدیس اکھا ہے اور اگر کوئی چیز اس کے پاس دکھی ہواس پر بجدہ کرے یا جانور کی زین پر بجد و کرے بیجائز تھیں بید بحرالرائق میں تکھا ہے اور جس جانور پر جا ہے اشارہ ے تمازی سے بیرون الوبائ شک لکھا ہے اور قبلہ کی طرف کو نماز شروع کرے یا قبلہ سے پیٹر پھیرے ہوئے تماز شروع کرے سب صورتوں میں جارے زویک ایک تھم ہے بیمیط میں لکھا۔ . اور جدمی ہے کہ می مخار ہے بینا تار فائید میں لکھا ہے اور جدا جدا تماز پڑھیں اگر جماعت سے نماز پڑھیں مے تو امام کی نماز پوری: وکی ورجماعت کی نماز فاسد ہوگی پیفلامہ شن لکھا ہے اور جب جانور مر شہرے باہرنماز پر حتا ہولؤ کیااس کوجانورکا بانگنا جائز ہے شخ اللہ ام نے شرح السیر میں لکھاہے کہ اس مسئلہ میں تعمیل ہے اگر جانور ا ہے آپ چلنا موتواس کا با مکنا جائز میں اور اگراہے آپ نہ چلنا۔ اور اس کوکوڑے سے ڈراوے یامارے و تماز فا سوئیل موتی اس کے کدو محل قلیل ہے بیدہ خرو میں تکھا ہے سات سے موکدہ نقل کے تھم میں ہے جانور پر جائز ہے بیٹیمین میں تکھا ہے اگر نقل نماز جانور پر شرے باہر شروع کی چرنمازے قارع ہونے سے پہلے شہر میں داخل او کیا تو اکثر کا قد مب بیدے کدو وسواری سے از کرنماز کو بوری کرے بھی اختیار کیا گیا بیر بھی تکھا ہے اگر نقل نماز زین پرشروع آل اور سواری میں اس کوتمام کیا تو جائز نہیں اور اگر سواری پر شروع کی اور از کرتمام کیاتو جائز ہے بیمتون میں تکھاہے۔ دو مخص ایک تحس میں سوار میں اور نقل میں ایک دوسرے کا انتذا کر لے تو جائز ہے۔اوراس طرح حالت ضرورت میں فرض میں بھی جائز ہے بیسراجیہ میں تکھا ہے خواہ اس کل کے ایک بی جانب دونوں ہوں خواہ دو جانبوں میں ہوں اس کئے کدان دونوں میں کوئی اسی چیز حائل ٹیس جوافئد اکی مائع ہواورا کر ہرایک جدا جدا جانور پر سوار ہوتو متقتدی کی نماز جائز ندہو کی اس واسطے کددونوں جانوروں کے درمیان میں راستہ چاتا ہوا ہے اورو وصحت اقتد اکا مانع ہے بیجیط مزسی هل لکسا ہے فرض نماز جانور پر جائز نہیں محرعذرے جائزے بیافتاوی قاضی غان عمل ککساہے اور اس طرح واجب نمازیں جن سے وقر و نذر کی تماز اور وه تماز جوشر و ع کر کے فاسد کردی اور جنازه کی نماز اور جو آین جده زمین پر بریعی تنی اس کا سجده حلاوت سواری پر جائز نہیں تکرعذر میں جائز ہے می<del>نٹنی شرح کنز میں لکھا ہے اور نجملہ عذ</del>رول کے بیہ ہے کہ جانور سے ہتر نے میں اپنی جان پر یا کیڑوں پر یا

ا نیس اقوال بیاحوظ باور مدیث مرست شویم می جواز لا با

ج اشارول يعنى ركوع سے جده كا شاره جمكا مواموادر يكي يح بكائى استخاصة اور يكي افراد الجب ا

ج ای ےماجین نے کہا ہے کہ ورست مؤکدہ ہے کہ تحدیث نے سواری پراوائر مالی ہے ا

جانور پریاچوریاورنده یادیمن کا خوف ہویا جانور کداییا شریموکدا گراس پر سے انز ہے تو بغیر دوسر سے کی مدد سے پڑھ نہ سکے گایا ہے ہوئے جانے والائیں یا تمام زمین میں کیچڑ ہوگئیں فشک جگد نماز کے واسطے نہ ہو یہ بچیط عمل کم میں ہے جائے اورا گراس فقد رنہ ہوگئین زمین تر ہوتو ہو یہ بچیط عمل کہ مار محل ہے جب کیچڑ اس فقد رہوکہ جس میں اس کا مندوھس جائے اورا گراس فقد رنہ ہوگئین زمین تر ہوتو زمین پر نماز پڑھے بیر جب انر ناممکن ہوگا تو نماز کا اعاد ہوا تر نہ ہوگا ہو جب انر ناممکن ہوگا تو نماز کا اعاد ہوا تر نہ ہوگی ہو ہو باتر ناممکن ہوگا جانور کا روکناممکن ہوگو جانور کوروک کر اشاروں سے نماز پڑھا ورا گرندرو کے گاتو نماز کا جو ان خرائ کر انہ ہوگو جانور کے اور پر ہواورو و چاتی ہو بانے ہوگو اس میں نماز کا وہی خرائی ہوگو اس میں نماز کا ہو تو ان میں نماز کا ہو جو جانور پر نہوگو بمنو لرخت کے ہواورا کر ایک خراف سے جانور پر نہوگو بمنو لرخت کے ہواوروں کر اندر کا گراہے خمل کے نیچ وہ باتور کی کہ ہو باتور کی کہ ہوگا ہو گراہے خمل کے نیچ اندر کی کا خرائ کر گراہے جو جانور پر نہوگو بھو باتور کر کر اندر کر باتور کا کہ ہوگو اس میں نماز کا جو جانور پر نہوگو بھو کر کر گراہ کر اندر کر کر گراہ ہو کر گراہ ہوگوں کر گراہ کر گراہ کر گراہ ہوگوں کر گراہ ہوگوں کر گراہ کر

جانور پر اگر نجاست ہوتو کیجے حرج نہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگرزین پر یار کابوں پر نجاست ہوگی تو مانع نماز ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگرم رف رکابوں پر ہے تو مانع نماز نہیں اوراضح یہ ہے کہ نجاست خواہ زین پر ہو یار کابوں پر کہیں مانع نماز نہیں یہ عینی شرح کنز میں لکھا ہے۔ شتی میں نماز پر حمی تو مستحب یہ ہے کہ اگر قادر بیوتو فرض نماز کے داسطے شتی ہے باہر نکلے بیر پیلا سرحسی میں الكعاب-اگر تحتی چلتی مواور قیام پر قاور مواور پیم بینی کرنماز پڑھتا ہوتو امام ابوھنیفہ کے نز دیک کراہت کے ساتھ جائز ہے اور امام مجر ّ اورامام ابو يوسف بي كنز ديك جائز نين اورا كركتني بندهي موئي موجلتي ته بوتو اس بي بينه كرنماز يؤهنا بالاجهاع جائز نين بيتهذ بب هی لکھا ہے اورا کرکشتی میں کھڑے ہوکر نماز پڑھے اور و ویندھی جوئی اور زمین پرتغمبری ہوتی جوتو جا تڑے ادرا کر زمین پرتغمبری جوئی شہ مواوراس سے باہر نکانامکن ہے تو تمازاس میں جائز ندہوگی بیمیط سرحسی میں تکھاہے اور اگر دریا کے اندر تھری ہوئی ہے اور وہ جی ہے تو اصح بد بے کدا گر موااس کو بہت بلاتی ہوتو وہ وہ تا ہوئی کے تھم میں ہاورا گرتھوڑ ابلاتی ہوتو مظہری موئی کے تھم میں بے بیتمر تاشی میں الكعاب اكراكي عالت جوكه اكركفزا بوكرنماز بزعي كاتو دوران سربيدا بوكاتو تمثني عن بينه كرنماز بزهنابالا جماع جائز ب بيغلاميه میں لکھا ہے۔ کشتی میں نمازشروع کرتے وقت قبلہ کومنہ کرنالازم ہے بیرکا فی کے باب ملوۃ المریض میں لکھیا ہے اور جب کشتی کھو ہے تو نماز پڑھنے والا مندابنا قبلہ کو پھیرے اور اگر باوجود فقدرت کے مندنہ پھیرے گا تو نماز جائز ندہو گی۔اگر کشتی میں اشاروں ہے نماز پڑھے اور کوع اور بحدہ پر قادر ہے سب کے قول کے بھو جب نماز جائز نہوگی میضمرات کے باب صلوۃ السافر میں لکھا ہے۔اگر کشتی کے اعدا قامت کی نیت کرے تو مقیم نہ ہوگا کشتی کے مالک اور ملاح کے لئے بھی بھی تھم ہے لیکن کشتی اگر اس کے شیریا گاؤں ہے قریب ہوتو اس وقت اصلی اقامت کی وجہ ہے تھیم ہو جائے گار پر محیط ش لکھا ہے ولو الجیبہ میں ہے کہ اگر مقیم نے حالت اقامت میں سکتی می نماز پڑھی جو دریا کے کنارے پر گئی ہوئی تھی چروہ کشتی ہوا کی دجہ ہے چل نگلی اور وہ کشتی کے اندرنماز پڑھتا ہے اور اس وقت اس نے سنر کی نیت کر لی تو امام ابو بوسٹ کے فزد کیک و وہتیم کی طرح بوری تماز بڑے گا اور جھتہ میں ہے کہ فتو بی احتیاطا امام ابو بوسٹ کے تول پر ہےاور عما ہیے میں ہے کہ اگر مسافر نے کھٹی کے اندر شہرے یا ہر نماز شروع کی اور ای جالت میں کھٹی چلتے شہر کے اندر داخل ہوئی تو وہ نوری جار رکعتیں پڑھے کابیتا تارخانیہ مں لکھا ہے جو مش کے اندر ہواس کواس مجنس سے جودوسری کشتی میں نماز پڑھتا ہو اقتدا جائز تبین کیکن اگر دونوں کشتیاں ملی ہوئی ہوں دوسری میں کودسکتا ہے تو دونوں کشتیاں ملی ہوئی کے تھم میں میں اور دونوں کروہوں کی نماز جائز ہوجائے گی بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور جو محض زمین پر کھڑا ہو وہ کشتی کے امام کے پیچھے اقتد اگرے یا جو کشتی میں ہووہ ز بین والے امام کا افتد اکر ہے تو اگر ان کے در میان میں راستہ ہے یا بچھ نہر ہے تو افتد اجا تزنیس ور نہ جائز ہے۔ اور اگر کشتی کے فتاوي عالمگيري ..... جلد 🛈 کتاب الصلوة

سائبان پر کھڑا ہوکراں امام سے افتدا کیا جوکشی میں ہوتواس کا افتدامیج ہے لیکن اگرامام ہے آگے ہو گیا تو میجی نہیں یہ بیط میں لکھا ہے اگر نماز کے اندرکشنی کو ہائد ھے تو از سرنو نماز پڑھے اس لئے کہ ووٹل کثیر ہے بیچیط میں لکھا ہے۔

*مو(ټو(6)*بارب

#### جعد کی نماز کے بیان میں

جعد کی نماز فرض عین ہے بیترزیب میں لکھاہے جعد کے واجب ہونے کے لئے نماز پڑھنے والے میں چند شرطیں ہونی جا این آزاد موناادسرمرد موناادر مقیم موناادر تنزرست مونایدگانی شن لکھاہے اور چلنے پر قادر موناییه کرالرائق میں لکھاہے اور بینامونا پیمر تمرتاش من لکھا ہے کی غلام پراور تورتوں پراور مسافر پراور مریض پر جمعہ واجب بیس میجیط سرحسی میں لکھا ہے لنگڑ ہے پر بالا جماع جمعہ واجب نیس بیمیط علی اکھا ہے۔ اگر اس کوکوئی اشاکر کے جانے والا موٹو بھی اس پر جعدوا جب تیس بیزاہدی علی اکسا ہے اور اندسے کا اگرچہ کوئی ہاتھ پکڑ کرنے جائے والا ہوتو بھی اس پر جمعہ واجب نہیں میں اجیہ بین لکھا ہے اور بہت بوڑھا جو ضعیف ہو کیا ہے وہ مریض كي تم ب اس بهي جعدواجب بين اوراكر بيند بهت برستا موياكوني محض بادشاه طالم كخوف كي وجد ي جعيا مواموتو جعد ساقط ہوجاتا ہے بیافتح القدیرین لکھاہے مالک کواختیار ہے کہ خلام کو جمعہ اور جماعت عیدین میں جانے سے منع کرے اور مکاتب پر جمعہ واجب ہے اگر غلام تعور ا آزاد ہو گیا ہواور باتی کے واسطے کوشش کرتا ہوتو اس پر بھی جعدواجب ہے اور غلام زون اور اس غلام پر جو روزانہ کھاوا کرتا ہو جعدوا جب نہیں بیرق وی قاضی خان ش لکھا ہے اور اس غلام میں جو جامع سجد کے درواز و پراپنے مالک کے جانور کی حفاظت کے واسطے ہوا ختلاف ہے اس یہ ہے کہ اگر جانور کی حفاظت میں خلل نہ ہوتو جمعہ پڑھے بی بینی شرح بدایہ میں لکھا ے۔ آقاکوا تقیار ہے کہاہے لوکر کو جعد میں جانے سے منع کرے بیقول امام ابو حفق کا ہے ادر ابوعلی وقاق نے کہا ہے کہ شہر کے اندر اس کومنع کرنا جائز نہیں لیکن اگر جامع مسجد دور ہو گی تو اس وقت اجرت ساقط ہوجائے گی جس قدروہ جمعہ میں مشغول ہوا ہے اور اگر دور نه موكى تو كيمواجرت ما قط نه موكى اورجواجرت كم جوكن اس كے مطالبكواجيركا اختيار نه موكا يدمجيط بس لكها بهاور ظا برمتون سے وقاتى كا تول ثابت ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جس خض پر جمعہ واجب نہیں ہے اگر و واس کوا دا کرے گاتو اس وفتت کا فرض ادا ہو جائے گا ید کنز میں اکھا ہے اور جمعہ کے اداہونے کی چند شرطیں ہیں جونماز پڑھنے والے سے خارج ہیں مجملہ ان کے مصریبے میاتی میں اکھا ہے معرظا ہرروایت کے بموجب و وجکہ ہے جہال مفتی اور قاضی ہو جوحدود کوقائم کرے اورا حکام جاری کرے اور کم ہے کم اس کی آبادی منا کے برابر ہو۔ بقلم بریش اور فرآوی قاضی خان میں لکھاہے اور خلاصہ میں ہے کدائی پراعماد ہے میتا تار خاند میں لکھاہے اور حدود کے قائم کرنے کے بیمعنی ہیں کدان پر قدرت ہو یہ غیا تیہ ہی لکھا ہے اور جس طرح جمعہ کا اداکر نامصر میں جائز ہے اس طرح اس کا ادا كرنا فنائة معريس جائز باورفنائة معروه مقام بيجومعركي معلحول كواسطاس كمتصل مقرركيا جائ اورجوفض اليي جكه مقیم ہوکداس کے اسرشہر کے درمیان میں تھوڑ اسا فاصلہ ہوجائے اوراس میں کھیت اور چرا گا وہوں جیسے کہ بخارا کا قلعہ ہے تو وہاں کے لوگوں کو جعدوا جب نہ ہوگا اگر چداذ ان کی آواز و ہاں تک پہنچتی ہوا یک میل یا کی میلوں کے فاصلہ کا سیحہ اعتبار نیس پی طلا صریس آگھا ہے فقیدابوجعفر نے امام ابوطنیفہ اورامام ابو بوسف سے روایت کی ہاورشس الائد حلوائی نے اس کوافتریار کیا ہے بیٹاوی قاضی خان مس لکھا ہے گاؤں کار بنے والا آ دی جب شہر میں واخل ہواور جمعہ کے دن منہر نے کی نیت کرے تو اس پر جمعہ لازم ہوجائے گا کیونک اس دن کے داسطے وہ بھی اس شہر کے رہنے والول کے تھم میں ہے اور اگر مدنیت کرے کہای دن جمعہ کا وقت داخل ہوئے ہے بہلے مابعد

چا جائے گا تو اس پر جعدوا جب نہیں لیکن آگر جد پڑھ لےگا تو اجر پائے گا بیرقاوی قاضی خان اور بجنیس اور محیط علی تکھا ہے اور کا دَن اور جنگوں کے دہنے والے جن پر جعدوا جب نہیں ہے ان کو جائز ہے کہ جعدے دن ظمر کی تماز جماعت اور اذان اور افا مت سے چوجائے اور قید یوں اور مریضوں کے لئے اور جماحت سے تماز پڑھیں اور کئی تھم ہے تھے والوں کے لئے آگر جند ان سے نو ت جوجائے اور قید یوں اور مریضوں کے لئے اور جماحت سے تماز پڑھیا ان کو کروہ ہے برقاوی قاضی خان میں تھا ہے اور منامی موسم جوجائے یا امریخ زکو جعد قائم کرنا جائز ہے امیر موسم کو جائز تیں بیدو قابید میں تکھا ہے خواہ امیر موسم مسافر ہو یا متیم ہوگئوں اگر امیر عراق یا امریکہ کی طرف سے اس کو اذن ہو تو جائز ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ آگر وہ متیم ہوتو جائز ہے اور مسافر ہو تا ہوئی اور میں ہوگئوں اور میں پہلا تو ل ہے یہ دائع میں تکھا ہے اور اس سوم کے سوا اور دنوں میں وہاں جعد جائز نہیں بیر پھیلا سرتھی میں تکھا ہے ۔ عرفات میں بالا تفاق جعد جائز جیں بیکا فی عمل تکھا ہے ایک شہر میں جعد تی مقاموں میں اوا ہو سکتا ہے اور بیرتو لی امام الوطنیف اور امام جو اس میں اور اس کو جمد اس میں تکھا ہے اور اس میں تکھا ہے اس میں تکھا ہے اس اور تیجو اس میں تکھا ہے اور اس میں تکھا ہے اس میں تکھا ہے اس موسلے میں تھی ہو تو لوگ آگر جد میں ماضر نہ ہوں تو جائز ہے بیرخلا میں تھی اور اس میں تکھا ہے۔ اس میں تکھا ہے آگر میں میں تکھا ہے آگر میں ماضر نہ ہوں تو جائز ہے بیرخلا میں تکھا ہے۔ اس میں تکھا ہے۔ اس میں تکھا ہے آگر میں میں ماضر نہ ہوں تو جائز ہے بیرخلا میں تکھا ہے۔

جس مقام میں جو کے جائز ہونے میں شک ہوائ وجہ سے کدائ کے معربونے میں شک ہو یا اور کوئی وجہ ہواورو بال کے لوگ جعدقائم كريراتو چاہ كرجعدى نماز كے بعد چارد كعتيس ظهرى نيت سے برد ليس تاكداكر جعدائے موقع برواقع ند بوتواس وقت کا فرض یقینا اوا ہوجائے برکافی میں تکھا ہے اور بریجید میں تکھا ہے جراس کی نیت میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ بینت کرے کہ آخرظہر جومیرے ذمدہے پڑھتا ہوں اور بیاحسن ہے اور زیارہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں کیے کہ نبیت کرتا ہوں آخر ظہر کی جس کا وقت میں نے پایااور نماز اہمی تک نہیں برحی سے قدید می لکھا ہے اور فراوی آ ہومیں ہے کہ جمعہ کے بعد جو ہمارے ملک جار رکعتیں برحی جاتی ہیں ان جاروں میں الحمد اور سور و بڑھنا جا ہے مینا تار خانیہ میں تکھا ہے اور تجملہ ان کے سلطان ہے عادل ہویا خالم مینا تار خانیہ می نصاب سے قال کیا ہے یاو و محض جس کوسلطان نے تھم کیا ہے اورو وامیر ہے یا قاضی یا خطیب بیعنی شرح ہدار میں الکھا ہے بہاں تك كدجعه كا قائم كرنا بغيرهم سلطان يانا تب سلطان ك جائزنبين يرميط مرحى مى لكعاب كمى فخص في جعد كروز بغيرازن المام ك خطبه بإحاادرامام حاضر بياتويه جائز تبيل ليكن أكرامام في علم كيابوتو جائز بي بياقا وي قامني خان بس لكعاب أكرامير بجار بواادراس كاكونوال نمازيز هائة توجائز نيس كيان اس كاون يه برهاد ي وجائز بينا تارخانيه من جامع الجوامع يعل كياب فاام اكر سمی ضلع کا حاتم ہوجائے اور جمعہ پڑھادے تو جائز ہے ریافلا صد تکھاہے۔ جمعہ کی نماز ایسے خص کے پیچیے جوبطور تغلب حاتم ہوگیا ہو اور ظیفہ کی طرف ہے اس کے پاسٹر مان شدو واکر خصلت اس کی شل امرا کے بواور اپنی براحکام بطورولا بہت جاری کرتا بوتو جائز ہے۔ عورت اگر بادشاہ موتو جعد کے قائم کرنے کے واسطے اس کو حکم کرنا جائزے خوداس کو جعد پر حانا جائز نیس میں القدر عمل الکھا ہے۔ ج تهارے زبان میں بیرے کرصاحب شرط لیعنی جوشحنداوروالی اور قاضی کے نام ہے مشہور ہوتا ہے جعد قائم شکرے کیونکداس کو بیا ختیار تبیں ہوتالیکن اگر ریکام ان کے ذمہ ہے اور ان کے فرمان میں درج ہوتو جائز ہے رینمیا ٹید میں لکھا ہے کسی شہر کا والی مرکبیا ہواور اس مرے ہوئے کا خلیفہ بیاصا حب شرطایا قاضی نماز پڑھا ہے تو جائز ہا وراگروباں ان میں سے کوئی ند ہواورسب آ دی ایک محص کوجت ہو كرمقرد كري اورو ونماز يز حائة و جائز ب يدمرا جيه هي لكعاب أورا كرامام سے ازن شه ليكيس اورسب آ دمي جمع ہوكرا يك مخف كو مقرد کرلیں اور وہ جعد پڑ معادے تو جائز ہے کہ تہذیب میں تکھاہے۔ اگر خلیفہ مرکمیا اور اس کی طرف سے والی اور امیر مسلمانوں کے انظام کے واسطےمقرر یتھتے جب تک وہمعزول نہ کئے جائیں گے اس طرح ولایت پر باقی رہیں گے اور جعہ قائم کریں گے بیمیط

مزحسی میں مکھا ہے امیر کا خطبہ کے واسطے اوْ ن دینا جمعہ کے واسطے اوْ ن دینا ہے اور جمعہ کے واسطے دینا خطبہ کے واسطے اوْ ن دینا ہے آگر اميركى كويةهم دے كدخطبه يزهداور تماز نديزها تواس كوتمازيزها تاجائز بيدالدى بس لكعاب اورا كركوني لزكايا تعراني كمي شهركا حاتم ہو جائے پھرو ونصرانی مسلمان ہو جائے یالڑ کا بالغ ہو جائے تو جب تک خلیفہ کی طرف سے نیاتھم نہ مطیحت تک وہ جمعہ قائم نہیں <sup>ال</sup>ے کر سکتے لیکن اگر پہلے ہی ہے خلیفہ نے لصرانی کو بشرط اسلام اورلڑ کے کو بعد بلوغ جعد پڑھانے کی اجازت ویدی ہوتو نے تھم کی حاجت نیس برتبذیب ش لکھاہے۔خلیفہ اگرسٹر کرےاور کاؤں میں موتو وباں اس کو جمعہ پڑھنا جائز نہیں اور اگرائی ولا بت کے کسی شہر میں گذر ہے اور مسافر ہوتو جائز ہے اس لئے کہ غیروں کی تماز نداس کے اذن سے جائز ہوتی ہے ہیں اس کی نماز بدرجداولی جائز ہوگی اگرامام نے کس جکہ ومعرم تررکیا چروہاں سے دشمن کے خوف یا اور کسی وجہ سے لوگ بھاگ کئے چرچ دروز بعدوہاں آ مے توجب تك نيااذن امام كى طرف سے ند موكا جعد قائم ندكريں مے۔ اگر بادشاه كى شيروالوں كو جعد برا ھے سے منع كرے تو وہ جعد نديراهيس فقیدا بوجعفر نے کہا ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب بادشاہ کی مصلحت کی وجہ سے بیٹھم کر ساور بداراوہ کر سے کہ آ بندہ کووہ شہر معرف رہے لیکن اگر دشنی ہے یاد بال کے لوگوں کو ضرر پہنچانے کے داسطے ریکم کرے تو ان کوا ختیار ہے کہ کسی مخص پر انفاق کر کے جمعہ پڑھ لیں بظہیریہ میں تکھا ہے۔ امام جب معزول ہوجائے تو جب تک کرکتیاس کی معزولی کا ندآ جائے یادوسرا امیراس نے او پرمقرر ہو کرند آئے اس کو جمعہ برخوانا جائز ہے اور جب كتيداس كى معزولى كا آجائے يا دوسرااميركا آجانا معلوم بوجائے توجعد يرد حانا اس كا ياطل ہے بیفاوی قامنی فان میں لکھا ہے۔ اگر امام نے جدری نماز شروع کردی پھردوسراوالی یا امام مقرر کردیا تو دواس طرح نماز پڑ بھاتا رے ریفا صدیس تکھاہے۔جن شہروں کے والی کا فرہوں و ہاں مسلمانوں کا جعد قائم کرنا جائز ہے اور قاضی مسلمانوں کی رضامندی ے مقرر ہوسکتا ہے اور وہاں کے لوگوں پر واجب ہے کہ سلمان والی مقرد کرنے کی جیٹو کرئے رہیں بیمعراج الدرابیش لکھا ہے اور منجلهان كظهركاوقت باكر جعدى تمازك الدرظهركاوقت فارج بوجائة جعدفا سد بوجائكا اوراكر بعقدرتشيد قعده كرنيك بعدونت خارج ہوتو بھی امام ابوضیف کے زویک بھی تھم ہے ریمیا ش الکھاہے۔ جعد پڑھنے والے کو جائز نہیں کہ اس پرظہری تماز ینا کرے کیونکہ دونوں نمازیں مختلف ہیں جمین ش لکھا ہے۔ مقتدی اگر جمعہ کی نماز میں سوجائے اور وفت کے خارج ہونے کے بعد ہوشیار موقو تمازاس کی فاسد ہوگئ اوراگرامام کے فارغ مونے کے بعد ہوشیار موااور وقت ابھی باقی ہے تو جعہ بورا کر لے بحیط میں اکھا ہے۔ اور مجمله ان کیل نماز کے خطبہ ہے اگر بلا خطبہ کے جمعہ برحیس یاوقت سے پہلے خطبہ پر حالیس تو جا ترجیس میانی علی تکھا ہے۔ نطبہ میں فرض بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں۔ فرض خطبہ میں وہ ہیں اوّل وفت اور وہ زوال کے بعد اور نمازے پہلے ہی پس آگر زوال سے پہلے یا نماز کے بعد خطبہ پڑھاتو جائز نہیں بیٹنی شرح کنز میں لکھا ہے دوسرا فرض ذکر اللہ کا ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور الحمد يالا آله الله ياسجان الله يرحنا كانى ب بيمتون بس لكعاب بياس وقت ب كه جب خطبه ك قصد ب يرحيس ليكن اگر جعينكا اور الحمدالله يا سجان الله برحاياتس چرو برتجب آنے كى وج على الدالا الله برحاق بالا جماع خطبكا قائم مقام مدموكا يہ جو برة العير و یں نکھا ہے اگر تنیا خطبہ پڑھایا مورتوں کے سامنے پڑھا تو سیجے یہ ہے کہ جائز نہیں میں معراج الدرایہ میں نکھا ہے اورا کرایک یادوآ دمیوں کے سامنے خطبہ پڑھے اور تین آ دمیوں کے ساتھ تماز پڑھے تو جائز ہے بیافلا صدیس لکھا ہے اگر خطبہ پڑھے اور سب لوگ سوتے ہیں یا مب بہرے ہوں تو جائز ہے بیجنی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اور سنتیں خطبہ میں پندرہ ہیں اوّل طبارت محدث اور جنب کو خطبہ پڑھنا تحروه ہے دوسرے کھڑے بونا ریب بحرالرائق میں لکھا ہے اگر بیٹے کر یالیٹ کر خطبہ پڑھے تو جائز ہے بیافیاوی قاضی خان میں لکھا ہے إ قواليس كوتكريين اسلامين بكري فلافت باامند

خطبدے بہلے بیضناسنت بے بیننی شرح کنز میں لکھا ہے خطبیب میں شرط بدہے کدوہ جعدی امامت کی لیافت رکھتا ہو یہ زابدى على الكعاب اورسنت بكدخطيب باقتداءرسول التفت فالفيام كمتبريرخطب ياسعادرمتحب بكدخطيب افي آواز بلندكر اور دومرے خطبہ على جربانبت بہلے خطبہ كے كم مويد بح الرائق على الكھا ہے اور جائے كدومرا خطبداس طرح شروع موالحمد الله تحدود ستعید آلخ اور خلفا مراشدین اور رسول الند فائیز کے دونوں بچا کا ذکر متحسن ہے اس طرح برابر معمول جلا آتا ہے ہے تیس میں کھا ہے خطیب کے لئے خطبہ میں کلام کرنا مکروہ ہے لیکن امر معروف کریے تو جائزے فلج القدیر میں انکھا ہے۔خطیب کے سوااور مختص کو تمازير مانان ما ين بيكانى من لكما باوراكرامام كوخطبه برصف كالعدمدت بوكيا اوركس اور فخص كوظيفه كيا تو اكرو ومخص خطبه من حاضرتما توجائز ہے ورنہ جائز نہیں اور اگر تماز میں واخل ہوئے کے بعد صدت ہوا تو برخض کو ظیفہ کرنا جائز ہے بیتہذیب میں لکھا ہے جس وقت آمام خطبہ پڑھنے کے واسطے نظرتو نماز ند پڑھیں تدکلام کریں اور صاحبین کا قول ہد ہے کدامام کے نظنے کے بعد اور خطبہ شروع كرنے سے پہلے اورايسے بى خطبرتمام كرنے كے بعد اور نماز سے پہلے مضا كقريش بيكا في ميں لكھا بخوا وايدا كلام موجيعة وى آپس میں یا تنس کیا کرتے ہیں خواہ بحان اللہ پڑھنا یا چھینک یاسلام کا جواب دینا ہو بیسراج الوہائ میں لکھا ہے۔لیکن فقہ کو مجمنا اور فقد کی ترابوں پرنظر کرنا ہراس کولکستا جارے بعض اسحابوں کے فرد کے محرووے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس میں بچے مضا نقد میں ہے اوراگرزبان سے کلام نہ کرے اور ہاتھ ماسریا آتھوں سے اشارہ کرے مثلاً کی کو براکام کرتے ویکھا اوراس کو ہاتھ سے تع کیایا کوئی خرى اورس اشار وكرديا توسيح ميه بكراس من وكرمضا تقذيس ميجيط من لكعاب اوراس وقت في عليه السلام يرورود مكروه ب شرح طحاوی میں لکھا ہے اور خطبہ سننے میں جو خض امام سے دور ہوو وشل قریب کے ہے اور اس کے تن میں بھی خاموش رہنے کا حکم ہے اور مجی عنارے بیجوا برا خلاطی میں تکھا ہاورای میں زیادہ احتیاط بیجیسین میں تکھا ہادر بعضوں نے کہا ہے کہ آن پڑھاور بعضوں نے کہا ہے کہ ساکت رہاور میں اصح ہے بیمیط مردی میں لکھا ہے جو تماز عمی حرام ہے وہ خطب میں بھی حرام ہے یہال تک کہ جب اہام خطبہ پڑ متنا ہوتو کچھ کھا ؟ یا چینا نہ جا ہے بدخلا مدیس لکھا ہے۔خطیب کی طرف مندکر نامنخب ہے بداس وقت ہے کہ جب اس کے سامنے ہواور اگر اس کے قریب یا دائعنی یا بائیس ملرف ہوتو اس کی طرف پھر کر ہننے کومستعد ہو کر بیٹھ جائے بید خلا مہ

یم نکھا ہے اور عامد مشائح کا بھی تول ہے کہ تو م پراول ہے آخر تک خطبہ منا واجب ہے اور اہام ہے قریب ہونا بہ نسبت دور ہونے کے افضل ہے ہمارے مشائح کا جواب سیح بھی ہے ہیں گھا ہے اور اہام سے قریب ہونے واسطے لوگوں کی گروہی ہونے کے افضل ہے ہمارے مشائح کا جواب میں سے فقید ابوجع فرنے کہنا ہے کہ جب تک اہام نے خطبہ شروع نہیں کیا جب تک پھانگلانا جا اور جب شروع کردیا تو کروہ ہے جائز ہے اور جب شروع کردیا تو کروہ ہے اس واسطے کہ سلمان کو چاہئے کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا آگر ہوجے اور جب اور جو نمس اس کر ساور جب اور جو نمس اس کے خطبہ اور کا میں اس کے خطبہ اور جو نمس اس کے خطبہ اور جو نمس اس کے خطبہ اور تا کہ بیا جب کہ اور جو نمس اس کے خطبہ اور تا کہ بیا ہو نما اور تا کے بر حنا حالت خطبہ میں اس کے بیادی خان میں نمان میں نکھا ہے۔

سین او کو سے موال کرنے کے داسطے چھانگنا سب حالتوں میں بالا جماع کروہ ہے یہ برالرائق میں کھا ہوا ورق اور ہے کہ سائل اگر نماز پڑھے والوں کے سائے دگذرتا ہوا ورلوگوں کی گروٹیں نہ چھانگنا ہوا ورلوگوں سے گرگڑ اکر نہ مانگنا ہوا وروہ بینے کا انگنا ہو جو ضرور ہے تو اس کے مانتھا ور دیے میں مغیا تقدیمیں اور اگر اس طریقہ کے موافق نہ ہوتو مہدے مانتھ والے کو دینا جائز مہیں بید جین کردری میں کھا ہے جب کو فی فیض خطبہ کے دقت حاضر ہوتو خواہ مختیا تھا کرخواہ چارز انو جیسے چاہے ہی جی جائے اس واسطے کہ خطبہ حقیقت اور علی میں تماز میں ہے میں معمالت میں کھا ہے اور جس طرح نماز میں بیشتے ہیں اس طرح پینے مانتی کہ درے اور اگر اس نے بحد وقیل میں تماز تعلق کر دے اور اگر اس نے بحد وقیل کیا ہے تو نماز کو تھی کو سے دروارا کہ خطبہ شروع کردیا تو اگر اس نے بحد وقیل کیا ہے تو نماز کو تھی کھا ہے تو میں کھا ہے تو میں کھا ہے تو میں کھا ہے تو میں کھا ہے اور جس کھا ہے تو میں ان میں خطبہ ہوار کردن میں قال لے بیشرح طوادی میں کھا ہے اور میں کھا ہے اور جس کھا ہے اور جس کھا ہے دروارک بھاگر کے اور چھر کو اس میں امام کے ہو تا ہیں آ دی ہونے جائی سے گور ورک میں کھا ہے بیشرط تیں ہے کہ وہ سب لوگ میں میں جائے جو بی ان میں حاصر ہوں یہ فی اور چھر کو ان میں کھا ہے ۔ اگر امام نے جو کا خطبہ پڑھا اور لوگ بھاگر گئے اور چھر دو مرے لوگ آئے اور ان کی خطبہ میں مان ہوں جو تا تھوں ہونے جو کا خطبہ پڑھا تو جو بڑ حالا تو جو تات میں کھا ہے ۔

پہلے(۱) بھاگ کے تواہام ابوطنینڈ کے نزویک جعد سیجے نہ ہوگا صاحبین کا اس میں (۲) خلاف ہے بیتمر ناشی میں لکھا ہے اورا کر بجد ہ کرنے کے بعد بھاگ کیے تو ہمارے تینوں <sup>!</sup> عالموں کے نز دیک سیح جمعہ ہوجائے گا پیشمرات میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے اذن عام ہےاور وہ بدہ کم مجد کے درواز سے کھول دیتے جائیں ادرسب لوگوں کوآنے کی اجازت ہواور اگر پھیلوگ سجد میں جمع ہو کر مجد کے دروازے بند کرلیں اور جعد پڑھیں آؤ جائز نبیں ہے اور علے بنرااگر بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے گھریں جعد پڑھنا جا ہے اور درواز ہ کولدے اوراؤن عام دیدے ق نماز جائز ہوگی خوا واورلوگ آئیں یاند آئیں بیچیط میں تکھا ہے لیکن کروہ م ہوگی بیتا تار خانی میں تکھا ہے اورا گرسلطان محر كاوروزاه نيكو في اورور بان بنهائ وجد جائز نه بوكاريميد مرتسي من لكما ب\_مسافراورغلام اورمريش كوجائز برك جعد کے امام بنیں بیقد وری میں لکھا ہے جس مخص کو کوئی عذر تبیں ہے وہ اگر جمعہ سے مسلے ظہرین مدالتو سروہ ہے بیکٹر میں لکھا ہے اور مریض اور مسافر اور قیدیوں کوامام سے جمعہ سے فارغ ہوئے تک ظہریس تاخیر کرنامتحب ہے اگر تاخیر ندکریں تو سیح قول کے بھو جب مکردہ ج ہے بدوجیو کروری میں تکھا ہے۔ اگرظمری نماز پڑھ لی چرجو کی طلب میں چلا گیا اگرامام کے ساتھ جورل کیا تو ظہری نمازی باطل ہوگئ خواه معذور ہوجیے مسافر مریض غلام خواہ غیر معذور ہواگر جمد ند لاتو دیکھا جائے کہ جس وقت بیکمرے نظا تھا اگر اس وقت امام فارغ جو كيا توبالاجهاع ظهر باطل ند موكى أكرا مك كمر ي نكلته وقت المام تمازي تعادد استكريجي يهد المراع موكميا توامام الوصنيق ك نزديك أكل ظهر باطل موكن صاحبين كاخلاف بهدراكراي كمرے جمد كاداده بيس لكانو بالا جماع ظهر باطل يحني بدكاني من ب اورا کرجس وقت جعد کے ارادے سے چلا ای وقت امام فارغ ہواتو ظہر باطل نہ ہوگی تیمین مس کعا ہے۔ اگر ظہرانے کمر یں پڑھ لی پھر جعد کی طرف متوجہ ہوااورا بھی تک امام نے جمع تبیس پڑھالیکن دور ہوئے کی دجہ ہے اس کو جمعہ کے مطنے کی تو تع تبیس تو نتہا کے کے ول کے ہو جب اس کی ظہر باطل جم ہوجائے گی اور اگر جمعہ کی طرف متوجہ ہوا اور امھی تک امام نے کسی عذر کی وج سے یا بغیر عذر نماز تمیں پڑھی تو اس کی ظہر کے باطل موئے میں اختیاف ہے سیجے یہ ہے کہ باطل نہیں موتی اگر جعد کی طرف متوجہ موااورلوگوں نے جند شروع کر دیا تھالیکن وہ جعد کے تمام ہونے ہے پہلے کی حادثہ کی وجہ نے نکل میجاتو اس میں اختلاف ہے تیجے میہ ہے کہ اگر ظہرا س کی باطل ہو جائے گی میر کفارید میں لکھا ہے جمعہ کے واسطے چلنے میں معتبر یہ ہے کہا ہے گھر سے جدا<sup>7</sup> ہو جائے اوراس سے مہلے مثار قول کے ہموجب ظہر باطل نہیں ہوتی میر نتح القدير ميں لکھا ہے اگر ظہر پڑھنے کے بعد معجد میں بیٹھا ہوتو بالا تفاق بيتھم ہے كہ جب تك ا مام کے ساتھ جمعہ نیٹروع کر ریظ ہر ہاطل نہیں ہوتی یہ بحراگر اکن میں لکھا ہے اگر مریض اپنے کھر ظہر پڑھنے کے بعد اپنے مرض میں تخفیف یائے اور جعد کے لئے جائے اور جعد پڑھےتو و وظہراس کی نفل ہوجائے کی بینہا یہ بھی لکھاہے جو محص جعد کے تشہد یا بجد وسہو عى شريك، وقوامام الوصيفة اورامام الويوسف كزريك اسكاجهد على حاضرتين بوئ تفظيري جماعت كروه بوكي نوال والول کواذ ان اورا قامت سےظہر کی عاعت کرنا بااکرا ہت جائز ہاس کوقاضی خان وغیرہ نے ذکر کیا ہے بیشرح مختصر الوقاب میں اکسا ہے جوابوالكارم كي تصنيف ب جعد كى اوّل او ان كرماته وي كوچور ناور جمعه كرواسط چلنا واجب باورطحاوى في كها ب كه خطبه كى اذان کے وقت جعد کے واسطے علی کرنا واجب ہوتا ہے اور کی عمروہ ہوتی ہے جسن بن زیاد نے کہا ہے کہ معتبر وہ اذان ہوجومنارہ پر ہو اوراضح میرے کہ جواذ ان قبل زوال کے ہواس کا اعتبار نہیں اور زوال کے بعد جو پہلے اذ ان ہو وہ معتبر ہے خواہ متبر کے سامنے ہوخواہ

ا مین امام ابوطنید وابوداو دهر دهم مانشد تعالی ۱۱ ع حروه بین بادشاه کااس طرح جمعاد اکرنا کروه به آگر چه تماز جائز بوگی ۱۱ ع مرده در مین از مرده در مین از مین از مین از مین المید مین المید مین المید المین مین المیدای المی با المی المیدای مین مین المیدای المیدای

كبين اور ہوريكافي عى لكھا بياور جعد كے واسطے جلد جلنا اور مسجد كي المرف كودوز تا ہمارے نزويك اور عامد فقها كنزويك واجب نبيس اوراس كامتحب بون من اختلاف باس يدب كداهمينان اوروقار كساته على يقليد من لكعاب اور جب خطيب منبرير بينية اس كرما منا أوان دى جائية اور خطيد كرتمام مون كر بعدا قامت كى جائة بحياطريقة بيشت معول جلاة تاب يديح الرائق من لکھا ہے اور جعد کی نماز دور کعتیں ہیں ہر رکعت میں الحمد اور جوٹی سورت جاہے پڑھے اور دونوں میں قرآت کا جرکرے بیر محیط سرحی عمل العاب- الرحبير كي اورلوكول كے از دحام كے سب سے زمين پر مجدون كر سكاتو لوگوں كے كمر ابونے كالمنظر ب بحراكر يكي جك پائے تو سیدہ کرے اور اگر دوسرے محض کی پینے پر مجدہ کرے تو جائز ہے اور اگر سجدہ کی جگدل کئے تھی میرود سرے کی پینے پر سجدہ کیا تو جائز منٹس ہے بیفآوی قاضی غان میں لکھاہے ہے اور اگر لوگوں کی کثر ت کی وجہ ہے بجد ہ نہ کر سکا اس طرح کھڑار یا بہاں تک کدا ہام نے سلام بعیردیا تووولائل کے حکم میں ہے اس طرح بغیر قرآت کے نماز پر هتا کے رہے یہ بحرالرئق میں لکھا ہے۔ اگر کوئی مخص جمعہ کی نماز عى مسبول على موجراني نماز قضاكرنے كواسط كو ابوتواس كوافتيار ب كرجر سقرات بزھ يا آستد بر مع جيتے تها نماز پزين والے کا فجر کی تماز میں تھم ہے بینظامہ میں لکھا ہے اور جعد میں عاضر ہونے والے کیلئے مستحب ہے کہ تیل لگا سے اور ہا گرموجود ہے تو خوشبو ملے اور اگرمیسر ہوں تو اچھے کیڑے بہنے اور سفید کیڑے بہنامتیب ہے اور پہلی صف میں بیٹے بیمعرائ الدرایہ بیل کھا ہے۔ منرفوله بار

عبیدین کی نماز کے بیان میں عبدین کی نمازواجب ہے <sup>(۱)</sup> بہی است <sup>(۱)</sup> ہے رہجیا سرحی میں تعمامے عبدالغطر کے روز مردوں کے لئے متقب ہے کہ عبدین کی نمازواجب ہے <sup>(۱)</sup> بہی استح نہائی اور مسواک کریں اور اچھے کیڑے ہے بہتیں بیقنیہ میں الکھائے نے ہول یا دھوئے ہوئے ہوں بیمیط سرحسی عمل الکھا ہے اور الکوشی بمبننااورخوشبولگانا اورمن عدائه كرهيدكاه كوچلنا اورمندة فطركانمازے يملے اداكر نااورمن كى نماز اے محله كى معيد بس بر هنااور بياده یا عیدگاہ کوجانا اور دومرے داہتہ ہے لوٹنامستحب ہے رہتیہ میں لکھاہے اور جعداور عیدین کوسوار ہو کر جانے میں مضا نقد بیس ہے اور بنس کوقد رت ہو پیادہ یا جلنا اضل ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے اور عید الفطر عمل مستحب یہ ہے کہ عید گاہ کے جانے سے پہلے تمن یا بارنج یا سات چیوارے کھائے یااس سے کم کھائے یاز یادہ مرطاق ہوں ورشاور جوجا ہے ٹیر نی کھائے سیٹنی شرم کنز میں انکھاہے بلکسنت ے اور اگر نمازے پہلے کھونہ کھائے تو گنهگار ندموگا اور اگر نمازے بعد بھی عشاہ تک کچھرنہ کھائے تو شاید کچھ خدا کا عمام ہواور عيدالانعى كالظم بمي مثل عيدالفطر ك بمراس مى عيدى تمازتك يجون كماياجائ بيتنيد عى الكعاب اوراوركبرى على ب كرعيدالانعى کے دن نمازے پہلے کھانے کے مکروہ ہونے میں دوروایتیں ہیں مخارب ہے کہ مکروہ بیس کیلین مستحب میرے کہ ایسانہ کرے میتا تار خانیہ من العاب اورمستحب يد ب كداس روز سب يهل قرباني كاكوشت كمائ جوالله تعالى كي ضيافت ب يديني شرح بدايد مي العاب اور عیدی نماز کے واسطے عیدگاہ کو جاتا سنت ہے اگر چہ جامع مسجد میں بھی مخبائش ہو یہی ند مب ہے عامد مشائخ کا اور یہی سی ہے ہے ب مضمرات میں لکھا ہے۔عید کی تماز ووجکہ پڑھنا جائز ہے اور تین جکہ پڑھنا امام مجتر کے نزویک جائز ہے اور امام ابو پوسف کے مزدیک جائز تہیں بیجیا میں لکھا ہے عید گاہ کوعید کے روز منبرت کئے جائے اور عید گاہ میں منبرینانے میں مشارح کا اختلاف ہے بعضول نے کہا كر مرووتيس اور بعضول في كما كر مرووب كرفيا وي قامني خان على لكعاب -

بے پڑھتارے .... یعنی تمام کرے سے مسبوق چوبعش رکھات پڑھی جانے کے بعد شامل ہو۔ سے فضائل جھ بھی سے ایک ساحت تولیت ہے اور یہ خلیہ نے اغت تک ہاور ہرروز ایک ماحت ہو تی ہا تا جدیش دوساعتیں ہوگئی اور شاید دوسری ساعت جمد کے دوزعمرے قروب تک ہاور تحقیل عين الهدايدي بيائي شريس كي جكه جدر برحناجار بيكي وعادب البحراورك قدرفا صل واس كي بحث عين الهدايدي بي عيدين عيد الفيروعيد الني اوراق الناز فطرة تخضرت كالميلات كووس عدال برحى عليه على كباك ويبات على جعيبي وعيدى فماز قائم كرامهل ب-(۱) قبل سنهوالالمبراضي (۲) ميم يح ب-قاضي خان

تستح بيركه كمرو ونبس بيفآ دئ خرائب شي تكعاب اورجا ہے كہ عيدگا وكواطمينان اوروقار كے ساتھ جا كميں اور جن چيزوں كاو ميكمنا جائز نهيں ان سے انتھیں بندر تھیں مضمرات میں لکھا ہے اور عیدالائی کے روز راست میں جہر سے تعبیر کیے اور مصلے میں بانچ کرفتم کروے ہی اختياركيا كياب اورعيدالفطر كروز مخارندب المم الوحنيف كابيب كدجرت كبيرت كجراور يمي اختياركيا كمياب بيغياثيد م الكعاب اورآ ہت تھیر کہنامتحب ہے بیجو ہرة النیر ویس لکھا ہے جس پر جعد کی نماز واجب ہے اس پرعید کی نماز بھی واجب ہے بدواریس لکھا باور خطبه كيسواجو جود كي شرطين بي عيد كي شرطين بين بدخلام عن لكعاب ليكن خطبه عيد كي نماز عن بعد نماز كيسنت باور بغير خطبه کے عید کی نماز جائز ہے اور اگر نمازے پہلے خطبہ پڑھیں تو جائز ہے اور اکر وہ ہے بیمچیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر خطبہ پہلے یو هیں آو پر نماز کا اعادہ نہ کریں یہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہا ورعید کی نماز سے لوٹے کے بعد کھر آ کر جارر کعت کے بعد مستقب ب بداد مى العاب - اكر عيدى نماز ب يبل فجرى قضا يز سعة مضا تقديل بادراكر فجرى نمازند يراعى موتو عيدكى نماز جائز ہوجائے گی اور پرانی تضاؤں کا پڑھنا بھی عیدے پہلے جائز ہے لیکن بعد کو پڑھنا بہتر اور اولی ہے بیٹا تار خانیہ میں جمتہ سے تل کیا ہے عبيرين كى نماز كا توت مورئ كم سفيد مونے سے زوال تك ب يدمراجيد عى تكھا بادر مي تبيين عى لكھا بادرافعل يد ب كرميد اللعني من جلدي كي جائے اور عيد الفطر من تاخير كي جائے بي خلاصه من الكھا ہے۔ امام دور كعتيس برا ھے اور شروع كي تجمير كيم الجر سجا تک اللهم بڑھے پھر تمن تکبیر کے پھر جرے قرائت کرے پھر رکوع کی تھیر کے پھر جب دوسری رکعت کو کھڑا ہوتو اوّل قرائت یز سے پھر تین بارتھیر کیے اور چوتھی تکبیر پر رکوع کرے ذاکہ تھیریں عید کی نماز میں جید جیں تین میلی رکعت میں تین دوسری رکعت میں اوراصلی تكيري تين بي ايك شروع كى دوركوع كى يس دونو ل ركعتول على نوتكبرين موسى اوردونول قرالول كوملاو يدوايت ابن مسعود کی ہادراس کو ہارے احماب نے اخذ کیا ہے بیمیا مرحی میں لکھا ہے اور زائد تجبیروں میں ہاتھ افعائے اور ایک تجبیرے دوسری تھیر تک بقدر تین تبیع کے خاموش رہے میمین میں تکھا ہے ای پر ہمارے مشائع نے فتوی ویا ہے مید غیا تید می تکھا ہے اور تكبيروں كے درميان من باتھ چيوڙوے باند ھے بين يظهيريه من لكھا ہ

مخض عید کی نماز میں امام کے ساتھ مثال ہواور اس مخص مقتذی کی مختار تکمیبرائین مسعود رمنی القدعنہ کی ہےاور امام نے اس کے سوااور طرح تحبیر کبی توامام کا اتباع کرے لیکن اگرامام ایس تحبیر کہے کہ و وفقہا میں ہے کسی کا ند ہب نہ ہوتو اس وفت متابعت نہ کرے بیرمجیط من العمام ليكن سيظم اس وفت ہے كدامام كے قريب مواور تكبيرين اس منتا مواورا كروور مواور تكبروں سے تكبير سنتا موتوجس قدر ہے سب اواکر لے اگر چہ محابہ کے قول سے خارج ہوجائے اس لئے کہ شاید تکبریں سے تلطی ہوئی ہواور ممکن ہے کہ جو تکبیراس نے چیوز دی امام کی تجمیروی ہو یہ بدائع میں تکھا ہے امام محد نے کبیر میں کہا ہے کہ اگر کوئی محض عید کی نماز میں امام سے ساتھ پہلی رکعت میں اس وقت داخل ہوا کہ امام ابن عباس رضی اللہ عند کے غربب سے بموجب جو تکبریں کہدیکا ہے اور قرائت پڑے رہا ہے اور اس مخص كزويك عقار كجبيرا بن مسعود رضى الله عندكى بيقواس ركعت مي امام كي قرأت كي حالت مي السيخ قديب سي بموجب تجمير كم اور دوسری رکعت میں امام کا اتباع کرے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر عبد کی نماز میں مقتدی اس وفت کہتیا جب امام رکوع میں ہے تو کھڑے ہو کر تماز کی شروع کی تجبیر کیے ہیں اگر کھڑے ہو کر میدگی تکبریں کہنے کے بعد دکوع مل مکتا ہے تو اس طرح عمل کرے اور اپنے ندہب کے ہموجب بھیریں کے اور اگر رکوع نیس ل سکتا تو رکوع کرے اور امام ابوطنیفہ اور امام محد کے ندہب سے ہموجب بھیرات می مفتول موبیسران الوباج میں تکھاہے اور جب عیدی تكبریں ركوع میں كے توان میں باتھ ندا نمائے بيكاني مى تكھا ہے اورا كريد مخص پوری تکبرین نبیل کہ۔ چکااورامام نے رکوع سے سراٹھالیا تو و بھی سراٹھا لےاورامام کی متابعت کرےاور ہاقی تکبرین اس سے ساقط الم موجائ كى بيسرائ الوبائ على تكعاب اوراكرامام كوقومه على ياياتواس وقت تجبيري ند يجاس واسط كدوه يملى ركعت كومع تحبروں کے آخر میں اداکر سے گا۔ اور لاحق امام کے مذہب سے بھو جب تحبیر کیے مثلاً کی محص نے امام سے ساتھ نماز شروع کی اورسو حمیا پھر بیدار ہواتو امام کی رائے کے موافق تکبریں کہاس واسطے کہ وہ امام کے چیچے ہے اور برخلاف اس کے مسبوق اپنی نمازیس امام كامقتدى نيين موتايكاني عن لكعاب- أكرعيدى نماز عن اس وتت شريك مواكدامام تشهد يزمد چكاموابعي سلام بيرايا سلام مجير چاہ ابھي سبوكا سجد و ميں كيايا سبوكا سجد وكر چكا ہے ابھي سلام تبيس وجيرا تو وه كمز ابوكر التي نمازيز سے بعض مشائح نے كہاہے كه بد جوذ كربواية ول امام الوصيفة اورامام الويوسف كالباورامام محت كنزديك اس كوعيدكى نمازيس ملى جيس كدان ك فرب ك بوجبالي مورث من جدى نماز تيل لمى اوربعض فقبائ كهاب كاس عم من خلاف تيس بي مي ب يظهيريد من العاب انق مں ہے کہ عیدین کی نماز میں رکوع کی تجمیرواجبات میں سے ہاس لئے کہ وہ مجملہ عید کی تجبروں کے ہے اور عید کی تجبری واجب جی اور منافع میں ہے کہ اس طرح شروع کی تعبیر میں انتظ اللہ اکبر کی رعایت واجب ہے بہاں تک کہ اگر عید کی تماز میں شروع کی تعبیر ك بدالله اجل ياالله اعظم كماتو حدومهوكا واجب موكا اورنمازون من يتم مين .

اگرامام میدی تکبرین بحول گیااور قرائت شروع کردی تو و وقرائت کے بعد تکبرین کہدلے یارکوع علی سراٹھانے سے پہلے

کہدلے بہتا تا رفانیہ علی لکھا ہے اگر کسی وجہ سے عیدالفطر کی نماز اس روز اوا نہ ہوئی مثلاً اہر کی وجہ سے چا غفظر نہ آیا: در دوسرے روز
امام کوز وال کے بعد خبر بوئی یا زوال سے پہلے ایسے وقت خبر ہوئی کہ جس قد روخت باتی ہے اس وقت بیں لوگ جمع نہیں ہو سکتے یا عید کی
نماز جس وقت پڑھی اس وقت ایر تھا اور پھر معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نماز پڑھی کئی قو دوسرے دن نماز پڑھی میں دوسرے ون کے بعد
اگر امام نے بھاعت سے نماز پر حد کی اور بعضے آ دمیوں سے چھوٹ گئی تو اب وہ اس نماز کونہ پڑھیں خواہ وفت نکل گیا ہویا نہ نکلا ہویہ
تمہین میں لکھا ہے ہے اور عمد آخی کی نماز میں عمد کے روز کوئی عذر ہوگیا تو دوسرے اور تیسرے ون تک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد نیس

پڑھ کے سے بچہرۃ النیر ہ میں تعما ہے۔ پھر عذر مید اضخے میں کراہت کے دور کرنے کے لئے ہے بہاں تک کہ اگر بلا عذراس کے تیسرے دن تا تی کر کر ہے تا ہے۔ پھر عائز ہوتا ہے اور مید الفطر میں دو سرے دن تار موف مذر کی دیسے جائز ہوتی ہے اور اگر بغیر عذر دوسرے دن تک نماز میں تا فیر کر ہے تو نماز جائز نہ ہوگی ہے بین میں تکھا ہے اور دوسرے دن تک نماز کا وقت ہ تی ہے جو پہلے دو تھا ہے تا تا رہا ہے بات معلوم ہوئی کہ بے وضو نماز پڑھائی تھی تھا نفطر کی تماز پڑھا دی اور آگر زوال کے بعد معلوم ہواتو دوسرے دن تماز کا اعادہ کریں اور آگر زوال کے بعد معلوم ہواتو دوسرے دن تماز کا اعادہ کریں اور آگر زوال کے بعد معلوم ہواتو دوسرے دن زوال کے بعد معلوم ہواتو دوسرے دون زوال کے بعد معلوم ہواتو دوسرے دون زوال کے بعد معلوم ہواتو دوسرے دون زوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے دون زوال کے بعد معلوم ہوتو نہائی اور آگر تر بالی دوسرے دون دون اور کی تماز کی دوسرے دون دوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے دون زوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے دون زوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے دون زوال کے بعد معلوم ہوتو کی تماز کا اعادہ کریں اور آگر تر بالی دون زوال کے بعد معلوم ہوتو تو پہلے دوسرے کے بعد زوال تک تر بائی جائز ہے اور معلوم ہوتے کے بعد زوال تک تر بائی جائز ہو اور میں تو تا دوسرے کر جائے ہوئر تو تا ہوئر ہوتو حید کی تماز کو مقدم کریں اور جس کھوں ہوتے ہیں دہ کہ کھوا ہے آگر دوسرے کر دیں جائز ہوتو حید کی تماز کو مقدم کریں اور جس کھوں ہیں جو تو ہوئے دولوں میں مشاہرے جائز ہی گائوں کی کھون کو مقدم کریں گے ہوئر دوال سے بیا دوسرے کی دوسرے دولوں میں مشاہرے جائز ہی گائوں کی کھون کو تار کو تار دولوں میں مشاہرے کے لئے لؤگ تو تو تو تیں دہ کو تو تو تو تار دوسرے کے لئے لؤگ تو تو تو تو تار دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کو تار کو تو تو تار دوسرے کے دوسرے کو تار دوسرے کو تار دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کو دوسرے کو دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کو دوسرے دوسرے کو دوسرے کو دوسرے کو دو

اس سے ملتے ہوئے ایا م نشریق کی تکبروں کے مسئلے

تشریق کی تکبروں میں جار چیزوں کا بیان ضروری ہے اول میر کر عبد کی تکبروں کا کیا تھم ہے دوسرے میر کہ کے بار پڑھیں اور کیا پڑھیں تميرے يدكداس كي شرطيس كيا بيں جو تھے يدكداس كا وقت كيا ہے تھم ان كابيہ كدد دواجب بي اور قاعد ہ ان كے پڑھنے كاب ہے كہ ا یک بارانتدا کبرانتدا کبرا الدانند والندا کبرانند اکبرونندالحمد پرهیس اور شرطین اس کی به بین که تیم مواور شبر میس اور قرض تمازیها عت مستجہ ہے پڑھے بیٹیمین میں لکھا ہے آزاد ہونا اور سلطان امام ابوطنیفہ کے نزدیک ہموجب اسمیح تول کے شرطنبیں سیمعرائ العراب میں لکھا ہے اوّل دفتت ان کا عرفہ کے روز فجر کی تماز کے بعد سے ہے اور آخر دفت وہ امام ابر یوسف اور امام محمد کے قول کے بهو جب ایا م تشریق کے آخرروزعمری نماز کے بعد تک ہے یہ مین عمل لکھا ہے اور فتوی اور عمل سب شہروں میں اور سب زمانوں میں انہیں دونوں کے قول پر ہے بیز اہدی میں لکھا ہے اور جانے کہ سلام کے متعل ہے تھبریں کے یہاں تک کرا کر کلام کیا یا عمد آصت کیا تو تکیری ساقط ہوجا تیں گی رہنے یب میں لکھا ہے اور ور کے بعد اور عید کی نماز کے بعد تکبریں نہ کیے اور اگر کوئی مختمی آشریق کے دنوں عم کسی وقت نماز بھول جائے اور اس کوای سال کی تشریق کے دنوں میں یاد؟ سے اور قضایز سے تو اس کے ساتھ بھی تھیر کم پیفلاصہ بیں لکھا ہے اور اگرتشریق کے دنوں سے پہلے کی نمازیں تشریق کے دنوں میں پڑھے تو ان کے بعد تکبیر نہ پڑھے اور اس طرح اگرایا م تھر اپتی جن کوئی نماز قضا ہوگئی اور اس کی تشریق کے سوااور دنوں جس قضا پڑھی یا سال آئند ، کی تشریق کے دنوں میں قضا پڑھی اتو اس کے بعد تکبریں نہ کیے اورتشریق کی تعبریں اقتدا کی وجہ سے مورت اور مسافر پر بھی واجب ہوجاتی ہیں عورت تعبیر آ ہت کے مسبوق پر بھی تکبریں داجب بچکے ہوتی میں اوروہ اپنی نماز پوری کرنے کے بعد تکبریں کیے اگرامام نے تکبریں جیوڑ دی ہیں تو بھی مفتدی تکبریں ل قلیہ ای کوئٹوریس لیالیکن درمخاریس کہا کہ اس کے بھس ہے۔ جین الدرایہ سے خیس کیر کہا گیا کہ جوازے اور امام سرحس نے اس کوکروہ تج کی وشنع بدعت مغبرایا میں ابن البهام کو بسند ہے اور بھی تھے ہے۔ ''سل دونوں یعنی سائیین کے قول پڑھل جگ رہاہے کذائی الخاامہ والعمّان والمحرير والمجتنى والكال كذاني العيني ومين البداييل بيشبه نه وكه غالى زاجري كاقول بج جوغير معتبر كماب ب- سي واجب الناسياك عي وجوب كي تغريج ب اوردین البمام نے ولیل سے سنت ہوئے کورجے وی و تمامد فی عین الهدايد

کے اور مقتدی امام کا اس وقت تک انتظار کرے کہ امام ہے کوئی الیی حرکت واقع ہو کہ جس سے تجبیریں منقطع ہو جا میں اور وہ امور وہ جیں کہ جن کے بعد نماز کی بنا جائز نہیں رہتی جیں جیسے مجد ہے نکل جانا اور عمد أحدث کرنا اور کلام کرنا ہے بین جس کھھا ہے اگر امام کوسلام کے بعد تجبیر ہے پہلے حدث ہوجائے تو اصح بہ ہے کہ وہ تجبیر کم طہارت کے واسطے نہ جائے یہ خلاصہ میں کھھا ہے۔ منہ سیست کی ساتھ

النهارهوالةبار

### سورج گہن کی نماز کے بیان میں

سوری جمبن کی تمازست ہے بید فیرہ جم تکھا ہے بالا جماع ہے کہ وہ جماعت اے اوا کی جائے اوراس کے اواکر نے
کی صورت جمل اختلاف ہے جمارے علا و نے کہا ہے کہ دور کھنیں پڑھے اور جر رکعت عمی ایک رکعت اور دو تجدے کرے بیسے تماذ
پڑھتا ہے اور جم قدر جا ہے اس جمل آت بڑھے بیجیا جم تکھا ہے اور افضل ہیہ ہے کہ دونوں جم آتر اُت جو اُل کرے بیائی جم تکھا
ہے اور نماز کے بعد آفاب کے کمل جانے تک دعا ما تکار ہے بیران الوہان جم تکھا ہے اور قر اُست جم تطویل کر تا ور تماز جم تحفیف کرنایا
دعا جم تعلی ہو اور اس نماز کی جماعت ہے جی امام بڑھا ہے جو جد پڑھا تا ہے جم الائر طوائی نے کہا ہے کہ اگر جد کا امام موجود نہ ہوئوگ جد اور اس نماز کی جماعت کی اجاز سے اور کی اور اور کی نماز جم اور تماز پڑھا امام موجود نہ ہوئوگ جد اور اور کہ بی تعلی اور اور کی تعلی ہوئوگ ہوئوگ امام اور حقی ہوئوگ ہوئوگ امام اور حقی ہوئوگ ہوئو

ہوں یاستارے چھوٹے لکیں یارات میں یکا یک ہولٹا ک روشی ہوجائے یادشمن کا خوف غالب ہو یا اس قتم کے اور حوادث ہیرا ہوں تو بھی اس طرح دو رکعت نماز پڑھیں میر بیٹن میں لکھا ہے اور بدائع میں ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

اليموله باب

### استنقا کی نماز کے بیان میں

امام ابوصنیفهٔ نه کها به کداسته قا کے ساتھ کا نماز سنت نہیں یہ بدارید میں لکھا ہے اور اس میں خطبہ بھی نہیں لیکن دعا اور استغفار ہےاوراگر جدا جدا نماز پرز ولیں تو مضا نقة نہیں بیدؤ خیرو میں لکھاہے اور امام ابوضیفہ کے نز دیک اس میں جا درلوٹا ٹامھی نہیں یہ بہین شل لکھا ہے اور ایام محمد اور امام ابر بوسف کے نزویک امام نماز کے واسطے نکلے اور دورکعت نماز بڑھے اور دونوں میں جہرے قر اُت کرے میمغمرات میں لکھا ہے اور افضل میہ ہے کہ پہلی رکعت میں سے اسم ربک الاعلی اور دوسری میں رکعت میں الی ا تاک حدیث الغاشيدي هے يديني شرح بدايدي لكعاب اور تمازك بعدوو خطي بير صاورزين ير بين كراوكوں كى طرف متوجه موكر منبرير نه بينے اور رونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کرے اور اگر جا ہے ایک ہی خطبہ پڑھے اور الندکو بکارے ادر مسجع پڑھے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے واسطے مغفرت کی دعا باتنے اورائی کمان پرسپارا دیے رہے ور جب تھوڑ اسا خطبہ پڑھ کے توانی جا درکولوٹاد ہے بیضمرات میں لکھا ے وادرلوٹائے کا قاعد ویہ ہے کہ اگر وہ مراح ہوتو اوپر کی جانب نے اور نیچ کی جانب اوپر کرے اور اگر مدور ہوتو وائی جانب بائیں طرف کروے اور بائیں جانب دانی طرف کروے لیکن قوم کے لوگ اپنی چادروں کونے لوٹا دیں بیکا فی اور محیط اور سراج الوہاج میں لکھا ے اور تخدیس ہے کہ جب امام خطبہ سے فارغ ہوتو جماعت والوں کو پشت کر کے قبلہ کی طرف متوجہ ہو پھراپی جا درلوثاد سے پھر کھڑا ہو کراستیقا کی دعا میںمشغول ہواور جماعت کے لوگ خطبہ اور دعا کے وقت قبلہ کی طرف مند کئے بیٹےے رہیں بھرامام دعا ما کئے اور مسلمانوں کے واسطے مغفرت طلب کرے اور سب لوگ از سرنوتو برکریں اور مغفرت طلب کریں پھرایا م وعا کے وقت اگر دونوں ہاتھ ا ہے آ سان کی طرف اٹھا ہے تو بہتر ہے اور اگر ہاتھ نہ اٹھائے انگشت شہادت سے اشار ہ کرے تو بھی بہتر ہے اور اس طرح اور لوگ بھی اپنے ہاتھ اٹھا کیں اس لئے کہ دعا میں ہاتھ پھیلانا سنت ہے بیمغمرات میں لکھا ہے اور استنقا کے خطبہ کے وقت سب لوگ خاموث رہیں بیمیط شل لکھا ہے اورمستحب سے ہے کہ امام برابر تمن دن تک استبقا کی نماز کوجائے بیز او میں لکھا ہے اس سے زیادہ منقول نیں اور منبر نہ لے جائے اور پیادہ یا جائمیں اور پرانے کپڑے پہنیں یا دیعلے ہوئے یا پیوند کھے ہوئے اور اللہ کے سامنے انکسار اورعاجزی اورتواضع کرتے ہوئے اور سرول کو جھکائے ہوئے جائیں چر ہرروز نظنے سے پہلے صدقہ مقدم کریں چرجائیں سے مہربد میں اکھا ہاور تجرید میں ہے کہ اگرامام نے لکے تو اور او کوں کے لکنے کا تھم کرے اور اگراس کے بغیراذ ن تکلیں تو جائز ہے مسلمانوں کے ساتھ وہی نہ تکلیں مینا تار خانبہ میں لکھا ہے۔ اور اگر و واپنے آپ پرخر بدوفر دخت کے لئے اپنے معبدوں کو یا جنگل کو جا تھی تو ان کو منع نہ کریں میر بینی شرح میں لکھا ہے اور استدقا و ہاں ہوتا ہے جہاں تالاب اور نہریں اور ایسے کنویں نہ ہوں جس سے پائی پیکس اور جانوروں کو بلادیں اور تھیتوں کو پانی دیں یا ہوں تکر کانی نہ ہوں اگر اس کے پاس تالاب اور کنویں اور نہریں ہوں تو استنقا کی نماز کے واسطے نہ کلیں اس لئے کہ وہ مدت ضرورت اور حاجت کے وقت ہوتا ہے میں بھیلا میں انکھا ہے۔

ع سنت مینی نے کہا کہ ٹایومستحب یا جائز ہو یک تخذیس ہے کہ اگرامام نے ہما عت بڑھائی یاتھ دیا تو ہما عت ہے اامی کارش کہا کہ ہما عت جائز ہے ا

ببىو(ھ بارى

# صلوة الخوف ليك بيان ميں

اس مي خلاف ميس ب كرملوة الخوف جي تي الي المراس من مروع تني اوربعدان كامام الومنينة اورامام محمد كول کے بموجب اس کی مشروعیت اس طرح ہوتی ہے بھی سے ہے بیزاد ٹی لکھاہے جب بہت خوف ہوتو امام بھاعت کے دوگروہ کرے ا یک گرده دغمن کی طرف متوجدر ہے اور ایک گروہ امام کے پیچے ہویے قدوری میں اکھا ہے اور بہت خوف ہونے کی صورت یہ ہے کہ وغمن الياسامين وكداس كود يميت مول اور ميخوف موكدا كرسب جماعت ش مشغول موسطَّ نو دخمن هلدكريكا بيجو مرة العير وش لكما بياور تجدسياي تكليس اوردشن كالممان كرين اورصلواة الخوف يزهيس بمراكر دشمن ظاهر بواتو وونماز جائز بهوكى اوراكراس يحيظا فب ظاهر مواتو جائز نہ ہو کی لیکن اگر غلطی گمان کی اس وقت معلوم ہوئی جب ایک گروہ اپنی جہت پر نماز پڑھ کر پھرالیکن ابھی مغوں ہے با ہز ہیں <u>نکلے تو</u> بھکم استحسان ای پر بنا کرنا جائز ہے بید فتح القدم میں لکھا ہے اور بیرماراتھم تو م کے واسلے ہے امام کی نماز ہر طالت میں جائز ہے اس لئے کداس کے حق میں کوئی چیز مفسد مسلو ہ نہیں رید بحرالرائق میں ہے مسلو والخوف کی کیفیت رید ہے کدا کرا مام اور قوم کے لوگ سب مسافر ہوں ہیں اگر قوم اس کے چیجے نماز پڑھنے میں جھکڑا نہ کریے تو امام کے واسلے انعنل یہ ہے کہ قوم کے دوگر وہ کرے اور ایک کروہ کو رہتھم کرے کدوئٹمن کے مقابلہ میں کھڑے ہوں اور دوسرے گروہ کے ساتھ پوری نماز پڑھ کے بحر جوگروہ وثمن کے مقابلہ میں ہے اس میں مستحض کو تھم کرے کہ ایامت کر کے اس گروہ کو پوری نماز پڑھادے اور اگر ہر فریق ای ایام کے ساتھ پڑھنا چاہے اور جھڑا ہوتو تو م کے دوگروہ کر سے ایک دشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہواور ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پر سے چر بیگروہ دشمن کے مقابلہ میں جائے اور وومراكروه جودهن كےمقابلدهى بآئے اورامام اتى ويرتك بيغابوان كالمتظرر بي جران كےساتھ ايك ركعت بز وكرتشد بزيم ادر سلام پھیرے جماعت کے لوگ جواس کے پیچے ہیں اس کے ساتھ سلام نہ پھیریں اور دعمن کے مقابلہ پر جاتمیں پھر پہلا کردوا پی نماز کی جکہ پر آئے اور ایک رکعت بغیر قر اُت پڑھے اور جب ایک رکعت پڑھ کے تو بعدر تشہد قعد وکر کے سلام پھیرے اور وخمن کے مقابله پرجائے بھردوسرا کروہ اپن تھاز کی جگہ پرآئے اور رکعت قر اُت کے ساتھ پڑھے اور اگرامام اور قوم دونوں مقیم ہوں اور تماز جار رکعتوں کی ہوتو ایک گروہ کے ساتھ دورکعتیں پڑے کربھتر رتشبد قعدہ کرے چکر میگردہ دیمن کے مقابلہ پر چلا جائے اور دوسرا کروہ جودیمن کے مقابلہ پروہ آئے اور اہام بیٹھا ہوا ان کے آنے کا ختطر رہے چران کے ساتھ دور کھتیں پڑھے پھرتشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور اس کے ساتھ دوسرا کروہ سلام نہ پھیرے اور دشمن کے مقابلہ پر چلاجائے پھر پہلے گروہ کے لوگ آئیں اور بغیر قر اُت کے ساتھ پڑھیں اورا گرمقیم ہواور جماعت کے لوگ سافر ہوں یا بعض تقیم ہوں اور بعض سافر ہوں تو تھم دہی ہے جوسیب کے مقیم ہونے کی صورت میں ہوتا ہے اور اگرا مام مسافر ہواور تو م کے لوگ مقیم ہوں تو ایک گروہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھے بھروشن کے مقابلہ پر چلے جا کیں پھر ووسرے كروه كے ساتھ ايك ركھت بڑھے اور سلام بيمبرے بھر بہلاكروه آئے اور تين دكھت بغير تر أت برحيس اس لئے كدوه اول ے نماز میں شریک تھے پھر جب وہ اپنی نماز پوری کرچکیں تو وشن کے مقابلہ پر چلے جائیں اور دوسر آگروہ اپنی نماز کی جگہ پرآنے اور وہ تمن رکعتیں پڑھیں مملی رکعت میں الحمد اور سورت پڑھیں اس لئے کہ و ومسبوق ہیں اور اخیر کی دورکعتوں میں مرف الحمد پڑھیں اور ا آرامام مسافر ہواور تو م کے لوگ بعض متم ہوں دبعضے مسافر تو امام پہلے کروہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھے بحروہ وثمن کے مقابلہ پر چلے ا الخوف مرادخوف سے بیک جہاد میں اچا تک تمازی مالت میں دشمنوں کے جوم کرنے کا خطر ہوا ا جا میں اور دوسرا گروہ آئے اور امام ان کے ساتھ ایک رکعت پر سے ہی جوامام کے پیچے سافر تفااس کی نماز میں صرف ایک رکعت یاتی ہے اور جومقیم تھااس کی نماز میں تین رکعت باتی ہیں پھروہ وتمن کے مقابلہ پر چلے جا کمیں اور پہلاگروہ امام کے پاس آئے اور جو مسائر ہے وہ ایک رکعت بغیر قراُت پڑھ لے اس لئے کہ اس کواؤل ہے ٹماز کی تھی اور جومقیم ہووہ طاہرروایت نے بموجب تین ر کھتیں بغیر قر اُت کے پڑھے اور جب پہلاگرد واپی نماز پوری کر پیکے تو وحمٰن کے مقابلہ ہوجائے اور دوسرا گروہ اپنی نماز کی جگہ پر آئے اور جوان میں سے مسافر بووہ ایک رکعت قر اُت کے ساتھ پڑھے اس لئے کہ وہ مبدوق ہے اور جومقیم بووہ تین رکعتیں پڑھے بہلی رکعت الحمداور مورة کے ساتھ پڑھے اور اخیر کی دورکعتیں سب روایتوں کے بہو جب صرف الحمد پڑھے اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وخمن قبلہ کی طرف ہویا اور طرف ہو بیمجیط عمل لکھا ہے اور اگر پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھروہ جلے تھے پھر دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت بڑھی اور وہ مطبے گئے چھر مہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور وہ چلے گئے پھر دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اوروہ چلے مجھے تو سب کی نماز فاسد ہوگئی اوراصل اس میں یہ ہے کہ نماز سے ایسے وقت میں پھیرنا کہ جب بھرنے کا موقع نہ ہو مفسد صلوٰۃ ہے اور اس کے موقع پراس کوچھوڑ وینا مفسد میں اس قاعدے کے بھوجب اگر توم کے جارگروہ کرے اور ہرگروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے تو پہلے اور تیسر ہے کروہ کی نماز فاسد ہوگئ اور دوسرے اور چو تھے گروہ کی نماز سیح ہوگی اور اگر دوسرا گروہ لوث كرتيسرى اور چوتكى ركعت بغير قرائت پڑھے پھر پہلى ركعت قرائت سے پڑھے پھر چوتھا گروہ آكرتين ركھتيں قرائت سے پڑھيں اور ا یک رکعت الحمداور سورة سے پڑھیں چرقعد و کریں چرکھڑے ہوں اور دوسری رکعت الحمداور سورۃ سے پڑھیں اور قعیدہ نے کریں چر تيسرى ركعت صرف الحمد سے يزهيس اور يحف پرهيس اور قعد وكري اور سلام بجروي بيسراح الوباح ميں لكھا ہے اور جو تخص دوسر سے فریق میں داخل ہوجائے اس کا تھم ووسرے فریق کا ہوجائے گائیکن جب وہ اپنے ڈ مدکی نمازے فارغ ہولیا ہے اور اس کے بعد داخل ہوا تو دوسرے فرنق کا تھم نہ ہوگا ہیں اگر امام نے ظہر کی دور کعتیں پہلے گروہ کے ساتھ پڑھیں اور سب لوگ چلے گئے گرو کی معنی اس وقت تک باتی ر با که امام نے دوسرے گرد و کے ساتھ نماز پڑھی پھروہ مخض جلا گیا اس کی نماز پوری ہوگئی اس لئے که اگر چہوہ دوسرے كردوش داخل مواليكن ان مى سے بيس موكيا كيونك اسے فرمدى فماز سے فارخ موليا تماليميد مرحسى من لكما ہے اورمغرب کی تماز میں پہلے گروہ کے ساتھ دور کعیس پڑھے اور دوسرے گروہ کے ساتھ ایک دکعت پڑھے اور اگر غلطی سے پہلے گروہ کے ساتھ ا یک دکعت پڑھی بھروہ چلے مجئے اور دوسرے گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں تو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھی مچروہ چلے مجئے مجردوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی مجروہ چلے گئے بھر پہلے گروہ کے ساتھ تبسری رکعت پڑھی تو پہلے گروہ کی نماز قاسد ہوگئی اور دوسرے گروہ کی نماز جائز ہوگئی اور وہ اپنی دورکعتیں پڑھیں ایک بغیر قر اُت کے پڑھیں اور دوسرے قرائت سے پڑھیں اور اگر مغرب میں ان کے تین گروہ بنائے اور ہرگروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے تو مسلے گروہ کی نماز فاسد ہو تی اور و دسرے و تنیسرے گروہ کی نماز جائز ہوگی اور دوسرا گروہ دور کعتیں قضا کرے اور دوسری رکعت بغیر قر اُت کے پڑھے اور تبسرا گروہ دور کعتیں قراکت کے ساتھ پڑھے یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے مجرخوف دشمن و درندہ سے برابر ہے اور خوف کی وجہ سے نماز عن قعرفین ہوتالیکن نماز میں چلنا جائز ہوجاتا ہے۔ پیضمرات میں لکھا ہے اور نماز کی حالت میں ویمن سے قبال نہ کریں اگر قبال کریں کے تو نماز باطل ہوجائے گی اس لئے کہ قال اعمال صلوۃ ہے نہیں ہے اوراس طرح اگر کوئی اپنے بھرنے کی حالت میں تھوڑے پرسوار ہوگا تو بھی فاسد ہوجائے گی میےجو ہرة النیر و میں لکھا ہے خواہ قبلہ کی طرف سے دشمن کی طرف کو پھرا ہو یا دشمن کی طرف سے قبلہ کی طرف کو پھراہو۔وریاش پیرتا ہواور بیادہ یا چلنا ہوا نمازنہ پڑھے بیضمرات میں لکھا ہے اگر دشمن کے خوف سے بھا گ کر بیاوہ یا چل رہاہو

اكرتماز كاندرامن حاصل موكيا مثلادهمن جلاميالو ملوة الخوف كويوراكرناجا تزنبين اورجس قدرنمازباتي باس كوامن کی نماز کی طرح پڑھیں اور دعمن کے بطے جانے کے بعد جس نے قبلہ کی طرف سے مند پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر وشمن کے بطے جانے سے پہلے نماز کے واسطے منہ پھیرا چروشمن چلا کیا تو ای پر نماز بنا کر لے بیٹا تار فانیہ ہی لکھا ہے امام تحر بے زیادات می کہاہے کا مام نے ظہر کی تمازملو ۃ الخوف رہمی اورسب مقیم تھے جب اس نے ایک مروہ کے ساتھ دور کفتیں رہ دلیس توسب اوگ چلے محصے مرایک خص زمیاتواس کی نماز فاسد تدہوی کیکن ایساتھل اس کے لئے بہتر نیس اور اگرامام تیسری رکعت پڑھ پکا پھراس کومطوم ہوا کہ بیکام براکیا اور تیسری رکعت کے بعدیا چوتھی رکعت میں امام کے بفتر رتشہد قعد ہ کرنے ہے چلا میااس کی نماز تھیج ہےاور اگرامام کے بعدرتشہد قعدہ کر لینے کے بعداورسلام سے پہلے جلا کیا تو نمازاس کی بوری ہوگئ۔ اگرامام نے جماعت کے ساتھ المرك نمازشروع كي اورووسب مسافر تع جب ايك ركعت يزه لي تؤوشن سائعة آيا اور نمازيز هن والول بن سايك كروه وشن کے سامنے کمڑ اہو گیااور ایک کروہ نے امام کے ساتھ باتی رہ کراپی تماز پوری کی توان کی تماز فاسد ہوگئی جوگروہ امام کے ساتھ باتی تھا اس کی نماز کا اوا ہوجا تا تو مگا ہر ہے اور جو کروہ چلا گیا اس کی نماز اس واسطے ہوگئی کہ چلاجا تا اپنے موقع پر اور ضرورت کی وجہ ہے ہوا اور إكرامام نے ظہر كى نماز جماعت سے شروع كى اور ووسب مقم تھے پھروشن سامنے آيا اور نماز پڑھنے والوں بن ہے ايك كروه دو رکھتیں پڑھ لینے کے بعد وشمن کے مقابلہ کو کمیا تو اس کی نماز فاسدنہ ہو کی اور اگرایک رکھت کے بعد نماز سے پھر مھے تو نماز ان کی فاسد ہوجائے گی اور اِگرظہر کی تین رکعتوں کے بعد دشمن سامنے آیا اور ایک گروہ دشمن کے مقابلہ کونماز چھوڑ کر چلا کمیا تو اس مسئلہ کا کتاب میں و كرنيس اورمشائخ كاس من اختلاف باوربعضول في كهاب كه نمازان كى فاسد ند موكى اس لئ كه نماز كايك بزوادا موجاف کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک پہلے کروہ کے محرجانے کا وقت ہے رہمیط عل کھا ہے۔خوف کی نماز جعداور مبدین علی بھی جائز ہے بیسراجید لے میں تکھا ہے۔ امرعید کے روزممریں امام وشمن کے مقابلہ میں ہواور عید کی نماز صلوۃ الخوف برا صناح ہے تو توم کے دو تر دہ بنائے اور برگروہ نے ساتھ ایک رکھت پڑھے ہیں اگر امام کی رائے موافق قول ابن مسعود رمنی اللہ عند کے بحوقو پہلا گروہ پہلی رکعت بیں متابعت کرے اور دوسرا گروہ دوسری رکعت میں اگر چہدونو ل گروہوں کا نہ ہب عید کی نماز میں امام کے خلاف ہولیکن اگر المام کا ند ہب عید کی نماز میں ایہا ہو کہ بقینا خطا ہواہ رصحابہ " میں ہے کسی کا وہ قول ند ہوتو متابعت نہ کریں ہیں جب امام اپنی نماز ہے ا اگرنمازخوف شروع کی پیروشن چلا کمیا تو برفرق اپنی جگرنماز پز مصاورا کرنمازشروع کے وقت خوف ندتھا پیروشمن آ کیا پس ایک فرق آس کے ستاہل جائے تو جا تر ہے اور تھی ہے کہ سافر جوسفر ش عاصی ہوا سی وہ فراز خوف جا تر تیش ہے ای سے نظا کہ بافی کے واسطیس ہے ااح

فارغ ہواور دوسراگر وہ نمازے پھرجائے اور پہلاگر وہ آئے تو وہ اپنی دوسری رکعت بغیر قر اُت پڑھیں اور بغذر قر اُت امام کے یااس ہے کم یا ذیاز و کھڑے ہوں پھرزا کد تکبریں کہیں اور رکوع کریں جیسے کہ امام نے کہا اور جب نمازتمام کرلیں تو وہ چلے جا کیں اور دوسرا گروہ آئے اور وہ اپنی پہلی رکعت قر اُت ہے پڑھیں پھر تھیں کہ تھیں نیا دات اور جامع اور سیر کبیر کی روایت بھی ہے اور نوا درکی دو روانٹوں ٹیں ہے بھی ایک بھی ہے اور مجی استحسان ہے رہی جامل کھا ہے۔

(كيىو(ۋىلاپ

جنازہ کے بیان میں اس میسات نصلیں ہیں

يهني فصل

جانکنی والے کے بیان میں جب کوئی جانکنی میں

ہوتو دائی کروٹ براس کا منے قبلہ کی طرف کر پھیروی اور بھی سنت ہے یہ بداریش لکھائے ہے بیتھم اس وقت ہے جب اس کو تکلیف نه مواور اگر تکلیف موتو ای حالت پرچیوژ دیا جائے بیز امدی میں تکھا ہے جانگی کی علامتیں سے ہیں کہ دونوں یاؤں ست ہو جائمیں اور کھڑے نہ ہوسکیس اور ناک ٹیڑھی ہوجائے اور دونوں کھٹی بیٹر جائمیں اور خصیہ کی کھال ھٹیج جائے سیمبیین میں لکھا ہے اور منع کی کھال تن جائے اور اس میں نرمی معلوم نہ ہو میں راج الو ہاج میں لکھا ہے اس وقت اس کوکلے شیاد تین تلقین کریں اور طریقہ تلقین کا یہ ہے کے غرغرہ سے پہلے حالت نزیع میں اس کے پاس جیر ہے اس طرح کدو وسنتا ہوا شہدان لا الله الله والشہد ان محمد أرسول الله يز هنا شروع كرين اوراك سے بين كيل كي وراس كے كہنے ميں اس سے اصرار نہ كرين اس لئے بيخوف بيرے كدوه شايدوه جمزك ند جائے اور جب اس کو وہ ایک بار کہدیے تو تلقین کرنے والا بی پھراس کے سامنے نہ کیے بیکن اس کے بعد اگر وہ پچھاور کلام اور اس کے سوا کر لے تو پھر تلقین مجر بن میرچو برۃ الدیر ہ میں تکھا ہے اور میں تقین بالا جماع مستحب ہے اور ہمار سے نز ویک طاہرروایت کے بموجب موت کے بعد تلقین ٹیس سے بینی شرح ہدا ہے اور معراح الدراب میں لکھا ہے اور ہم دونوں تلقیبوں پڑمل کرتے ہیں موت کے وقت بھی اور دن سیسے وقت بھی میضمرات میں لکھا ہے اور مستحب سیرے کہ تلقین کرنے والا ابیا جھ ہوکہ جس پر بہتہت شہوکہ اس کواس کے مرنے کی خوتی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ نیک کمان رکھنے والا ہو بیسرائ الوہاج میں لکھا ہے فتہائے کہا ہے کہ اگر شدت نزع میں کسی ے كفرے كلمات سرزو موں تو اس كفر كا تھم نہ كيا جائے اور مسلمانوں كے مردوں كى طرح اس كے ساتھ مل كيا جائے بيات القدر میں لکھا ہے اور تیک اور صالح لوگوں کا حاضر ہوتا اس وقت پہندیدہ ہے اور اس کے پاس سورہ لیبین پڑھنامستحب ہے بیشر ح بیتہ المصلی شی آنکھا ہے جوامیرالحاج کی تصنیف ہے اور اس کے پاس خوشبور کھنا جائے بیز ایڈی میں لکھا ہے۔ حیض والی عورت اور جنب کا اس کے پاس موت کے وقت بیٹھنے میں کی کھ مضا کفتہ جنہیں یہ فقاوئ قاضی خان میں لکھا ہے اور جب وہ مرجائے تو اس کی دازهی لے کھا ہاور جا ہے جبت لٹا کر قبلہ کی طرف قدم کریں اور سرکی قدراہ نیا ہواور متبقی ش کہا کہتے ہے کہ جس طرح بن پڑے قبلہ زیخ کردیں ہوائے زنا کار مرحوم کے کمائی المعران ۱۳ بعد کریں تا کسآخری کلے جس پر دنیا ہے گیا ہے کلے شہادت ہو کیا ۱۱اد سے دن کینی مٹی ڈال کرمر ہانے کمزا ہو کر کہے کہ اسے فلال اونیاوی ایمان یادکرآ خرتک جس طرح میں البدای شدیل ہے این البمام نے دعم کیا کہ اس میں پھے ضروبیس ہے اا س منيس الكن النكاوبال عطل جانا بهتر با

פנית ט فصل

## عسل میت کے بیان میں

بى سى بديد بدايد من لكما بالم الوصيفة ادرامام محر كرد يك استجابهي كرايا جائ يديد مرسى من لكما بادرطريف استجاكايد ہے کہ دھونے والا اپنے دونوں ہاتھوں پر کیڑا نیبیٹ لے چھڑنجاست کے مقام کودھود ہے اس لے کہ جس طرح ستر کود کھئا حرام ہے اس طرح سترکوچھونا بھی حرام ہے یہ جو ہر 5 النیر ہ بیں لکھا ہے اور مرد شمل کے وقت مرد کی دان کوند دیکھے اس طرح عورت عورت کی ران کو نه و تحصیریا تارخانیه میں لکھا ہے پھرفماز کاسا<sup>(۱)</sup> وضوکرا دیں لیکن اگر پیرچو جونماز نه پڑھتا ہوتو وضونہ کرائیں بیفآوی قاضی خان میں کھا ہے اور منہ وجونے سے شروع کریں ہاتھوں سے منشروع کریں بیٹھیط میں لکھا ہے اور دائی طرف سے ابتداء کریں ای کا ظ سے جيے ووائي زندگي من دحوتا ہے اوركلي شكرائيس اور ناك من ياني بھي شؤ اليس بيفاوي قاضي خان من لكھا ہے اور بعض علا و في كہا ہے کے غاسل اپنی انگلی پر باریک کیٹر الپیٹ کراس کے منہ میں داخل کر ہے اوراس کے دانتوں اورلبوں اورمسوڑ ھوں اور تالوکوصاف کر ہے اوراس کے دونوں نظنوں سے بھی انگلی واخل کرے بیظمیر بیر میں الکھا ہے میں الائمہ علوائی نے کہا ہے کہا س زیافہ میں لوگوں کا اس پیٹل ہے بیجیط میں لکھا ہے سر مے مسم میں اِ ختلاف ہا اور سمجے یہ ہے کہ اس مے سر پرمسم کیا جائے اور پاؤں کے دھونے میں تا خبر نہ کی جائے تیمین میں لکھا ہے اور کرم یانی سے مسل وینا ہوار سے نزویک اضل ہے بیمیط میں لکھا ہے اور یانی کو بیری کی پتوں میں یا اشنان میں جوش داوایں اور اگر و وند ہوتو خالص یانی کانی ہے بداریش لکھا ہے اور سراور واڑھی تھی سے دھویں اور جوو وند ہوتو صابن یاتش اس کے اور کی چیز ہے دھویں کیونکہ صابون بھی وہی کام ویتا ہے میتھم اس وقت ہے کہ اگر اس کے سریر بال ہوں تو اس کی زندگی کی حالت کا لحاظ کیا جاتا ہے شیمین میں تکھا ہے اور یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو خالص یانی کا فی ہے بیٹرح طحاوی میں تکھا ہے بھراس کو بائمیں کروث برلنادیں اور بیری کے پتوں میں جوش دیے ہوئے پانی سے تہلادیں بہاں تک کریہ بات معلوم ہوجائے کہ پانی اس کے بدن بروباں تك يتي حياجو تخت عدا مواهم محراس كوداني كروث برلنادي اوراس طرح نهلاي ال لئے كدست يد ي كرد فن طرف عنبلانا شروع کریں پھراس کو بٹھا ویں اور سہارا دیے رہیں اور نری کے ساتھ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیریں کا اس کئے کے کفن ملوث نہ ہو جائے اورا کر کچھ نظے وجوڈ الیں اوراس کے شل اوروضو کا اعادہ شکریں مجراس کو کیڑے ہے یو چیس تا کہ اس کے کفن کے کیڑے نہ بھیگ جا کیں اور اس کے بالوں میں اور واڑھی میں تنگھی نہ کریں اور ناخن اور بال نہتر اشیں اور موجیس بھی نہتر اشیں اور یغلوں کے بال نہ ا کھاڑیں اور ناف کے بنچے کے بال شموع میں اور جس حالت میں ہوائ طرح فن کردیں بیجیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر اس کا ناخن نوٹا ہوا ہوتو اس کوجد اکر لینے میں مضا کھنیس ہے بیجیط سرھی میں لکھاہے اور اس میں مضا کھنیس کہ اس کے چرو پررونی رکعدیں اور سوراخوں میں بینی پیشاب اور یامخانہ کے مقام اور دونوں کا نوں اور مندمیں روئی بحردیں تیمبین میں لکھا ہے۔ مروواگر پانی میں مطبقو اس کونہلا ہضروری ہے اس واسطے کر تبلانے کا تھم آ دمیوں پر ہے اوراس کے پانی میں پڑے ہونے سے آ دمیوں سے سیتھم ادائیس ہوا لیکن اگراس یانی سے نکالے وفت عسل کی سبت ہے بلالیں تو بھردوبارہ نبلا ناضرور نبیس مینجنیس اور بدائع اور محیط سرحسی میں لکھا ہے اورا كرمردهم كيا جوكداس كوچيونيس كيت تواس برياني بهاليما كافي بهدينا تارخانيد من عمابيد في كياب-

عورت کا تھم منسل میں وہی ہے جومرد و کا ہے مورت کے بال پیند پر نہ چھوڑیں میں تا تار خانیہ میں شرح طحاوی سے نقل کیا ہے جس سے پیدا ہوتے وفت کوئی آوازیا حرکت الی پائی جائے جس سے اس کی زندگی معلوم ہوتو اس کا نام رکھیں اور اس کونسل دیں دور اس کی نماز پڑھیں اور اگر ایسائٹ ہوتو اس کوالیک کپڑ ایس لیسٹ دیں اور اس پر نماز نہ پڑھیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو ظاہر روایت

ا مجیرین کیجو کی تکانا موده نگل نبائے اور اس ہے وضویل کی نفسان نداوگا اس نے شرچیوڑی بلکہ کیسہ بنا کر سینہ پر ڈالس اا (۱) سوائے کی وغیرہ کے اا

نہیں ہےکہ اس کو مسل ویں اور مین مختار ہے میہ اید میں الکھا ہے اگر جنانے والی والی اور ماں اس کی زندگی کی نشانی کی کوائی ویں تو ان کا قول متبول ہوگا اور اس بر نماز جائز <sup>کے</sup> ہوگی میضمرات میں لکھا ہے۔ اگر حمل کر جائے اور بچہ کے سب اعضا نہیں ہے تصافر ہا تفاق روایات میتم ہے کداس پرنماز نہ پڑھیں اور مختار میہ ہے کداس کونہلا دیں اور کپڑوں میں لیبیٹ کرونن کرویں میرفراوی قامنی خان میں تکھا ہے۔ اگر کسی مرد و کا نصف سے زیاد وہدن مع سرکے کے تو اس کوشس اور کفن دیں اور نماز پڑھیں بیضمرات بیں لکھا ہے اور جب نعف سے زیادہ بدن بر نماز بڑھ لی اس کے بعد اگر باتی بدن بھی مطاقواس برنماز نہ بڑھیں۔ بیابیناح میں تکھا ہے اور اگر نصف بند الطے اور اس میں سرنہ ہو یا تصف بدن طول میں جرابوا لطے تو اس کوشس ندوی اور تماز ندیر میں اور ایک کیڑے میں لیبیٹ کروفن كردي بيمغمرات ين لكعاب اورجش فحض كامسلمان ياكا فربونامعلوم ندبويس اكركوني مسلمان بون كاعلامت بوياا يسطكون بس ہو جومسلمانوں کے ملک ہوں تو اس کوشسل ویں ورندندویں میرمعراج الدرامید میں تکھاہے اگرمسلمانوں اور کا فروں کے مرد سے ال جائے تع یامسلمانوں اور کافروں کے متنول ال جائے تو اگرمسلمان کی علامت سے بہتائے جاتے ہوں تو اس پر نماز پر عیس اور مسلمانوں کی علامت ختنداور خضاب اور سیاہ کیڑے میں اور اگر کوئی علامت نہ ہوتو اگر اس میں مسلمان زیادہ میں تو سب برتماز پر معیں اور نماز اور دعا میں نمین مسلمانوں کی کریں اور مسلمانوں کے قبرستان میں ڈنن کریں اور اگر زیاد تی مشرکین کی ہوتو کمی پر نماز نہ یر هیس اور خسل و کفن دیں لیکن مسلمانوں سے مردوں کی طرح مخسل و کفن شددیں اور مشرکین کے قبرستان میں ڈن کریں اورا گر دونوں برابر ہوں تو بھی ان برنماز نہ پڑھیں فن میں مشائخ کا اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ مشرکین کے قبرستان میں فن کریں اور بعض کا قول مدے کے مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کریں اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے واسطے علیجہ ومقبرہ بنادیں میضمرات میں لکھا ہے اگر کا فروں کا کوئی بچراہے ماں باب کے ساتھ یااس کے بعد قید ہو کرآئے چرم جائے تو اس کو سل نددیں لیکن اگر دہ سمجھ والا ہواور اس نے اسلام کا افر ارکیا ہوایا اس کے ماں باب میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو عسل دیں اور داداد اوی کے مسلمان ہونے کی صورت یں اختلاف ہے اور اگر صرف بچیقید ہو کرآ ئے تو اس کوشسل دیں لیکن اور اس پر نماز پڑھیں بیدز ابدی میں لکھا ہے۔ اگر کوئی محض مشتی هی مرجائے تو اس کوشل ویں اور گفن ویں بیمضمرات میں لکھا ہے اس پرنماز پڑھیں اور پچھ بوجھ باندھ کر دریا میں ڈال دیں <sup>(۱)</sup> میہ معراج الدراييين لكعاب اور جوهن بغاوت (٢) يابث مار مونے كى وجه يت آل كيا جائے تواس كيسل نددي اوراس پرتماز ندروهيس بعضوں نے کہار تھم اس وقت ہے جب وہاڑائی کے تمام ہونے سے میلے تق ہولیکن اگران میں ہے کوئی محض مسلمانوں کے امام کے عالب ہونے کے بعد قل ہوتو اس کوسل ویں اور نماز پر حیس اور یہ ہتر ہے بوے برے مشائح نے اس کوافقیار کیا ہے اور جو تفقی گلا محونت كرلوكوں كو مارا كرتا ہواس كوفسل ندوي اور اس ير تماز نه براهيس اور مارے مشائخ في نافر مانى كى وجدے جولوك كل ہوتے ہیں اس تنصیل کے ہمو جب ان پر باغوں کا عظم کیا ہے بیمچیط مزعسی میں لکھا ہے اور جولوگ شہر کے اندر رات کو ہتھیار باند مدکر غار تكرى كري وه بث مارون كے تكم من بين سيذخرو من كلماب مرو ي نبلان والا جا بينے كه باطبارت موسيفاوي قاضي خاك

آگر نہلانے والا جنب یا جیش وائی عورت یا کا فر ہوتو جا کز ہے اور مکروہ ہے معراج الدرایہ بی لکھا ہے اور اگر بے وضو ہو

السین ممانعت مرتفع ہوکر نماز کا تھم عائد ہوگا اور علی سائے ہی تیک ایک بی جگہ بی جگہ بی غلاملہ ہوجا تیں اور سب کی وشع وصورت یکساں ہو
جسے عرب میں تھا غرض کر شافت نہ ہواور تو لہ سیاہ کپڑے بیز مان عباسیہ کے رسم کے موافق علامت بتا الی تو لہ ذیا وہ سلمان اس طرح کہ مثلا سوکا فر مارے گئے اور دو سلمان مارے کے تو اس قدر معلوم ہو کہا کہ ان تین موجی ہے دو عصر سلمان ہیں اا

(۱) بعب كدفن مسرت ووا (۲) ملطان عا في اا

تو بالا تفاق كمروه مبين ميقعيه بين لكها بهاورمستحب ميه بكرنهلات والاميت كاسب سيزياد وقريبي رشته دار بواور أكروه نهلا كانه جات ہوتو اشن اور متی آ دی عسل دے بیز ابدی علی تک تکھا ہے اور مستحب یہ ہے کہ نہلانے والا تقد آ دی ہو کھسل انچی طرح ادا کرے اور اگر کوئی بری بات دیکھے تو اس کو چمیاد ہے اور اچھی بات دیکھے تو اس کو ظاہر کر ہے ہیں اگر کوئی الیں بات دیکھے جواس کو پہند ہو جسے جبرہ کا نوریا خشبویاش کاار جیزی تواس کومتحب ہے کہ لوگوں کے ماہنے اس کو بیان کرے اورا گر کوئی اسی بات دیکھے جو بری معلوم ہومثلا منہ کاسیا وہوجانا یا بد ہویاصورت بدل جانا یا اعضاء کامتغیر ہوجانا یا استم کی اور جیزیں تو ایک مخص کے سامنے بھی اس کا کہنا جائز تبیل بے جو ہرة العیر و میں تکھاہے اور اگر میت مبتدع ہوا درعلانیہ مظہر بدعت ہواور نہلانے والا اس میں کوئی بری بات و تھے تو اس کو لوكوں كوسائے بيان كرنے على مضا كقتبين تاكداور ك لوگ بدعت سے بازر بين سيسراج الوباج على لكھا ہے اور مستحب يہ ہےكہ نہلانے والے کے یاس آلیٹس یس خوشبوسلتی ہوتا کرمیت سے کی بدیو کے طاہر ہونے کی وجد سے نہلائے والا اور اس کا مدد گارست نه ہوجائے یہ جو ہرة النیر و میں لکھا ہے اور افضل یہ ہے کہ میت کو بلا اجرت مسل دے اور غامل اجرت مائے تو اگر وہاں سوائے اس کے اور کوئی بھی نہلانے والا ہے تو اجرت لینا جائز ہے ور نہ جائز نہیں یا تھی رید میں لکھا ہے اور مروس کو اور مورت مورتوں کو نہلا ویں اور مرد تورتوں کواور تورتمی مردوں کونے نہلائیں جمالا اور اگر بچدا ہیا جمونا ہو کہ اس کوخواہش نہ ہوتی ہوتو جائز ہے کہ اس کوتورتمی نہلالیں اوراس طرح اگرائری چیوٹی ہوجس پرخواہش نہ ہوتی ہوتو جائز ہے کہ مرداس کونہلادیں اورجس کاعضو کٹا ہوایا جسی ہووہ مرد کے عظم میں باورعورت کے واسطے جائز ہے کہا ہے شو ہر کونسل وے میتھم اس وقت ہے کہاس کے مرنے کے بعد کوئی السی حرکت اس نے ندکی ہوجس سے نکاح قطع ہوجاتا ہے جیسے اپنے شوہر کے بینے باباب کو بوسر دینا اور اگر اس کے مرنے کے بعد ایساامروا تع ہواتو تقسل دینا جائز نہیں لیکن مردمی حالت میں اپنی عورت کوشل ندد ہے بیسراٹ الو ہائ میں لکھا ہے اور اگر عورت کورجعی طلاق دی ہواوروہ عدت یں ہواور شو ہر مرجائے تو مورت کو سل دینا جائز ہے بیمیط مرحمی عی الکھا ہے اور اگر عدت کے آخر میں اور وہ عدت میں اس کے تمام ہونے سے پہلے مرااور مرنے کے بعد عدت تمام موکئ تو بھی مورت کوشل دینا جائز ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اوراصل اس میں بیا ے کہ جو تخص ایسا ہو کہاس کواس مورت کے ساتھ اگروہ اس دفت زندہ ہوتو بسبب نکاح کے وطی جائز ہوتو جائز ہے کہ عورت اس کو قسل و عدرت جائز نیس بیتا تارخانید علی علید سے نقل کیا ہے اور بہوداور نفر اندیورت اپنے شو ہر کوشسل دیے میں شل مسلمان عورت کے ہے لیکن یہ بہت براہے بیزاہدی میں لکھا ہے۔ اگر مردعورت کوشسل دیتو اگروواس کامحرم ہےتو اس کے ہاتھ لگائے اور اگر غیر خض ہے تو اپنے ہاتھ پر کیٹر الیبیٹ لے اور اس کی بانہوں پر نظر پڑتے وقت اپنی آٹکسیس بند کر ہے اور اگر مردا بنی عورت کونہلائے تو بھی یمی تھم ہے مگرا تکھیں بند کرنے کا تھم نیس اور جوان اور پوڑھی عورت میں مجھ فرق نیس اور کسی کی ام ولد باید ہرہ یا مکاتبہ یا باندی مرے تو ما لك اس كوتسل ندو ساوراس طرح و ويمى ما لك كوتسل ندد ساكركوني مخض عورتون من مرجائة تواس كي محرم عورت بإزايدي اس کو ہاتھ ہے بغیر کیڑا لینے تیم کراد ہے اور تورتیں کیڑالیپٹ کرتیم کرادیں۔ بیمعران الدرایہ بی اکھا ہے۔

آگر کوئی مختص سفر بھی سرااوراس کے ساتھ مورتیں اور کا فرمر د تھا و مورتیں اس کا فرمر د کوطریقہ بھٹی کا تعلیم کریں اور میت کے بیاس تنہائی میں اس کا فرکوچھوڑ ویں تاکہ وعشل وے اور اگر ان کے ساتھ کوئی مردنییں شہوادر ایک چھوٹی لڑکی ہوجس کوخواہش تبیل

ا تاكة الخاشاره بكريدكونى كاقعد ندو بكداس ثيت كذهم ولوكساس بدوت وين وحفوظ ركيس ا

ع نه شهلاکدی اگرکوئی مرد شهوتو مرده مردکوئی کی ذات دنم محرم مورت تیم کرادے در نداح پید باتھ بیں کیٹر الپیٹ کرتیم کرادے ای طرح مرده مورت کی صورت میں جب وہال کوئی مورت ندہودا و

ہوتی اور وہ اس لائق ہو کہ میت کو تنسل دے سکے تو اس کو تنسل کا طریقہ سکھا دیں اور میت کے باس چھوڑ دیں تا کہ تنسل دے اور اگر مورت سفریں مرگنی اور اس کے ساتھ کا فرہ حورت یا ایک لڑکا نابالغ ہو جوابھی مدشہوت کوئیں پہنچا تو وہی عمل کیا جائے جومر دوں کے حق میں ندکور ہوا مضمرات میں لکھا ہے اورضی مشکل اور قریب بلوغ لڑکا ندمرد کونہا سے ندعورت کواورنداس کومرونہا سے ندعورت کو بلك باتعدير كير البيث كراس كوجيم كرادي بيزابري من لكعاب اكركوني كافرمرااورولي اس كاسلمان بيقواس كونسل وب اوركفن وے اور دفن کرے لیکن مخسل اس طرح وے جیسے نجس کیڑے کو دھوتے ہیں اور ایک کیڑے میں لیٹے اور ایک گڑھا کھودے اور کفن اور قبرهل سنت كى رعايت مذكر ماور قبريس اس كور كمينيس بلكه و الديرية بداية بين لكعاب كافرياب كالمسلمان بينا الحرمر جائة کا فرباپ کواس کونبلانے کا قابونہ وینا جاہتے بلکہ مسلمان لوگ اپنے آپ بیکار خبر پورا کریں کذا نے النہایہ۔اگر کوئی مختص مغریب مرا اور وہاں پاک پانی نیس ہوتا تو تیم کرائے اس پر نماز پڑھیں کذائے انجیط کوئی مخص مرااور پانی ندطا تو اس کو تیم کرادیں اور نماز يزهيس بحراكر باني ش جائے تو امام ابو يوسف كے قول بهوجب اس كوسل ديكردوبار ونماز يزهيس بين وي قامني خان عن اكساب-ئىرى فصل

کفن دینے کے بیان میں

کفن دینا فرض کفایہ ہے بیرفتخ القدیر میں تکھا ہے۔ مرد کا کفن سنت<sup>ک</sup> ندبند تک اور کفنی اور لیٹنے کی م**یا** دراورو و کفن کہ جس پر کفایت کرنا جائز ہےووت بنداور کیٹنے کی جادر ہےاوروفت ضرورت کے جس قدرال جائے وی کفن ضرورت ہے یہ کٹر عس لکھا ہے ت بندسرے یاؤں تک اور کفتی گردن سے یاؤں تک جادر بھی سرے یاؤں تک ہوید ہداید علی تکھا ہے کفن علی کر بان اور کلی اور آستیں ندلگا كي بيكاني يس لكها با المردوايت كي بهو جب كفن جس عمام نيس اورفتاوي على بهمتاخرين في عالم على يحدوا سطيعامد كوستحس کہائے اور برخلاف اس کی حالت حیات کے شملہ منہ پر دکھدیں یہ جو ہرہ شن لکھا ہے کورے کا گفن سنت کفنی اور تا بنداوراوز عنی اور او پر کیٹنے کی جا درادرسینہ بند ہےاور و وکفن کہ جس پر کفایت کرنا جائز ہے وہ تہ بنداوراو پر کیٹنے کی جا دراوراد زمنی ہے بیکنز میں لکھاہے سيند بند چهاتوں سے اف تک مونا جا ہے بیعنی شرح کنز اور تمين على لكما ہاوراولى بيا ہے كرسيند بند جماتوں سے رانوں تك موسد جو ہرة العير وش لكھا ہے ميورت كے واسطے وہ كيڑے اور مرد كے واسطے مرف ايك كيڑے كاكفن دينا كرد و ہے كر ضرورت كوفت جائزے بیٹن شرح کٹر میں اکھا ہے اور قریب بلوغ لڑ کے کا تھم کفن میں شل بالغ کے ہے اور قریب البلوغ لڑکی کا تھم مثل بالغیرورت کے ہے اور کم سے کم کفن چھوٹے لڑ کے کا ایک کپڑا ہے اور چھوٹی لڑ کی رے لئے وو کپڑے جیں تیمین عم الکھا ہے اور احتیاطا تختیکو ویل کفن دیا جائے جومورت کو دیا جاتا ہے لیکن اس کے گفن میں ریشی اور تسمی اور زعفرانی رنگ کے کپڑے سے اجتماب کریں ریجو ہرة النير ويم الكعاب كفن مردكواب كيزر كا دينا جاب جيها كه دوهيدين كروزاني زندكي من مهمن كرنطقا تعااور ورت كوابها دينا جاہے جیے کیڑے میں کروہ این ماں باب کے مرجایا کرتی تھی بیذ اہدی علی تکھا ہے اور بروس اور قصب اور فوراوں کے لئے حربراورر ستى اوركسم كريك اورزعفران كريك كاكفن دينامضا كقتبيل مرد كرواسطى يمروه باوربهتريه بكفن كركفن كريزي مغید ہوں بینہا بیش لکھا ہے اور پرانا اور نیا کیڑا گفن میں برابر ہے بیجو ہرة العیر و میں لکھا ہے مردوں کوجس کیڑے کا زندگی میں پہننا ل سنت من کیزوں سے ذائد کرتے ہیں مضا نکٹریش ہے اور بھی سے العجادی نے کروہ کھیا ہے اور میر سے زود یک بھی امیج واحوط وافتہ ہے 11

ع عالم لین محیط عل سب کے لیے محروہ کہااور زائدی نے ای کواضح لکھا ہے ااش سے بروشم ریشی ہے ا

جائز ہاں کا کفن وینا بھی جائز ہے اور زندگی میں جس کا بہننا جائز نہیں اس کا کفن بھی جائز نہیں بیشرح طحاوی میں نکھا ہے۔ اگر مال بہت ہواور وارٹ کم ہوں تو کفن سنت ویتا اولی ہے اور اگر اس کے برخلاف ہوتو کفایت اولی ہے بیٹم پیریہ میں لکھا ہاورا گردارتوں میں کفن وینے میں اختلاف ہوبعضے کہیں دو کیڑوں کا کفن دیا جائے وربعضے کہیں تمن کیڑوں کا تو تمن کیڑوں کا کفن رینا جا سے اس کئے کہ وسنت ہے میجو ہرة النیر و میں تکھا ہے اور کفن بہنانے کا قاعد وید ہے کہ مرد کے واسطے اوّل او بر لیٹنے کی جا در بجیمانی جائے پھراس پرت بند بھیایا جائے پھراس پر مردہ رکھا جائے اور کفنی میبتائی جائے اور خوشیواس کے سراور داڑھی اور تمام بدن پر لگائی جائے بیرمحیط میں لکھا ہے سب خوشیو کمیں لگا میں گر مرو کے زعفران اورورس نہ لگا کمیں پیالینیاح میں لکھا اور پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں اور دونوں تدموں بر کا فور لگا ئیں چرتہ بند کو ہا تھی طرف سے اس پر کیٹیں چرد اپنی جانب ہے اور او بر کی جاور بھی اس طرح کیپٹیں بیمچیط میں لکھا ہے اور اگر کفن کھل جانے کا خوف ہوتو کسی چیز ہے بائد ہودیں بیمچیط سرھی میں لکھا ہے تورت و کفن دینے کا قاعد ویہ ہے کہ اوّل اس کے واسطے او پر کی جاور بچھا تھیں اور اس پرتہ بند بچھاویں جیسے کہ ہم نے مرد کے واسطے بیان کیا پھراس پرمیت کورتھیں پھر کفتی بہنا دیں اوراس کے بالوں کولیٹیں جیسا ہم نے مرو کے واسطے بیان کیا پھرلفنوں کے اوپر چھاتیوں پر سینہ بند بالمرهيس ريحيط عن لكهاب اورمرد يكوبهان ي يلط كفن كوطاق مرتبه خوشبوس بهاليس خواه ايك مرتبه ياتمن مرتبه خواه يانج مرتبه اوراس سے زیادہ نہ کریں بیٹنی شرح کنز می لکھا ہے اور میت کوتین وقت خوشبو کی وحوتی دیں روح نکلتے وقت تا کہ بدیووور ہوجائے اور نہلا تے اور کفن پہنا تے وقت اور اس کے بعد خوشبو کی وحونی ندویں یہ بین میں لکھا ہے اور محرم ال میں برابر ہے۔ خوشبوں گائے اوراس کا منداور سرڈ محکے اور بائدی کو بھی اس طرح خوشبو کی دھونی دی جائے اور کفن کومقد ارسنت تک قرض سے اور وصیت اورارٹ برمقدم کیا جائے کی کھم اس صورت میں ہے کہ جب اس کے مال سے غیر کاحق متعلق ند ہوجیے کدر بن اور بی ہوئی چیز جس بر قضدنددیا مواورغلام جس نے کوئی جنایت لیتی خطاکی موسیمین میں تکھا ہے اور جس تفس کے پاس کھے مال ندمواس کا تفن اس بر واجب ہے جس پراس کا نققہ واجب ہے مگرا مام محمد کے تول کے بموجب شوہر پر کفن دینا و جب نہیں اور امام ابو پوسٹ کے قول کے ہم جب شوہر پر کفن دینا واجب ہے اگر چہ جورو مال بھی مجھوڑ ہے اور ای پرفتوی سے بیرفقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر شوہر مرااور کچھ مال نے چھوڑ اور نی بی اس کی مالدار ہے اس پر گفن ویتابالا جماع واجب تبیس بیچیط میں لکھا ہے اورا گرکوئی ایسامخص نہیں ہے جس پراس کا نفقہ داجب ہوتو گفن اس کو بیت المال ہے دیا جائے اور اگر بیت المال نہ ہوتو مسلمانوں پراس کا کفن دیناواجب ہے اور اگرعا جز ہوں تو اورلوگوں ہے موال سے سریں بیزاہدی میں لکھا ہے اور عما ہیے میں ہے کہ اگر ریکھی شہوتو اس کونہلا کر گھاس میں لیبیٹ کر ونن کردیں اس کی قبر پر نماز پڑھیں بیتا تار غانیہ میں تکھا ہےاورِ اگر کوئی مخض کسی قوم کی مسجد میں مرجائے اور کوئی مخف اس کے کفن کا ا ہتمام کر کے درہم جمع کرے اور اس میں سے نیچ رہے تو اگروہ اس مخص کو بیجاتیا ہوجس کے درہم نیچ رہے تھے تو اس کو پھیردے اور اگر نہ پہچا تا ہوتو کسی دوسر مشتاج کے گفن میں صرف کر دے اور بیجی نہ کر سکیو فقیروں کوصد قہ کروے بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور آگر کسی کوئفن دیکر دفن کیااوراس کا کفن چوری ہوگیا تو اگروہ تازہ دفن ہوا ہے تو اس کے مال میں ہے اس کورو ہارہ کفن ویں اور اگر یال تقسیم ہوگیا ہے تو وارثوں پر کفن دینا واجب ہے قرض خواہوں اور وصیت والوں پر کفن دینا واجب نہیں اور اگر قرض سے پچھ تر کہنہ بچاتو اگر قرض خواہوں نے اہمی قرضہ پر قبضہ بیں کیا ہے تو اوّل کفن دیا جائے اورا گر قبضہ کرلیا ہے تو اس نے پچھنہ پھیرا جائے اورا گر

ا محرم جوائزام کی حالت بھی مراد ہے خواہ عمر و کا قصد ہویا تے کا ۱۲ تا قرض مینی ترکہ بھی ہے گفن دینا سب سے مقدم ہے اا مع خوتی اور بحرالراکن بھی مطلقة شوہر پر رکھااور آئ کومر نتج مغیرایا ۱۳ سے سوال طاہر وسوال یقدر گفایت ہوگا جیسا در ہوتار بھی ہے او فعاوىٰ عالمگيرى..... جلد 🛈 کياب الصلوة

اس کا بدن بکڑچکا ہے تو ایک کیڑے میں لیبیٹ ویٹا کائی ہے اور اگر اس کو کمی درندہ جانور نے کھالیا ہے اور کفن باتی رہ کیا تو ترکہ میں مثامل ہو جائے گا اور اگر اس کوکسی غیر شخص یا اس کوکسی رشند دار نے اپنے مال سے گفن دیا تھا تو اس کفن وینے والے کی طرف مودکر سے گا۔ مدموراج الدرابید میں لکھا ہے۔ گا۔ مدموراج الدرابید میں لکھا ہے۔

جمونها فصل

#### جنازہ اٹھانے کے بیان میں

سنت بيكه جارمرد جنازه المائيس بيشرح نقابيش لكعاب جوشخ المكارم كي تصنيف بيجس وقت بلتك برجناره اللهائين تو اس کے جاروں پایوں کو پکڑیں اس طرح سنت وارد ہوئی ہے یہ جو ہرۃ العیر و میں کھھاہے پھر جناز واٹھانے میں دو چیزیں ہیں ایک اضل سنت ایک کمال سنت بدہے کداس کے جاروں پایوں کو باری باری کڑے اس طورے کہ ہرجانب سے وس قدم مطے اور بیسنت سب مخض ادا كريكتے جي اور كمال سنت بد ب كدا شائے والا اوّل اسكے مرحانے كے دائے پايدكو بكرے بدتا تار فانيدين لكها باور والبنے كا ند سے پراس كوا تھاتے بھر يا كھتى كے واپنے بايدكوكا ندسے پر ر كھے بھر سرھانے كے باكس يابيكو ياكس كا عدسے پر ر كھے بھر پائٹتی کے بائیس کا ندھے پر دیکے اور میسنت صرف ایک محض سے اوا ہوگی میمبین میں لکھا ہے اور پلک کودولکڑیوں میں اس مگرح انٹواٹا کداس کودو مخص اٹھا کیں ایک سرحانے دوسرایا تھتی ہے مروہ ہے لیکن ضرورت ہوتو جائز ہے مثلا جکہ بحک ہویا اس متم کی کوئی ضرورت ہواور مینگ کو ہاتھ میں کیڑے یا کا ندھے پر دیکھے تو کی مضا لقہیں اور نصف کا ندھے پراور نصف کردن کی جز پر دکھنا کروہ ہے یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور اسبحانی نے کہا ہے کہ دور مدینا بچہ یا وہ جس کا دور مجبوث کیا ہے یا اس سے پچھڑ یا دہ عرکا ہوتو اگروہ مرجائے تو اگر ایک مخص اسکو ہاتھوں پر اٹھائے تو مضا نقہ بیس اور باری باری ہے لوگ اس کو ہاتھوں پر اٹھا ئیں اور اگر سوار ہوکراس کو ا ہے ہاتھوں پراٹھائے تو بھی مضا کفٹریس اوراگر بڑا ہوتو اس کو جناز و پررٹھیں یہ بحرالراکن میں لکھا ہے اورمیت کو لے چلتے وقت جلد جلد چلیں مردوزین بیں اور مدجلد چلنے کی بیہ ہے کہ میت کو جناز و پرحرکت نہ ہو یہ بین میں لکھا ہے اور جولوگ میت کے ساتھ ہوں اوراس کے بیچے چلیں بیاضل ہے اور آئے چلنا بھی جائز ہے مگراس سے دور ہوجا کیں اور سب کا آھے ہونا مکروہ ہے اور میت کے داہے بإؤل نه چلیس بیرفتخ القدیرین لکھاہاور جناز وکو لے چلیں تو سر ہانہ آ کے کریں مضمرات میں لکھاہے۔ اگر جناز ویروی یارشتہ دار کسی مشہور مما کے مخص کا ہوتو اِس کے ساتھ جانائنل پڑھنے ہے افعل ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جناز و کے ہمراہ سواری پر جانے میں مجمد مضا نَقَهْ بِين پياده چلنا افضل ہےاورسوار ہوکر جنازہ ہے آئے ہر صنا مکروہ ہے بيڈ آوی قاضی خان ميں لکھاہے اور جنازہ کے ساتھ اور میت کے مرین نوحہ کرنا اور چیخنا اور کریپان بھاڑتا مکروہ ہے اور بغیرا واز بلند کے رویے میں کچھ مضا نقیزیں اور مبرانشل ہے سیتا تار خانية بش لكعاب اور جنازه كے ساتھ انگيشى ميں آگ اور شم نه ہويہ بحرالرائق ميں لكعاب مورتوں كو جنازه كے ساتھ جانانيس جا ہے اورا کر جناز و کے ساتھ نوحہ کرنے والی یا چیخے والی عورت ہوتو اس کوئع کریں اور اگر نہ مانے تو جناز و کے ساتھ کے جانے میں پچھ مغیا نکتہ نہیں اس واسطے کہ جناز و کے ساتھ جانا سنت ہے اس غیر کی بدعت کی وجہ ہے اس کو نہ جموزیں اور جناز و کے واسطے کھڑا نہ ہو جائے ليكن اس وقت جب اس كے ساتھ جانے كا اراد و مويداليغاح من لكھا ہے اور اس طرح اگر حيد كا و ميں ہواور جناز و آئے تو بعضوں نے کہاہے کہ زمین پر جناز ہ رکھ دیتے ہے پہلے اُس کور کھے کر کھڑے نہ ہوجا کیں بھی تھے ہے میڈناوی قامنی خان میں لکھا ہے جولوگ جناز ہ

کے ساتھ جاتے ہیں ان کو خاموش رہنا جا ہے اور ذکر اور قرائت قرائن ہیں آواز بلند کرنا ان کو کروہ ہے اور جب قیر کے پاس زیس پر جناز ور کھ دیا جائے تو اس وقت بیٹے جانے میں مضا کفٹ ہیں اور جنازہ گردنوں سے اتار نے سے پہلے بیٹھنا کروہ ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور افضل ہے ہے کہ جب تک اس پر مٹی ندؤ الیس تب تک نہ جنیس بیٹے طرحتی میں لکھا ہے اور جب نماز کے واسطے جنازہ اتارہ یں تو قبلہ کے عرض میں رکھیں بیتا تار خانہ میں لکھا ہے جنازہ اٹھائے کے لئے استجاجا کر ہے بیڈ قادی قاضی خان میں لکھا ہے۔ یا نہمو ہیں فیصل

میت برنماز پڑھنے کے بیان میں

جناز و کی نماز بر صنافرض کفایہ ہے اگر بعض اس کو اوا کرلیں ایک مخص ہویا جماعت مروبویا عورت لے تو باقی نوگوں سے ساقط ہوجائے گااورا گرکسی نے نماز نہ پڑھی تو سب لوگ گنبگار ہو تکے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ جنازہ کی نماز صرف امام کی نمازے اوا ہوجاتی ہے اس لئے کہ جنازہ کی نماز میں بھاعت شرط نہیں بینہا یہ سی لکھا ہے۔ شرط جنازہ کی نماز کی بیہ ہے کہ میت مسلمان ہواور ا گرنبلا ناممکن ہوتو اس کونبلالیا ہونبلا یا ناممکن نہ ہومثلاً عنسل ہے مبلے اس کو فن کردیا اور بغیر قبر کھوو ہے اس کو نکالناممکن ہیں تو ضرورت کی دجہ سے اس کی قبر پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اگر بغیر عسل کے میت نماز پڑھی اور اس کواس طرح فن کر دیا تو قبر پر دوبارہ نماز پڑھیں کیونکہ پہلی نماز فاسد ہے بیٹینین میں تکھا ہے میں کی جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں میضمرات میں تکھا ہے اور جومسلمان پیدا ہونے کے بعد مرااس پرنماز پڑھیں بچے ہو با پڑا ہومر دیو یا عورت ہوآ زاد ہو یا غلام ہوگر یا غیوں ورا بزنوں پراوراس طرح سے کے اورلوگوں پرنماز نہ پڑھیں اگر کوئی بچہ بیدا ہوتے وقت مرکیا تو اگر نصف سے زیادہ خارج ہوگیا تھا تو اس برنماز بڑھیں اور نصف ہے کم خارج ہوا تھا تو ا یں پرنماز نہ پر حیس اور اگر نصف خارج ہوا تھا تو کتاب میں اس کا تھم نہ کورٹبیں ہے اور نصف میت پر جونماز پڑھنے کا تھم اوّل نہ کور ' ہو چکا ہے ای پراس کا قیاس ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر دارالحرب میں کوئی لڑ کا کسی مسلمان سیابی کے قیصہ میں آ جائے اور وہیں مرجائے تو بااعتبارای کے قابض کے اس پرنماز پڑھیں گے رہجیط میں لکھا ہے ام ابو پوسٹ نے کہا ہے کہ جو محض کسی کا مال لے لے اوراس كے وض على قبل كياجائے تو اس برنماز ند براهيس بياليغاج عن الكھا ہے اور جو تفض اپنے مال ياپ عي ہے كى كو مار ۋالے تو اس کی اہانت کے لئے اس پر نمازنہ پڑھیں ہیمیین میں لکھا ہے اور جو تھی شلطی ہے اپنے آپ کو مار ڈ الے مثلاً کمی وغمن کو آلوارے مارنے کے لئے پکر ااور غلطی ہے وہ تکواراے لگ تن اور مرکبا تو اس کوشل دیں مجاور نماز پر تعیس کے بیٹھم بلاخلاف ہے بید خیرہ میں لکھا ہے اگر کوئی محض عمد آاہے آپ کو مارڈ الے تو امام ابو حذیفہ کے نزویک اس پر نماز پڑھیں گے بہی اصح ہے بیٹیمین عمل کھا ہے۔ اور جو معخص کسی حق میں ہتھیار سے یا اور طرح قبل کیا جائے۔ جیسے قوداور رجم میں تو اس کو قسل دیں سے اور اس پرنماز پڑھیں سے اور اس کے ساتھ وہی سب معاملہ کریں گے جومسلمان مردوں کے ساتھ کرتے ہیں میدذ خیرہ میں لکھا ہے اور امام جس کوسو لی وے اس کے حق میں امام ابوطنیقہ ہے دوروایتی ہیں ابوسلیمان نے امام ابوطنیقہ سے دوایت کی ہے کہاس پرتماز ند پڑھیس بیافاوی قاضی خان میں تکسا ہے میت پر نماز پڑھانے میں اگر سلطان حاضر ہوتو اولی ہے اور اگروہ حاضر نہ ہوتو قاضی اولی ہے پھرامام انکی پھرولی مبی اکثر متون ميں لكھا ہے اور حسن نے امام ابوطنيقة سے روايت كى ہے كەسب ميں يزاامام يعنى خليفه حاضر ہوتو اولى ہے اورا كروه حاضر نہ ہوتو امام شركا اولى باوراكروه حاضرنه بونو قامني اولى باوراكروه حاضرنه بونو صاحب شرط اولى باوراكروه حاضرنه بونوامام اولى ب ع عورت حی کرایک کوش کے پڑھنے سے انر کئی ال سے اس طرح مثلاً محوزت کر مارنا ہوا ا  نماز پڑھنا جائز ہیں ہیمیط میں لکھا ہے۔ جوشرطیں اور نمازوں کی ہیں جیسے آقی دھی طہارت اور قبلہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا اور سرعورت اور نیت سیسب جنازہ کی نماز کی بھی شرطیں ہیں ہے بدائع میں لکھا ہے بس امام اور قوم کو چاہیے کہ نیت کریں اور یوں کہیں کہ میں اللہ کی نمباوت کے لئے اس فرض کے اوا کرنے کی نیت کرتا ہوں اور کعبہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس امام کے جیجھے ہوں اور اگر امام نے اپنے ول جس ہے نہ اللہ اللہ کی ایک اللہ کی ایک اور اگر امام نے اپنے مضمرات ول میں ہے کہ جنازہ وکی نماز اوا کرتا ہوں تو جائز ہے ہے مضمرات میں گئے اس در جنازہ کی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ میت صاضر ہو اور رکمی ہوئی ہواور نماز پڑھنے والے کے سامنے ہوئیس اگر میت ما نور پر ہویا نماز پڑھے والے کے سامنے ہوئی مواور تماز پڑھے والے کے سامنے ہوئیس اگر میت عاضر ہواور ترکمی ہوئی ہوائی مینہ الفائق میں لکھا ہے۔

جن چیزوں سے اور تمازیں فاسد ہوتی ہیں ان سے جنازہ کی تماز بھی فاسد ہوتی ہے مرحورت کے برابر ہونے سے فاسد شمیں ہوتی بیزاہدی بیں مکھاہے جب سات آ دمی جماعت میں ہوں تو تین مغیں کرلیں ایک آ گے ہی ھے اور تین اس کے پیچھے ہوں اور ووان کے چھے ہوں اور ایک ان کے چھے ہوریا تار خانی می لکھا ہے امام کو جائے کہ میت فورت ہو یا سیند کے مقابلہ می کمز اجومیت ی نماز می امام کے کھڑے ہونے کی جگہ بی بہتر ہے اور اگر اور جگہ کھڑ اہوتو جائز ہے اور جناز وکی نماز میں جار<sup>ی تک</sup>بیری ہوتی میں اگرایک ان میں ہے چیوز دی تو جائز ندہو کی بیکانی میں لکھا ہے۔اول شروع کی تھیر کیے پھر سیجا تک اللہم آخر تک پڑھے بھر دوسری تحبیر سمیاورنی تنافیز کم دروو پڑھے چر تھیراورمیت اور سب مسلمالوں کی واسطے دعا پڑھے اوراس کے واسطے کوئی وعام ترزمیس رسول التُسْتُونِيَّا عَمْمَةُ لَ بِهِ مَا يُرْحَاكُم عَ يَصَالِلُهِمَ اغْفَر لَعِينًا و ميتنا و شاهدنا وغائبنا و صغير نا و كبيرنا وذكر نا وانثانا اللهم من احبتيه منا فاحيه على الاسلام ومن توفيه منا فتوفه على الايمان اورا كرميت يجيبونو امام الوحفيق عيمتنول ے کہ بول پڑ ہے۔المام اجعلہ لنا فرطا اللهم اجعله لنا ذعر اوا اجرا اللهم اجعله لنا شانعا و مشفعاً . بیاس وقت ہے جب ان دعاؤں کواچھی طرح نے پڑھ سکے تو جوئی دعا جا ہے بڑھے چر چوتھی تجبیر کیجاور دوسلام پھیرے چوتھی تجبیر کے بعداورسلام سے میلے کوئی و عانبیں ہے بیشر ی جامع صغیر میں تکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہاور میں ظاہر ند ہب ہے بیکا فی میں تکھا ہے تجبیر سے سوا اورسب جيزي آستدير هيس ليستمين على الكعاب اس نماز على قرآن ندير صاور اكر الحمدكود عالى سيت بير حفومضا كقينيس اور قرائت کی نیت سے پڑھے تو جائز نہیں اس واسلے کہ و وکل دعا کا ہے قرائت کانہیں میر بحیط سرتھی میں لکھا ہے ظاہر روایت کے بموجب مہلی تجبیر کے سوائیر ہاتھ ندا تھائے ریکٹی شرح کنز میں لکھا ہے آورامام اورقوم اس بھم میں برابر ہیں ہے کافی میں لکھا ہے اور دونوں سلاموں میں میت کی نبیت نہ کرے بلکہ میلے سلام میں اس مختل کی نبیت کرے جواس کے دانی طرف اور ووسرے سلام میں اس مخص کی نمیت کرے جواس کے بائمی طرف ہے بیسرائ الوباع میں لکھا ہے اور بھی فنادی قاضی خان اور ظمیر بیمیں لکھا ہے اور اگرا مام یا کچ تھیریں کے تو مقندی متابعت نہ کرے اور امام ابو حنیفہ سے میر مقول ہے کہ دو پھیرار ہے اور امام کے ساتھ سلام بھیرے بھی اضح ہے بیمید سرحسی میں تکھا ہے۔ اگر کوئی مخص آیا اور امام بہلی تکبیر کہدیکا اور بیاس وقت حاضر نہ تھا تو انظار کرے جب امام دوسری تحبیر تمینواس کے ساتھ محبیر کہ کرنماز می شریک ہواور جب امام فارغ ہوتو مسبوق جناز و کے اشنے سے پہلے وہ محبیر کہ لے جواس ے فوت ہوگئی ہے بیقول امام ابوطنیفتہ اور امام محر کا ہے اور اس طرح اگر امام دویا تمن تکبیریں کہ چکا ہے تب بھی سبی تھم ہے یہ ا تبلی طرف اقال آکرکعبری طرف د کھے ہی با تھی طرف مرکیا تو ہرائی کے ساتھ بچے ہے اور آگر قبلہ مشتبہ مواتو توی ہے بچے ہے ور نہیں ا

ع مارالاتاس سے زیاد ومنسوخ میں جی کیا ہام زائد کرے قومقندی اس کی اتباع نہ کرے اا

ے آ ہت کین سلام بھی بھی جہمعول ہو گیا ہے اور بعض نے فقا ایک سلامیں جبر جائز رکھااور در مخارجی کہا کہ طفل و بھون و معتود اسلے ساتندار بندیز سے اقول منع کرنا خلاف ہے کین سنت درسری دعاہم ا

سراح الوہائ میں لکھاہے اگر کوئی مختص آیا اور امام چارتھ ہیریں کہہ چکا ہے اور ابھی سلام نہیں بھیرا ہے تو امام ابو حنیف ہے ایک روایت یہ ہے کدو والم سے ساتھ داخل نہ ہواوراسے ہیہ کہ داخل ہواورای پرفتوی ہے مضمرات میں لکھا ہے مجر جناز والمنے سے پہلے برابر تمن تجبیری کہدیے دعاتہ پڑھے ریفلا مداور فرآوی قامنی خان لکھا ہے اوراگر جناز ہاتھ پراٹھ کیا اور انجمی کا ندھوں پرنہیں رکھا کیا تو نلا ہرالروایت میں ہے کئیمیریں ند کے بیٹمبیریہ میں لکھا ہے اوراگرا مام کے ساتھ تھا اور غافل ہو گیا اور امام کے ساتھ تکبیرنہ کی یا نہیت كرد ما تعاادراس وجه سي تجبير مين تا خير موكني تو و وتجبير كهه الداور فقها كي قول كي موجب امام كي دوسري تكبير كا انتظار ندكر اس الت كدو ونماز كدو بطيمستند تعاليس بمولد شريك نماز كي مجماجائ كاييشرح جامع صغير عن لكعاب جوقاضي خان كي تعنيف باوراكر امام کے ساتھ مہلی بھیر کہدلی اور دوسری اور تیسری نہ کہی تو و و دونو ل تھیریں کہد لے بھرامام کے ساتھ تھیر کیے بیافاوی قامنی خان میں تکھا ہے اور اگر امام نے تین تکبیروں کے بعد بھول کرسلام پھیردیا تو چوتنی تکبیر کر کرسلام پھیرے یا تا تارخانیہ بھی لکھا ہے اور اگر بہت ے جنازہ جمع ہوجائیں تو امام کا اختیار ہے کہ اگر جا ہے ہرایک کے واسطے جدا نماز پڑھے اور اگر جا ہے ایک نماز میں سب کی نہت کر لیے بیمعراج الدرایہ پی بکھاہے اوران جنازوں کے دیکھیے جس بھی اس کوافقیار ہے اگر جا ہے تو طول میں ان کی ایک مف بنا لے اور جوافظل ہےاس کے پاس محرا ہو کرنماز بڑھائے اور اگر جا ہے ایک کو بعد ایک کے قبلہ کی طرف دیکھے اور تر تبیب ان جنازوں کی ب نسبت امام کے اس طرح ہوگی جس طرح زندگی میں امام کے پیچے نماز میں ان کی تر تبیب ہوتی ہے ہی افضل افضل ہوگا۔

ا مام سے قریب مردوں کے جنازہ ہوئے کھراز کول کے پھرختوں کے پھرعورتوں پھر قریب بلوغ از کیوں کے اور اگر مب مرد ہوں تو حسن نے امام ابوصنیف سے میدوایت کی ہے کہ جوافضل ہے اور عمر میں زیادہ ہے اس کا جناز وامام کے قریب ہواور اگر غلام اور آزاد جمع ہوں تومشہور بیہ ہے کہ ہرحال میں آزاد کومقدم کریں بیلاغ القدیر میں لکھا ہے۔ اگر امام آیک جناز و کی تماز کی تکبیر کہد چکا پھر وومراجناز وآیاتواس طرح نماز پر هنار ہے اور دوسرے جناز ویراز سرنونماز پر مصادر اگر جناز ور کھے کے بعد امام نے دوسری تجبیر کی اور دونوں جنازوں پرنیت کی تو پہلے جناز ہ کی تھیر ہوگی دوسرے کی تھیرنہ ہوگی اورا کر دوسری تھیرصرف دوسرے جنازے کے نیت کی تووه دوسرے جناز و کی تجمیر موگی اور پہلے جناز و کی نماز سے نکل کیا ہی جب قارغ موتو پہلے جناز و کی نماز دوبار ویز سے بیسراج الوباح عمی لکھا ہے۔اگرا مام کو جناز و کی نماز میں حدث ہوا اور کسی خیر کومقدم کرویا تو جائز ہے اور بھی سیجے ہے بیظہ ہریہ میں لکھا ہے اگر میت کو نمازے یا مسل سے پہلے فن کردیا تو تمن دن تک اس کی قبر پر نماز پڑھیں اور سیج سے کہ تمن دن کی مقدار واجب نہیں ہے بلکہ جب تك سمج كدمرد \_ كاجهم البحي نيس بينا تب تك اس برنماز برص يدمراج بس لكعاب اور جنازه برنماز عيد كاه بس اور مكانول ش محروں میں برابر ہے بیچیط میں لکھا ہے اور نماز جناز ہ کی الی متجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو محروہ کے خواہ میت اور تو مسجد میں ہوخواہ میت معجد ے فارج ہواور قوم معجد میں ہویا امام مع بعض قوم کے معجد سے فارج ہواور باقی قوم معجد میں ہویا میت معجد میں ہو اورا مام اورقوم خارج مسجد ہو یکی مختار ہے بیخلاصہ میں تکھا ہے اور بارش وغیر و کے عدر سے مبحد میں تماز پڑ صنا مکروہ نہیں بیکا فی میں تکھا ہے۔ راستہ میں اور غیرلوگوں کی زمین میں جناز و پڑھتا مروہ ہے بیمضمرات میں لکھا ہے لیکن جومبحد کہ جناز و کی نماز کی واسطے بنائی جائے اس میں نماز یا منا کروونیس بیمین میں لکھا ہے اور ما ہے کہ جب تک جناز ویر نماز نہ پڑھ لیں تب تک نہاو میں اور بعد تماز یر بھنے کے وہن سے پہلے بغیر اوان اہل جنازہ کے نہ لوٹیل اور بعد وہن یغیر اوان لوشنے کا اختیار ہے بیر محیط میں لکھا ہے۔

قبراوردن اورمیت کے ایک مکان سے دوسرے مکان میں لے جانے کے بیان میں میت کا دفن کرنا فرض کفایہ ہے بیران الوبائ من لکھا ہے اور سنت لحد ہے بینشق بیم پیط سرحی میں لکھا ہے اور لحد اس کو کہتے ہیں کہ قبر پوری کھودی جائے پھراس کے اندر قبلہ کی طرف گر حاکھودا جائے اور اس میں مردہ رکھ دیا جائے بیم پیط سرحسی میں لکھا ہے اور وہ مثل ایک منصف کمرہ کے بنا دیا جائے یہ بح الرائق مین لکھاہے اور اگر زمین نرم ہوتو شق میں مضا یُقتہیں یہ فاوی قامنی خان عمل تکھا ہے اورش اس کو کہتے ہیں کرشل نہر کے ایک گڑھا وسط قبر میں کھودا جائے اور اس سے دونوں طرف میکی اینٹیں یا اور پھے دگا دیں اوراس مسمنت رکھدی جائے اور بہیت بناوی جائے بیمعران الدرابید س لکھا ہے اور میائے کہ قبر کی گہرانی میاند قد والے آوی کے سينتك بواورجس قدرزياده بوو وافضل بيجوبرة العيره من العاب درحسن بن زياد ف ام ابوهنين سروايت كى بكرطول قبر کا موافق آ دی کے قد کے جاہئے اور عرض اس کا بقدر نسف قد کے جاہئے مضمرات میں لکھا ہے اور چنے امام ابو بکرمحرین الفضل سے روایت ہے کہ ہمارے شہروں میں زمین کی نرمی کی وجہ سے صندوق میں میت کور کھنا جائز ہے اگر تو ہے کا صندوق ہوتو بھی کچے مضا نقد تہیں لیکن اس کے اعدمٹی بچیادیں اوراو پر کی جانب جومیت سے لی ہوئی ہواس پر بھی مٹی نگادیں اور بھی پھی اینیس میت کے دائن اور با کمیں طرف رکھ دیں تا کہ بمنز لہ لحد کے ہوجا کمیں کجی افیٹیں لحد میں لگانا اگر میت سے مصل ہوں تو تھروہ ہے میدنی وئی قاضی خان میں

لكعاب يانى كه بهاؤ كے مكانوں ميں فن كرنا كرو وے يائع القدريم الكعاب ..

جوآ دی قیر کے اندر داخل ہو طاق ہوں یا جفت ہوں برابر کے ہے بیکانی میں لکھا ہے اور مستحب یہ ہے کہ وہ اوگ تو ی<sup>ا ج</sup>اور اجن اور صالح ہوں مینا تار خانبیش لکھا ہے اور اس طرح رشتہ دار غیرمحرم اجنبی سے اور اگر و وہمی نہ ہوتو اگر اجنبی لوگ اس کو قبر میں رحمین تو مضا نقابیں یہ بحرائرائن میں لکھا ہے۔ کوئی عورت قبر میں واغل نہ ہویہ میانسی میں لکھا ہے میت قبلہ کی طرف ہے قبر شن اتاری جائے اور بیاس طرح ہوگا کہ جناز وقیرے قبلہ کی طرف دکھا جائے اور اس میت کواشا کر لھر جس رکاد ہی تو اس کو لینے والے لين وقت قبلدرو موسك يدفئ القدير عمر الكعاب قبر من ركعي والابهم الله وعلى ملة رسول الله كيديد ون عن لكعاب قبر من واي كروث برقبله دولتايا جائے بيرخلاصه من لكھا ہے اوركفن كى كر مكل دى جائے اور اس بر يكى اينش اور نركل بچيائے جا كي اينش اورلکڑی ند بچھائی جائیں عورت کی قبریر بروہ کیا جائے مرد کی قبر پر ند کیا جائے اور اس برمٹی ڈال دی جائے بیمتون میں لکھا ہے اور اس میں مضا کھنبیں کمٹی ہاتھوں سے ڈاکیس یا اوز اروں ہے ڈالیس یا اور جس طرح ممکن ہویہ جو ہر قالمیر وہس آنسا ہے جو ٹی قبر سے نکلی ہے اس سے اور زیاوہ پر حمانا مکروہ ہے ریٹینی شرح کنز میں لکھاہے جولوگ میت کے ڈن میں حاضر ہیں ان کے واسطے متحب ہے كدد وسبائ دونول المحول عين تين تين ليمل قبر برؤ اليس اورميت كرمرى طرف عدة اليس اور بهلى مرتبدي منها خلقنا كم يزهيس اور دوسرى مرتبه بنس وفيها نعبدكم اورتنيسرى مرتبه بنس ومنها نخرجكم تارتد اخرى يزهيس ميهجو برة النير ويس لكها برات كودنن كرنے مى كچومضا كقة نيس بيكن بيكام دن من سانى سے ہوگا بيسراج الوباج من لكسا ساور قبركوبان شتركى صورت ايك بالشت او نجی بنائی جائے اور چورس ندگی جائے اور ندیج کی جائے اور اس پر پائی چیزک دیے سے مضا نقابیس اور قبر پر کوئی عمارت بنانا اور بیضنا اور سونا اور اس کو میملانگنا اور اس پر بول و براز کرنا یا معلوم ہونے کی کوئی علامت حکل کتابت وغیرہ کے بنا نا مگروہ ہے تیجیمین میں

ا برار ہے یعنی کو تصومت طالتی یا جفت کی تیس ہے ۔ یہ توی یعنی اپنی اعتقادیس کے مسلمان ہول اا

لكعاب ادر جب قبرخراب ہوجائے تو اس وقت اس کوئی ہے لیس دینے میں کوئی مضا كفتہیں بیٹا تار خانیہ میں لكھا ہے اور میں اسمح بادراى يرفتوى بيد جوبرا خلاقى مل ب-اكركونى فخص اب لي تركمودر محقو كيميمضا تقديس بلكداجر باع كابيتا تارخاني مى کھھا ہے کی مخص نے قبر کھودی تھی اورلو کول نے اس میں دوسری میت کے دِن کرنے کااراد ہ کیا تو اگر قبرستان وسیج ہے تو مکروہ ہے اور اگر قبر ستان تک ہے تو جائز ہے کین جو پہلے تحص نے خرج کیا ہے وہ دیتا پڑے کا پیشمرات میں لکھا ہے۔ مسالھین کے قبرستان میں قبن كرناافعنل إادرمتنى بدب كدميت كرفن سافارغ موكرقبرك بإس اس قدر بينيس جتنى دير بن أيك اونت كوذرى كريراس كا حوشت تقسیم کریں اور قرآن پڑھتے رہیں اور میت کے واسطے دیا کرتے رہے یہ جو ہرة النیر ، میں لکھا ہے قبروں میں لکھا ہے قبروں کے باس قرآن پڑھناا مام لی محمد کے فرد کیے مرد وہیں اور ہنارے مشاکے نے اس کوا عتبار کیا ہے اور مخداریہ ہے کہ میت کواس سے تقع ہوتا ہے مضمرات میں لکھا ہے قبر پرمسجدو غیرہ بنانا مکروہ ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جوفعل کہ سنت سے ثابت نہیں ہوا ہے اس کوقبر کے پائن کرنا مروہ ہے اور سنت سے قبر کی زیارت اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دینا کرنے کے سوا اور پچھے فابت میں ہوا ہے یہ بحرالراكن عمل كفعا ہے دویا تین مخفس ایک قبر عمل دنن نہ کئے جائیں لیکن حاجت کے دفت جائز ہے تو الی حالت میں مر د کو قبلہ کی طرف ر میں اور اس کے بیچھے از کے کواس کے بیچھے خلا کواس کے بیچھے تورت کواور ایک دوسرے کے جی میں مجوم ٹی کی آ زکر دیں مرجم اسرحسی عن الكعاب اور اكر دونوں مرد بول تو لحد على افعل كومقدم كريں يدمجيط عن الكھا ہے بيتكم اس صورت على ہے جب دونوں عور تين موں بيتا تارخانيين كعاب اورجب ميت كل كرمني موجائة اس قبرين اورخص كوفن كرناياس بريجتي كرنايا فمارت بنانا جائزب بيبين من لکھا ہے اور قلیل اور میت کے لئے متحب یہ ہے کہ جس جگہ مراہ ای جگہ والوں کے قبرستان میں فن کریں اگر وفن سے پہلے ایک مل یا دومیل اے لے جا کیں تو مضا نقربیں بیا خلاصہ بی لکھا ہے اس طرح اگر کوئی مختص اپنے وطن کے سوا دوسرے شہر بی مرے تو و ہیں اس کوچیوز دینامتحب ہے اور اگر دوسرے شہر کو لے جائیں تو سیجھ مضا کقہبیں فن کے بعد مردے کوقبرے تکالنانہ جا ہے کیکن اس صورت می کدر مین غصب کی ہو یا اور کوئی بطور شغدے اس کو لے لے بیانا وی قاضی خان میں اکھا ہے

اگر غیر کی زیمن عمی بغیرا جازت مالک کی کسی میت کو فن کردی تو مالک کو اختیار ہے کہ اگر چاہتو میت کے نگالے کا تھم کرے اور اگر چاہتو زیمن کو برا ہر کر کے اس پر پہنٹی کرلے یہ تبنیس میں لکھا ہے اگر میت کو قبلے کی طرف کو بیس لٹا یا پائیس میں طرف لٹا یا یا جس طرف اس کے پاؤں ہوتے ادھر سر کردیا اور ٹی ڈال چے تو اب قبر کو نے کو ویں اور اگر ایجی صرف کھی ایڈیش بچھائی ہیں ٹی ٹیمن ڈالی ہے تو ان ایڈوں کا نکال کرسنت کے نمو جب میت کو لٹاویں ہے بیمن میں لکھا ہے اگر قبر کے اندر کے بچھے مالی روگیا اور ٹی ڈالے کے بعد معلوم ہوا تو قبر کو کھودیں کے یہ فقاوی قاضی خیان میں لکھا ہے کہ اگر مال ایک در ہم کا ہوتو بھی بھی تھم ہے یہ کرالرائق میں ہوتیاں پھی کر چلنا کر وہ نیس میران الو باج میں لکھا ہے۔

اورای کے میل بھی ہیں بید سے صاحب مصیبت کے لئے تعزیت کرنامتحب ہے بیظ ہیریہ بھی لکھا ہے اور حسن بن ذیاد نے روایت کی ہے کہ جب الل میت کو ایک بارتعزیت کردی تو دو بارہ اس کی تعزیت کرنائیں جا ہے بیم شمرات بھی لکھا ہے تعزیت کا اس کی تعزیت کردائی ہے ہے مشمرات بھی لکھا ہے تعزیت کا اسام محد آئے اشارہ ہے اوراللہ تعالی اعلم کیکن سوائے تبرستان کے کھر میں قرآن پڑھ کر تو اس کی ہوتا ہے تا اس سے سمل آئے سمجھل اس کے ہیں۔ بھی پڑھی میااور مال کے موت کا خوف ہوائی اگر مرمی او کلاے کرکے نکالنا جائز ہے در تعین ا

وقت موت کے وقت ہے تین دن تک ہے اور اس کے بعد مروہ ہے لیکن اگر تعزیت کرنے والا جس مخف کوتعزیت کرتے ہیں مائب ہو تو کچومفا نقین فن کے پہلے تعزیت کرنے ہے ذن کے بعد تعزیت کرٹا اولی ہے بیٹھم اس دفت ہے جب اہل مصیبت اس معدمہ ے بے قرار نہ ہوں اور اگر ایسی حالت ہوتو ونن ہے پہلے تعزیت کریں اور مستحب یہ ہے کہ میت کے سب ا قارب کوتعزیت کرے بزے ہول یا چھوٹے مرد ہوں یاعورت کیکن آگر مورت جوان ہوتو صرف محرم لوگ اس کی تعزیت کریں مدیمران الو بائ میں لکھا ہے اور مستخب ہےکہ جس کوتتر بہت کرے اس ہے ہوں کے غفر الله تعالی لمبیتك وتجاوزعنه و تغمدہ برحمة ورزقك الصبر علی مصيبته وأجوك كلى موته يمضمرات من نقل كياب اورسب ببتررسول الدم المنظم كي تعريت باوروه يدب كدان الله مااحد وله مااعطي و كل شنى عنده باجل مسمى اوراكر كا قركى تعزيت مسلمان كودية تويول كيماعظم الله اجرك و احسن عزاك اور الرمسلمان كي تغزيت كالفركود من توبول كيم احسن الفرعز اك وغفر لميتك اوريون نه كيم كه اعظم القداجرك اورا كركا فركي تعزيت كافركود من الاستخاطف الفطيك ولانقص عدوك ريسران الوبائ عن الكاسباورمضا كقنين بكرامل معيبت كي كمرش يا مجد عل تمن دن تک بیٹے دہیں اورلوگ ان کے پاس تعزیت کو آتے رہیں اور کھر کے درواز ویر بیٹھنا کروو ہے تھم کے شہروں میں جو فرش بچھاتے بیں رائے میں کھڑے رہے ہیں وہ بہت بری بات ہے یہ تھیمیر یہ میں لکھا ہے اور فزالیۃ الفتاوی میں ہے کہ مصیبت میں تمن روزتك بينعنا ررخصت ہےاور چيوڑياس كااحسن بيمعراج الدراية ش كعماہےاور بلندا واز ہے نوحہ للے تحربا جائز نبيس اور رقت تلب کے ساتھ رونے میں مضا کھ جین اور مردوں کے واسطے تعزیت کی وجہ ہے سیا وآباس پہننا اور کپڑے بھاڑ نا مکروہ ہے جورتوں کو سیاہ كيڑے يہننے ميں مضا كفترين كيكن رخساروں اور ہاتھوں كوسيا وكرنا اورگر بيان مجاڑنا اور مندكونو چنا اور بال ا كھاڑنا اور مريز خاك ذالتا اور راتیں اور سینہ پیٹا اور قبروں آم کے جلانا جاہلیت کی رسموں میں سے ہاور باطل اور قس ہے مضمرات میں لکھا ہے اور اہل میت کے واسطے کھانا تیار کرنے میں مضا تقدیمیں تیمین میں کھا ہے اور اہل میت کوتیسر سے دن ضیافت کرنا جائز تیس بیتا تارخانید می لکھا ہے۔ مانویہ فصل

شہید کے بیان میں

مسلح یاشبہ کی وجہ ہے ساقط ہو کیا بیعنی شرح کنز میں لکھا ہے اور اگر کوئی مختص اپنی جان یا مال یا مسلمانوں یا ذمیوں کی بچانے میں قتل ہوا خواہ کی آلہ سے تل ہو یالو ہے یا پھر یالکڑی سے وشہید ہے بیمچیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر مسلمان کشتی میں ہوں اور دشمن نے ان برآ ك بيكي اور وه جل كني ياده آف دوسري تشتى بس بيني اوراس تشتى مين بعي مسلمان تصوه بعي جل محيئة كل شبيد بوتي بيفلام غمل لکھا ہے۔شہید کا تھم میہ ہے کہاس کونسل شددیں اور اس پرنماز پڑھیں میں بھیا سرحی میں لکھا ہے اور اس خون اور کپڑوں میں فن کردیا جائے بیکانی میں تکھا ہے اور اگر شہید کے کیڑوں میں نجاست کی ہوتو اس کورمولیس بیٹ ابید میں تکھا ہے اور جو چیزیں کہ جن سے تمن ے بیس اس کے بدن سے نکال لیس جیے ہتھیا راور پوشین اور زر واور روئی دار کیزے اور موزے اور نو بی اور یا نجامدا مام مرت سير كيسوااوركس كماب من يا عبامه كا ذكرتيس كيااور شيخ ابوجعفر بهندواني كاريول بكر بهتر بدي كه يا عبامه نالا جائ أوربهت ے مشائع نے ای تول ہے موافقت کی ہے بیچید میں لکھا ہے۔ اگر کیڑے تم موں تو برد حاکر کفن پورا کردیا جائے اور اگر كفن سنت سے زیادہ ہوں تو تم کردیے جائیں بیکانی میں لکھا ہے اور شہدی کے خوشبواس طرح لگائی جائے جیسے اور مردہ کو لگائی جاتی ہے یہ محرا لرائق من لکھا ہے اور اگر و وجب ہویا لڑکا ہویا مجنون ہوتو امام ابو حنیفہ کے نز ویک اس کوشسل بھی ویں پیمبین میں لکھا ہے اور اس طرح اگرجيش يا نفاس والي مورت قبل مواور و و طاهر موچکي مواورځون بند مو چکا موتو سجي هسل دين اورا گرخون بندنه مواموتو سجي جو يکھ نظراً تا ہے! کروہ چین ہونے کے قابل ہے تو اسمے یہ ہے کے شل ویں پیکانی میں لکھا ہے لین اگر ایک یا دو دن خون ویکھا تھا پھر قمل ہوگئ کو بالا جماع عسل ندویں مینی شرح ہدا یہ بھی لکھا ہے اور مرتب کو یعنی جو خص کہ چھے زند ورہنے کی وجہ سے شہاوت کے تھم ہے جدا ہو کیا عسل دیں مثلاً کچھکمایا بیایا سویایا دواکی یامعرک ہے اس کوزند واضالائے لیکن اگر مقل ہے اس واسطے اضالائے کداس کو تھوڑے نہ روندیں تو میتھ نہیں ہے اور اگر کسی سائبان یا خیمہ میں جگہ ٹی اتلی دیر تک زندہ رہا کہ ایک نماز کا وفت گذر کیا اور اس سے ہوش درست تفتوده مرتث ب يدايدين لكعاب اوريمي عم ال صورت بن بكده و يحدخ يدوفروخت كرے يابيت ي باتي كرے اور يتم اس وقت ہے کے جب بداموراوالی کے تمام مونے کے بعد پائے جائیں اور اگراوائی کے تمام مونے سے پہلے بدیا تمی پائی جائیں آ مرتیث ند ہوگا یہ بین میں لکھا ہے اور اگر اس نے سی و نیاوی امری وصیت کی یا شہر میں قتل ہوا اور بیدن معلوم ہوا کہ و ورحاوا سے بطورظلم کے قبل ہوا ہے تو اس کو سل دیں میں عنی شرح کنز میں لکھا ہے اور اس طرح اگرا چی جکہ سے کھڑا ہوایا اپنی جگہ بدلی تو بھی بھی تھم ہے یہ خلاصہ میں تکھا ہے اور اگر کسی مشرک کا جانور جہوٹا اور اس پر کوئی سوار نیس ہے اور اس نے کسی مسلمان کوروندہ الا یا مسلمان نے مشرکوں کی طرف تیر پینا اور و مکسی مسلمان کولگ کیا یا مسلمان کا تھوڑ اسٹرک کے تھوڑے کی وجے سے بھا گا اور مسلمان کو کرا دیایا مسلمان ہما کے اور کفار نے ان کوآگ یا خندق کی طرف جانے پر مجبور کرویایا مسلمانوں نے اپنے کرد کا ننتے بچھائے تھے اوراس پر چلنے ے مرکے تو ان سب صورتوں میں مخسل دیا جائے گا امام ابو پوسٹ کا اس میں خلاف ہے بیجیڈ سرحسی میں لکھا ہے اور اگر مسلمان کے محموزے نے لڑائی کے وقت مخوکر کھا کرمسلمان کوگراد یا اور فل کردیا تو امام ابوطنیفٹہ کے نز دیکے فسل دیا جائے گا اور اگرمسلما نوں کے جانوروں نے مشرکین کے جنن بے دیکھے اوراس وجدے کوئی جانور بھا گااور مشرکین نے اس کوئیس بھٹایا تھااوراہے سوارکوگرادیا توامام ابومنینته اورایام محته کے زور کے محسل دیا جائے گاوراس طرح اگرمشر کین کی شہرمی محصور ہو گئے اورمسلمان اس شہری شہرینا ہ کی دیوار ي جند مي ادركن كاياور بيسل كيااوركر كرم كياتوامام ابوحنيفة اورامام محد كي زويك فسل دياجائ كااوراس طرح الرسلمان بھا تے اور کسی مسلمان کے جانور نے کسی مسلمان کوروند ڈالا اور اس کا مالک اس پرسوار یا چیجے ہانگیا تھا یا آھے ہے تھینچیا تھا تو عسل ویں ے اور اس طرح اگر مسلمانوں نے کسی دیوار میں سوراخ کیا اور اس وجہ ہے وہ ویوار آن پر گرگئی تو بھی مشل ویں سے الاجتوار ان ہو۔ ف ر پیلے شر اکھا ہے اور میں تھم ہے اس مورت میں کردشمن پر تملہ کیا اور اپنے محوزے سے گرخمیا یہ بدائع میں اکسا ہے اور اگر دونوں فریق کا سامنا ہوا تھا اورلا ائی نہ ہوئی تھی تو اگر کوئی مردہ بل کیا تو اس کوشش دیں میے لیکن اگر بیمعلوم ہو کہ وہ ہے ہے بطور تھلم مارا کیا ہمی تو تحسل ندویکے بینا تار خانے بی لکھا ہے اورا کرمعرکہ بیں کوئی مراہ والملااوراس پرکوئی کی کنٹا ندنی مثلاً زخم یا گلا کھوٹے یا ضرب یا خون انگلے کا نشان ندتھا تو وہ شہید ند ہوگا اوراس طرح اگرخون السی طرف ہے نکلا کہ بدوں کسی اندور ٹی آفت بیاری کے اس طرف ہے نکلا ہے جہد یا کہ اور ذکر اور دو بر یا سرکی طرف ہے خون اثر کرمنہ ہے بہا تو بھی بھی تھم ہے یہ بدائیے بیس لکھا ہے اور اصل اس بیس بیہ ہر ہو تھی اس اور ذکر اور دو بر یا سرکی طرف ہے خون اثر کرمنہ ہے بہا تو بھی بھی تھم ہے یہ بدائیے بیس لکھا ہے اور اصل اس بیس بید ہر کہ ہو تھی اس اور خون اور کرمنہ ہوا تو وہ شہید نہ ہوگا ہو اس کی اور خون ہوا تو وہ شہید نہ ہوگا ہوا کہ اسکول کی خون کی طرف نبست نہیں ہے تو وہ شہید نہ ہوگا ہو جی لکھا ہے۔ فہید ہوگا اور جو تھی اس طرح مقتول ہوا کہ اسکول کی دشمن کی طرف نبست نہیں ہے تو وہ شہید نہ ہوگا ہو بھی لکھا ہے۔ فہید ہوگا اور کی باخرے

مجدوں میں بیمنظا سے ہیں کہ جو کلیہ قاعدوں کے بموجب مقرر بوئے ہیں مجملہ ان کے بدے کہ بجدہ اگراہے کل میں ادا ہوتو بغیر نبیت کے ادا ہوجاتا ہے اور جب اپنے کل سے فوت ہوجائے تو بغیر نبیت کے چیج ٹبیں ہوتا اور بحدہ پر اپنے کل سے فوت ہوجائے کا عظم اس وقت ہوتا ہے جب اس مجدو میں اور اس کے حل میں آیک بوری رکعت کافصل ہوجائے اور مخملہ ان سے یہ ہے کہ اگر بیشک ہو کہ رکعت چھوٹی یا بجدہ چھوٹا ہے تو دولوں کو اوا کر سے تا کہ جو پچھ چھوٹا ہے پالیقین ادا ہو جائے اور بجدہ کورکعت برمقدم کرے اور اگر رکعت کوجد و پر مقدم کیاتو نماز قاسد موجائے گی اور مجمله ان کے بیہ ب کدا گرسی چیز میں بیشک ہوکہ و وواجب ہے یا بدعت تو احتیاطاً اس کوادا کرے اور اگر بیٹک ہوکدوہ سنت ہے یا بدعت تو چھوڑ وے اور مجملہ ان کے سے کہاس بات پر خور کرے کہ جس قدر ا مجد بے چھوٹے ہیں اور جس قدر اوا ہوئے ہیں ان جس کم کونے ہیں اور انہیں سے اعتبار کرے اس واسطے کہ کم سے اعتبار کرنے ہیں آسانی ہوتی ہے بیمچیا سرحی اور ظمیر بدھی لکھا ہے می مخص نے جرکی نماز برجی اور آخر نماز می سلام سے پہلے یا سلام کے بعد یاد آیا کداس ہے ایک بحد وچھوٹ گیا ہے تو اس پر واجب ہے کداس بحدہ کوکر نے چرتشہد پڑ سے اور سلام چھیرے اور سہو کا سجد و کر سے پس اگرمعلوم ہوکہ پہلی رکھت کا مجد وجھوٹا تھا اور غالب کمان مہی ہوتو قضا کی نیت کر نے اور اگر بینہ معلوم ہوکہ پہلی یا دوسری رکعت کا ہے اور غالب كمان كمى طرف كورج نيس و يسكناتو بهي يبي علم باورا كرمعلوم موكد دوسرى ركعت كالمجدوب تو تضاكى نيت ند كرے اور اگريدياد آيا كهاس سے دو كردے جوئے بين و اگريد جانتا ہے كدوود و كورك وں من جيونے بين يااخيركي ركعت ے چھوٹے بیں تو واجب ہے کے دو محدے کرے اور تشہد پڑھے اور سلام بھیرے محرمہو کا مجدہ کرے اور اگر بیاجاتا ہے کہ دونوں عجد بيكل ركعت سے چھوئے بيل قواس پر واجب بے كرايك ركعت برجے اور اگر بين معلوم موكد كس طرح چھوئے بيل قودو تجدے کر لے اور مہلی رکھت کے دوسجدے تعنا کرنے کی نیت کرے چھر ایک رکھت پڑھے اور جو تحص دوسرے رکوع میں ملاتو اس کوبید رکعت نہ کی اس واسطے کے دونوں مجدے پہلی رکعت سے ملنے والے بیں بیٹھم ایک روایت کے بموجب ہے اور ایک روایت یہ ہے کے دونوں سجدے دوسرے رکوع سے ملتے میں ہیں اس روایت کے ہموجب اس کورکعت ال جائے گی اور اگر بیمعلوم میں ہے کدونوں رکعتوں مں سے کوئی رکعت کے بحدے چھوٹے ہیں تو اوّل دو بحدے کر سناورتشہد پڑھے اور سفام ند چھیرے بھر کھڑا ہوجائے اورا یک رکعت ر معاورتشدر معاورسلام پھرے اور موكا مجده كرے اور اگريا وا جائے كماس سے تين مجد سے چھو ئے بين تو ايك مجده كرے اور ایک رکعت بر مے محرتشرد بر مے اور تعنائی نیت مجدوش نہ کرے اور اگریدیا و آئے کہ اس سے جار مجد بے جو لے جی او وجد ب كرے اور وہ ايك روايت كے بموجب بملے ركوع سے كميس كے اور دوسرى روايت كے بموجب دوسرے ركوع سے ليس مے اور ايك رکعت اور پڑھے بیخلاصہ بیں لکھاہے۔اگر مغرب کی تماز پڑھی اورا یک بجدہ چیوٹ کیا تو مجدہ کرلے اورا پینے او پر جووا جب ہے اس کی نیت کرے اور تشہد رہ مے اور سلام چھیروے اور سہو کے دو تجد نے کرلے اگر مغرب کی نمازے دو تجدے چھوٹے اور بینیس معلوم كدونوں ركعتوں سے جھوٹے بیں يا ايك ركعت سے جھوٹے بيں آوا بي رائے لگائے۔

ل الله حرب وه كافرجن الحرائي كي جائه المسيح بافي و مسلمان جوامام وقت عدة ماده فساد موكر فحال كريم ال

المركمي المرف اس كى رائے ته الكي واحتياط برعمل كر سے اور دو تجدے كرے اور ان دونوں ميں سے اپنے او يرجو واجب ہے اسکی نیت کرے یا قضا کی نیت کرے اور اسکے بعد تشہد پڑھے پھرا یک دکھت اور پڑھے پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے پھر سہو کے دو سجدے کریے بجرتشید پر معاور ملام بھیردے اور اگر تمن تجدے جھوٹے ہیں تو بھی اس طرح جسے ہم بیان کریکے ہیں ابنی رائے لگادے اور اگر کی طرف اس کی رائے نہ ملک تو تمن مجدے کر لے اور اس کے بعد تعوزی دیر بیٹے رید بیٹمنا واجب ہے اگر نہ بیٹما تو نماز قامدہوجائے گی چرکھزاہوجائے اورایک رکعت پر مے چرتشہد پر معداور سلام چیر ساور سلام کے بعد سہو کے دو تجدے كر ساور اگر چار بجدے چھوٹے اور بیمنطوم نہ ہوا کہ سم طرح چھوٹے ہیں دور کعتوں سے چھوٹے ہیں یا تمن سے تو دو بجدے کرے اور اسکے بعد تعوزي ديريشے مدينيسنا واجب بے بحر كمرا مواورايك ركعت برسے اورتشد برسے بحرد دسرى ركعت برسے اورتشد برسے اورسلام مجيرے اور سيد كے دو تجرے كرے اور اگر يا في تجدے چھوٹے إلى ليك تجد وجوادا ہوائے اسكے ساتھ ايك تحد و اور ملا دے تو رکعت بوری ہوجا لیکی بھر ایک رکعت بڑھے اور تشہد بڑھے بھر تیسری رکعت بڑھے اور تشہد بڑھے بھرسہو کے دو تجدے کرے شخ الاسلام معروف بخوابرزاده نے کہاہے کہ بیتم اس وقت ہے کہ جب اس مجدومی بینیت کرلی کہ برایک مجدوای رکعت کا ہے جس مس مجدہ کرتا ہوں تا کہاس دکوئے سے ل نہ جائے جواس رکعت کے بعدادا کرے گالیکن اگر مطلقاً مجدہ کرلیا اور نبیت ندکی تو تماز فاسد ہوجائے کی اور جاررکعتوں کی نماز کاوی عظم ہے جوایک یادویا تین جدے چھوڑنے کی صورت میں دویا تین رکعت والی نماز کا تقلم ہوتا ے بیٹھیرید میں الکھا ہے اور اگر جا رجد بیدے چیوز ے اور تبیل معلوم کد کس طرح جیوزے تو جار جدے کرے اور تعوزی دی میضے مید بیٹھنا واجب باكرند بيفاتو نماز فاسد موجائل محرايك ركعت يز صاور قده وكر اورتشدي مع محركم اموجائ اوردوسرى ركعت اور تشيد پر مے اور سلام پھيرے اور ميوے وہ تجدے كرے اور اگر يا جي تجدے چوڑے تو تين تجدے كرے اور اسكے بعد نہ بينے اور پھر وور تعتیں پڑھے اور احتیاطان ووٹویں کے درمیان میں قعد و کرے اور اگر چھ مجدے چھوڑے تو دو مجدے کرے پھر تعد و نہ کرے پھر دورلعتیں بڑھے فقہانے کہاے کریے مماس وقت ہے کہ جب اس ایک مجدے میں ای رکعت کی نیت ہے جس میں و وجد و کیا ہے اور اگر بغیر نیت کے بھول کروہ مجدہ کرلیا ہے چھریا دآیا تو دو مجدے کرے اور ان میں سے ایک میں ایپنے او پر مجدہ واجیب کی نیت کرے تاك ايك تجده يكلى دكعت سيل جائ اوردوسرادوسرى دكعت سيس دولوس دكفتيس اداموجا كيس كي يمرجب تمن دكفيس يزه سالة تمن میں ہے دوسری رکعیت کے بعد قعد و کرے پھر چوتھی رکعت ہے ۔ لے تواس کی نماز جائز ہوجائے گی اور اگر آٹھ بجدے چیوزے تو دو تجدے کرے اور تین رکھتیں بڑھے اور اگر جرکی تماز میں تین رکھتیں بڑھ لیں اور دوسری رکھت کے بعد تعد و تیں کیا یا قعد و کیا اور ا کیے بجد و مجدور و یا اور بیشن معلوم کے کیو گیر جموز اسے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی اور اگر دو بجدے جموز ہے تو اس میں دو تول بن اور المتح بیا ہے کہ نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر تین حبرے چھوڑ ہے تا ہی ہی تھم ہے اور اگر بار تحدے چھوڑ ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور دو تحد کے کرے پھر قصد وکر سے پھراک رکھت پڑھے اور اگر ظہر کی نماز کی پانچ رکھتیں پڑھیں اور ایک بحد و چھوڑ دیاتو نماز فاسید ہوگی اور اصح قول کے بموجب میں تھم ہے کداگر دو بحدے چھوڑے یا تمن یا جاریا یا جج بحدے چھوڑے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر ج تجدے چھوڑے تو نماز فاسد ہو جائے کی اور ووسورت ہوگی جسے کہ ظہری نیاز میں جارر کھتیں پڑھیں اور جار بحدے چھوڑ ویے جیسا كاول بيان بوجكا باوراكر مات بحديث جوز دي تونماز فاسدن بوكى اور تمن بجد كرياور دوركفتيس يز صاور الراشي تجدیے چھوڑے تو دو بجدیے کرے اور تین رکھتیں پڑھے یہ بچیط سرھی جس لکھا ہے اور اگر نو بجدے چھوڑے تو ایک بجدہ کرے پھر ایک رکعت پڑھے پھر قعد ہ کرے اور بیقعدہ سنت ہے پھر دو رکعتیں پڑھے اور قعد ہ کرے پیقعد ہ واجب ہے اور اگر دس تجدے چیوز مے و دو بچد ہے کرے چرتین رکھیں پڑھے اور مہو کا مجدو کرے یظمیر بدیمی لکھا ہے اور اگر مفرب کی جار رکھیں پڑھیں آو نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر دو تجدے چھوڑ دیات اس می دوتول ہیں اور اس طرح اگر تین یا جار تجدید ہے چھوڑ نے تو بھی بھی اصورت ہے اور اگر با بچ سچدے چھوڑ ہے تو تماز فاسد نہ ہوگی اور تمن مجدے کرلے اور ایک رکعت پڑھے اور اگر چہ مجد سے چھوڈ ہے تو ووجد ہے كر اوردور كنتين بزمع مي كمغرب كي تين ركعتين براهي كي صورت من تمكم تفااورد وتجد ركر سديميدا مرحى مي اكتعابي-

# كتاب الزكوة

اس من آخوابواب بي

<u> بهرلانه</u>

ز کو ۃ کی تفسیر اس کے علم اور شرا کط میں

اوراس بھی آتھ الواب بھی تھی رز کو ق کی ہے کرز کو قا مالک کو دیا مال کا ہے کی مسلمان فقیر کو جوہا جی کے اوراس کا خلام نہ ہواس شرط ہر کہ مالک کرنے والے سے اس مال کی منعقت بالکل منقطع ہوجائے شریعت ہیں تو کو ق کے بھی معنی ہیں ہے بھین ہیں کھا ہے تھی زکو ق کا ہے کہ و فرض تکم ہے اوراس کا محرکا فر ہے اوراس کا مائع کی ان قتل کیا جائے گا ہے پیا مرحی ہی تھی ہے اوراس کا محرکا فر ہے اوراس کا مائع کی ان قتل کی روایت ہی اوائے زکو قاکا واجب ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا اور رہا تو ل اس کے بیتر نہ ہیں لکھا ہے اوراس کے اوائر نے گر طیب حق کی روایت ہی اوراس کے اوائر نے گر شرط ہیں کھا ہے اوراس کے اوائر نے گر شرط ہیں کھا ہے اوراس کے اوراس کو اوراس کے اوراس کو اوراس کے اوراس کے اوراس کے اوراس کو اوراس کے اوراس کو اوراس کے اوراس کے اوراس کے دیے واسلے کی گرفت کو اوراس کی تھا ہوراس کی کرنے والے میں پائی گئی ہو ہوراس کے دیے واسلے کی گرفت کی کرنے اوراس کو کھی گرنے والے میں پائی گئی ہوری کورس کے دیے واسلے کی ذری کے دوالے کی ویورس کو دیے اوراس کی کرنے تو الے میں پائی گئی ہوری کورس کو دیا والے میں پائی تھی وی کورس کورس کی دیا ہوراس کے دیے واسلے کی کورس کورس کی دیا ہوراس کورس کی اس کورس کی دیا ہوراس کورس کورس کی دیا ہوراس کورس کی کرنے والے میں پائی تھی وی کورس کورس کورس کی دیا ہوراس کورس کی کرنے والے کی کرنے والے کی کورس کورس کی کرنے کورس کورس کی کرنے کورس کورس کی کرنے کر کرنے کر کرنے کر کربی کورس کی کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کورس کورس کی کرنے کر کرنے

مثلاً ذکوۃ میں دینے کے لئے پجے درہم ویل کود اورائیمی اس نے فقیروں کوئیں ویئے تھے کہ تھم کرنے والے نے ان کو اپنی تذریعی دینے کی نیت کر لی تو ووٹڈ رے ادا ہو تھے بیرائی الو ہائی میں لکھا ہے اوراگر یوں کہا کہ اگر میں اس گھر میں واخل ہوا تو القد کے واسطے اپنے ذمہ بیرواجب کرتا ہم ہوں کہ بیرو درہم صدقہ دونگا پھر اس مکان میں واخل ہوا اور داخل ہوتے وقت بیزیت کی کہ وصودرہم ذکوۃ میں دتیا ہوں تو زکوۃ ہے نہ ہونگے بیرمی طرحی میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس کسی کی امانت رکھی تھی اور وہ تلف ہوئی اور اس کا ماک فقیر تھا اور اس کے جھڑے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے اس امانت کی قیمت اس کوزکوۃ کی نیت سے دی تو ذکوۃ ادان

ا بائی ہورے زمان بھی متاخرین نے فق کی دیا کہ اُن کو بھی ویتا جائزے وابند تعالی اعلم اور پہتر ہے کہ کوئی فقیر لے کر اُن کو بہہ کروے اا ع اجب اقول تر جمہ میں اوائے ہے ہے کہ سرت کو اجب کا لفظ کہا جائے ہے۔ ساوپر سے ویمرے قسمہ اور ما تنداس کے والنداعم ا ہوگی برقاوی قاضی خان کی قصل اوائے زکو ہیں تھا ہے اور پاکر بچھ مال بغیر نیت کے فقیر کو دیدیا اس کے بعد اس کوز کو ہیں دینے گو۔

نیت کرلی تو اگروہ مال فقیر کے ہاتھ ہیں قائم ہے تو جائز ہے درنہ جائز نیس ہے بید معران الدرابیاور زاہدی اور بحرائرا کن اور پینی شرح ہوا یہ بھی تھا ہے ایک غیر شخص نے ایک غیر شخص کے مال ہے ای شخص کی طرف ہے زکو قادی اس کے بعد مالک نے اجازت دی تو اگر مال فقیر کے ہاتھ میں قائم تھا تو جائز ہے ورنہ جائز تیس بہر جید میں کھا ہے جس شخص نے اپنا کل مال صدقہ کر دیا اور زکو تاکی نیت نہ کی تو زکو تاک فقیر کو تاکا فرض اس کے ذمہ ہے ماقط ہوگیا اور بیتھ بطور استحمان کے ہے بیزاہدی ہیں کھا ہے خواوہ وہ ال دیتے وقت اس نے صدقہ نظل کی نیت کی ہے یا کوئی نیت نہ کی ہواور اگر سارا مال اپنا کی فقیر کو دیدیا اور اس نے دیتے ہیں نیت نذریا کی اور داجب کی تو حرف اس قدر مال کی جس جس سے نیت کی ہے اس سے ادا ہوگا اور زکو تاس کے ذمہ یاتی رہے گی اور اگر تھوڑا اسامال فقیر کو دیدیا تو صرف اس قدر مال کی جس جس سے نیت کی ہے اس سے ادا ہوگا اور زکو تاس کے ذمہ یا تی رہے گی اور اگر تھوڑا اسامال فقیر کو دیدیا تو صرف اس قدر میں اشربہ ہے نو امر کی اور ایک اور اگر تھوڑا سامال فقیر کو دیدیا تو سرف اس کو دیدیا تو اس کے ذمہ سے نیت کی کردیا تھا ہوگی تیسین میں کھیا ہے ام اس ای جو نید ہے گی اور کو تاسام کی تاروں کے دور ایک ورمان کو معاف کردیا تو اس سے است نے کی ذکو تاسا تھا ہوگی۔

خواہ اس معاف کرنے میں زکوۃ کی نیت کی ہویان کی جواس لئے کہوہ بمنولہ ہلاک کے ہے اور اگر تعوز اساتر من معاف کیا تو مرف اس قدر کی زکوة ساقط موجائے کی جیما کہ ہم بہلے بیان کر بچکے ہیں اور باتی کی زکوة ساقط ند ہوگی اگر چداس کے دیے ہی باتی کی زکو قددینے کی نیت کی ہومیمین میں تکھاہے۔ اور اگر دو مخص جس برقرض ہے عنی ہواورو وقرض اس کوسال تمام ہونے کے بعد ببدكردياتو جامع كى روايت كيمو جب مقدارزكوة كاضامن بوكااوريكي اسح بيميط سرحى بس كلعاب اوراكر مكى فقيركوبيظم كيا کدو دسر مے تھی پر جومیر اقر ضہ ہے وہ وصول کرے اور اس میں نیت اس مال کے زگو ہ کی کی جواسکے پاس ہے تو جائز ہے یہ بحرالرائق ھی لکھا ہے اگر کسی فقیر کو اپنا قرض ہبہ کر دیا اور اس سے دوسرے قرض کے زکو ق کی نبیت کی جواس کا کسی اور فض پر ہے یا اس مال کے ز کو ہ کی تیت کی جواس کے یاس ہے و جا ترجیس بیکانی عس تکھا ہا ورنقدر بنا نفتد اور قرض کی ذکو ہ سے جا تر ہے اور قرض لگا و جا نفتد کی زكوة ساورايسةم ملى زكوة بجومول موجائ كاجائز تيس اور قرضها لكادينا ادرايسة قرض كى زكوة س جودمول شهوكا جائز ہے بیمجیط سرحتی میں لکھا ہے اور کوئی محص زکو ہ واجب دینے کا ارادہ کر ہے تو فقہائے کہاہے کہ افضل یہ ہے کہ اعلان وا ظہار ہے دے اورصدق نقل میں افعل یہ ہے کہ پوشیدہ وے بیاناوی قاضی خان۔ اگر کسی فض نے کسی سکین کودرہم مبدیا قرض کے نام سے دیےاور ز کو ہ کی نیت کی تو ترکو ہ ادا ہوجائے کی اور بھی اسے ہے یہ بحرالرائق میں مبتعی اور قلیہ سے نقل کیا ہے اور زکو ہ کے واجب ہونے کے چھرشرطیں ہیں تجملہ ان کے آزاد ہونا ہے لیس غلام پرز کو ہ واجب نیس اگر چداس کوتجارت کا اذن ہواور بھی تھم مدیر لل اورام سی ولد اورمکاتب علی کا ہے اورسی کرنے والے کا تھم امام ابوصنیفہ کے فزو یک مثل مکاتب کے بدیدائع میں کھھا ہے اور مجملہ اس ان ے اسلام بے لی کافر پرزکو ہ واجب نبیں بدائع می لکھا ہے اور اسلام جیے کہوا جب ہونے کی شرط ہے الی تی ہارے نزد کی زكوة كے باتى رہنى شرط بىل اكرزكوة كواجب بونے كے بعدمرة بوكياتوزكوة ماقط بوجائے كى جيمامرجانے يل علم ب پس اگر کی برس تک اس طرح مرقد رہاتو اس کے اسلام کے بعدان برسوں کے لئے اس پر کچھوا جب ندہوگا بیمعراج الدرایہ عمی لکھا نے۔میر نی نے کہا کددارالحرب میں کوئی مسلمان ہوجائے اور کی برس تک وہیں رہے پھر دارالالسلام میں آئے تو امام کوان دنوں کی ز کو قاس سے لینے کا اختیار نہیں ہے اس لئے کہ وواس کی ولایت میں نہ تھا کیکن اگر وہ زکو ہ کا واجب ہونا اپنے اوپر جان تھا تو زکو ہ

ا وہناہ جس کے مالک نے کہا کہ مرے مرنے کے بعد آزاد ہا سے ام دلدوہ بائدی جواہد مالک سے اواد دجی ہوا ا میں مفاتب وہناہم جس کوئس کے مالک نے کہا ہو کہ آواں قدر مال اواکر ہے آزاد ہے ا

اس پر واجب ہوگی اوراس کے اوا کرنے کا فتو کی دیا جائے گا اور اگرنیس جانتا تھا تو زکو ہ اس پر واجب نہ ہوگی اوراس اس کے ادا کرنے کا فتو کی دیا جائے گا بخلاف اس کے اگر ذمی دارالاسلام میں مسلمان ہوا تو اس پر زکو ہ واجب ہوگی خواہ و جوب زکو ہ کا مسئلہ اس کومعلوم ہویانہ معلوم ہویہ مراج الو ہائے میں لکھا ہے۔

اور تجمله ان کے عقل اور بلوغ ہے بس لڑ کے پراور مجنون پراگر تمام سال وہ رہے زکو ہ واجب نہیں ہے بیجو ہرہ النیر وہیں کھاہے اگر نساب کے مالک ہونے کے بعد سال کے کسی حصہ میں اول میں یا اخیر میں بہت دنوں یا تھوڑے دنوں کو افاقہ ہوگیا تو ز کو قالازم ہوگی بیٹنی شرح ہدایہ میں تکھا ہے اور میں ظاہرروایت ہے بیکانی میں تکھا ہے صدر الاسلام ابولیر نے کہا ہے کہ بھی اسمح ہے يشرح نقاب على لكها باورجوا يولمكارم كي تعنيف ب يتمم جنون عرضي كاب جو بعد يلوغ كي مواجوليكن اصلى جنون جومجنون بالغ مواتو ا مام ابوصنیفہ کے نزد کیک افاقہ کے وقت سے ابتدائے سال کا اعتبار ہوگا پیکائی میں لکھا ہے ایسی بی از کا اگر بالغ ہوتو وقت بلوغ سے سال کے شروع ہونے کا اعتبار ہوگا یہ بین میں لکھا ہے۔اور جس مخف کو بہوٹی ہواس پر زکو ۃ واجب ہوگی اگر چہ کا ل ایک سال تک ب موش رہے مینآدی قاضی خان میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے مال کا نصاب موتا ہے اور جونصاب سے کم موگا اس برز کو ہ واجب نہ ہوگی بیٹنی شرح کنزیس لکھا ہے کس مخفل نے دوسودرہم پرایک سال تمام ہونے کے بعد پانچ ورہم زکو قامے ایک فقیر کودیتے یاویل کو ز کو ہ سے واسطے دیے چراس کے درہموں میں کوئی درہم کھوٹا تکلاتو وہ یا بچ درہم زکو ہ نہ ہو کئے کیونکہ نصاب میں کی ہوگئی اگر فقیر کو وے چکا ہے تو اس سے واپس نیس کے سکتا اور اگر وکیل نے ابھی ان کوصرف نیس کیا ہے تو واپس لے سکتا ہے بیفاوی قاضی خان میں نکھاہےاور تجلدان کے بیہے کہ بوری ملک ہواور پوری ملک بیہے کہ ملک بھی ہواور قبضہ بھی ہواورا کر ملک ہواور قبضہ نہ ہوجیے کہ مبر قبضہ نے پہلے یا قبضہ ہو ملک ندہو بیلنے کہ ملک مرکا تب اور مقروض کی اس پرز کو ۃ واجب ندہوگی میسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور مول لی ہوئی چیز قبضہ سے پہلے بعضوں نے کہا ہے نصاب نہیں ہوتی اور سیجے یہ ہے کہ وہ نصاب ہوتی ہے یہ بیط سرحتی میں لکھا ہے مالک براس غلام کی بابت زکو ۃ واجب نہیں ہے جواس نے تجارت کے واسلے مقرر کیا تھا اور پھروہ بھاگ گیا بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوابن مالک کی تصنیف ہےاوراگر شوہرنے اپنی زوجہ سے ہزار درہم پر ضلع کیا اور کئی برس تک اس پر قبضہ ندیایا زکوۃ واجب نہیں ہے بیضمرات جس کھھا ہےاوراگر مال رہن ہےاور مرتبن کے قیصہ میں ہےتو را بمن پراس کی زکو ہ واجب نہیں ہے کہ بحرالرائق میں کھا ہےاور جس غلام کو تجارت کی اجازت ہے اگر اس پراس قدر رقرض ہے کہ اس کے کسب پر محیط ہے تو اس غلام کی یابت بالا تفاق کسی زکو ہوا جب تبیس ہےاوراگراس پر دیں نبیس ہےتو کسب اس کا مالک کی ملک ہوگا اور جب سال تمام ہوگا تو مالک پر اس کی زکو ۃ واجب ہوگی بیمعرات الدرامين لكهاب بعضول نے كہا ب كرجا ہے كداس كى كمائى لينے سے يہلے ذكوة كااداكر نالازم بواور سيح يد ب كد كمائى كے لينے سے پہلے زکوۃ کا اداکر ناواجب نہیں میر بحیط سرحتی میں تکھا ہے مساقر پراپنے مال کی زکوۃ واجب ہے اس لئے کہ وہ بواسطہ نائب کے اپنے ماّل کے تصرف پر قادر ہے بی**ر قادی قاض خان میں لکھا ہے اور مُجَمّلہ ان کے بیہے کہ مال اس کا اصلی حاجنوں ہے زائد ہو ہیں رہنے** کے گھروں اور بدن کے کیڑوں پر اور گھر کے استعال اسیاب اور سواری کے جانوروں پر خدمت کے غلاموں اور استعال کے ہتھیاروں پرز کو قانبیں ہےاوراس طرح اس غلہ پر جواہل وعیال کے کھانے میں صرف ہوگا ز کو قانبیں ہےاور جوآ رکش کےظروف

ہوں بشرطیکہ چاندی سونے نہ ہوں تو زکو ہ نہیں ہے۔ اس طرح جواہرات اورموتی اور یا تو ت اور مخش اوز مردو غیرہ پرا گر تجارت کے لئے نہ ہوں تو زکو ہ نہیں ہے اوراس طرح اگر خرج کرنے کے داسطے چیے خریدے تو ان پر بھی زکو ہ نہیں ہے سیٹنی شرح ہدا یہ میں لکھا ہے اور علمی کتابوں پراگرو والی علم ہے ہے

اور پیشددالوں کے آلات پرز کو ہنیں ہے بیسراج الوبائ میں لکھا ہے۔ بیشم ان الات میں ہے جو آلات سے کام لیاجا تا ہےاوران کا اثر اس چیز میں باقی نبیں رہتا جس میں ان سے کام لیا جاتا ہے اور اگر ان چیزوں میں اثر باقی رہے مثلاً رنگریزئے کسم یا زعفر ان اس واسطے خریدی کداجرت کے کرلوگوں کے کیڑے دیکے اور ایک سال گذرانو اگروہ بعقد رنصاب ہے تو اس پرز کو ہوا جب ہوگی اور بھی تھم ہان سب چیزوں میں جن کوایسے کام کرنے کے واسطے خریدے جس کا اثر اس چیز میں باتی رہے جس میں اس سے کام لیا جاتا ہے جیسے کرئس اور تیل چزے کی دباغت کی واسطے خرید ہے اور اس پر سال گذرے تو اس پر زکو ہ واجب ہوگی۔اور اگر اس چز کا معمول عمد اثر باقی شدر ہے جیسے کے صابون اور اشتان تو اس پرز کو قائیں ہے یہ کفایہ میں لکھائے اور مجملہ ان کے یہ ہے کہ وہ مال دین ے خالی ہو ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ جس دین کا مطالبہ بندوں کی طرف ہے ہوہ وہ جوب زکوۃ کا مانع ہے خواہ وہ دین بندوں کا ہوجیسے کے قرض اور مول لی ہوئی چیز کی قیمت اور تلف کی ہوئی چیزیں یا زخمی کرنے کاعوض اور و وقرض نفتہ کی تئم سے ہویا کیلی کیا وزنی ع جيزوں سے ہويا كيزے موں يا جانور موياخلع كوش من واجب اوا موياعمد أقتل كرنے كوش من صلح موتى موتى الحال دينا مويا سكى قدر مدت كے بعد دينا خوا واللہ كا فرض ہو جيسے كه دين زكوة بس اگر چرنے والے جانوروں كى زكوة باقى ہوتو وہ ہمارے اسحاب کے قول کے ہموجب بلاخلاف وجوب زکوۃ کی مانع ہے خواہ وہ زکوۃ مال میں ہومثلاً مال قائم ہویا زکوۃ اس کے ذمہ ہواور نصاب بلاک ہو چکا ہو۔ اور جا ندی سونے اور تجارت کے مال کی زکوۃ اگریاتی ہوتواس میں ہمادے امتحاب کا اختلاف ہے امام ابوطنیقہ اور ا مام محمد کے بزد کیے وہی تھم ہے جوچر نے والے جانوروں کا تھم ہے اورا گرقرض زمین کا خراج ہوتو وہ بھی بقدر قرض و جوب زکوۃ کا مالع ہاور بینکم اس وقت ہے کہ جب خراج موافق حق کے لیا جاتا ہواور غلہ حاصل ہونے کے بعد سال تمام ہوتا ہےاورا کرغلہ حاصل مونے کے پہلے سال تمام ہوتا ہے تو مانع زکو ہ نہیں اور جو بغیر حق لیا جاتا ہے تو بھی مانع زکو ہ نہیں جب تک کے سال تمام ہونے ہے پہلے ندلیا جائے اگر عشری زهن میں غلمہ بیدا ہواور اس کے وہ ہلاک کرد ہے تو اس کے مثل قرض اس کے ذمہ واجب ہوگا اور بیدامر ورہموں پر سال کے تمام ہونے سے پہلے واقع ہوا بھر درہموں پر سال تمام ہوا تو اس پر ذکو ہ واجب ندہو کی بیٹا تار خان میں اکھا ہے اوراس طرح مبرموجل یا مجل مانع زکو ہے اس لئے کہ اس کا مطالبہ کیاجاتا ہے بیمچیط سندس میں لکھا ہے اور فلا ہر تدہب کے بموجب يكي سي بدورى في شرح جامع كبير من ذكركيا بيك، جار عدائ في في بيكها بيك كداكر مى حفى برمبرموجل الى مورت كي بول اوران کے اداکر نے کاو داراد وہیں رکھتا تو وہ مانع زکو و نہیں اس لئے کہ عادت یوں ہے کہ اس کا مطالبہیں کیا جاتا اور بیقول بہتر ہے ۔ یہ جواہر لغتاوی میں لکھاہے۔

قرض ہے تو بمقد ارقرض غلام زکو ہ واجب نبیں کی شخص کے دوسرے شخص پر بزار درہم قرض بیں اور تبسر المخص مقروض کے ظم ہ یا بغیرتکم اس کا ضامن ہوا ہے اور اصل مقروض اور ضامن کے پاس بزار بزارورہم ہیں اور ان دونوں کے بال پر ایک سال گذرا ہوان دونوں میں سے کی پرزکوۃ واجب ندہوگ ۔اگر کسی مخص نے ہزار درہم کسی کے فصب کئے مجردوسر فے فعل نے ان کو عاصب سے غسب كرے بلاك كرديا اوران دونوں غاصبول كے ياس بزار بزار درہم بي اوران برسال كذرانو بہلے غاصب براس كے بزار درہم کی زکو ہواجب ہوگی دوسرے پرنہ ہوگی کے فرآوی قامنی خان میں اکھا ہے۔ سمی مخص کے پاس بزار ورہم ہیں اور بزار ہی درہم اس پر قرض بھی ہاوراس کے پاس مکان ہاور خادم میں جو تجارت کے لئے تیس اور سب کی قیمت دس بزار درہم ہو اس برز کو جنیس اس واسطے کہ قرض ان ہزار درہم کی طرف معروف ہوگا جواس کے قبضہ میں میں اور اس کی حاجت سے زائد میں اور قابل نقل اور تقرف کے بیں اور کھر اور خادم اس کی حاجت کی چیزیں اس لئے قرض ان کی طرف مصروف شہوگا جو مخص مکان اور خاوموں کا مالک ہوائی رصدقہ لینا حرام بین ہے اس لئے کہ یہ چزیں اس کی حاجت کووفع نیس کرتیں برحادیتی بیں اورحسن بعری سے ول کے می معنی ہیں جوانہوں نے کہا ہے کہ دس ہزار درہم کے مالک پرصدقہ لیما حلال ہوتا تھا جب ان سے بوجھا کیا کہ بیس طرح ہوسکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کی مخص کے باس محر ہوں اور خادم ہوں اور ہتھیار ہوں اور اسکے بیجنے کی ممانت ہواور میری سے ہارے مشائح نے کہا ہے کو اگر کوئی فقیداس قدر کمابوں کا ما لک ہوجس کی قیت مال عظیم ہواوراس کوصدقد لینا حلال ہے لیکن اگر حاجت سے زياده دوسودر بم كى اليت كى چيزون كاما لك بوتواس كوصدق ليناحلال نيس يشرح مبسوط بين لكما ب جوامام سرحس كي تصنيف باور اگر کسی کتاب کے دو شیخے ہوں اور بعضوں نے کہا ہے کہ تین نینے ہوں تو حاجت سے زیادہ میں اور مختار مہلاقول ہے بیٹ آلقد مریش الکھا ہے اور جب دیں ساقط ہوگیا مثلاً قرض خواہ نے مقروض کو دین معاف کر دیا تو جس وقت ہے دین ساتھ ہوا ہے ای وقت ہے سال تحروع ہونے کا حساب ہوگا اور امام محر کے فزویک پہلے سال تمام ہونے کے بعد زکو ہ واجب ہوگی یافتہ میر میں لکھا ہے اور میں کا فی میں لکھا ہے اور جن قرضوں کا مطالبہ بندوں کی طرف سے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی فرض نذروں اور کفاروں کے اور صدقہ ۔ فطراور و جوب ج وہ انع زکو قانیں بیمیط سزھی میں لکھا ہے اور نقط یعنی پڑی ہوئی چیز اٹھانے کی متانت مانع زکو ہ نہیں ۔ سی مخص کے تعند میں کی چیز کے نے نکلنے کی منانت اس پر حقدار پیدا ہوئے سے پہلے مالع زکو ہ نہیں سیٹا تار خانیہ میں لکھا ہے نقہا نے کہا ہے کہا اگر كونى فخض كى موئى چيز پر قبضه باتى ريئ كا ضامن مواور پركوئى اس كا حقدار بيدا مواتو اكرسال كاندراسكوت مل كياتو مانع زكزة ب اور اگر سال کے بعد ہوا تو مانع زکو و نہیں یہ بدائع میں تکھا ہے۔ اگر کسی کی پاس بہت سے نصابیں مثلاً اس کے پاس درہم ہوں اور وینار ہوں اور تجارت کا مال ہواور چرنے والے جانور ہوں اور اس پر قرض بھی ہوتو اول درہم وینار کی ملر ف کوقرض معروف ہوگا اور اگران دونوں سے قرض فاصل ہوتو تجارت کے مال کی طرف معروف ہوگا اور اگراس سے بھی فاصل ہوا توج نے والے جانوروں کی طرف معروف ہوگا اورا کر چرنے والے جانور مختلف جنسول کے ہوں تو اس جنس کی طرف معروف ہوگا جس کی زکو ہ کم ہے اور اگر سب زکو ہیں برابر ہوں تو جس طرف جا ہے مصروف کرے میجیمین میں تکھا ہے تھم اس وقت ہے کدا گرمصد ق لیمن حاکم کی طرف ے صدقوں کا دمسول کرنے والا حاضر ہوا اور اگرو و حاضر نہ ہوتو مال کے مالک کو اختیار ہے کہ اگر جا ہے تو قرض کوچ نے وہ لے جاتور وں کی طرف معروف کرے اور درہموں کی زکو ہ دے اس واسطے کہ ما لک کے حق میں دونوں برایر ہیں مصدق کے حق میں برابر نہیں اس لئے کہ مصدق کو بھی اختیار ہے کہ چرتے والے جانوروں سے زکو ہ لے درہموں سے نہ لے اس واسطے وہ دیں درہموں کی طرف معروف کرتا ہے اور چے نے والے جانوروں سے ذکا ۃ لیتا ہے بیشرح میسوط میں لکھا ہے جوامام سرحتی کی تصنیف ہے۔

ممی مخص کے پاس دوسو درہم ہول اور خدمت کا غلام ہو اور وہ اس غلام کے مثل مبریر نکاح کرے اور پچے مہوں اپنی حاجت کے واسطے قرض لے اور وہ سب چیزیں اس کے پاس ایک سال تک باتی رہیں تو زکوۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ ویں نقلہ اور مال فارغ كي طرف معروف موكا اورزقر نے كها ہے كه زكوة واجب موكى اس لئے كدوين جنس كي طرف معروف موكا بيكاني مي کھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ نصاب ہزھنے ' والا ہوخواہ هیتجہۃ بزھنے والا ہومثلاً تو الدو تناسل سے یا تنیارت ہے یا طلیقتھ ' یو ہے والانہ ہولیکن بوسے وا کے تھم میں ہے اس طرح کداس کے بو حانے پر قادر ہے بایں طور کہ مال اس کے یااس کے تا ب کے تعنديس باور برابك ان يس يدومتم بايك فلتى دومرى قعلى يتبين يس لكعاب فلتى سونا اورجا عرى باس لئے كدان كى ذات فا کرو مہنچانے اور اصلی ماجنوں کے دفع کرنے کے لائق نہیں ہان میں زکوۃ واجب ہوگی خواہ تجارت کی نیت کرے یا نہ کرے یا خرج کی نیت کرے اور ان دونوں کے سواجو ہیں و وقعلی ہیں اور ان میں تجارت کی یا جانوروں کے چرانے کی نیت ہے ہو صنامعترے اورنیت تجارت و چرائی کی جب تک فعل تجارت و چرائی سے مصل نہ مومعترنیں ہادرنیت تجارت کی مجی تو صرح ہوتی ہاور مجی دلالته ہوتی ہمرتے یہ ہے کہ تجارت کے معاملہ کی نیت کرے اور مال تجارت کے واسطے ہوخوا و معاملہ خرید و فرو خت کا ہویا اجار و کا ہو اور برابر ہے کہ اس کے دام نفز مخبرے یا چھواسہا بم سے اور دلالتہ یہ ہے کہ تجارت کے اسہاب ہے کوئی مال بین مول نے یاجو کمر تخارت کے واسطے ہے اس کو کسی اسباب کے موض میں کرایہ پر دیدیے لیس بیدمال مین واسباب مذکور تجارت کے واسطے ہوجائے گا اگرچہ وانیت نہ کرے لیکن بدائع میں ندکور ہے کہ تجارتی مال کے منافع کے بدلے میں جو مال لیتے ہیں اس میں اختلاف ہے اصل کی كتاب الزكوة من مذكور بكرا كر تجارت كى نيت ندكر بي توجى و وتجارت كے لئے باور جامع سے بايا جاتا ہے كدنيت يرموقوف ہے ہیں اس مسلد میں دور دائیتی ہیں مشائخ فی جامع کی روایت کی مج کرتے تھے اور کسی چیز کا یسے مقدے مالک ہواجس میں مباولہ نہیں ہے جیسے کہ ہبدادردصیت اور صدقہ یا ایسے عقد ہے مالک ہوا کہ جس ٹیں مبادلہ ہے تھر مال کا مبادلہ نہیں جیسے کہ مبر<sup>ع</sup> اورخلو کا *پو*ض اورقل عمہ ہے ملح اور آزاد کرنے کاعوش اس میں تجارت کی نیت سیجے نہیں ہے بھی استے ہے یہ بحرالرائق میں لکھیا ہے اور اگر کسی چیز کا وارث ہوا اور اس میں تجارت کی نبیت کرلی تو وہ تجارت کے واسطے وض نہ ہوگی سیمین میں لکھا ہے اور اگر مورث مے مرنے کے بعد چے نے والے جانوروں یا تجارت کے مال کا وارث ہواور وارثوں نے تجارت کی یا جانوروں کو چرانے کی ثبت کرلی تو ان پرز کو ق واجب ہوگی اور بعض نے کہا کدواجب نہ ہوگی میر پیطامز حسی میں لکھا ہے۔ اگر کمی مخص نے تجارت کے واسلے ایک ہا تدی لی چراس کو خدمت میں رکھنے کی نیت کر لی تو زکو قاس سے جاتی رہے گی بیزاہری میں تکھا ہاور مال کے برجے والے ہونے میں شرط بہے کہ اس کے باس کے نائب کے قضد علی مواور اگر اس کے بر صانے پر قادر نہیں ہے مثلاً قضد عربیس تو زکو ہ واجب مدہو کی جیسے منار کا مال تیجین میں تکھا ہے اور مناراس مال کو کہتے ہیں کہ اصل اس کی ملک ہیں باتی ہولیکن اس کے قبضہ ہے ایسانکل کیا ہوکہ غالباس کے لوے کی امید شہور میں الکھا ہے اور عجلہ مال مناد کے وہ قرض ہے جس کا مقروض نے ا تکار کردیا ہے۔

نیزغصب کا مال ہے بشرط کیک ان دونوں پر کواہ ہوں تو زکو ۃ واجب ہوگی لیکن چرنے والے جا نوروں کواکر کوئی خصب کر ہے اقراکر چہ عاصب خصب کا اقرار کرتا ہوتو بھی ایکے مالک پرزکو ۃ واجب نہ بگی اور مجملہ مال متعار کے وہ مال ہے جو کم ہو گیا ہویا بھاگ ج عمیا ہویا ڈاپٹریس لے لیا ہویا دریا میں کر کیا ہویا جنگل میں ڈن ہواور اس کا موقع بھول کیا ہواور اگر کسی محفوظ جگہ میں ڈن ہوا کر چہ

ا برجے والایعی و دیر عادر کے مقابل بوشلاسونا بیا تدی قبضہ موجود ہے آئی کوتجارت سے برحاسکتا ہے آگری حرص سے زیمن جی انون کر ہے، ا ع مرکز تک و دشع کا موش ہے نہ مال کا ای طرق و سرول کو مجمولا سے بھاگ کیا لیمن جیسے نلام بھا گ کیا او

سمسی غیری کے گھر ہوتو اگراس کو بھول میا تو منجلہ مال ضار کے نیس ہے رہے الرائق میں لکھا ہے اور اگر اپنی زمین یا باغ اتھور میں فبن ہے تو بعضوں نے کہا ہے کدیے ذکو قاواجب ہوگی اس لئے کہ اپنی ساری زمین کھودسکتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ واجب نہوگی اس کے کہ ساری زین کھودنا مشکل ہے برخلاف کمر اورا حاط کے بہاں تک کداگر چداحاط بہت برا ہوتو وہ مال نصاب نہ ہے گا اور اگر مکی پر قرض ہواوروہ منکر ہواوراس کے گواہ بھی ہوں اور جس قرض کامقروض نے اٹکار کردیا اوراس پر گواہ بھی نہ تھے پھر چند سال کے بعدو وقرض فابت ہوگیا مثلا مقروض نے لوگوں کے سامنے اقرار اکیا تو زکو ة واجب ندہوگی بیمبین میں لکھا ہے اور اگر قاضی قرض سے واقف تعانو گذشته ایام کی زکوة واجب بهوگی اورجس قرض کا اقر ار ہے اس پر برصورت میں زکوة واجب بهوگی خواہ دولتند پر بهوخواہ تنظدست پر ہوخواومفلس پر بیکانی میں لکھا ہے اور اگر مفلس پر تھا کہ جس کو قاضی نے مفلس مفہرا دیا ہو پھر چند سال کے بعد و وقر ض وصول ہو گیا تو امام ابوصنیق اورامام ابوبوسف کے فزویک اس مخص پر گذشته برسوں کی زکوۃ واجب ہوگی بیامع صغیر میں لکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے۔ اگر مقروض پوشید واتر ارکرتا ہواورلوگوں کے سامنے الکارکرتا ہوتو مال نصاب نہ ہوگا اور اگر مقروض مقرتها مین جب اس کوقامتی سے سامنے لایا کیا تب اس نے انکار کیا پر مدی کی طرف سے گواہ قائم ہوئے اور اور پر کھوز مانہ کواہوں کی تعدی عمل گذرا پھر گواہ عاول ثابت ہوئے تو جس روز سے قاضی کے سامنے جھکڑا چیش کیا ہے کواہوں کی تعدیل میں ٹابت ہوئے تک ک ذكوة ساقط موجائ كى يدفقاوى قامنى خان ش كلها باورا كرقر ضدار بعا ك كيااور ما لك خوداس كى تلاش كرف ياس كام ك ليت وكيل كرف يرقادر بيتواس يرزكوة واجب بوكى اوراكر قادرنيس توزكوة واجب شدموكى يدميط سرحسي مي كلما بيجن قرضون كا مقروضوں کوا قرار ہواورامام ابوصیفیّہ کے نز دیک ان کے تین مرتبہ ہیں اول ضعیف اور و ہوین و ہے کہ جس کا بغیرا ہے قعل کے اور بغیر وخرکسی شے کے مالک ہوگیا جیسے میراث یا اپنفعل ہے بغیر وض کسی شے کے مالک ہوا جیسے وصیت یا اپنے نعل ہے بہوض الی چیز کے مالک ہوا جو مال نہیں ہے جیسے مہرا در عوض غلغ اور و ومال جو آل وعمر کی صلح میں حاصل ہوا دروعت کی اور عوض کما بت ان میں امام ابوطنیند کنزویک زکو تانیس بےلین جباس پر قبضه کرلے اور بعقر رنساب ہواور سال گذر جائے تو زکو تا واجب ہوگی دوسرا درمیانی قرض ہاور ووقرض وو ہے کہا ہے مال کے عوض میں واجب ہوجوتجارت کے واسطے ندتھا جیے کہ خدمت کے غلام اورخرج کے کیڑے جب اس کے دوسودرہم پر قادرہ جائے گاتو اصل کی روایت کے بھو جب گذشتہ سالوں کی زکوۃ وے گاتیسر ہے تو ی اوروہ قرض وہ ہے کہ تجارت کے مال کے عوض میں واجب ہوجب اسکے جالیں درہم پر قابض ہوتو گذشتہ ایام کی زکوۃ دے بیز اہدی میں الکھاہے اور مجملہ ان سے مال پر سال کا گذر جانا ہے ذکو 8 میں قمری مجسس سال کا اعتبار ہے بیقیہ میں لکھا ہے اگر نصاب سال سے دونوں طرفوں میں بوری ہواور درمیان میں کم ہوگئی تھی تو زکو ۃ ساقط ندہوگی ہے ہدا ہے می لکھا ہے اور اگر تنجارت کے مال کو جائدی سونے کواس جنس یا غیرجنس سے بدلاتو سال کا تھیم منقطع نہ ہوگا اور اگر چرنے والے جانوروں کوان کی جنس یا غیرجنس سے بدلاتو سال کا تھیم منقطع ہوجائے گار محیط مزحسی میں لکھا ہے آگر کسی کے باس مال بفتر رنصاب تھا اور درمیان سال میں ای جنس کا مال اور حاصل ہوتو اس کے اینے مال کے ساتھ ملاکرز کو ۃ وے خواہ وہ مال اس پہلے مال کے بڑھنے سے حاصل ہوا ہو یا اور طرح اور اگر برطرح غیرجنس ہوجیسے يمك اونت تنصاوراب بريال حاصل موكي توشيلات بيجو برة العير ومين لكعاب اوراكرسال ك كذرجائ ك بعد مال حاصل موتق اس كوت طائة اور بالانقاق اس كے لئے از مرتوسال شروع موكا بيشر طحادى ش تكھا ہے اور بمار ينز ديك جومال بعد كوماصل موا ع آمری سال جو جائد ہے بودا ہواور میں سی شری ہے اگر پر بعض کے ورت لعِي حُون كا موش اور كمابت جوهام كوفوشت وي علا بال وللمقلاف كباالا ے وہ ہی اصل مال کے ساتھ اس وقت ملایا جاتا ہے کہ اصل مال پہلے سے بقد رفعاب ہوا وراگر اس سے کم ہوا وراگر چالی صورت ہو کہ جو مال بعد کو حاصل ہوا ہے اس کو اصل مال کے ساتھ ملانے سے نصاب پورا ہو جائے گاتو بھی شاملا تھی گر اب پورے نصاب کا سال چلنا شروع ہوجائے گا یہ بدائع میں لکھا ہے

اگراس کے پاس چرنے والے جانور بفتر رنصاب تنے اور ان پر سال گذر گیا اور زکو ۃ ویدی پھران کو درہموں کے عوض بیجا اوراس کے پاس درہم بھی بفتر رنصاب تنے اور ان پر آ وھا سال گذرا تھا تو امام ابوھنیفٹہ کے نز دیک ان جرنے والے جانوروں کی قیمت ان در بموں کے ساتھ شملائے بلکدان کے لئے نیاسال شروع کرے اور صاحبین سے نز دیک سب کوملا کرز کو ق دے اور پیکم اس ونت ہے جب چرنے والے جانوروں کی قیمت علیحدہ بقورنصاب ہواور اگر تنہا نصاب نہ ہوتو بالا جماع ملاوے بد جو ہرة العير و میں نکھا ہے۔ جاانات کاعشر دے چکا ہاس کی قیمت کوجس غلام کا صدقہ فطر دے چکا ہے اس کی قیمت کے ساتھ بالاجماع ملادے اگر سال کے گذر جانے ہے پہلے جانوروں کودر ہموں کے موض یا جانوروں کے موض بیچے تو اس کی قیمت کو بالا جماع اس کی جنس کے ساتھ ملاد ہاں طرح سے کدورہموں کورہموں کے ساتھ ملادے اور جانوروں کو جانوروں کے ساتھ اور اگر جےنے والے جانوروں کوز کو ہ وینے کے بعداینے پاس سے جارہ کھلانا شروع کیا بھران کو پیچا تو بالا جماع ان کی قیمت ملا دے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر کس کے پاس زیمن مواوراس کا خراج ادا کیا بھراس کو بچاتواس کی قیت کواصل نصاب کے ساتھ ملاوے یہ بدائع میں لکھا ہے امام الوصيفة في بها بكرا كرورجمول كى زكوة وى بجران سے ج في والا جانورخ بدااوراس كے ياس اس جنس كے ج في والے جانور اور بھی ہیں تو ان کوملائے اس لئے کدوہ ایسے مال کے موض حاصل ہوا ہوجس زکوۃ ہو بھی۔ اگر اس کو ہزار درہم کسی نے ہد سے اور ان کے ذریعے سے اس نے سال کے تمام ہونے سے پہلے ہزار درہم اور کمائے اور پھر جبد کرنے والے نے اپنی ہدسے رجوع کیا اور قامنی کے تھم بموجب وہ بہہ پھر کمیا تو اس فائدہ کے بزارورہم میں زکو ۃ واجب نہ ہوگی جب تک ان کی ملکیت برسال تمام نہ ہوگا اس لئے کہاصل جو ہزار درہم ہیہ ہوئے تنے ان کا سال باطل ہو گیا تو فائدے کے ہزار درہم ان کے تالع تنے ان کا سال بھی باطل ہو گیا سن مختص کے پاس دوسو درہم تنے اوران پر ایک دن کم تین سال گذر ہے پھراس کو پانچے درہم اور حاصل ہوئے تو پہلے سال کے پانچے ورہم ادار کرے گا اور بچمادائیں کر نگااس لئے کہ دوسرے اور تیسرے سال میں زکوۃ کے فرض سے نصاب میں کی ہوتی تھی بیمیط سرحس من العاب- سمع مخص مے پاس تجارت کی بحریاں دوسو درہم کی قیمت کی تعین اور سال کے تمام ہونے سے پہلے مرکئیں اور اس نے ان کی کمال نکالی اور چیزوں کی وہا غت کی اور ان چیزوں کی قیمت بھی بفتدر نصاب ہوگئی پھراول بھریوں کا سال تمام ہوا تو ز کؤ ہ واجب ہوگی اور اگر کسی کے پاس انگور کا شیرہ تجارت کے واسطے تعااور ووسال کے ختم ہونے سے پہلے خمیر بن کیا بھرسر کہ ہو گیا جس کی تیت بعدرنساب تنی پیرانکور کے شیر و کا سال تمام ہوا تو زکو ہ واجب نہ ہوگی فقہانے کہا ہے کہ پہلے مسئلہ میں اون جو بکریوں کی پہنے پر باقی تھی وہ قیمت کی چیز تھی ہیں اس کے باتی رہنے ہے سال باتی رہااور دوسرے مسئلہ میں کل مال ہلاک ہو گیا اس لئے سال کا تھم باطل ہو گیا بیاقادی قامنی خان میں لکھا ہے۔نصاب کے مالک ہوجائے کے بعدوقت سے پہلے زکو قادیدینا جائز ہے اورنصاب کے مالک ہونے سے پہلے زکو قادینا جائز نیس بیفلامہ میں لکھا ہے۔ وقت سے پہلے زکو قادیدینا تمن شرطوں سے جائز ہے اول بیکرز کو قادیج و فت سال چل رہا ہودوسرے بیر کہ جس نصاب کی ز کو ۃ سال ہے پہلے ویدی وہ آخر سال بیں کامل نصاب باتی رہے تیسرے بیرکداس ورمیان میں اصل نصاب فوت شہوجائے۔ پس اگر کمی کے پاس سونا باجا ندی یا تجارت کا مال دوسودرہم سے کم کا تھا اور اس نے اول ے ذکوۃ ویدی اس کے بعد نساب بوری ہوئی یاکس کے پاس دوسوور ہم تھے یا تجارت کا مال دوسوور ہم کی قیمت کا تھا اور پانچ ورہم

ایک سال سے زیادہ کی ذکو قادید یہ بھی اول جائز ہاں لئے کہ سب موجود ہے یہ جا سے شکھا ہے اورا گردہ بڑار درہم حاصل کی ذکو قادل دیری اورا ہی ہے اور اگر دوہم حاصل کی ذکو قادل دیری اورا ہی ہے اور اگر حاصل نہ ہوئے تو یہائی بڑاد کی دوسر سے سال کی ذکو قاہوا ہوگا کی شخص کے ہوگئ تو یہائی بڑاد کی دوسر سے سال کی ذکو قاہوا کی اس کے بعد معلوم ہوا تو اس کو چار ہوگا کی شخص کے باس چار ہوگا کی شخص کے باس چار ہوگا ہی شخص کے جائز ہے کہ اس زیاد تا ہوگا کی شخص کے باس چار ہوگا ہی شخص کے باس چار ہوگا ہی شخص کے باس نہا ہوگا ہی شخص ہوا تو اس کو جائز ہوگا کی شخص کے باس نہا ہوگئا ہی ہوگئا ہوگئا ہی ہوگئا ہوگئا

<u> وربر (رمار)</u> چرنے <sup>یا</sup> والے جانوروں کی زکو ۃ میں

اوراس می یا مج نصلیں ہیں: دہاری فصدل

#### مقدمهيس

چے نے والے جانور تر ہوں یا مادہ یا دونوں سے ہوئے ہوں سب پر زکو ہ واجب ہادر چے نے والے جانوروں سے وہ ا اے اول یعنی پہلے ہے ذکو ڈادا کردینا جائز ہے چنا نچاس میں حدیث عباس معصر جود ہے تا جے نے والے یعنی جنگل میں مباح کھاس سے جے تاور برختم کے جانوروں کانصاب علیمہ وعلیمہ و ہے اا جانورمرادی جودود هدی قرص ہے یا ہے لینے کے لئے یا فرب ہو کر بیش قیت ہوجائے کے لئے جنگوں بی ج ائے جا کی اگران کو
لاد نے یا سواری کے لئے ج ادمی یا دوده کے لئے اور نسل بوجائے کے لئے نہ چ ایس تو ان بر زکو ق تیس ہوجا مرحی بیں کھا ہے۔
اس طرح اگر گوشت کی فرض ہے ج اکیس تو ان پر بھی ذکو ق نیس اور اگر تجارت کے واسلے جراوی آب بی تجارت کے مال کی ڈکو ق
ہوگی ج نے والے جا تو رول کے صاب ہے نہ ہوگی ہے بدائع میں کھا ہے اور اگر سال بی پچھوٹوں اپنے پاس سے
جارہ کھلایا تو ضف ہے ذیادہ سال بی چ ایا ہے تو چ نے والوں کا تھم ہوگا ورزند ہوگا ہے پیا مرحی کی کھا ہے اور اگر ضوال ج ایا
تھے اور ان کو چہ مہینے یا زیادہ وٹوں چ ایا تو وہ چ نے والوں کا تھم ہی نہ ہو تھے گیمن اگر تجارت کی نیت موتوف کر کے ان کو چ نے
وادر ان کو چہ مہینے یا زیادہ وٹوں چ ایا تو وہ چ نے والے کے تھم ہی نہ ہو تھے گیمن اگر تجارت کی نیت موتوف کر کے ان کو چ نے
وادر ان کو چہ مہینے یا زیادہ وٹوں چ ایا تو وہ چ نے والے کے تھم ہی نہ ہو تھے گیمن اگر تجارت کی نیت موتوف کر کے ان کو چ نے
وادر ان کو چہ مہینے یا زیادہ وٹوں چ ایا تو وہ چ نے والے کے تھم ہی نہ ہو تھے گیمن اگر تجارت کی نیت موتوف کر کے ان کو چ نے
وادر ان کو چہ مہینے یا زیادہ وٹوں چ ایا تو وہ چ نے والے کے تھم ہی نہ ہو تھے گیمن اگر تجارت کی اگر کے ارادہ کیا کہ کی برس تک خدمت ہیں رکھ
واسطے مقرر کر لے تو تجارتی مال شدر ہے گیا تھی تھی ان کوروں کی ان کو ق ہوگی بیتو ہوگی تھا تو کی سے کام لے یاان کوچارہ کا لا وہ سے کام لے یاان کوچارت کے واسطے مول لئے بھران کے چ نے کوچھوڑ دیا تو جس وقت سے تیس چ نے کوچھوڑ اسے اس وقت
سے سال کا اخترار موگا ہو رہے اسے مول لئے بھران کے چ نے کوچھوڑ دیا تو جس وقت سے تیس چ نے کوچھوڑ اسے اس وقت
سے سال کا اخترار موگا ہوں جو اسطے مول لئے بھران کے چ نے کوچھوڑ دیا تو جس وقت سے تیس چ نے کوچھوڑ اسے اس وقت سے تیس کے دیے کوچھوڑ اسے اس وقت

وونرئ فصل

#### اونٹوں کی زکو ہے بیان میں

 پانچ اونٹیاں انسی دے جن کو تیسراسال شروع ہوا ہوتو ہر جالیں ہے ایک تیسر ہال کی اونٹی ہوگی یہ فاوئ قاضی خان بی آلمھا ہے ۔ پھرز کو قاک حساب ہیش کے ازسر نواس طرح ٹروع ہوگا جس طرح ڈرو جہ و کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارا ہی ذہب ہے اور پخی اور کو فاونوں کا تقم برابہ ہے یہ ایہ شروع ہوا ہو ہے کم جم جس پر کو قاواجہ ہو جاتی ہے امام ابوطنیقہ اور اند معااوت تنقی کے موافق جے اور چھوٹا اور اند معااوت تنقی کے موافق جے اور جھوٹا اور اند معااوت تنقی کی موافق جے اور جھوٹا اور اند معااوت تنقی کی موافق جے اور جھوٹا اور اند معااوت تنقی کی موافق جے اور جو کھانے کے واسطے تیار کی جائے اور حاملہ حساب میں آئے گالیکن ذکو قامی شاہد جائے گا اور اس اونٹی کو جو اپنے بچہ کو پالتی ہے اور جو کھانے کے واسطے تیار کی جائے اور حاملہ اونٹی کو اور زاونٹ کو اور چرنے والوں میں سے بحد واونوں کو تو اپنے میں نہلا کے درمیانی کو لیس کے یہ بحد امر خربی جائے اور اگر ایسا کہ ورکہ جس مرکب کی اونٹی دکھوٹ کو قامی وادر ہو کہ اور اس اونٹی کو تو اس کی مرجب کی وے اور بھی کو اور خربی کو اور کی اور کی درکہ وہ تھی سے کہ مرجب کی وے اور بھی کو اور کی اونٹی شاہد سے کہ مرجب کی وادر کی درکہ وہ تھی سے کہ اور تھی سے کہ وہ بھی تا ہو گائی کو اور کی دور کر دی تو مصدق اس پر تا بھی شار وہ اور کی دور کر دی تو مصدق اس پر تا بھی شار در کی صورت میں جرکیا جائے گائی کی اور کی دور کر دی تو مصدق اس پر تا بھی شار کے کہ وہ تا کہ کی دور کر دی تو مصدق اس پر تا بھی شار

نبىرى فصل

#### گائے بیل کی زکو ہ کے بیان میں

گائے بیلوں تیں ایک گائے بیلوں تیں ہے کم عمی صد قدیمی ہاور جب تیں گائے تیل چرنے والے بوں تو اس عی ایک گائے تیل و یہ کو دومراسال شروع ہویہ جا ایس کی گھائے اور جب چالیں سے نیادتی ہوتو اس زیادتی ہوتا اس بوری ہوجا کی تو ایک ایسانیل یا گائے و یہ جس کو تیسراسال شروع ہواور جب چالیں سے نیادتی ہوتو اس زیادتی عی ای کے صاب سے امام ابوصنیة کے ذرد یک واجب ہوتا رہے گاسا تھ تک ہی تھے ہے ہی اگر ایک زیادہ ہوگا تو اس پر تیسر سے سال کی گائے یا تمل کا پالیسوال محدوا جب ہوگا اصل کی دواجت کی ہے اور جب ساتھ ہوجا کی گئے وہ وہ کا کمی یا دواجت میں ہوگا اور اگر دوزیادہ ہوں تو بیسوال حصدوا جب ہوگا اصل کی دواجت کی ہے اور جب ساتھ ہوجا کی گئے وہ وہ کا کمی یا دواجت کی ہے اور جب ساتھ ہوجا کی گئے وہ وہ کمی گئے میں یا دو تیس میں اور تیس کی اور جب ساتھ ہوجا کی گئے وہ وہ سے گا میں یا دو تیس میں اور تیس کی اور جب ہوگا تو سر سال کا دواج ہوگا تو سر سے سال کا دواج ہوگا تو سر سے سال کے دورہ سے میں تین گئے تیا تمل دوسر سے سال کے دورہ سے میں تین گئے دیا تمل دوسر سے سال کے دورہ سے میں تین گئے دیا تمل دوسر سے سال کے دورہ سے ہوگا اور دوسر سے سال کے دورہ سے ہوگا دیا ہو دوتوں سے صاب سے جہ ہو تھا ہی تین گئے ایس تیں دوگا ہے بیل تیسر سے سال کے دورہ سے ہوگا دیا ہوگا ہو تیس ہو تھا ہو تھا تھا تھر سے سال کے دورہ سے ہوگا دیا ہو دوتوں سے ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا تھا تھر سے سال کے دے سیسی تھی تھا تھا ہو سے ہو تھا تھا تھا ہو سے ہو تھا ہو تھا تھا ہو تھا

افتنل ب بیتا تار خانیدی لکھا ہے اور گائے تل میں ہے کم ہے کم عرجس پرز کو ۃ واجب ہوتی ہام ابوصنیفہ اور امام محر کے قول کے بموجب یہ ہے کہ دوسر اسال شروع ہوشرح طحاوی میں لکھا ہے۔

جونني فصل

### بھیٹر وبکری کی زکو ۃ میں

بھیڑی اور بکریاں جو چرنے والی ہوں تو جالیس ہے کم می زکو قائیں اور جب جالیس چرنے والی ہوں اور ایک سال
گذرجائے تو ایک بکری واجب ہوگی ایک موہی تک یکی تھم ہاور جب اس پر ایک زیادہ ہوجائے تو دو بکریاں واجب ہیں ووسو تک
بکی تھم ہاور جب اس پرزیادتی ہوتو تین بکریاں واجب ہیں اور جب جارسو پوری ہوجا کیں تو چار بکریاں واجب ہوگی اس کے بعد
ہرسکڑہ میں ایک ایک بکری ہوگی مکتوب رسول الشرکا فیڈا اور مکتوب الو بکر صدیق رضی اللہ عند میں بہی بیان وارد ہا اور ای پر اجماع منعقدہ واہدا ور بر وی سال میں مل کے مرجس پرزکو قو واجب ہوتی ہو پر را ایک سال ہا ور بیقول اہام ابو منیفی اور اہام مجھ کا ور ہوگی اور مرح طوادی میں لکھا ہوا ور جو بکری اور ہرن سے ملاکر بیدا ہوا اس میں مال کا اعتبار ہواگر ماں بکری ہوگی تو زکو قو واجب ہوگی اور نصاب کے پر را کرنے میں اس کا حساب ہوگا ور راس طرح جو جنگلی اور پالوگائے یا بیل کے ملانے سے بیدا ہوا اس کا بھی بی نصاب کے پر را کرنے میں اس کا حساب ہوگا ور راس طرح جو جنگلی اور پالوگائے یا بیل کے ملانے سے بیدا ہوا اس کا بھی بی

يانعويه فصل

## ان جانوروں کے بیان میں جن میں زکو ۃ واجب نہیں

گھوڑوں پرزکوۃ واجب ہیں اور یہ ول صاحبین کا ہاور فوق کے لئے بھی مخارہ ہلک اگران کی قیمت بھردنساب واجب ہوگانی میں کھا ہے ہیں جب کھوڑ ہے تجارت کے لئے ہول و تھم ان کا تجارت کے مال کا ہا گران کی قیمت بھردنساب ہوگی خواودہ تر تے ہول یاان کو چارہ کھلا یا جا تا ہے بیم شمرات میں کھا ہے۔ اور گدھ اور خچراور چیتے اور تعلیم یافتہ کو ل پرزکوۃ اس وقت واجب ہوگی جب تجارت کے واسطے ہو نئے بیمراجید میں کھا ہے اور گری اور اونٹ اور گائے کے بچول پرامام اور کو قاس وقت واجب ہوگی جب تجارت کو اسطے ہو نئے بیمراجید میں کھا ہے اور گری اور اونٹ اور گائے کے بچول پرامام اور تیک نو قاس کے نزویک زکوۃ تیک ہو تو اس کے اور آگر ان میں ایک ہی پوری محرک ہوتو سب اور آخر قول ان کا سکی و مندویئے جا میں گے یہ بدایہ میں کھا ہے ہیں آگرا تا لیس ایک ہو تو سب نے اور ایک پوری ہوتو ایک درمیانی کری واجب ہوگی ہیں آگر وی درمیانی کری ہوتو ایک درمیانی کھا ہے ہیں آگرا تا لیس مال کے بعد وہ ہلاک ہوجائے تو صاحبین کے نزویک نوۃ میں اور آخری ہوتو ایک بوجائے گی اور آگری ہوتو زکوۃ میں وی آخری واجب ہوگی ہی آگر وہائے گی اور اس طرح آگرا نہاں اونٹ کے نیچ اور آیک درمیانی اوٹنی ہوتو زکوۃ میں وی آخری واجب ہوگی ہوآگر آ و صلے نیچ ہلاک ہوجائے گی اور آخری ہاتی اور آخری ہوتو کر تا ہی وہائے گی اور آخری ہاتی میں کھا ہے۔ جوجانور کام کرتے ہیں یا ان پر ہوجولا واجاتا درمیانی اوٹنی میں کھا ہے۔ جوجانور کام کرتے ہیں یا ان پر ہوجولا واجاتا درمیانی اوٹنی میں کھا ہے جانور کام کرتے ہیں یا ان پر ہوجولا واجاتا درمیانی اور وہ کھلا یا جاتا ہوائی سے بورہ ہوئی کھوڑ کو تا میں بورہ ہوئی کو تا میں کھوڑ کو تا ہیں ہوئی تو تو تا ہو ہوئی کی اور اس کو تا تو تا ہو جائے گی اور آخری ہوئی ہوئی تا ہو تا ہو

( فتاویٰ عالمهگیری ..... جاد ( ) کارگره ۱۳۸ کارگروة دنیمر ( با / ب

## سوئے اور جاندی اور اسباب کی زکو 6 میں اسباب میں دونسلیں ہیں

يهلى فصل

سونے اور حیا ندی کی ز کو ۃ کے بیان میں

وو کسودرہم پر پانچ درہم واجت ہوتے ہیں اور بیں تمثقال مونے پر آ دھامتقال واجب ہوتا ہے سکہ دار ہویا بے سکہ بنا ہوا ہوا ہو یا بے پناہ خواہ زیور ہومردول یا مورتوں کا گداختہ ہو یا نا گداختہ بیخلا مدیس لکھا ہے۔ جا ندی سونے کی زکو ہی معتبر یہ ہے كرجوزكوة من دياجائ وووزن من قدرواجب كربرابر بوامام ابوضيفة اورامام ابوبوسف كرزديك قيمت كااعتباريس بساكر پانچ کمرے درہموں کے عوض بارچ کھوٹے درہم دیئے جن کی قیمت جار کھرے درہموں کے ہرابر تھی تو ان دونوں کے نزویک جائز نہیں ہے اگر کسی کے پاس چاندی کی ایر این ہوجس کا وزن دوسودرہم کے برابر ہواوراس کی بنوائی کی اجرت لگا کر تین سودرہم کی ہے تو ا گراس كى ذكرة من چاندى دے تو اس كا چاليسوال حصد دے اور اس كا چاليسوال حصدالي يا رہم چاندى ہوگى جس كى قيمت ساز مے سات درہم کے برابر ہواور اگر الی پانچ درہم جائدی دے جس کی قیمت پانچ ہے درہم ہےتو جائز ہے اگرز کو قابل دوسری جنس دے توبالا جماع قیمت کا اعتبار ہوگا ہے بین میں لکھا ہے اور ز کو قائے واجب ہونے میں بھی میں اعتبار کیا جاتا ہے کہ جاندی سونے کاوزن بقدرنصاب کے ہویا بالا جماع قیمت کا اعتبار نہیں ہیں اگر کسی کے پاس جا ندی کی اہریتی ایسی ہوجس کاوزن ڈیز ھ سودرہم اور تیمت دوسور درہم تو اس میں زکو ہ واجب تبیں بیٹنی شرح کنز میں لکھا ہے اور بینائج میں ہے کہ اگر گفتی میں دوسور درہم ہوں اور وزن اوروز س مس كم موں توان من زكوة واجب نيس اگر چه كي تعوزي مويا تا تار خاند من لكها يهد سونے من مثقالوں كى وزن كا اعتبار ہوگا اور درہموں میں وزن سبعہ کا اور وزن سبعہ اس کو کہتے ہیں کہ دس درہم سات مثقال کے پراہر ہوں میرفناوی قاضی خان میں لکھا ہے مثقال دینار کے برابر ہوتا ہے جس کے بیس قراط ہوتے ہیں اور درہم کے چودہ قیراط ہوتے ہیں اور ایک قیراط پانچ جو بحر ہوتا ہے سيمين مِن لكهاہے ۔ أكر در جموں مِن ملاوث ہوتو أكر جائدى غالب ہوتو خالص در جموں كائتكم ہوگا أكر ملو في غالب ہوتو جائدى كائتكم نه ہو گا جیسے کھونے درہم ہوتے ہیں تو اگر ان کا رواح ہواور تنجارت کی نبیت کی ہوتو ان کی قبیت کا اعتبار ہوگا اگر انکی قبیت کم مرتبہ کے ورہموں کی السی نصاب کو پہنچے جس میں زکو ہ واجب ہوتی ہے تو اس میں بھی زکو ہ واجب ہوگی اور کم مرتبہ کے درہم وہ ہوتے ہیں جن عن ملادت بواور جاندی غالب بواوران کی قیمت ایسے نصاب کونه بینچ تو ان میں ذکو و واجب نبیس اور اگران کارواج نه بواور تجارت کی نبیت بھی نہ کی ہوتو ان میں زکاو ہ نبیس لیکن اگر وہ بہت ہوں اور ان میں جس قدر جا ندی ہووہ ووسودر ہم بکی ہواور طونی ہے جدا ہو سکتی ہوتو زکو ہ واجب ہوگی اور اگر جدانہ ہوسکتی ہوتو زکو ہ تہیں ہے بہت ی کتابوں شل الکھا ہے۔ ملاوث کے سونے کا بھی وہی علم ہے جو ملاوٹ کی جاندی کا علم ہے اور اگر ملاوٹ جاندی یا سونے کے برابر ہوتو اس میں اختلاف ہے خاند اور خلاصہ میں بیافتیا کیا ہے کہ ا ۱۰۰۰ در تم کی ساز مصیادن تولید جاندگی بوتی ہے اور اس زمان کے چکن میں جو چیروداررد ہیے ہیں ووساڈ مصر کمیار وہاشدا کیک رتی کے بوت ہیں تو روسو ورائع كمقابله عمرة بين يون دو بدوة شاته تحديث بوسناه المستعلق المستعمل كما وسعمات توليه وسترتين ال

احتیاطاز کو قاواجب ہوگی ہے بحرالرائن میں کھا ہے۔ اور اگر چاندی یا سونا مطے ہوے ہوں قا اگر سونا بقذر نصاب ہے قوس نے کی زکو قا واجب ہوگی اور اگر چاندی بقدر نصاب ہے قوچاندی کی زکو قاواجب ہوگی ہے تھم اس وقت جب چاندی غالب ہواور اگر چاندی تھوڑی ہوتو کل سونے کے تھم میں ہوگا اس لئے کہ اس کی قیمت اعلی ہے ہیں میں کھا ہے ہیے اگر تجارت کے لئے نہوں تو ان میں زکو قاواجب ہوگی ہے پیا میں کھا ہے۔ چاندی ووسودر ہم اور نہیں اور اگر تجارت کے لئے ہوں تو جب دوسودر ہم کے ہوئے تو ان میں زکو قاواجب ہوگی ہے پیا میں کھا ہے۔ چاندی ووسودر ہم اور سونے میں جی مشال سے زیادہ پر امام ابو صنیق کے تو ل کے ہمو جب اس وقت تک زکو قائیں جب تک چا میں کی زیادتی چالیں ورہم اورسونے کی زیادتی چار مشال نہ ہو۔ پھر ہم چالیس در ہم چاندی میں ایک در ہم ہوگا

 ذات میں ہوگئی مثلاً رطوبت خشک ہوگئی تو بالا جماع قیمت کا اختباراس زمانہ سے کیا جائے گا جب زکو قاوا جب ہوئی اس لئے کہ سال
کے بعد جوزیادتی ہواس کے ملانے کا تھم نیس ہاورا گر ذات میں نقصان ہوگیا مثلاً بھیگ کیا تو زکو قادا کرتے وقت جو قیمت ہی اس
کا اختبار ہوگا بیکا فی میں نکھا ہے اور اسباب کا مالک قیمت ایسے شہر کے زخ کے ہمو جب کرلے جہاں وہ مال موجود ہواگر خلام تجارت
کے لئے دوسرے شہرکو بھیجا اور سال گذرا تو الب اس کی قیمت کا حساب اس شہر کے ہمو جب ہوگا اور اگر جنگل میں ہوتو اس شہر کی تیمت گا
حساب لگایا جائے جود بال سے سب سے سے زیادہ قریب ہے یہ فتح القدیم سے تھی کیا ہے۔

ا گر تجارت کے مال مختلف جنس کے ہوں تو بعض کوبعض ہے ملائمیں محے یا قوت ہیں اور موتیوں میں اور جوابرات میں زئو ۃ تہیں ہےاگر چہاں کا زیور بنا ہوا ہولیکن وہ تجارت کے واسطے ہوں تو ان میں بھی زکوۃ واجب ہوگی بید جو ہرۃ انبیر ہ میں لکھا ہے اگر کا ہے کی دیکچیاں خربیوں اور ان کو کراہ پر چلاتا ہے تو ان پر ز کو ۃ واجب نہ ہو کی جس طرح کراہا کی بر چلانے کے کھروں میں زکو ۃ واجب نبیں ہوتی اور اگر کمی کی زمین میں ہے جمہوں حاصل ہوں جن کی قیمت بغذرتصاب ہواوراس نے میزیت کی کہ ان کورو کے یا ييج پھرايك سال تك رو كوتو ان پرزكوة واجب ته ہوكی بيفاوي قاضي خان ميں لكھا ہے اگر جانوروں كاسودا كر جانوروں كي خريد وفروخت كرتا ہاوراس نے ان كے مجلے ميں النے كے محوكرويا باك ذوريں اور مند پر ڈالنے كے بر نقے فريد بيس أكريه چيزيں ان جانوروں کے ساتھ بیجنے کی بیں تو ان میں زکوۃ واجب ہوگی اگر جانوروں کی حفاظت کے واسلے بیں تو ان میں زکوۃ واجب نہ ہو کی بیدة خیرہ ش الکھا ہے اورا کر عطار علی شخصے فریدے قواس کا بھی ہی تھم ہے۔ اگر کسی نے غلہ بھرنے کی کوشی اس واسطے فریدی ک انہیں کرایہ پر چلائے تو ان پرز کو ہ واجب نہ ہوگی اس لے کہ وہ بیچنے کے لئے نہیں خریدی ہیں میدیط سزحسی میں لکھا ہے تا ان کا پراگر لکڑی یا نمک رونی بھانے کے واسطے خریدے تو اس میں زکو ہ نہیں ہے اور اگر روٹیوں پر نگانے کے واسطے ال خریدے تو ان پرز کو ق واجب ہوگی بید فیرہ میں لکھا ہے مضارب نے اگر غلام فرید ااور اس کے لئے کیڑے یا یوجھ اٹھائے کا پلہ فرید کیا تو سال کی زکو ہ وے گالیکن اگر سال کا مالک خرید کرتا تو کپٹر ہے اور بلد کی زکو ۃ نہ دیتا اس لئے کہ اس کو یہی اختیار یہ ہے کہ تجارت سے سواور کام کے لئے خریدے بیکانی میں تکھا ہے۔ اگر مضارب نے تجارت کے غلاموں کے کھانے کے واسطے اٹاج خرید کیا اور اس برسال گذر گیا تو زکو ہ واجب ہوگی اور اگر مالک نے تجارت کے غلاموں کے کھانے کے واسطے خریدا تو زکوۃ واجب نہ ہوگی بیرمیدا مزمسی میں لکھا ہے جس مال میں زکوۃ واجب ہوتی ہے آگرز کوۃ اس کی اورجنس کی ہے دے تابالا جماع میتھم ہے کہ قدروواجب کی قیمت نگائے اور اگر کئی کی جنس سے زکوۃ اس کی اورجنس سے د ہے تو بالا جماع بیتھم ہے کہ قدرواجب ہوگی اور اگراس کی جنس سے زکوۃ د سے اور وہ ان چیزوں عی سے ہوجس میں ربواجاری ہیں تو بھی میں تھم ہے لیکن اگر وہ جس ایسی ہوجس میں ربواجاری ہوتا ہے تو امام ابوھنیفہ اورا مام ابو یوسٹ کاریول ہے کہ مقدار کا اعتبار ہوگا میت کانہ وگا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔

متفرق مسائل

اگر کسی کوز کو ق کے اوا کرنے میں شک ہواور بیمعلوم نہ ہو کہ زکو ق دی ہے یانٹیں تو احتیاطا دوبارہ زکو ق دے بیمیط اور
سراجیہ اور پخرالرائق میں واقعات سے نقل کیا ہے امام الوطنیفہ اور امام الو یوسف کے نزویک زکو ق نصاب میں ہوتی ہے اور اس
زیادتی میں نہیں ہوتی جومعاف ہوتی ہواگرہ وزیادتی جومعاف ہے ہلاک ہوجائے اور نصاب یاتی دے توکل کی زکو ق واجب رے کی
ا تولد کرایہ پر چلانے آئے بین و دمکانات سکونت کے واسطینیں دیمے بکارٹرش پرکران کوکرایہ پردیا کرے اس میں عطار جوعظ بنا تا اور فرو اخت اس

اس واسطے كدو و معلق نصاب كى تابع تقى اور اس واسطے امام ابو صغة ئے كہا ہے كداكر وكمه مال بلاك موتو و و بلاكى اس زيادتي بيس مجى جائے گی جومعاف تھی اس سے بعدا خیر کی نصاب عمل چراس سے بعد کی نصاب میں اور اس طرح آخر تک حساب ہوگا اور اگر ذکو ق واجب ہونے کے بعد مال ہلاک ہو کیا تو زکوۃ ساقط ہوجائے کی اور تعوز اسامال ہلاک ہو کیا تو اس قدر کی زکو لاسا قط ہوگی ہے بدا ہے عمل لکھا ہے اور اگر نصاب کوخود بلاک کردیا تو زکوۃ ساقط نہوگی بیسرا جبید کھا ہے اور تجارت کے ایک مال کو دوسرے مال سے بدلنا ہلاک کرنانبیں ہے بیٹھم بلاخلاف ہے خواہ اس جنس کے مال ہے بدلے یا دوسری جنس کے مال سے بدلے لیکن اگر اس بدلنے میں اس قدر مال جموز دیا کہ جس قدر میں لوگ دمو کا نہیں کھا جاتے کے بیں تو جس قدر چموز اے اس کی زکو ہ کا ضامن ہوگا سال کے تمام ہونے ك بعدنساب كا قرض وينابلاك كرنائيل ب أكر جدقر ضداد كے ياس مال دوب جائے يہ برالرائق بي اكموا ب أكر ج نے والے جانوركوكمانا يانى ندد يا اور اكروه بلاك موكيا تو بعضول نے كہا ہے كدوه بلاك كرتا ہے ذكوة كا ضامن موكا اور بعضول نے كہا ہے ك ضامن نه دو گاوراس سال کے تمام ہونے کے بعد نصاب کوائے ملک سے بغیر موض تکال دے بیمثلاً ہبد کردیایا ایسے موض میں تکال دیا ہ جو مال نیں ہے مثلاً مبر میں دیدیا اورا بیے وض میں دیا جوز کو ہ کا مال نیس ہے جیسے خدمت کے غلام تو وہ ہلاک کرنے والے کے حکم مں ہاور قدرز کو ہ کا ضامن ہوگا خوا موض اس کے باتھ میں باتی رہے یاند ہاور اگر بہدمی قاضی کے عظم سے رجوع بوگیا اور اس پر تبند کرلیاتو منانت جاتی رہے کی اور اسمح تول کے ہموجب بی تھم صورت میں ہے جب، جوع بغیرتھم قامنی کے ہوبیذاری میں کھھاہے۔ توم بنی تغلب کے چرنے والے جانوروں پرمسلمانوں کے جانوروں سے دوچندز کو قالی جائے گی اوران کے فقیروں اور غلاموں کے جے نے والے جانوروں پرمسلمانوں کے جانوروں سے دوچتدز کو تالی جائے گی اورائے فقیروں اور غلاموں سے ندلی جائے گی مرجز بیلیا جائے گا میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے تی تغلب کے لڑکوں پر چ نے والوں کی زکو ہ نبیں ہے اور ان کی مورتوں براس قدرز کو ق بجس فدرمردوں پر بے بید بدایہ س لکھا ہے۔ کتاب ندکور میں ہے کہ جو چیزیں مجتمع ہوتی ہوں اوران کے زکو ق میں جدا جدانہ کریں اور جوجداجدا ہوں ان کوجمع شکریں بیٹناوی قاضی خان ش تکھا ہے۔ اس اگر کس کے باس اتی بکریاں ہوں تو ان مس آیک بھری واجب ہوگی اور ان کوجد اجد اکرے ہیں حساب نہ کریں کے کداگر وہ دوآ دمیوں کے پاس ہوتو بھریاں واجب ہوتیں اور اگر دو محصوں کے ماس اس بحریاں ہوں تو دو بحریاں واجب ہوتی اور ان کوجمع کرکے بیں حساب ندگریں سے کہ اگر ایک مخص کے ماس ہوتیں او تو ایک بری واجب ہوتی بیمیط سرحی میں ہے۔اگر جانوروں میں دو مخص شریک ہوں تو ان سے زکوۃ اس طرح لی جائے گ جے شریک نہونے کی صورت میں لے جاتی ہیں اگر ان میں سے ہرایک جعد کا بعدر نصاب ہوتو زکو ، واجب ہوگی ورن واجب ن ہوگی خواہ شرکت ان دونوں کی اس طرح ہوکہ ہرا یک مخض دوسرے کا وکیل ہوگفیل نہ ہویا اس طرح کہ ہرا یک دوسرے کا دکیل بھی ہو اور نغیل بھی ہواس طرح کی شرکت ہو کہ دونوں کووہ مال ارث میں ملا ہے یا اور کسی طرح وہ دونوں اس کے مالک ہو مجھے ہیں خواہوہ سب ایک چرا گاویش ہوں یا مختلف چرا گاہوں میں ہوں اس آگران میں سے ایک کا حصہ بقدرنصاب کے ہواور دوسرے کا حصہ بقدر نساب نہ ہوتو اس محض پرز کو ہ واجب ہوگی جس کا حصد بعد رنساب ہے دوسرے پر واجب نہ ہوگی اور اگر دو شریکوں میں سے ایک ایسا ے جس پرز کو ۃ واجب ہوتی ہےاور دوسراییا ہے جس پرز کو ۃ واجب نہیں ہوسکتی تو جس مخص پرز کو ۃ واجب ہوسکتی ہو جب اس کا حصہ بقذرنصاب ہوجائے گاتوای پرز کوۃ واجب ہوگی۔اگر می مخص کے ساتھ اتن بکریاں میں اسی آ دی اس طرح شریک بیں کہ ہر بکری آ دهی اس کی ہےاور آ دهمی کسی اور مخف کی اور اسطرح اس کی کل جالیس بکریاں ہو گئیں تو امام ابو حنیف اور امام محتر کے نزویک اس پر کچھ بس الراس قدرجيوز اكرجس لقدر بي لوك وحوكا كهاجات بين تو شامن ندو كام)

ا وولوگ جوا مام پرشدی کریں لیعنی اُس سے یا نی ہوجا نیں اا

تو قیمت کی زکوۃ دےگا۔اور اگر غلام تجارت کے مال کے وض میں بیچا تھا اور ایک سال کے گذر نے کے بعد میب کی وجہ ے بھکم قامنی پھر کیا تو باقع اس مال کی اور غلام کی زکو ہ ند دے گا اور مشتری بھی مال کی زکو ہ ندد ہے گا اور اگر بغیر تکم قامنی سے بھراہے توبائع مال كى ذكوة و يكاس لئے كداب و ونى يخ بوتى اور إكر اس غلام يے خدمت لينے كے نيت كرلى تو مال كى زكوة كا ضامن بوگا اس لے کداس نے اس کو ہلاک کیا بیکافی ش الکھا ہے۔ اگر کسی مخص نے مال کی زکو آندوی بیمان تک کہ بیار ہو گیا تو واراؤں سے پوشیدہ زکوۃ وے اور اگر اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے اور زکوۃ دینے کے لئے قرض لینے کا ارادہ کرے واکر غالب کمان یہ ہے کہ اگر و وقرض لے كرز كو قاداكر يكا اور براى قرض كے اواكر في مى كوشش كريكا تو اواكر سكى تو افضل يد ب كد قرض لے لے براكر قرض المرزكوة اواكي اورقرض اواكرفي يرقادر ندموا يهال تك كدمر كياتو اميد ب كداللدة خرت من اس كا قرض اواكريكا اوراكراس كا غالب ممان بيهوكداس قرض كوادانه كريسك كاتو افعنل بيب كدقرض نهاس الني كدمها حب قرض كي خصومت اورزياده وسخت بهو كي بيد محيط سرنسي من لكما ب كم خفس في ايك ورت سے برار درجم مبرير فكاح كيا اورو واس كوا داكرد ين اورب بات اس كومعلوم ناتعي كدو باندی ہے اور اس طرح ایک سال گذر میا چرمطوم ہوا کہ وہ باندی تھی اور بے اجازت مالک کے اس نے تکاح کرلیا تھا اور اس نے ہزار درہم شوہر کو والیس کردیے تو امام ابو بوسف سے بیردایت ہے کہان دونوں میں سے کسی پر ذکو ۃ واجب نہ ہوگی۔اس طرح اگر سمی مخص نے دوسرے کی ڈاڑھی موغر ڈالی اور قاضی نے اس پردیت کا تھم کیا اوردیت اس نے اداکی اور ایک سال گذر کیا پھراس کی ڈاڑمی جی اور دیت واپس ہوگئ تو ان دونوں میں ہے کی پر زکو ہ واجب نہ ہوگی۔اگر کسی مخص نے بیا قرار کیا کدوسر مے خص کے بڑار درہم میرے او پر قرض میں اور وہ بڑار ورہم ویدے پھرایک سال گذرنے کے بعد ابن دونوں میں یوں قراریا کیا کہ وہ وقرض واقعی نہ تھا تو ان دونوں میں ہے کسی برز کو 🖥 واجب نہ ہوگی۔ اگر کمی نے بڑار درہم دوسرے محض کو بید کئے ادر اس کواد اکردیے وکر سال محذرنے کے بعد قامنی کے علم سے ایغیر تھم قامنی کے اس ہدھی رجوع کیا اور بڑار درہم بھیر لئے تو ان دونوں میں ہے کی پرز کو ہ

واجب نہیں ہوگی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ سی محص پر دوسو درجم کی زائو قادا جب تھی ادراس نے اپنے مال میں سے زائو قائے پانچ درہم جدا کر لئے پھراس کے پاس سے وہ پانچ درہم ضائع ہو گئے تواس کے ذمہ سے زکو قاسا قط نہ ہوگی اوا کر مال کے مالک نے یا بچ درہم ذکو ہ کے جدا کئے تھے چرو ہمر گیا تو وہ پانچ درہم اس ہے میراث میں رہیں گے بیٹا تارخانیہ میں ظہیر یہ ہے تا کیا ہے اگر سمی عورت سے جالیس چرنے والی بکریوں کے مہریر نکاح کیااوراس عورت نے ان بکریوں پر قبضہ کرلیا اورا یک سال گذر گیا پجر دخول سے پہلے طلاق دیدی تو جونصف اس کے باس رہ جائیں گی ان کی زکوۃ دینا پڑے گی بیٹرآوی قاضی خان کی فصل مال و تجارت میں مکھا ہے آگر کسی خص پرز کو ہ واجب ہواورو وادانہ کرتا ہوتو فقیر کو بیطال ہیں ہے کہ بغیراس کے فہر کئے ہوئے اس کے مال ہے لے لے اور اگر اس طرح فقیرنے لے لیا اور تو اگر و ہ مال قائم ہے تو مالک کو پھیر لینے کا اختیار ہے اور اگر ہلاک ہوگیا تو فقیر ضامن ہوگا میہ تا تارخانيه بين لكھاہے ۔سلطان اگرخراج يا بچھ مال بطور معمادرہ كے كاورصاحب مال اس كے دينے ميں زكوۃ كادا كرنے كى نیت کر لے تو اس کے ادا ہونے میں اختلاف ہے تھے یہ ہے کہ زکو ۃ ساقط ہوجائے گی امام سرحی نے کہا ہے میضمرات میں لکھا ہے کہ کسی چیز کے موش جو چیز لی جائے اس کا وہی تھم ہوگا جواصل چیز کا تھا مثلا ایک غلام کوایک غلام سے بدلا اور ان دونوں نے کیجے نیٹ نہ کی پس آگراصل دونوں غلام ان کی تجارت کے واسطے تھے تو اب بھی برخض کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور آگر پہلے دونوں غلام خدمت کے واسطے تھے تو اب بھی خدمت کے واسطے ہوئے اور اگر ایک کاغلام تجارت کے واسطے تھا اور ایک غلام خدمت کے واسطے تھا تو تجارت کے بدیلے کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور خدمت کے بدیلے کا غلام خدمت کے واسطے ہوگا اور اگر نصف سال گذر نے کے بعد ایک غلام کا دوسرے غلام سے بدلا کیا اور وہ دونوں تجارت کے واسطے تصاور ان میں سے ایک کی ملک بزار ور ہم تھی اور دوسرے کی دوسودرہم اوران دونوں کا سال تمام ہو گیا چرکم تیت کے غلام س کوئی عیب ظاہر ہوا جس سے اس کی قیمت سودر ہم اور کم ہوگئ تو دونوں شخصوں میں ہے کسی پرز کو قاداجب نہ ہوگی اس کئے کہ سال کے دونوں جانبوں میں نصاب بوری نہیں ہے اور جب خرید نے کے بعد سال تمام ہوگا تو زیادہ قیمت کے غلام کا ما لک زکوۃ دے گااس لئے کہ بڑاردر ہم کی قیمت کا مال اس کے قبند میں سال جرر ہااوردوسر اتخص زکو قددے گااس لئے کہاس سے پاس نصاب نہیں ہے اور اگر عیب والا غلام بغیر تھم قاصی سے روہو گیا تو رو كرنے والازكوة شدے كا اگر چرتريدنے كے بعدايك سال كذر كيا ہواور جس كے پاس روكيا ہواوہ بزار درہم كى زكوة وے كااس لئے کہ ابٹی تع وہی اس نے اپنے مال کو ہااک کیا اور اگر قاضی کی قضا ہے روہوا تو جس کور دکیا ہے اس کی زکو ہ و سے گا اور اگر ذیا وہ قیت کے غلام سی عیب فلام ہوجس ہاس کی قیمت خرید نے کے وقت سے آدھا سال گذرنے کے بعد بقدر دوسور درہم کے کم ہوجائے اور دوسرے میں بچھے بند ہو چرقاضی کے علم سے یا آپس کی رضامندی سے وورد کیاجائے تو روکرنے والاجس کورد کرتا ہے اس کی زکوۃ وے گا اور جس کے پاس روکرتا ہے وہ جس کو لیتا ہے اس کی زکوۃ دے گا پیکا فی مس لکھا ہے۔

و وضحوں نے اپنے مال کی زکو قاسمی تیسر سے تعلق کو اس واسطے دی کداس کی طرف سے ادا کرد ہے اور اس نے ان دونوں کے مال کو طادیا بھر فقیروں پر صدف کردیا تو وکیل ان زکو قاسے والوں کے مال کا ضامن ہوگا اوروہ صدف اس وکیل کی طرف سے اوا ہوگا بہ فاق کی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر مالک نے زکو قالوں کے مال اسپتے ہاتھ پر رکھا اور فقیروں نے اس کولوٹ لیا تو زکو قالوا ہوگی اور اگر تا فال اسپتے ہاتھ میر رکھا اور فقیروں نے اس کولوٹ لیا تو زکو قالوا ہوگی اور کی میں مال کو پہلے ان ہے اور اللہ اس پر راحتی ہوگیا تو اگر مالک اس مال کو پہلے ان ہے اور مال قائم ہے تو زکو قالوا ہوگئی بیشلا صدیم ملکھا ہے۔

جونها باس

كرة الاس في داست وسينة السينة يجاهرف كيا المرت

أس خفن كے بيان ميں جوعا شريعني وہميكي وصول كرنے والے برگذر ہے ما شرو و فخص بے کدامام فے اس کوصد قات کے وصول کرنے کے لئے راستہ پرمقرر کیا ہوااود واس کے عوض میں تاجروں کو چوروں سے امن دیا ہو عاشر جس طرح ان مالوں کا صدقہ لے گا جوتا جر کے پاس چیے ہوئے ہیں بیکائی میں مکھا ہے۔ جو تحض عاشر مقرر ہوااس میں شرط ہیہ ہے کہ وہ آزاد ہواور مسلمان ہواور ہاتی نہ ہویہ بحرالرائق میں غایة نے نقل کیا ہے جب عاشر کے یاس کوئی آ مسلمان تجارت كامال كركذر يواس يوزكوة كي شرطول كرساته جاليسوال حمد يايين نصاب يوري بواورسال كذر كيابو اوراس کوز کو ہے معرف میں صرف کرے اور اگر ذی اس کے پاس سے گذرے تو اس سے چالیسواں حصہ لے اور اس کوج سے اور خراج كامال مجھاورة ي بےاس كے دات كا جزيداس سال ساقط ند بوكا اور ذي سے ايك سال عن ايك بارے زياد و ندلے بيسراج الوبائ ش الكعاب- اور جو محص عاشر كے باس كررااوراس كے باس مال دوسودرہم سے كم كا تفاتواس سے يحد الے كا خواد مسلمان ہو یا ذمی ہویاح بی ہوخواہ بیمعلوم ہوکیاس کے محمر اور بھی مال ہے خواہ ندمعلوم ہویہ بچیا سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر عاشر کے پاس مال لے كر كذرااور يوب كها كداس برسال تبين كذرا باوراس كے بأس اس جس كااور مال ايسان تعاجس برسال كذرا مو يايوں كها كر جھير قرض كابندوں أو كى طرف سے مطالبہ ہے ياس نے يوں كباك من فيسنر كونكلنے سے يہلے صديقہ فقيروں ديديايا اس نے يوں كباك عل نے دوسرے عاشر کودیدیا اور حتم کھائی تو اگر اس سال علی دوسراعا شرہے تو تقعدین کی جائے گی جامع صغیر علی بیشر طنہیں کی کہوں دوسرے کی سند دکھائے میں اسم ہے ہیں اگر اس سال میں دوسرا عاشر نہ تھا تو اس کی تقد یق ند کی جائے گی اور بھی تھم ہے اس صورت عمل اگراس نے وجوئ کیا کہ عمل نے سفر کے نکلتے بعد فقیروں کو یدیا بیکانی عمل تکھاہے اگر ماشر کے نام کے خلاف سند دیکھائی تو ظاہر روایت کے بموجب اس کا قول فتم کے ساتھ قبول کیا جائے گا اس لئے کہ سند شرط نہیں یہ بدائع میں لکھا ہے اگر اس نے فتم کھائی کہ دوسرے عاشر کو دیدیا ہے اور چند سال کے بعد اس کا کذب ظاہر ہوا تو اس ہے لیا جائے گابیتا تار خانیے میں جامع الجوامع ہے قتل کیا ا ب جس أول مي مسلمان كي تعديق كي جاتى بي عي ذي كي يحى تعديق كي جاتي ب يدكن مي تكعاب يكن كمين اس ي خلاف مجى ہوتا ہے اس لئے کرزی دے جو چھولیا جاتا ہے وہ جزیہ ہے اور جزیدے دینے میں اگروہ یوں سے کہمیں نے فقیروں کودیدیا تواس کی تقىدىن نىڭ ئەكى جائے گى اس كئے كدة مەفقىرون مى اس كاخىرف كرتا جائز نېيى اورمسلمانوں كى مفلحتوں مىں جواس كاموقع باس كو مرف کرنے کا اختیار نہیں اور جرنے والے جانوروں کے صدقہ میں اگر یوں کہا کہ میں نے شہر میں فقیروں کو دیدیا ہے تو تقسد ایس نہ کی جائے بلکہ و ودو بارہ میں جائے گا اگر چہ پہلے اس کا اداکر نا اہام کو بھی معلوم ہوا ورز کو ہ و ای ہوگی جود دسری ہار دیا اور اول صد ذر تفل ہو جائے گا بھی سے بہتین میں لکھا ہے اور جامع ابوالیسیر میں ریکھا ہے کہ اگر ایکے دینے کوامام نے جائز رکھانو مضا فعذ بیں اس لئے که آگرامام اول سے بیاجازت دید ہے کہ فقیروں کواپنے آپ صدقہ دیدیا کرونو جائز ہوتا ہے اس طرح اگر دینے کے بعد اس نے اجازت دی تو جائزے یہ بحرالرائق بن کھاہے اگر چرنے والے جانوریا نفتر مال کی عاشر کے پاس گذرااور یوں کہا کہ بیمیر نہیں ہیں تو اس کی تقعدیق کی جائے گی میرائ الو ہائ میں لکھا ہے اگر مجمد مال لے کرعاشر کے پاس گذرا اور یوں کہا کہ یہ مآل تجارت کا نہیں ہے تو اس کا قول مانا جائے گا بیشرح طحادی میں لکھا ہے اورا گر دوسود رہم شراکت کے لیگر گذرا تو عشر نہ لیا جائے گا اور اس طرح اگرمضار بن كامال كے كرگذرا تو بھى ندليا جائے گائيكن اگر اس مال بيس اتنا فائدہ ہوكه اس كا حصہ بقدرنصاب ہوجائے تو اس سے ليا الندول في طرف سنة إلى والصطركها كهاللد تعالى كاحق ما تند كناره وغير و تصيبوتو ما نع نيس بية المنه ا و ووروال واسطى إجائه كداس كاصرف

جائے گاس لئے کے دوان کا مالک ہے یہ بداید میں تکھا ہے اور اس طرح اگر ایساغلام کداس کو تجارت کی اجازت ہے بچھ مال لیکر ماشر کے پاس گذراتو اگروہ مال مالک کا ہے تو عشر نہ لیا جائے گا اور اگر اس کی کمائی ہے تو بھی بھی تھم ہے اور بہی تھیج ہے اور اگر اس کا مالک اس کے ساتھ ہے تو عشر لے لیس مے لیکن اگر غلام پر اس فد قرض ہوا کہ اس کے مال پر محیط ہے تو نہ لیس محے بیکا فی میں لکھا ہے اگر ذمی خمراور خنزیر کے کرعاشر کے یاس گذر ہےاوروہ مال تجارت کا ہواور دونوں کی قیت دوسودرہم یااس ہے زیادہ ہوتو خمر کی قیت کاعشر کیں کے اور طاہرروایت کے بموجب خزیز کاعشرنہ لیں مے یہ تول ہے امام ابوطنیقہ اورامام محمد کا بیسراج الوہاج میں لکھاہے۔ اگر مرداد کے چڑے عاشر کے باس لے کر گذر ہے تو امام محلاً نے بچھاس کا ذکر نہیں کیا فقہانے کہا ہے کہ عاشر کو جا ہے کہ اس میں ہے عشر لے بیرمیدا عس ملکما ہے جربی سے بھی وسوال حصد لے لیکن اگر و وہارے تاجروں سے اس سے زیاد ہ یا کم لیتے ہوں تو ان سے بھی اس قدر لے اور اگروہ ہم سے چھوند لیتے ہول تو ہم بھی اس کے عوض میں ان سے پھھندلیں عے اور اگروہ مسلمانوں کا سارا مال لیتے موں تو ان كا بھى سارامال لے ليكين اس قدرچيور وے كروه اينے ملك ميں بيني جائے تربيوں كے مكاتب ہے اوراز كوں ہے بترن لے کین اگر وہ جارے لڑکوں اور مکا جوں سے لیتے ہوں تو ان بے بھی لے بیجیط سرحس میں لکھا ہے حربی مے کسی قول کی تقد بق ندکی جائے کی لیکن اگرد وہائد یوں کواپنی ام ولد اور غلاموں کواپنی اولا دیتاد ہے تو اس کی تقعد این کریں سے اس لئے کرنب ام ولد ہوئے بیں اس کا اقرار سیج ہے تو اس صورت میں و وہاندی اور غلام مال نہ دیں میے اگر اس نے ان کومہ ہر بتایا تو تقید بی نہریں میے اس لئے كرحرني كالديركرنا محيح نبيل موتا اكرحرني بجياس دربهم ليكركذر بيتواس بيريحه ندليس مح ليكن اكروه جاريد تاجرون اس قدريس ليت موں تو ہم بھی لیں مے بھر مشر میں اگریہ بات معلوم نہ ہو کہ وہ م سے لیتے ہیں یانبیں لیتے یالینا معلوم ہو کم سینہ معلوم ہو کہ س قدر لیتے جیں تو ہم ان سے عشر لیں مے سیسرائ الوہائ میں لکھا ہے اگر حربی عاشر کے پاس گذر سے اور وہ اس سے عشر لے پھر دوبارہ گذر ہے تو اس سال میں دوبار عشرنہ لے اور اگر اس سے عشر لے لیا اور اس کے بعد وہ دار الحرب میں چلا کیا اور اس روز و ہاں ہے پھر چل ویا تو اس معرفیں مے میہ اید میں لکھا ہے۔ اگر حم بی عاشر کے یاس گذرے اور عاشر کواس کی خبر نہ ہو یہاں تک کہ وہ لکل جائے اور دار الحرب میں داخل ہوجائے چرو ہاں ہے آئے و بو اس سے بہلاع شہیں لیں سے بیمین میں لکھا ہے۔ اگر مسلمان اور ذمی عاشر ك ياس كذرين اورعشر كومعلوم ندجو بحرد وسر سال من معلوم موتوان عيشر لے لي يريط سرحس اورسراج الوباج من لكھا ہے۔ ا گرعاشر کے پاس کوئی جالیس بمریال لے کر گذر ہے جن پر دوسال گذر بیکے ہوں تو اول سال کی زکو ہے لے گا دوسر ہے سال کی زکو ہے نہ الے گار سراج الوہاج میں لکھا ہے۔ بنی تغلب کی قوم سے نعب عشر لیں مے

اور جو پھان سے لیا جاتا ہے وہ جریہ کے بوش میں ہاوراگر ٹی تخلب کالڑکا یا عورت مال لے کرگذر ہے وہ لا کے سے پھر شکس گے اور قورت سے اس قدرلیں مے جومرہ سے لیتے جی بیر بران الوہائ میں لکھا ہے۔ اگر کوئی خوراج کے سائٹر کے پاس گذرا اوراس نے عشر لے لیا پھر وہ اہل العدل کے سائٹر کے پاس گذرا تو اس سے دوبار وہشر لیس کے لیکن اگر خوارج ہے کسی شہر پر خالب ہو جا تیں اور وہ بال کے لوگوں سے چرتے والے جاتوروں کی زکو قالے لیس تو پھران پر پھروا جب نہ ہوگا ہے کائی میں لکھا ہے۔ اگر سائٹر کے پاس اس کے پیس اور وہ اور تھا ہے اس کی بقدر کے پاس اس پی چرکی گزار اور وہ دواور تھست اس کی بقدر کے پاس اس پی چرکی گزار اور وہ دواور تھست اس کی بقدر نے باس اس پی چرکی گزار اور وہ سے بھرائ الوہائ میں لکھا ہے اور سی فصل ہے جو امام ابو حقیقہ کے زو کیک اس سے عشر نے اور میں اور تھی جرائی پر آمادہ ہو ہے اور ان کے مقاب ہوں کے اور صاحبی تھی جو تھا در کے خوار کی برائی اور اور کی در اور ان کے مقاب ہوں کے در اور ان کے مقاب ہوں کے اور میں اور تھا در ان کے مقاب ہوں کی اور میں اور کی برائی برائی برائی ہوں کے اور ان کے مقاب ہوں کے اور میا برائی برائی برائی برائی ہوں کا در ان کی برائی ہوں کا در ان کی برائی ہوں کا در ان کی برائی ہوں کے اور میا در ان کر برائی ہوں کے اور کی برائی ہوں کا در ان کی برائی ہوں کا در ان کر ان کے مقاب ہوں کی برائی ہوں کا در برائی ہوں کی در ان کر برائی ہوں کا در ان کر برائی ہوں کا در برائی ہوں کی در کر ان کر برائی ہوں کر در برائی ہوں کا در برائی ہوں کا در کر در کر کر در کر در کر در کر کر در کر در کر کر در کر کر در برائی ہوں کر در کر کر در کر در کر کر در

فتأوىٰ عالمگيرى..... مِلد 🛈 کاچ 🗘 🗘 کتاب الزکوة

محیط وکانی میں ہے۔ اگر چرنے والے جانور قدر نساب ہے کم لے کرعاشر کے پاس گذرے اور اس کے گھر اور جانور ہوں جن کے ملائے سے نصاب بوری ہوجاتی ہے تو اس سے بفتر واجب صدق لے لے اس واسطے کے کل مال تحت تمایت ہے بیمراج الوباج میں لکھا ہے۔

يانجو(6بار

## کانوں اور دفینوں کی زکو ۃ کے بیان میں

کان میں جو چیزین نکلتی ہیں وہ تین قتم کی ہیں ایک وہ چیزیں جوآگ میں بلکسل جاتی ہیں اور دوسری بہتی ہوئی چیزیں تیسری وه چیزیں جونہ پھلتی ہیں نہ بہتی ہیں جو چیزیں کیملنے والی ہوتی ہیں جیسے سوتا اور چاندی اور لو با اور را تک اور تانبا اور کانسی ان میں يانچوال حصدواجب بوتاب يرتبذيب على لكهاب خواواس كوكوني آزادمر دنكالي خواه غلام ذي لز كامنواه عورت اورجو يكه ياتي ربوه نكا لنے دالے كاحل باور حربى اور مستامن اگر بغير اجازت امام كے نكاليس تو ان كو يكھ ند ملے گا اور اگر امام كى اجازت ہے نكاليس تو جو شرط تقبر جائے گیوہ ملے گاخوا وعشری زمین میں نظے خواہ خراجی زمین میں میر میں کھیا ہے۔ اگر کسی وفینہ کی تلاش میں ووقعی محنت كريں اور ايك كول جائے تو جس كول كياس كاحل بيا ہے كه اگر كوئى مخص كان كھود نے كا اجار ہ لياتو جو پھواس كو بطرو واس كاحق ہے یہ بح الرائق میں لکھا ہے اور بہتی موئی چزیں جیسے کہ قیراط اور نقط اور نمک اور جو چیزیں مجملی نہیں جی اور بہتی ہوئی ہیں جیسے چونہ اور کج اور جواہراور یا تو تان میں مجھوز کو ہ واجب نہیں بیتہذیب میں لکھا ہے۔ یارومیں یا نچواں حصدواجب ہے بیمیط سرحسی میں الكصاب كى كم مرض ياس كى زين من اكركان تكال آئة وامام الوحنيفة كيزويك اس من يجوز كوة واجب نبيس بي ماحين كنزديك واجب بي يبين عى الكعاب اكردارالاسلام عى كى كود فيذالى زين عن ساح جوكى كى ظليت نبيس بي جيد جنالول کے میدان پس اگران میں اہل اسلام کا سکد ہے مثلاً کلم شہادت لکھا ہوا ہے تو اس کا وہی تھم ہے جو پڑی ہوئی چیز کے پائے کا تھم ہے اوراگراس میں جاہلیت کے سکد ہے مثلاً در ہموں پرصلیب یا بت کی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس میں یا نچواں حصہ زکوۃ ہوگی اور باتی جار جے یانے والے کے بول مے میمیدا مزحی میں تکھا ہے اور اگر سکد میں شہد برا میا مثلاً اس برکوئی علامت نہ ہوتو ظاہر ند ہب کے مبوجب وہ جالمیت کے زمانہ کاسمجما جائے گا میکانی میں تکھا ہے خواہ پانے والالز کا ہویا ہزا آ دی ہوآ زاوہ ویا غلام ہوسملمان ہویا ذی اور اگر حربی امن یا کرآیا ہے تو اسے پھینیں ملے گالیکن اگر حربی نے امام کی اجازت سے عمل کیا ہے اور شرط کرلی ہے اور پھی تغیر الیا بن اس کوده شرط بوری کرتا بڑے کی میرمیط ش اکسا ہے۔ اگر مملو کہ زمین میں مطے تو فقہا کا اتفاق کے کہ اس میں یا نچواں حصہ زکوۃ عمل دیناواجب ہوگا چار معدجو باتی رہے ان میں اختلاف ہے ایام ابوطنیفہ اور اہام محد کا بیقول ہے کہ کہ اس سے ملک کے فتح ہونے کے وقت سے بہلے و وز مین جس مخص کوا مام کی طرف سے فی تھی اس کاحل ہے بیشرے طحاوی میں لکھا ہے اور فقاویٰ عمّا ہید میں لکھا ے اگرسب سے میلے وہ زمین ذمی کولی تھی تو اس کو پھے نہ ملے گا اور اگرسب سے پہلا ملک اس کامعلوم نہ ہواور نہ وارث معلوم ہوں تو مسلمانوں میں جوملک اس کےمعلوم ہو ہے ہیں ان میں جو پہلا ملک ہاس کو ملے گامیتا تار خاشیہ میں تکھا ہے یا اس کے وارثوں کو ملے گار برارائن می بدائع اورشرح محاوی نقل کیا ہے ورتہ بیت المال کاحق ہوگا بیجیط سرتسی میں تکھا ہے اور اگر کسی مسلمان کو دفیتہ یا کان دارالحرب کی کسی الی زمین میں لی جوکسی کی ملک نہیں ہے تو وہ پانے والے کاحل ہے اور اس میں حس واجب نہیں ہے اور اگر الی ز من میں ملاجوان علی سے کسی کی ملکیت تھی تو اگر اس یا کران میں گیا تھا تو ان کووایس کرد ے ادر اگر واپس نہ کرے اور وار الاسلام کو لے آئے آواس کی ملک ہوجائے گا لیکن طال نہ ہوگا اور اگر بیچے تو بھے جائز ہوگی لیکن مشتری کے واسطے بھی طال نہ ہوگا ہے تر طاوی میں لکھا ہے اور تدبیراس کی بید ہے کہ تصدیق کرد ہے یہ بخرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر بغیرامن کے کیا تھا تو وہ اس کا حق ہے اس می شمس بھی واجب نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے اور اگر و فیزیس اسباب مثل ہتھیا راور آلات اور خانہ واری کا سامان اور تھینے اور کینز ہے کی حتم ہے لیووہ بھی خزانہ کے تھم میں ہے اور اس میں ہے بھی تس ویا جائے گا ہے بین میں لکھا ہے۔ ور یا میں ہے جو چیزیں تھی جی جزاور مولی اور چھی اس میں بچھوڑ کو قانوں میں خان میں اور خلاصہ میں لکھا ہے اگر دریا میں ہے جاندی سوتا ہے آوا ہی میں بھی میں کھا ہے۔ کہ اور خلاصہ میں لکھا ہے اگر دریا میں ہے جاندی سوتا ہے آوا ہی میں بھی کھی اس میں بچھوڑ کو قانوں میں جو فیروز وہ ہے اس میں بھی خس تبیل ہے یہ ماری سے یہ ماری سے بیا نہ وہ میں جو فیروز وہ ہے اس میں بھی خس تبیل ہے یہ ماری سے بیا نہ وہ سے کہا تھا ہے۔

جهنا بان

## تھیتی اور بھلوں کی ز کو ۃ میں

تھیتی اور پیلوں کی زکوۃ فرض ہے اور سبب اس کی فرضیت کا ایک زمین ہوئی ہے جس کی پیداوار سے حقیقت میں فائدہ حاصل ہو خران کا تھم اس کے خلاف ہے اس کے کہ سب اس کی فرضیت کا ووز مین ہے کہ جس می هیفتد فائد و حاصل ہو یا تقدیرا فائده حاصل ہو شلا اس طرح كا فائده حاصل كرنے برقا در ہو ہى اگر قادرتما اور كيتى شكى تو خراج واجب بوگاعشر واجب نه ہوگا أرجيتى مرکوئی آفت آمٹی تو مجھز کو ہاس میں واجب نہ ہوگی رکن اس کا مالک کو دیتا ہے اور شرط اس کے اوا کرنے کی وہی ہے جوز کو ہیں ند کور ہوئی ہےاوراس کے واجب ہونے کی شرط ووقعم ہے بہلی میرکداس کی اہلیت ہواور و ومسلمان ہوتا ہے بیشرط اس کے شروع ہونے کی ہےاور بلا خلاف بیتھم ہے کہ عشر سوامسلمان کے اور کسی پرشروع نہیں ہوتا اور اس کے فرض ہونے کاعلم شرط ہے اور عقل اور بلوغ و جوب عشر کے شرائط میں ہے بیس ہے بہاں تک کہ عشرار کے اور مجنوں کی زمین میں بھی واجب ہوتا ہے اس کئے کہ وہ حقیقت میں ز مین کی اجرت ہے اور اس واسطے امام کو اختیار ہے کہ اس کو جبراً لیے لئے اور اس صورت میں زمین کے مالک کے ذمہ ہے ساقد ہو جائے گالکن اس کوٹواب نہ ملے گااورجس پرعشرواجب ہا گروہ مرجائے اوراناج موجود ہوتواس میں سے عشر لے لے ترکؤة کا بیتم نہیں زمین کی ملکت بھی عشر لے لے زکو ہ کاریکم نیس زمین کی ملکت بھی عشر کے واجب ہونے میں شرط نیس ہے اس لئے کہ وقف کی ز من بھی عشر واجب ہوتا ہے اور غلام ماذون اور مکا تب کی زمین میں بھی داج بہوتا ہے دوسری تشم وجوب کی شرط یہ ہے کہ عشر نے واجب ہونے کا محل بایاجائے اور وہ بہ ہے کے عشری زمین ہوخرائ کی زمین جو پیداوار طاہر ہوگی اس میں عشروا جب نہ ہوگا اور نیز شرط یہ ہے کہ اس میں پیدادار ہواور پیداوار اس قتم کی ہوجس کی زراعت سے زمین کا فائدہ مقصود ہوتا ہے یہ بحرائرائق میں لکھا ہے۔ پس لکڑی اور گھاس اور نزکل اور **جماؤ اور کمجور کے پیٹوں میں عشر واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ ان چیز وں سے زمین میں فا**ئد ونہیں ہوتا بلکہ ز مین خراب ہوجاتی ہےاورا کر بید کے درختوں اور گھاس اور نرکل کے پٹول ہے فائدہ حاصل کرتا ہو یا اس میں چنار یاصنوبر یا اس متم کے اور درخت ہول اور ان کوکاٹ کر بچیا ہوتو اس می عشر واجب ہوگا یہ بچیط سرنسی میں لکھا ہے امام ابوطنیفہ کے نز دیک جو چیزیں ز من سے بیداوار می حاصل ہوتی ہیں جیسے کہیوں اور جواور چنااور جاول اور برطرح کے دانے اور تر کاریاں اور بنریاں اور جول اورخر مااور کنے اور زربرہ اورخریزے اور ککزی اور کھیرے اور بینگن اور اس تھم کی چیزوں میں خواہ ان کے پیل باتی رہیں یا ندر ہیں تموزے ہوں یا بہت ہوں عشر واجب ہوگا بیفآوی قان میں لکھا ہے خواوان کو بارش کا یانی ملے یا نہرے دیا جائے ایک اونٹ کا یو جو بعنی بفندرساٹھ صاح کے ہوں یا نہ ہوں میشرح طحاوی بٹر آنکھا ہے اور انس کے بیٹر وں اور بیجوں بٹر فاحب ہوتا ہے اس لئے

کدان دونوں سے فائد ومتعود ہوتا ہے بیشرح مجمع میں لکھا ہے اور اخروث اور بادام اور زیرہ اور دھنیا کاعشر واجب ہوتا ہے بیعنمرات میں لکھا ہے تہد جومشری زمین میں پریدا ہوائی میں بھی مشروا جب ہوتا ہے اگر کسی کی زمین میں جوار کے در خت پریز جبین و غیرہ جے اس ربھی عشر واجب ہوگا یفزائد المنتنین علی لکھا ہے جو پھل ایسے درخوں سے جمع کئے جاتے ہیں جو کس کی ملکیت نہیں ہیں جیسے بہاڑوں کے درخت ان می عشر واجب ہوتا ہے میظمیر یہ میں لکھا ہے جو چیزیں کہ زمین کی تابع ہوتی ہیں جیسے کہ خر ما کا درخت اور دومرے درخت اور جو چیزیں ورخت ہے تکلتی ہیں جیسے گوند ورال ولا کھو غیر وان میں عشر واجب نہیں ہوتا اس لئے کہان چیز وں سے ز من كا محاصل مقصورتيس موتايه بحرالرائق من الكعاب اورجوج كى زراعت يادواكي سواوركى كام من نيس آتے جيسے كه خريز و كے چ اوراجوائن اوركلوقحي ان من بحي عشر واجب نبيس بيمنهمرات من تكما ب اور بنك اورمنو براور كياس أور بينكن ادر كندا در كيلا ادر الجير مي عشرواجب نبیس بینزام المعتین میں تکھاہے اگر کس کے محرمی میلدار درخت ہوں تو اس میں عشر واجب نبیس ہوگا بیشرح مجمع میں تکھا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور جس زہیں کو چرس اور رہٹ سے یانی دیا جائے اس میں نصف عشر واجب ہوگا اور اگر نہر سے بھی یاتی ویا جائے اور رہت ہے بھی ویا جائے تو اکثر سال بین اس می نصف سال ہے زیادہ سال میں جس طرح یانی ویا جائے گا اس کا اعتبار موكا ادراكر دونو سطرح برابر بإنى دياجائة تصف عشرواجب بوكاريزالة المطنين مس لكما بادرونت عشر كواجب بون كامام ابوصیف کے زومید وہ ہے کہ جب کھتی نکلے اور پیل طاہر ہوں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگرز راعت سے پہلے زمین کاعشر اوا کرویا تو جائز نیں اور اگر ہونے اور منے کے بعداوا کمیاتو جائز ہاور اگر ہونے کے بعداور جمنے سے پہلےادا کیاتو اظہر یہ ہے کہ جائز نیس۔ اگر پھولوں كا معراول دے ديدياتو اگر بھلوں كے طاہر ہونے كے بعد ديا ہے تو جائز ہے اور اس سے بہلے ديا ہے تو طاہرروايت كے ہوجب جائز نہیں میشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر پیداوار بغیر تعل مالک سے ہلاک ہوجائے توعشر ساقید ہوجائے گااور اگر تھوڑی می بلاك بوتو اس قدر كاعشرسا قط بوكا اوراكر ما لك كيسواكوني اور تخص بلاك كروية والك اس عضان لاوراس يس عشراداكر اوراگر ما لک خوداس کو ہلاک کردے توعشر کا ضامن ہوگا اورو واس کے ذمہ قرض ہوجائے گا اور بہتر ص مرتد ہونے سے اور بغیر وصیت کے مرجانے ہے ساقط ہوجائے گا اگر تلف کردیا ہویہ بحرالرائق بیں لکھا ہے اگر تعلی کے پاس عشری زبین ہوتو اس ہے دو چندعشرایا جائے گا اور اگر تغلی ہے کوئی ذمی مول لے لیاتو اس زمین کا تھم وہی باٹی رہے گا اور اگر تغلبی سے مسلمان مول لے لے یا تغلبی مسلمان ہوجائے تو بھی امام ابوحنیفہ کے نز دیک اس زمین پر وہی تھم رہے گا خوا واصل میں ہے اس زمین پرعشر دو چندمقرر ہوا ہویا بعد کودو چند ہوگیا ہواور اگرز مین مسلمان کی تھی اور اس نے تعلی کے سواکسی اور ڈی کے ہاتھ بھی اور اس نے اس زمین پر قبعنہ کرایا تو المام الوصنيفة كيزوك اس يرخراج واجب موكا اكر مجراس سے كوئى مسلمان شفعه لے ليائ كے فاسد موجائے سے مجرجائے تو وہ ز مین عشری ہوجائے گی جیسے اول تھی اور تغلبی کے لڑ کے اور تورت کی زمین پر وہی واجب ہو گا جواس کے مرد پر ہوتا ہے۔

مجوی کے گرر کی واجب نہ ہوگا یہ ہدایہ بین تھا ہے۔ اگر کوئی سلمان اپنے گھر کو باغ بنائے واس کی اجرت کا تھم اس کے

پانی کے ساتھ ہوگا یعنی اگر اس کو عشر کا پانی و ہے گا تو و ہوز مین عشری ہوگی اور اگر خراج کا پانی و ہے گا تو خراجی ہوگی اور اگر ذی اپنے گھر کو

باغ بنا و سے تو کس طرح پانی و سے اس پر خراج واجب ہوگا اور اس کے گھر پر بجھوا جب نہ ہوگا یہ بیمین عمی تکھا ہے اور اس طرح قبرستان

پر بچھود اجب نہ ہوگا یہ بخر الرائق عمی تکھا ہے اور اگر مسلمان یا فی ایک بار عشر کا پانی اور ایک بار خراج کا پانی و سے قو مسلمان سے نہ لیا

جائے گا اور ذی اور خراج لیا جائے گا یہ معراج الدرایہ عمی تکھا ہے عشر کا پانی اور بن سے دو گا ہی تھی عشر کی ہے ہوئے میں یا

ان چشموں کا پانی ہے جو عشر کی ذھین عمی طاہر ہوں اور اس طرح بارش کا پانی اور بن سے دریا و س کا پانی ہی عشر کی ہے ہوئے عمی لکھا ہے

۔ اور تنبروں کا پانی جوائل مجم نے کھودی ہیں اور خراجی زمین کے کنووں کا پائی خراجی ہے اور دریا کے بیجو ساور و جلداور فرات کا پانی امام ابوطنیق اورامام ابوبوسف کے فزویک فرای ہے۔ اگر عشری زمین اجارہ پردے توامام ابوطنیق کے فزویک عشر مالک برواجب ہوگا اور صاحبین کے زود کے متاجری واجب ہوگا یہ خلاصہ یں اکھا ہے۔ اگر پیداوار کٹنے سے پہلے ہلاک ہوجائے تو مالک پرعشر واجب نہ ہوگا اور اگر کٹنے کے بعد بلاک ہوتو مالک سے ساقط نہ ہوگا اور صاحبین کے بڑد یک کٹنے سے پہلے خواہ بعد کو ہلاک ہوا اس کے ساتھ یں عشری بھی ساقط ہوجائے گایٹر ح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر کسی مسلمان سے زمین ما تک کرزراعت کی تو ما تکنے والے پر عشر واجب ہوگا اورا گر کا فرکو ہائتے و سے امام ابوصیفہ کے نز دیک دینے والے پرعشر واجب ہوگا اور صاحبین کے نز دیک کا فریر واجب ہوگا لیکن امام محر کے زور کی ایک عشر ہوگا اور امام ابو بوسف کے زور کی دوعشر ہوئے بیرمجیا سرتھی میں لکھا ہے۔ اور اگر مسی کی زمین میں پیداوار کی شرا کت بر کوئی بھیتی کرے تو صاحبین کے قول کے بہوجب ان دونوں پراپنے اپنے حصہ کے موافق عشر واجب ہوگا اور امام کے قول پر مالک زین پر ہوگا میکن مالک کے حصد کا عین بیداوار على ہوگا اور کا شتکار کے حصر کا مالک کے قدر قرضہ ہوگا یہ بح الرائق میں نکھا ہے اور اگر و و پیداوار ہلاک ہوگئی تو صاحبین کے نز دیک ان دونوں سے عشر ساقط ہوجائے گا اور امام ابو صنیف کے نز ویک اگر کنے سے بہلے ہلاک ہوگئ تو بی عم ہاورا کر کنے کے بعد ہلاک ہوئی تو کا شکار کے مصر کا حشر ما لک زمین کے قسم سے سا قط ندہوگا اورخود یا لک کے حصہ کاعشر ساقط ہو جائے گا اور اگر پیداوار کے تیار ہونے کے بعد اور کننے سے پیلے کوئی محض اس کو ہلاک اروے یا ج الفاقة عشروا جب نہ ہوگالیکن جب ہلاک کرنے والے سے صفان لیس تھے زمین کے مالک پر اس بدل میں سے عشر واجب ہوگا اور صاحبین کے زویک دولوں پرعشروا جب ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگرعشری زمین کوکوئی خصب کر کے اس میں بھیتی کرے تو اگر زراعت ے اس میں کچھ تقصان ندہوتو زمین کے مالک پرعشرواجب ندہوگااورا کرزراعت سے اس میں نقصان ہوتو زمین کے مالک پر مشرواجب ہوگا پیفلاصہ میں لکھاہے۔ اگر عشری زین جس میں زراعت تھی جو تیار ہوگئ تھی اس کو مالک نے مع زراعت کے فروخت تميايالغة زراعت بيي توبالغ پرعشر مو كامشترى پرند موكا اور اكرز من بي اورز راعت الجي صرف مبزى تني تو اگرمشترى في اي وقت اس کوجدا کردیا تو با نُع پرعشروا جب بوگااورا کراس کو باقی رکھااوراس پر قبضہ کیا تو مشتری پرعشروا جب بوگا پیشرح طحاوی میں آلسا ہے۔ ا ارعرى اناج كو يجاتو معدقد لينه واليكوا فقيار بكرجا بالوعشراس كامشترى سے الرچدي كى مجلس متفرق بويكى ہواور جا ہے بائع سے لےاور اگر عشر کا انائ قبت سے زیادہ کو بھااور ابھی مشتری نے اس پر قبضیس کیا ہے تو صدقہ وصول کرنے والے كا افتيار ب كرچا ہے اس اللہ على سے لے لے اور جا ہے واموں كاعشر لے اور اگر بائع نے اس كے بيجے ميں اس قدروام كروية كرجس قدريس لوك وحوكانبيس كماجات تواس وفت مدقه وصول كرف والااس اناج بن يدرسوال حصر لي كااوراكراس اناج کو بلاک کردیا ہے تو اس بائع ہے اس اناخ کے مثل دوسرے اناج ہے عشر لیے لے گالیکن اگر دواس کی قیمت میں سے بقدر تیت عشر کے دیدے تو اناج میں سے ندیے اور اگر مشتری نے اس کو ہلاک کردیا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ جاہے با تع سے متانت لے اور جا ہے مشتری ہے اس کے غلہ کی مثل منانت لے اس لئے کدان دونوں نے اپنے حق کو مکف کیا ہے اور اگر انگور ييجة اس كي قيمت هي نے عشر لے گااوراس طرح اگرامگوروں كاشير ونكالا اوراس كو بيجا تو شير و كي قيمت كاعشر واجب بوگا يه ميدا مزهبي میں نکھا ہے اور کام کرنے والوں کی اجرت اور بیلوں کاخریج اور نبر کھودنے کا صرف اور تحافظ کی تنفخ اوا در سوااس کے اور خرج محسوب نہ ہو کئے اور جس قدر پیداوار حاصل ہوئی ہواس سب میں سے عشرواجب ہوگاریہ محرالرائق میں لکھاہے جب تک عشر ندادا کرے تب تک اس اناج کونہ کھائے یے طبیر پیش لکھا ہے اور اگر عشر کوجد اکر لے تو باقی کا کھاٹانس کوحلال ہوجائے گا اور امام ابوحنیفہ نے کہاہے کہ جس

فتاویٰ عالمگیری..... جاد 🛈 کی دستان کار کرونا

قدر کیلوں کو کھادے گا یا اور دن کو کھلا دے گا اس کے عشرہ کا ضامن ہوگا یہ پیط سرحسی میں لکھا ہے۔

مانو(ھاب

مصرفوں کے بیان میں

منجملدان كفقير باورفقيروه وخف ب جس ك إس تموز اسامال قدرنساب سيم مو بابعدرنساب موليكن بوصف والان ہویاس کی حاجت سے زیادہ نہویس اگر کوئی مخص بہت کی نصابوں کا مالک ہواور وہ برجے والی شہوں تو اگرو واس کی حاجت سے زياد ونييل بية فقيرول كي مم ب يرفح القدير بس لكما بفقير جابل كومدة وي عالم كومدة وينا العل بيزابدى عى المعاب اور مجمله ان كے مسكين بين اور مسكين و وقع ب جس كے پاس بجونداورائے كمانے كے لئے بابدن و مكنے كے لئے سوال کا بختاج اور سوال اس کو طال ہواور نقیر جواول نہ کور ہوااس کا تھم اس کے برخلاف ہے اس لئے کہ اس کوسوال طال نہیں اس لئے کہ سوال اس مخف کوحلال نہیں ہے جوایتا بدن ڈ حک لے اور ایک دن کی خور اک کاما لک ہویے فتح القدیر بیں لکھا ہے اور منجملہ ان کے حال ہے جس کوا مام نے معدقتہ اور عشر کے وصول کرنے کے لئے مقرر کیا ہو بیکائی میں لکھا ہے اور اس کواس قدرد نے کہ اس سے اور اس سے مددگاروں کے اوسط خرچ کوآنے اور جانے کی مت تک جب تک مال باتی ہے کانی ہولیکن اگر اس قدر میں ساری زکوۃ کا مال مرف مواجاتا موتونسف سے زیادہ ندوے ہے بر الرائق میں لکھاہے۔ اور اگر کوئی فضی اپنے مال کی زکوۃ خود جا کرامام کودیدے تواس میں ی کو عال کا حل نبیں ہے یہ نیا تا بیل لکھا ہے اور بی محیط سرحتی میں لکھا ہے اور اگر عال باقمی ہوتو قرابت نی کا فیڈ کولو کول کے میل م كيل ك شهد سے بيانے كے لئے اس مال ميں سے ليما حلال نبيس ہے اور عامل عنى ہوتو ليما حلال ہے يہمين ميں فكما ہے اور عامل باتنی بیکام کر لے اور اس کو اجرت اور مال میں دے دی جائے تو مضا تقدیمیں بیخلا مید میں لکھا ہے اور اگر عال کے باس ہلاک ہو جائے یاضا تع ہوجائے تواس کاحق ساقد ہوجائے گااورز کو قود ہے والوں کی زکو قادا ہو کی بیسرائ الوہائ میں لکھا ہے۔مدقد وصول كرنے والا اكرائے كام كاحق واجب مونے سے يہلے لے لي جائز ہواوراصل يد كدند لے يظامد من كھا ہواور تجملدان کے غلاموں کی گرد تیں آزاد کرنا ہے اور غلام مکاتب میں ان کے آزاد ہونے میں مدد کریں بیمچیط سرحسی میں تکھاہے مکاتب اگر فنی ہوتو اس کودینا جائز بخواہ اس کاعنی مونامعلوم مویان موسولام ساور محیط مرحسی میں تکھا ہے۔ باتنی کے مکاتب غلام کودینا جائز نہیں اس لئے کرو واکی طرح سے ملک اس کے مالک کی ہوگی اور شہد کو تقیقت کا تھم ہوتا ہے محیط سرتھی میں لکھا ہے۔ اور تجملد ان کے قرضد ار ہےاورو و مخص ہے کہ جس پر قرض لا زم ہواورا ہے قرض ہے زیادہ کسی نصاب کا مالک شہویا اورلوگوں کے پاس اس کا مال ہولیکن دو کے تدسکے تیمین میں تکھا کے فقیر کے دینے سے قر ضدار کو دینا اولی ہے میشمرات میں تکھا ہے اور مجملہ ان کے فی سمبل دینا ہے اور امام ابو یوسف کے فزو یک ووان لوگوں کو یتا ہے جوفقیری کی وجہ سے غازیوں کے نشکر سے جدا ہیں اور امام محر کے فزد یک ان لوگوں کورینا ہے جوفقیری کی وجہ سے حاجیوں کے قافلہ سے ملیحد و ہو مجھیجے قول امام ابو یوسٹ کا ہے میمشمرات میں لکھا ہے منجملہ ان کےمسافر ہیں بعنی و ومسافر جوابے مال ہے جدا ہیں یہ بدائع میں لکھا ہے بعقدر حاجت ان کوز کو ہ کے مال ہے لیٹا جائز بواجت ے زیاد ولینا طال نبیل ای علم می شامل بو و محض جوایے شہریں اپنے مال سے جدا ہواس واسطے کو اعتبار حاجب کا ہے چراکر حاجت سے زیادہ ان کے باس کھن کار ہے و مال پر قادر ہونے کے بعد اس کومندقہ کردیناواجب سک جسے کہ فقیر برغن ہونے کے بعد واجب بیں سیمبین میں لکھا ہے کہ مسافروں کو صدقہ قبول کرنے سے قرض لینا اولی ہے بیٹھ بیر بیش لکھا ہے۔ زکو ہ کے سرف کرنے کی بیساری صور تنس ہیں اور مالک کوا علیار ہے کہ ان میں ہے ہر تشم کے آ دمی کوتھوڑ اوسے ماایک ہی تشم کے آ دمیوں

کودے یہ بدایہ میں لکھا ہے اور میجی اختیار ہے کہ ایک بی مخص کودے یہ فتح المقدم میں لکھا ہے اور جو پکھودیتا ہے اگرو و بعدر نصاب

نہیں تو ایک مخص کورینا اصل ہے میزاہدی میں لکھا ہے اور ایک مخص کودوسوور ہم یااس سے زیادہ وینا محروہ ہے اور اگروید ، تو جائز ہے ہے ہدا یہ میں انکھا ہے سی کھم اس وقت ہے جب فقیر قرضدار شہواور اگر قرضدار ہوتو اگر اس کواس قدار ہے کہ اس کے قرض کے ادا ہوئے کے بعداس نے پاس کچھ ہاتی شدر ہے یا دوسوورجم ہے کم باتی رہے تو جائز ہے اور اگر اس کے اہل وعیال بہت ہوں تو اس قدر و ینامیا سر ہے کہ آرووسب اہل و میال پر تشیم کرے تو جرا یک کودوسودر ہم ہے کم مینچے بیفادی قاضی خان میں لکھنا ہے اور اس قدر دیدینا مستحب ہے کہ اس دن سوال کی حاجت نہ ہو یہ بین میں لکھا ہے رکو وا کا مال ذمیوں میں صرف کر؟ بالا تفاق جائز نہیں مدور تفل میں ے ان کودینابالا تفاق جائز ہے۔ صدقہ فطراور نذراور کفارہ میں اختلاف ہے امام ابوطنیف اورامام محر کے زویک جائز ہے کیکن مسلمانوں کے فقیروں کودیتامسلمانوں کے واسطے بہتر ہے میشرح طحاوی میں لکھا ہے تر بی مستامن کوز کو ۃ اورصد قد واجہ دینا بالاجماع جائز جمیں صدقے نقل میں ہے ویٹا جائز ہے میرمرات الوہائ میں لکھا ہے ذکو ہ کے مال میں سے مسجد بتاتا اور ملی بنانا اور سقایہ بنانا اور ر سے درست کرنا اور تہر میں کھود تا اور جج و جباد کے واسطے دینا اور وہ سب صورتیں جن میں مالک نہیں کیا جاتا جائز شیں اور اس میں ے میت کو کفن دینااوراس کا قرض ادا کرنا بھی جا رُنہیں ہے بین میں لکھا ہے اور آزاد کرنے کے واسطے غلام خرید نا بھی جا رُنہیں اور اپنی اصل کوانعتی مال اور ہامیہ یا اوران سے اوپر کے لوگ ہوں اور فرح کو بیٹی بیٹا بیٹی یا اور ان سے نیچے کے لوگ ہوں ز کو 5 وینا جا نزمیس ہید كافى مس الكعاب-بس بين كنب سانكاركياياس كي نطف حازنات عداءوا اس كوبحى وينا جائز فيس يتمرناشي مي الكعا ہے۔ اپنی لی کو بھی وینا جا زخیں اس لئے کہ بموجب عادت کے مورتیں مناقع میں شریک ہوتی ہیں اور امام ابو حنیفہ کے فزویک عورت کو بھی جائز نبیں کہاہیے شو ہرکوز کو 5 دے یہ ہدایہ میں المعاہا وراپنے غلام اور مکا تب اور مد براچی ام ولد کو بھی زکو 5 ند وے اور امام ابوطنیف کے زوریک اپنے معتق ام بھی آ کو ہندو سے بعنی وہ غلام جس کے کل کاوہ مالک تھا بھراس ہیں ہے ایک جزو ثالثع آ زاوس کیا ہاں نے اپنے حصری قبت سے لئے غلام سے کمائی کرا کر لینا اختیار کیا تو وواس شریک کا مکاتب مواور اگر اس نے آ زادکرنے والے شریک ہے اپنے حصہ کا ڈاٹٹرلیٹا اختیار کیایاز کو ۃ دینے والا کوئی محض اجنبی ہے تو اس کوز کو ۃ دینا جائز ہے اس لئے کوہ غیر کے مکا تب کے مثل ہو گیا رہیمین میں لکھا ہے او جو مخص کس مال کی ایک نصاب کا ما لک ہومثلا ویناروں یا درہموں یا ج نے والے جانوروں یا تجارت یا غیرتجارت کے مال کا جوتمام سال عمراس کی حاجت سے زائد ہوز کو و کا مال اس کو دیا جائز نہیں بیز اہدی عى لكهاب اورشرط ب كداس كي اصلى حاجت سے زائد مواور اصلى حاجت سے مراور بينے كا كمر اور كمر كا اثاث اور كيز سے اور خادم اور موارى اورجتھيار جي اوراس ميں بيشرطنيس ب كدوويز بينے والا مال ہواس كئے كدووز كو ق كواجب ہونے كى شرط ب زكوة سے تردم ہونے کی تر طائیں ہے بیکانی میں لکھاہے۔

سودرہم کا مال ہوتو اور وں کوز کو **ہ** کا مال اسے دینا اور اس کو لینا جا ئزنہیں اور اس طرح اگر کمی کے پاس د کا نیں ہوں یا ایک محمر کراہیہ پر چلنے کا ہوجس کی قیمت تین بزار درہم ہے لیکن ان کی آمدنی اس کے اور اسکے عیال کے خرچ کو کانی نہیں تو امام محر کے نز ویک زکو ہ کا مال اس کودینا جائز ہےاورا گراس کے یاس زمین ہوجس کی قیمت عمن بزار درہم ہے کیکن اس کی پیدوار اس کواور اسکے عمال کے خرج کافی تمیں تو اس میں اختلاف ہے جمہ بن مقاتل نے کہا ہے کہ اس کوز کو قاکا مال لینا جائز ہے اور اگر کسی کے پاس باغ دوسودرہم کا بوتو فقهان كهاب كداكراس باغ من كمرى ضرور يات مثل مطبخ اور منسل خاندو فيره ك نه بون تواس مخض كوز كوة كامال دينا جائز تهين اس لئے کہ وہ بمنولہ اس مخص کے ہے جس کے پاس اسہاب و جواہر ہیں اور جس مخص کا میعادی قرض لوگوں کے اوپر ہواوراس کوایئے خرج کی ضرورت ہوتو اس کوز کو قامے مال میں ہے اس قدر لینا جائز ہے جومیعاد کے بورے ہوئے تک اس کے خرج کو کافی ہے اور اگر قرض کی معیاد نہ ہوتو اگر قر ضدار مختاج ہے تو اسمح قول کے ہو جب اس کور کو ہ کا مال دینا جائز ہے اس کے کہ وہ بمز لدا بن تبیل کے ہے اور اگر اس کا قرضد ار مالدار ہواور قرض کے گواہ عاول ہوں تو بھی بھی تھم ہے اور اگر قرض کے گواہ عاول نہ ہوں تو اس کواس وقت تك ذكوة ليناجا رئيس جب تك ووقاضى كرسامن جفر الهين ندكر اورقاضي قرصدار عضم ند لياور جب اس قرصدار عصم کے لیو اس کے بعداس کوز کو ہ لیتا جائز ہے بیاقادی قاضی خان میں تکھا ہے کی مخص کے پاس رہنے کا محر مواکر چیکل مکان میں نہ ر بہنا ہوتو اس کور کو قالینا جائز ہے بین سجے ہے بیز اہدی میں تکھا ہے۔ زکو ہ کا مال بنی باشم کو ندر ساور ان سےمراد معترت علی اور عباس اورجعفرعتیل اور حارث رضی الدُعنهم بن عبد المطلب کی اولا دے بیہ بدایی میں کھیاہے اور ان کے سواجو بنی ہاشم ہیں جیسے ابولہب کی اولا د ان کوز کو ق کامال دینا جائز ہے اس لئے کہ انہوں نے بی فائی کی مرزیس کی میراج الو ہاج میں لکھا ہے تھے واجب صدوں کا ہے جیسے ز کو ہ اور نذر اور عشر اور کفار و اور جونفل مدقد ہیں ان کا بن ہاشم کو دینا جائز ہے میکا فی میں لکھا ہے اور اس طرح زکو ہ بن باشم کے ا غلاموں کو بھی ندوے ریٹینی شرح کنز ہیں لکھا ہے اور بنی ہاشم کے لوگ اگر فقیر ہوں تو ان کود فینہ اور کان کے مال کاقس وینا جائز ہے یہ جو ہرة النير و من لکھا ہے اور اگر وکيل زكوة كامال اينے بينے كود بے خواہ و ديز امويا جھوٹايا اپن بي كود بے بشرطيك بيرسب يختاج ہوں تو عِائز ہے اور وکیل خود کچھے نہ رکھ لے بیفلا مدیس لکھائے۔ اگر کمی محض مے مدقد لینے کے لائق ہونے میں شک ہویا غالب کمان اس کا یہ بوکہ وصدقہ لینے کے لائق ہے اور اس کوصدقہ ویدے یااس سے بوج مااور چراس کو بایا اس کوفقیروں کی صف میں ویکھا اورصدقہ ویدیااور پر ظاہر ہوا کہ وصدقہ لینے کے لائق تعاتو بالا جماع جائز ہے اور اس طرح اگر اس کا کیجہ حال معلوم نہ ہواتو بھی جائز ہے لیکن ا كرظا بر مواكده وغن يا باتن يا كافر باتني كاغلام يا اس كاباب يامان يا بينايا بني يا بن بي ياشو برتفا تو جائز باورز كوقة امام ابوصيفه اورامام محرّ کے نزویک ساقط ہوجائے کی اور اگر ظاہر ہوا کہ اس کا غلام یا مدیریا ام ولدیا مکا تب تھا تو جائز تہیں اور بالا بھائے اس کا اعادہ كرے اور اگر و واس كا ايبا خلام ہوكہ يجو آيز او ہوكميا اور باقى قيت اداكرنے كے واسطے كمائى كرر باہے تو بھى امام ابوطنيف كنز ديك یم بھم ہے بیشرح طحاوی میں لکھاہے اور اگر کسی کوز کو قاکامال دیااور بیاس کوخیال نہ ہوا کہ و مصرف کے زکو قاک ہے یا نہیں تو زکو قاس کی ادا ہوگئی لیکن اگر ظاہر ہوا کہ وہ مصرف زکو ہ کائمیں ہے تو جائز نہیں اور اگر زکو ہ دیتے وقت اس کوشک تھا اور اس نے اپنی رائے ے مگان غالب تہیں کیااور بااس نے اپنی رائے سے تورکیا اور بدنہ طاہر ہوا کہ و مصرف زکو ق ہے باتمان غالب ہوا کہ و ومصرف ز كؤة أن إلوة جائز نه بوكي ليكن جب فاجر بوجائ كاكروه معرف ذكؤة تعاتو زكوة ادا بوجائ كي يجيين على لكعاب - زكوة ك مال کوا بکے شہرے دوسرے شہر میں نقل کرنا مکروہ ہے لیکن اگر دوسرے شہر میں زکلو قادینے والے کی قرابت کے لوگ ہوں یا دوسرے شہر کے لوگ اس شہروالوں سے زیاد و پختاج ہیں تو تھروہ نہیں اور بید دنو ل صورتیں شاہوں اور پھر نقل کر سے تو اگر چہ تکروہ ہو گالیکن زکو ۃ اوا

ہوجائے گی اوز کو قاکے مال کانقل کرنا اس وقت میں مکروہ ہے کہ جب زکو قاکا وقت آھیا ہواور سال تمام ہو گیا ہولیکن اگروقت ہے پہلے نقل کر لیے تو مضا نقتہ نیس زکو قاور صدقہ قطراور نذر میں اوٹی ہے ہے کہ اول اینے بھائی اور بہنوں کو دے پھران کی اولا د کو پھر بيا دَن او پيوپندو س کو پيمران کی اولا د کو پيمر مامول اور خالا دُس کو پيمران کی اولا د کو پيمر دَ ی الام کو پيمران کی اولا د کو پيمران کي جيشه والوں کو پھرا ہے شہر یا گاؤں والوں کودے بیسراج الوہاج میں تکھا ہے زکوۃ میں جہاں مال ہودہ جگہ معتبر ہے بہاں تک کراگر مالیک اورشمري بواور مال اورشمر عن توجهال مال بومهان زكوة وساور مدقد فطري مدقد ويدوال كالمان كالمتهار باورسيح قول کے ہمو جب اس کی چیموٹی اولا داورغلاموں کے مکان کا اغتبارٹیس ییجیمین میں تکھا ہے اور آس پرفتوی ہے بیمضمرات میں نکھا ہے ہمارے زمانہ میں جو ظالم حاکم صدقہ اورعشراور فراج اورمحصول اورمصا وروا<u>ئے لینے</u> میں اسمح بیہ ہے کہ بیسب مال والوں کے ذمہ ے ساقط ہوجاتے ہیں اس صورت میں کہ وہ دیتے وقت ان کوصدقہ دینے کی نیت کرلیس بینا تار خانیہ میں زکو ہ کی آٹھویں فصل میں الكعاب-اكركى فقيركا قرض اين مال كى زكوة ساداكيا تو اكراس كحم ساداكيا توجائز باوراكر بغيرتكم كاداكيا توزكوة ادا نہ ہوگی اور قرض ساقط ہوجائے گا اگرز کو ہ کے بدلے کی کورہے کے واسطے تھر دیدیا تو جائز نہیں بیزاہدی میں مکھا ہے اپنے قرابت ك الركول كويا خو تخرى لاف والفكويانيا بحل لاف والكوجودية بالراس من ذكوة ويدكي نيت كر ليتوجا را بمعلم جوايد طلیفہ لینی نائب کودیتا ہے اور اس کی اجرت مقرر نہیں کہ ہے تو اگر اس میں زکو ہوسینے کی نبیت کر لے اور خلیفہ ایہ اہو کہ اگر اس کو نہ و ہے کا تو بھی لڑکوں کو پڑھا دے گا تو جائز ہے اور اگر ایسانہیں تو جائز نہیں اور بھی تھم ہے اس کا جوابیے خادموں کوخوا وو وحور تیں ہوں اور بامرد جول عيد وغيره ين زكواة كي نيت سے دے بيمعراج الدرابيين لكھا ہے۔ زكوة كامال جب فقير كود يو اواكر تاس وقت تك بورانہیں ہوتا جب تک وہ فقیر یا فقیر کی طرف ہے کوئی ولی اس پر قبضہ نہ کر لے جیسے باب ادروصی کے لڑے اور مجنون کے مال پر قبضہ کرتے ہیں بیخلاصہ میں لکھاہے یا اس کے عیال اور اقارب یا اجنبی آ دمیوں میں سے جواس کی خبر کیری کرتے ہیں وہ قبضہ کرئیس اور جواڑ کا کسی کو یہ اہوا ما ہواس کی طُرف سے اس کا یانے والا قیصر کر لے اور اگر مجنون یا لڑ کے بے بیجے کوز کو قادی اور اس نے اسے مال باپ یاوسی کودیدی تو فقهائے کہاہے کہ جائز نہیں اورا گر کسی دکان پرز کو ہ کا مال رکھ دیا اور فقیر نے اس پر قبضہ کرلیا تو جائز نہیں۔

اگرز کوۃ کا مال چھو نے کڑے کے تبعنہ میں دیدیا جو قریب بلوغ ہوتو جائز ہے اور اس طرح اگر ایسے لڑکے کو دیا جو قبعنہ کرسکتا ہومثلاً مجینک ندد ہے گا اور کوئی اس کودھوکا دے کرنہ لے لیگا تو بھی جائز ہے اگر کم عقل فقیر کو دیا تو جائز ہے بیافتاوی قاضی خان عمل کھا ہے۔

فصل

بیت المال کا مال چارتم کا ہوتا ہے اول چر نے والے جانوروں کی ذکو ۃ اور عشر اور جو پچھ عاشر مسلمان تا جروں ہے لیتا ہے جواس کے پاس ہو کر گذر تے ہیں ان سب کا معرف وہی ہے جوابھی ہم ذکر کر بھے ہیں دوسر نے نیست اور کا نوں اور گڑے ہوں ہالی کا پانچواں حصداور اس کے معرف اس زمان میں تین تم کے لوگ ہیں بیٹیم اور مسکین اور ابن السیل تیسر سے خراج اور جزیداور وہ کہا کا پانچواں حصداور اس کے معرف اس زمان میں تین میں کوگ ہیں بیٹیم اور مسکین اور ابن السیل تیسر سے خراج اور جزیداور وہ کہنے مال کہ عاشر حربیوں سے جواس کی خراج اس میں ہوئی ہے اور وہ وہ چند صدقہ جو بتو تغلب سے لیا جاتا ہے اور جو پچھ مال کہ عاشر حربیوں سے جواس باکر ہمارے مالی میں اور وہ کی تا جروں سے لین ہے میسراج الو باج میں لکھا ہے۔ یہ سب لانے والوں سے لئے عظیہ ہے اور عدود ملک کی محافظت میں اور وہیں قلعوں کے بتانے میں مراصد الطریق یعنی وار الاسلام کے داستوں پرمحافظت کی چوکیاں اس لئے صدود ملک کی محافظت میں اور وہیں قلعوں کے بتانے میں مراصد الطریق یعنی وار الاسلام کے داستوں پرمحافظت کی چوکیاں اس لئے

بنادیں کہ داہرتوں سے امن ہواور بلوں وغیرہ کی درتی میں صرف کریں ریجیط مرحمی میں لکھا ہے۔اور بڑی نہروں کے کھود نے میں جو سمسی کی ملک نہیں ہوتی صرف کریں جیسے بچوں اور فرات اور د جلہ بیشرح طحاوی میں نکھا ہے اور اس ہے مسافر خانے اور معجدیں بنادیں اور یانی کوروکیس اور جہاں یانی کے رو کئے ہے نقصان چینٹینے کا خوف ہواس کی محافظت کریں اور حکام اوران کے مددگار اور قاضیوں اور مفتیوں اور مختسب کا روز بینہ بھی اس میں ہے جو بیمجیط سرحسی میں نکھا ہے اور معلموں اور طالب علموں کوبھی اس میں سے ویں بیسراج الوباج میں لکھا ہے اور جو تفق کہ امور سلمین میں سے باان امور میں سے جن میں موشین کی بہتری ہوکوئی خدمت کر تا ہو اس برمرف كرين بيجيط مزحى عن لكعاب جوتے وه مال جويرا مواسط ميميط مرحى عن لكھا ہے۔ يا الي ميت كر كركا مال جس كا کوئی دارث نه ہو صرف شوہریا بی بی دارث ہواور اس میم کا مال مربطنوں کے خرج اوران کی دواؤل میں بشرطیکہ وہ فقیر ہول اوران مردول کے گفن میں جن کے باس کچھ مال شہبواوران بچوں میں جو کہیں پڑے ہوئے لیس اوران کی خطا کے جریا ہ میں اوراس مخص کے نفقہ میں جوکسب سے عاجز ہواور کوئی ایسامخص نہ ہوجس ہراس کا نفقہ وا جب ہواور اس فتم کے اور کا موں میں صرف کریں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے ہیں امام پرواجب ہے کہ جار بیت المال بنادے اور برتم کے مال کے واسطے جداجد الکمرینادے اس لئے کہ برقتم کے مال کا جدا جدا تھم ہے جواس ہے مختص ہے اور دوسرا مال اس میں شریکے نہیں اس اگر کمی حتم کا مال بالکل نہ ہوتو امام کو جائز ہے کہ دوسری حم کے مال میں سے اس کے مصارف کے واسطے قرض لے لے پس اگر صدقے کے بیت المال میں سے فراج کے بیت المال ك واسط قرض لے ليتو جب خراج وصول كرے وہ قرض اواكرے كيكن اگروه مال لانے والوں كو ديا ہو جوفقير ہوں تو وہ قرض اوات كرے اس لئے كدان كا بيت المال كے صدقہ من بحى حصہ بيس و وقرض شہوگا اور اگر بيت المال كے خراج ميں سے بيت المال <u>ے صدقہ کے داسطے قرض لے اوراس کو فقیروں ہیں صرف کرے تو بھی وہ قرض نہ ہوگا اس لئے کہ ان کوٹین</u> ویا جاتا کہ **صد قات کا مال** ان کوکا فی ہوجاتا ہے بیجیط سرحسی میں لکھااورا مام پر واجب ہے کہ حقد اروں کے حقوق ان کواد اکر سے اور مال کوان سے روک شدر کھے اورا مام کواوراس کے مددگاروں کوان مالوں میں سے صرف اس قدر طال ہوجوان کے اوران کے عیال کے خرج کو کافی ہواوراس مال کے دینے نہ بنادی اوران مالوں میں سے جونے رہاس کوسلمانوں میں تقلیم کردے اگر امام اس میں قصور کریں سے تو وہال اس کا ان کی گردنوں برہوگا اورا ہام کواورصدقہ وصول کرنے والے کواصل میرے کدا بناروزیند آشندہ مبینے کا اول ہے نہ لے الم جوم بیند شردع ہوتا ہے اس کالے لیے بیسراج الوہاج میں آکھا ہے ذمیوں کا بیت المال میں پچھیٹ نبیل لیکن اگرامام کمی ذمی کودیکھیے کو بھوک کی وجہ سے بلاک ہوجائے گا تو اس کو بیت المال میں سے پچھادید سے اس لئے کدوہ دابولاسلام کے لوگوں میں سے ہے اس کا زندہ رکھنا امام کے ذمہ بیر پیطامز میں میں لکھا ہے۔ جس محض کابیت المال میں پہری ہواس کواگر ایسامال ملے جوبیت المال میں پرنجنا جا ہے تو اس کوجائز ہے کہ ایما تداری کے ساتھ لے لے اور امام کواپیے تھم میں افتیار ہے کہ اس کوننع کرنے یا دید ہے سے تلبیہ میں انکھا ہے۔

صدقہ فطرکے بیان میں

صدقہ فطرائی محض پرواجب ہے جوآ زاداور سلمان اورا پے نصاب کا ما لک ہوجواس کی اصلی عاجوں سے زائدہو بیا تعنیار شرح مخار میں لکھا ہے اوراس کی نصاب میں بیشر طفیل ہے کہ مال ہو جنے والا ہواورائ تم کے نصاب سے قرباتی اورا قارب کا نفقہ واجب ہوتا ہے جو فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے صدقہ فطر جا دتم کی چیزوں میں وینا واجب ہے گیہوں اور جواور خرما اور مشمش بیتر اللہ المقتمین اور شرح محادی میں لکھا ہے اور جو میں اور خرما میں سے ایک صاح ا

اور تہیں اور جو کیے آئے اور ان کے متو وں کوانہیں کا تھم ہے رونی صدقہ میں دینا جائز نبیل کیکن قیمت کے اعتبار سے رونی دینا جائز ہے بھی اسے ہے اور تشمش کے واسطے جامع صغیر میں ریکھا ہے کہ امام ابو صنیفہ کے نز دیک صاع دے اس واسطے کہ اس کے تمام اجزا کھا لئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں امام الوطنیفة سے میشول ہے کہ ایک صاع دے صاحبین کا قول بھی بھی ہے پھر بعضوں کا قول سے کہاس کے اداکرنے میں عین اس چیز کا علمبار کرے اور زیاد ہ احتیاط اس میں ہے کہ قیمت کی رعابیت کرے میں محیط سرحس میں لکھا ہے کہ یوں کے دینے ہے اس کا آثادینا اولی ہے اور آئے ہے نقد ورہم دینا اولی ہے کیونکہ اس میں حاجتیں وقع ہوتی ہیں ان کے سوااور آنا جوں کوصد قد میں دینا جائز تبیں مگر اس کی قیمت کا دینا افضل ہے اس پر فقاوی میں ندکور ہے کہ عین اس چیز کا دینے کا تھم تص ے نابت ہاس کے دیتے ہے اس کی قیت کا دینا افضل ہے ہی پرفتوی ہے یہ جوہرة النیز و میں لکھا ہے آگر عمد النہیو ل کا چہارم صاع دے جس کی قیمت اور تشم کے کہیوں کے نصف صاع کے برابر ہویا ایک صاع جو کے بدلے نصف صاع جو مدہ اسم کے و بے تو کل صدق اوان بوگا بلکه ای قدراوا بوگا اور باقی کی تحیل واجب ہے اور ایک صاع جو کے بدلے چہارم صاع سمبوں وینا جائز تہیں یہ بچیا سرحسی میں لکھا ہے اور اگر نصف صاع جواور نصف صاع خریادے یا نصف صاع خریااور ایک من گہیوں دے یا نسف صاع جواور چہارم مرہوں دیے تو ہارے مزد کیے جائز ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے ایک صاع آٹھ رطن بغدادی کا ہوتا اور رطل بغدادی بیس استار کا ہوتا ہے میٹیمین میں لکھا ہے اور استار ساڑھے چار مثقال کی کا ہوتا ہے بیشرے وقامید میں لکھا ہے اور اگر کہوں تصف صاع اوردومری چزیں ایک صاع اس قول کے ہموجب جوامام ابو بوسف نے امام ابوصیف سے روایت کیا ہے بحساب وزن كمعترباس في كما ويداخلاف بكدايك صاع كس فدرطل موت بي بي اخلاف اس بات يراجاع بكداس یں وزن کا اعتبار ہے میمین میں لکھا ہے۔ فطر کا صدقہ عیدالفطر کے روزمنع صاوق کے طلوع کے بعد واجب ہوتا ہے جو مخص اس سے پہلے مرجائے اس پرصد قدواجب ندو ہوگا اور جواس سے پہلے پیدا ہوایا مسلمان ہوااس پرواجب ہوگا اور جو مخض اس کے بعد پیدا ہویا مسلمان ہواس پر واجب نہ ہوگا اورا گرفتیراس سے پہلے مالدار ہوجائے تو اس پرصد قہ فطروا جب ہوگا اورا گرغنی اس سے پہلے فقیر ہو جائے تو اس پرصد قد فطروا جب نہ ہوگار بحیط سرحسی میں لکھا ہے جو تحق طلوع فجر کے بعد مرے اس پرصد قد واجب ہے اور اس طرح جو محص روزعید کے بعد فقیر ہوجائے اس پرصدقہ واجب ہے یہ جو ہرة النیر وس لکھا ہے اور اگر عید الفطر کے روزے بہلے صدقہ دیدی تو جائز ہے، ور پھیدے کی مقدار کی تفصیل بیس ہے میں سیخے ہے اور اگر عید الفطر کا دن گذر کیا اور صدق ندویا تو صدقہ ساقط نہ ہوگا اور اس کا ویتا وا جب رہے گاہے بدارین کھاہے اگر نصاب کے مالک ہونے سے پہلے صدقہ فطر دیدیایا پھر نصاب کا مالک ہوا تو سمج ہے ہے بح الرائق میں لکھا ہے اور جینیس اگملتاط میں ہے کہ جس محص ہے مہینہ مرکے روزے بڑھا ہے یا بیاری کی وجہ سے ساقط ہوجا کیں اس ے صدقہ فطرسا قطانیں ہوتا ریمضمرات میں لکھا ہے اور مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے روز طلوع فجر کے بعد عیدگا ہ کوجانے سے پہلے صدقة فطراواكرين يدجو برة الحيره مين لكها باوراس كاداكر في كاوقت عامند مشائح كيز ويك تمام عرب يد بدائع من لكها ب-صدقة فطرائي طرف سے اور اپنے بچے كی طرف سے جوسفير ہوواجب ہوتا ہے۔ يدكافي من لكھا ہے۔

تفیف العقل اور مجنون بمز لہ چھونے بچے کے ہے جنون اصلی ہو باعارضی ہو بہی طاہر مذہب ہے بیمیدہ میں لکھا ہے اور اگر چھونے بچے یا مجنون کے باس مال ہوتو اس کا باپ یا اس کا وصی یا ان کا وادایا اس کا وصی صدقہ فطر ان کی طرف سے اور ان کے غاموں کی طرف سے ان کے مال میں سے امام ابوضیقہ اور امام ابو یوسٹ کے نزویک اداکر سے اور جو بچہمال کے پیٹ میں ہواس کی طرف سے اوا تہ کرے اس لئے کہ اس کی حیات معلوم نہیں ہے میں مرائ الو ہائے میں لکھا ہے اور امام ابو صفیقہ اور امام ابو یوسٹ

ے پائے۔ مثقال مازیشے پار ماشکا ہوتا ہے تو اس مساب سے ایک استار کے ایک توالیآ تھ ماشدہ درتی اور ایک رطن کے پنتیس تولیغو ماشداور ایک مسان کے جاتا تھ رطن کے دراہ بہوتا ہے دوسومتہ تولیہ ہوئے تا ا

كزديك باب يرواجب بين بكراسي جيورة بني يا نفيف العقل بنے كے علامول كى طرف سے اسے مال يس سے صدق ادا كرے اور دادا يريد واجب ميس ب كدائ كامفلس بيا زعره بوتو اس كى اولادكى طرف سے صدق اوا كرے اور طاہر روايت ك بوجب اس صورت میں بھی کہ جب اس کامفلس مٹامر چکا ہو بھی تھم ہے بیافاوی قاضی خان میں تکھا ہے اور جو بچےدو بابوں اے ورمیان علی جوتو ان میں سے ہرایک پراس کا بوراصدقہ واجب ہوگا مظمیر میر میں تکھاہے۔اور اگران میں سے ایک مالداراور ایک مفلس ہو باایک سرچکا ہوتو دوسرے پر پوراصد قد واجب ہے اور ان دونوں میں سے کسی پراس بچد کی طرف سے صدقہ واجب نہیں ہے بیفلاصہ میں لکھا ہے۔اگر کسی نے اپنی چینوٹی لڑکی کائمی کے ساتھ تکاح کردیا اوراس کے حوالہ کر دی پھرعیدالفطر کا دن آیا تو باپ پراس كى طرف سے صدقد واجب نيس بيتا تار خانيين لكعاب اپنے غااموں كى طرف سے جو خدمت كے لئے جون صدق ديناواجب ب خواوو وسلمان ہوں یا کافراورائے مدیر واورام ولدی طرف سے جارے نزدیک صدقہ واجب ہاور جونظام اجارہ پردیا ہواور جس غلام کوتجارے کا اذن دیا ہوان کی طرف ہے بھی صدف واجب ہے اگر چہ غلام قرضہ میں منتخرق ہوادر اگر میت نے اپنے غلام کی خدمت کی تمی مخص کے لئے وصیت کی جوتو اس کا صدقہ فطراس کے مالک کے ذمہ ہے اور اس طرح و و غلام جو بطور عاریت یا بطور وو بیت ہواور و ہفلام جس نے عمرایا خطاعکس کا جرم کیا ہواس کی طرف ہے بھی صدقہ دینا واجب ہوگا اس واسطے کہ مالک کی ملک اس ےاس وقت زائل ہوگئی جس وقت و وغلام کواس محض کے حوالہ کرد ہے جس کا وہ مجرم ہے اس سے بل زائل نہ ہوگی بیٹر آوی قاضی خان من لکھا ہے غلام مربوں کی قیمت اگر قرض کے بعد بعد رنصاب فاصل جوتو اس کی طرف سے بھی صدقہ واجب ہوگا اور اس کے سبب ے اپی طرف کے بھی صدقہ واجب ہوگا بیمین میں لکھا ہے تجارت کے غلاموں کی طرف سے جمارے مزویک صدقہ واجب نہیں ماؤون غلام کے غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ واجب نہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں تکھاہے مکاتب کی طرف سے صدقہ ندد ہے كيونكداس كى مليت بورئ نبيس اور مكاتب خود بهى الى طرف سيصدقد ندد يكونكده وفقيرب مالك اين مكاتب كيفاام ي طرف ے بھی صدقہ ندو ہے اور مکا تب بھی اس کی طرف سے صدقہ نددے اور جوغلام تھوڑ اسا آزاد ہو گیا ہوا مام ابوطنیفہ کے زو کی وہش م کا تب کے ہے مالک براس کی طرف سے صدقہ لازم نہ ہوگا اور صاحبین کے نزویک وہٹل آزاد قر ضدار کے ہے اگر غنی ہوگا تو اس پر صدقہ واجب ہوگا ورنہ واجب نے ہوگا میرمراج الو ہاج میں لکھا ہے۔ جب مکا تب عاجز ہوجائے اور پھراصلی غلام بن جائے تو مالک پر يجيلے سالوں كى زكوة واجب نه ہوكى اورا كروہ خدمت كے داسطے تما تو صدقہ فطرنہ ہوگا بدنیآو كى قاضى خان مس كھھا ہے اور جوا يك نماام با بہت ہے غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہوں ان کی طرف سے صدقہ فطروا جب نہیں اورا کر سے کا غلام بھا گ کیا ہویا کا فرقید کر لے گئے ہوں پاکسی نے اس کو فصب کرلیا ہواورا نکار کرنا ہوتو ما لک پر اس کی طرف سے صدقہ دا جب تبیں اور ان مااموں میں ہے خود بھی کسی پر ا بناصد قدوا جب تیں ہے سیمین میں لکھا ہے۔اگر بھا گا ہوا غلام لوث آئے یا خصب کیا ہوا غلام پھرل جائے اور عیدالفطر کا دن گذر چکا ہوتو اس کی طرف ہے صدقہ فطراس گذر ہے ہوئے کا واجب ہوگا بیٹی آوئ قاضی خان میں لکھا ہے اورا گرکوئی غلام اس شرط پرخریدا کہ باقع کو یامشیری کو یا دونوں کا خیار ہے یاکسی غیر حض کے واسطے خیار شرط کیا اور قطر کا دن مدے خیار میں گذراتو اس کا صدقہ فطراس بات برموتوف تمهوگا کداگر ہے تمام ہوگئ تومشتری پر داجب ہوگا ادراگر ہے منح ہوگئ تو بائع پر واجب ہوگا اورا گرمشتری نے خیار رویت یا عیب کی وجہ سے بائع کو پھیرد یا تو اگر قبضہ ہے پہلے پھیرا تو صدقہ فطراس غلام کی طیرف سے بائع پرواجب ہوگا اورا گر قبند کے بعد تھیرا تو مشتری پرصد قد وا جب ہوگا بیٹر اس المقنین میں لکھا ہاورا گراس کوبطور تا قطعی خریداا دراس پر قبضہ کرنے سے مہلے میدالفطر كا دن كذراتو اكرمشترى في قضد كياتو ال يرصدق فطرواجب جوكا اكر غلام قضد كرف سے يبلے مركباتو ان دونول يل سے ل - صورت اس کی بیاے کرایک با مری دومردوں ہی مشترک ہے اس کے بچہ بیدا ہوا اوردوتوں کے معا آس کے نسب کا جوگ کیا تو دونوں سے اس کا نے ب

۴ بت برگااوردونوں اُس کے باپ قراردینے جا کیں گے ااس میں موقوف یعنی جس کے داسطی آئر میں وہناا مجلم ہے اا

سمى پرمىدقد دا جبنيں بيرمران الوبان ش لكھا ہے اگر غلام بطور نتا فاسد بكا اور مشترى كے تبضد كرنے ہے بہلے فطر كاون كذر چكا بجر مشترى نے اس پر تبضد كر كے اس كوآ زاد كيا تو اس كى طرف ہے بائع پر معدقد واجب ہوگا اور اگر فطر كے دن وہ مشترى كے تبضد من تعا مجر بائع نے اس كودا يس كرليا يا بائع نے دا پس نه كيا اور مشترى نے آز اوكر ديا تو معدقد فطر مشترى كے ذمہ ہوگار فرقا وى قامنى خان میں لكھا ہے۔

جس غلام کوتفعدین کرنے کی غذر کی جواس کی طرف سے صدقہ فطرواجب ہوگا بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ جس غلام کومبر عمل لكاديا بواكر فاص اس غلام كوم يرمس ديا بوتو عورت براس كي طرف سے معدق واجب بوگا خوا عورت في اس ير قبضه كيا بوياندكيا ہواس کے کہو وحقد نکاح کے ساتھ اس کی مالک ہوگئی اور اگر دخول سے پہلے اس مورت کوطلاق دیدی پرفطر کا ون گذراتو اگراس غلام پر تعنین کیا تھا تو کسی پرصدقہ واجب نہ ہوگا اور اگر قبضہ کرلیا تھا تو بھی اسے قول سے بھو جب سی تھم ہے بیخز است المقتین میں تھا ے۔ اور اگرمبر میں و وغلام معین تبیں ہوا تھا تو بھی کی برصد قدواجب ند ہوگا بیتا تار خاشید میں لکھا ہے اور اگر تمی نے اپنے غلام سے بید كهدويا تماكد جب فطركا دن آئة توتو آزاد ب محرفطركا دن آياتو غلام آزاد موجائ كااور مالك يراس كي طرف يصدق فطراس كة زادمون سي يبل بانصل واجب موكار جو مرة العير واورفناوي قاضى فان مى لكعاب اين يى بى كى طرف عاوراس اولادى طرف سے کی عمر بری ہوصدقہ فطرنہ دے اگر چہ واس کی عیال میں ہوں اور اگر ان کی طرف سے یا اپنی نی کی طرف سے بغیر ان كريكم كمدة فطرادا كياتو بطورا سخسان كال كاطرف سادا موجائ كابد بدايديس ككما باوراى برفتوى بدفاوي قاضى فان شل الكما بولوگ اس كى حيال من شهول ان كى طرف عصدة فطردينا جائز تيل ليكن اگروه تحكم كرين و دينا جائز بي ميديد من لكها ہے۔اورائیے داداوں اور دادیوں اور ان لوگوں کی طرف ہے جن کوبطورا حمان کے نفقہ دیتا ہے صدقہ فطر واجب نہیں ہے ہیں میں اکسا ہے اور باپ اور مال کی طرف ہے بھی صدقہ فطروا جب نہیں اگر چہو واسکی عیال جمل شامل ہوں اسلے کداسکوان پرولا یت حاصل نہیں ہوتی جس طرح بدی اولا د کی طرف سے صدقہ واجب تیں یہ جو برة العير وجس تکھاہے۔ چھوٹے بھائيوں کی طرف سے اور دوسر سے قرابت والوس كي طرف ي بعي صدقه واجب نبيس أكريده اس كي عيال عن شامل بول ريفاوي قاضي خان عن لكها ب اوراصل اس میں یہ ہے کے صدق فطرولایت سے اور ذمدداری سے معلق ہے ہیں جو منس کی ولایت اور ذمدداری اور نفقدا سے ذمدواجب ہے اسک طرف سے صدق فطر بھی اسکے ذمہ واجب ہے ورندوا جب بیس بیشر ح طحاوی ش انکھاہے برخص کا صدقہ فطرا یک مسکین کوریناوا جب ہے آگر دوبارہ یازیادہ کو تعلیم کرے تو جائز نہیں اورا یک جماعت کا صدقہ فطرا یک مسکین کودینا جائز ہے تیمین میں لکھاہے۔

اگرکوئی محض مرجائے اور زکو ہیا مدقہ فطریا کفار ویا تذراس کے ذمہ ہوتو ہمار ۔ یزو یک اس کے ترکہ ہے نہیں گرلیکن ا اگرا سکے وارث بلور تیرع اوا کریں تو جائز ہا وراگر نکریں ان پر چرنہ کیا جائے گا اور اگراس محض نے اس کی وصیت کروی ہوتو جائز ہے اور اس کی وصیت تہائی مال ہیں ہے جاری ہوگی ہے جو ہر قالمیر وہیں کھا ہے۔ اگر عورت کو اس کے تو ہر نے صدقہ فطرا واکر نے کا حکم کیا اور اس نے شوہر کے معدقہ فطر اوا کر ہے گہوں ہیں بغیرا ذن شوہر کے ملاکر کی فقیر کو دیدیا تو اس عورت کی معرف کے گہوں ہیں بغیرا ذن شوہر کے ملاکر کی فقیر کو دیدیا تو اس عورت کی معرف کے جو اس میں بغیرا ذن شوہر کے ملاکر کی فقیر کو دیدیا تو اس عورت کی اولا واور کی بی بواور اس نے سب کی طرف سے صدفہ اوا کرنے ہے گئے ہوں تا ہے بتا کہ صدفہ فطرا واکر لے بھران کو بتا کر کے سب کی طرف سے صدفہ اوا ہوجائے گا مصرف جو سکی ہو جو صرف ذکو تا کا ہے بین خلاصہ میں کھا ہے۔ سب کی طرف سے اوا ہوجائے گا مصرف جو اس مدفہ کا میں ہے جو مصرف ذکو تا کا ہے بین خلاصہ میں کھا ہے۔